البد فر المنفظرة في الجوال المجرِّدَة

كاردوزعم

احوال آخرت



تعنین مافا المزین المجلب الرایزن الموهی مترجم صریر نویم شدنین المالین دیر نمیر





احوال آخرت.

# التكفلليفية فخاخ فاللاخرع

كاأرؤوترجمه



تعنین مافذ المترسط المرسط الم

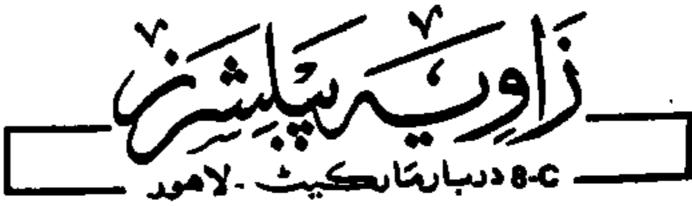

Ph: 042-37248657- 37249558

Mob: 0300-9467047- 0321-9467047- 03004505466 Email:zaviapublishers@gmail.com

### جمله حقوق محفوظ ہیں 2014ء

### ﴿ليكل ايدُوانزرز﴾

محمد كامران حسن بعث الميروكيث بالى كورث (لا بور) 0300-8800339 رائے صلاح الدین کھرل ایروکیث بائی کورث (لا بور) 7842176-0300

#### ﴿ملنے کے پتے ﴾

ظهور ہوگی ، د کان نمبر 2 دا تا دریار مار کیٹ ، 'نا ہور

042-37248657 042-37249558

Email: zaviapublishers@gmail.com

زاوت تبایشن ا

مکتبه برکات المدینه، کراچی مکتبه رضویه آرام باغ، کراچی مکتبه رضویه آرام باغ، کراچی مکتبه رضویه آرام باغ، کراچی اسلامک بک کارپوریشن، کمیٹی چوک، راولپنڈی اشرف بک ایجنسی، کمیٹی چوک، راولپنڈی مکتبه قاسمیه برکاتیه، حیدر آباد مکتبه قاسمیه برکاتیه، حیدر آباد مکتبه متینویه، پرانی سبزی منڈی روڈ، بھاول پور مکتبه متینویه، پرانی سبزی منڈی روڈ، بھاول پور

مكتب متينويه ، پرانى سبزى منڈى روڈ . بھاول پور 0321-7387299 نورانى ورانٹى ھاؤس ، بلاک نمبر 4 ، ڈیرہ غازی خان 0301-7241723 مكتب بابا فرید چوک چٹی تبر پاکپتن شریف مكتب غوثیہ عطاریہ اوكاڑہ 041-2626250 قیصل آباد

مكتبه اسلاميه فيصل آباد 0333-7413467

مكتبه العطارية لنك رودٌ صادق آباد 0321-3025510 مكتبه سخص سلطان هيدر آباد

الوالية فرت الحوالية فرت المحالية في المحا

### فهرست مضامين

| صفحہ | عنوان                                                   | نمبرشار |
|------|---------------------------------------------------------|---------|
| 16   | فكرآ خرنت ـ ازمحمه نارعلى قادرى اجا گرعطارى             | 1       |
| 18   | میدان محشر کامنظرام الل سنت کے الم                      | ٢       |
| 22   | بیش لفظ از محمر عبد الكريم قادري رضوي                   | ٣       |
| 28   | تقديم از علامه بدرالقادري مصباحي                        | ۲۰      |
| 50   | كلدسته تقاريظ                                           | ۵       |
| 100  | ابتدائيه                                                | ۲       |
| 101  | علامه سيوهي عليه الرحمة كاحوال وآثار، دي على تبلي خدمات | 4       |
| 127  | باب (1) دنیا کاخاتمه اور للخ صور کابیان                 | ^       |
| 143  | باب (٢) الله تعالى فرما يا: ما ينظرون الاصيحة و احدة    | 9       |
| 147  | باب (٣) صعقه ( كرك اور للخ صور جمد كرون موكا            |         |
| 147  | <b>باب</b> (٤) الله تعالى في المان و نفخ في المصور      |         |
| 153  | الب (0) موراورو وفرشت جے بیکام بردکیا گیا ہے            | ir      |
| 157  | باب (٦) دولول نفخوں کے درمیان مسافت کابیان              | 11-     |
| 160  | باب (٧) نفعة بعث (قيامت من المنا) تمام كلوق كازنده بونا | 10      |
| 164  | باب (۸) میدان دشرکبال بوگا؟                             | 10      |
| 165  | بالب ( ٩) الترتعالى نفر ما يا: اذا المشعب كورت          | 17      |
| 168  | باب (١٠) الله تعالى نے فرمایا: يوم قبدل الار ض          | 16,     |

ا دوالي آفرت المحالي المحالية المحالية

|         | ~   | The commence of the contract o | ノ            | Q             |
|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|         | 174 | ز مین و آسان کی تغیر و تنبد ملی د و بارا <i>س طرح ہو</i> گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | i in         |               |
|         | 176 | باب (11) الله تعالى نے فرمایا: اذا زلزلت الارض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 19         |               |
|         | 181 | بلب (١٢) حضورني پاکسنا التي الم الدون الور سے سب سے بہات ريف الانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 10         | •             |
|         | 183 | باب (۱۳) قبور سے اٹھتے ہی اہل قبور کیا کہیں گے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ri           |               |
|         | 184 | باب (12) قیامت میں لوگ بی میتوں اور خواہشات اور اعمال برانھیں کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 77           | _             |
|         | 186 | باب (١٥) ہرانیان اپنے اعمال کے ساتھ اٹھے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 77"          |               |
|         | 188 | العامد (17) قيامت ميں لوگ ننگے ياؤں، ننگے جسم اور اٹھائے جا كينگے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 717          |               |
|         | 190 | الب (۱۷) مردے اینے کفنوں میں اٹھائے جائیں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10           | _             |
| -       | 191 | باب (۱۸) قیامت میں متقی سوار ہوکراور گناہ گار پیدل آئیں کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 7             |
| L       | 195 | باب (١٩) الله نعالي نے فرمایا: و جآء ت کل نفس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12           | -             |
| L       | 197 | العام ( • ۲ ) ہرگروہ کا امام ان کے آگے ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11/1         | 1             |
| L       | 200 | باب (۲۱) قیامت میں لوگ مختلف صورتوں میں اٹھائے جائیں کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>19</b>    | 1             |
| L       | 207 | العاب (٣٢) لوگ قيامت مين اتفائے جائمنگے جبكدوه مال جوناحق مارابوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۳.           | 1             |
|         | 210 | باب (۲۳) بحرم كوبانده كريامندس لكام ريكرميدان حشر مل الماجائكا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | اسر          | $\frac{1}{1}$ |
| L       | 212 | بلب (٧٤) المام واعمل قيامت من الشخاص كي صورتون مين لائے جا كينگے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u></u> -    |               |
|         | 219 | باب (۲۵) روز قیامت کے مختلف نام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۳۳           |               |
|         | 222 | باب (٢٦) الله تعالى نے فرمایا و جآء ربك و الملك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>J</b> mla |               |
|         | 230 | ماب (۲۷) الله تعالى نے قرمایا: و جای یومند بجهنم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ro           |               |
|         | 234 | ساب (۲۸) قیامت کادن کافر کیلیے طویل اور مؤمن کے لئے خفیف ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۳۲           |               |
| -       | 239 | باب (۴۹)اس دن لوگ الله تعالی کے صفور کھڑے ہوں کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rz           |               |
| -       | 249 | الماس (۳۰) وه اعمال جو قيامت مين سايي عرش كاموجب بيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>m</b> A   | •             |
| ;<br> - | 269 | باب (۳۱)میدان حشر میس کو پوشاک پینائی جائے کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>r</b> 9   |               |
| -       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |               |

| <del>3</del> 7 | اخوالي آفرت كي المحالي المحالية المحالي |      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 273            | <b>باب</b> (۳۲) دونول عیدول کی را توں کے فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۴.   |
| 273            | <b>باب</b> (۳۳)روز وں کے فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M    |
| 275            | <b>باب</b> (۳۶) شفاعت عظمی کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۳۲   |
| 303            | باب (٣٥) كن لوكول يدحساب كى ابتداء بوگى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 77   |
| 309            | باب (۳۶)وه اعمال جوان اعمال کاموجب بین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 77   |
| 316            | باب (۳۷) غریبول کاامیروں ہے بہلے جنت میں داخل ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ra   |
| 320            | باب (۳۸) بملے جنت کادرواز ہ کون کھٹکھٹائے گااور بملے داخل ہوگا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۳٦   |
| 323            | باب (۲۹) ایل کرم کون لوگ ہوں کے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12   |
| 323            | <b>باب</b> (٤٠) احوال قيامت كرمرتب اعمال كرطريقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M    |
| 329            | باب (٤١) قيامت من كن لوكول كى كردن ا چك كر لى جائے كى؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۳۹   |
| 335            | <b>باب</b> (٤٢) الله تعالى نے فرمایا: و سبق الذین كفروا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۵۰   |
| 336            | <b>باب</b> (27)الله تعالى نے فرمایا: ولو تری اذ و قفوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۱۵   |
| 337            | <b>باب</b> (£٤) الله تعالى نے قرمایا: ولو أن للغین ظلموا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٥٢   |
| 338            | باب (٤٥) الله تعالى كامختلف مورتول من جلى فرما كرظام رمونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۵۳   |
| 350            | <b>باب</b> (٤٦) امت كى كثرت اورآخرت من ان كى علامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۵۳   |
| 352            | باب (٤٧) بيامت (معلق كالكالم) تمن طرح ستا نما أي جاء كي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۵۵   |
| 354            | <b>بایب</b> (۶۸) ونرکرکابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40   |
| 370            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 04   |
| 371            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۵۸   |
| 373            | <b>باب</b> (۵۱)بیژن ک شفامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - 09 |
| 374            | باب (۵۲) میدان حشر عمل کون کمائے ہے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.   |

|          | 8 2000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <u> </u> | احوالي آفرت كي المحالي المحالية المحالي | :<br>           |
| 370      | الناك (٥٢) دنيا بال تير جو ترهاما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Y               |
| 376      | باب (25) اعمال نامے کااڑ کردائیں بائیں اور پیٹھے کے پیچھے آجانا 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17              |
| 380      | العاب (00) لوگوں کوان کے اماموں کے ساتھ اٹھایا جائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>-</b>        |
| 382      | باب (٥٦) لوگ اپناورائي آباء كمنامول سے بكارے مائيں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۸۱ <sub>۸</sub> |
| 382      | باب (۵۷) حساب کے لئے لوگوں کاصف آراء ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| 384      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40              |
| 387      | باب (٥٨) الماول عن الماد الماد أدسا المهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u> </u>        |
| 391      | الله (۵۹) الله فال حربي فللسلام الله فال حربي فللسلام الله فالله فالله في الله فالله في الله ف | ۲∠              |
| 405      | باب (۹۰) سوال کابیان اورجس امر سے بندے سے سوال ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۸۲              |
| 409      | باب (٦١) باوشامون اور حكام (افسرون) اورنگرانون سے سوال موگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 44              |
| <b></b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۷٠              |
| 410      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u></u>         |
| 415      | م باب (٦٤) مكانون اورز مانون كي كواني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۲۲              |
| 419      | ے ماب (٦٥) تو بدینے کا انگران فرشتوں کو بھلادی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۳.              |
| 419      | و برایجان کی برایجان کی برایجان کی با ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٠٠٦             |
| 420      | مدس بالمراز أو القدر بعما منقال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٥               |
| 421      | و و المحريكاكونيو المحري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | $\dashv$        |
| 421      | م م م م م م م م م م م م م م م م م م م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | {               |
| 422      | مده مرس اتبدان توالی باامجاب کلام قرمائے کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | $\dashv$        |
| 428      | ممميذ وال أفيانات اللبين بكتمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $\dashv$        |
| 430      | و مده حرب من من وقية بموكا و وملاك بموكا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| 436      | ٨٠ باب (٧٧) المصاب الماب | 4               |

|          | احوالي آخرت |             |
|----------|-------------|-------------|
| <u> </u> | <del></del> | <del></del> |

| "es/ |                                                                      | /\ <u>&amp;</u> ` |
|------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 444  | <b>باب</b> (٧٤) الله تعالى نفر ما يا فاذا نفخ في الصور فلا انساب     | Ar                |
| 446  | <b>باب (۷۵)</b> جب قیامت کادن ہوگا تو اللہ تعالیٰ منادی کو فرمائے گا | ۸۳                |
| 447  | <b>باب</b> (۲۶)اعمال کاترازو                                         | ۸۳                |
| 455  | <b>باب</b> (۷۷)وہ اعمال جومیزان کو بوجھل بنانے کاموجب ہیں            | <b>^</b>          |
| 469  | <b>باب</b> (۷۸) الله تعالى نے فرمایا : يوم تبيض وجوه                 | ۲۸                |
| 470  | <b>باب (۷۹)</b> اس باب مس گذشته باب معلق جلتی روایات بین             | ۸۷                |
| 471  | <b>باب</b> (٠٨) الله عالى فرمايا أيوم لا يخزى الله النبي             | ۸۸                |
| 475  | باب (۱۸)وه اعمال جونوروتار کی کاموجب بین                             | ٨٩                |
| 477  | باب (AY) دہ جو بل صراط کے بارے میں داردہوا ہے                        | 9+                |
| 484  | باب (۸۳)ده جو بل مراط بر نابت قدی کے موجب ہیں                        | 41                |
| 487  | باب (84) الله تعالى فرمايا: وان منكم الا واردها                      | 91                |
| 492  | <b>باب (۸۵</b> )شفاعت کاباب                                          | 91                |
| 500  | باب (٨٦) حضورا كرم فأينا كل شفاعت كن كے لئے ہوكى؟                    | 90"               |
| 500  | <b>باب</b> (۸۷) وه اعمال جوشفاعت کاموجب بی                           | 90                |
| 503  | باب (٨٨) شفاعت سے محروم كون؟                                         | PP                |
|      | باب (٨٩) حضورا كرم المراه الما كسوادوس المياء وطائك اورعلاء وشهداءك  | 94                |
| 504  | فغامت                                                                |                   |
| 512  | باب (٠٠) اسلام ،قرآن ، فجراسوداور ديكراهمال كي شفاعت                 | 1/                |
| 513  | <b>بالیه (۹۱</b> )اذن فنامت                                          | 99                |
| 514  | باب (۹۲) دومرول برلعنت كرفي وال                                      | 100               |
| 515  | بالب (۹۳) ومت البی کی دست                                            | 141               |

| THE PROPERTY OF THE PROPERTY O | احوالية فرت المحالي المحالية ا |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| <u>*</u> | The Contract of the Contract o |      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 518      | باب (48) قراء وعلماء کے لئے نیک امیدیں وابستہ ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1+1  |
| 520      | باب (90) قیامت میں لوگوں کے جھکڑے اور قصاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1+1" |
| 534      | باب (٩٦) الله نعالي قرض دارول مے خود كفالت فرمائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1+14 |
| 538      | باب (۹۷) اصحاب الاعراف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1+0  |
| 543      | باب (۹۸) مشرکین کے بچوں کا حال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1+4  |
| 549      | باب (۹۹) اہلِ فتر ت اور پاگل سے سلوک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1+4  |
| 553      | باب (۱۰۰)جنات کے بارے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| 554      | باب (۱۰۱) جهنم کی صفت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1+9  |
| 557      | باب (۱۰۲) جنت اور دوزخ کهال بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11+  |
| 559      | باب (۱۰۳) جنم کےدروازے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 111  |
| 562      | باب (۱۰٤) جہنم کے خازن (داروغے)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 111  |
| 564      | باب (۱۰۵)جہنم کے خیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1111 |
| 564      | باب (۱۰۶) جہنم کی دادیاں اوراس کے سانب بچھو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | III  |
| 571      | باب (۱۰۷) جبنم کی گرائی کابعد (دوری)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 110  |
| 572      | باب (۱۰۸)بسااوقات انسان کوئی بات کهربیشتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | III  |
| 572      | باب (۱۰۹) جہنم کا ایندهن اوراس کی گرمی اوراس کی تھنڈک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 114  |
| 577      | باب (١١٠) الله تعالى في مايا: إذا ألقوا فيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IIA  |
| 577      | باب (۱۱۱) اہل تار کالباس اوران کے بستر اوران کے زیورات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 119  |
| 579      | باب (١١٢) معظر يال اورز نجير اور يا وك كى بير يال اورلو ي كرز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 114  |
| 583      | باب (۱۱۳) جہنم کے سائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 171  |
| 583      | <b>باب</b> (11٤) الله تعالى نے فرمایا بیصب من فوق *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IPP  |

ņ

| <b>&amp;</b> \ | As CONTROL STORY                                             |         |
|----------------|--------------------------------------------------------------|---------|
| 584            | <b>باب</b> (110) دوزخیوں کا کھاتا ہیتا                       | IPP     |
| 591            | <b>باب</b> (117) جبنم ادراس کے بچھواور کھیاں                 | ITI     |
| 593            | <b>باب</b> (۱۱۷) سورج اور جا نددوزخ میں جا کمیں گے           | Ira     |
| 595            | باب (۱۱۸) جبنم کے درکات                                      | IFT     |
| 595            | جاب (119) كافركي جسم اوراس كے چرے كى مونائى                  | 172     |
| 598            | <b>باب</b> (۱۲۰) الله تعالى في المانالتي تطلع على الافندة    | IFA     |
| 599            | <b>باب</b> (۱۲۱) الله تعالى نے فرمایا: کلما نضجت جلودهم      | 179     |
| 600            | <b>باب</b> (۱۲۲) الله تعالى نے قربایا : تلفخ و جو ههم النار  | 11-     |
| 601            | <b>باب (۱۲۳</b> ) كافرون كارونااور چيخنااور دهاژي مارناوغيره |         |
| 608            | باب (١٧٤) دوزخ بس بلاوجه جنك كرنے والے داخل موں كے           | ITT     |
| 608            | <b>باب</b> (۱۲۵)وه ابن آدم جس نے بھائی کوئل کیا تھا          | 18-5-   |
| 608            | باب (۱۲۲) ابوطالب آک کے تموز ےعذاب میں ہے                    | المالما |
| 609            | بلب (۱۲۷) و مومدین جودوزخ می داخل بوکراس می مرجا کس سے       | 100     |
| 611            | باب (۱۲۸) الل نار كيمذاب مس تفاوت                            | 17-4    |
| 611            | باب (۱۲۹) اکثر الل تارکون؟                                   | 172     |
| 613            | بلب (۱۳۰) دوزخ می سلمان کناه کار کے جامع حالات               | IPA     |
| 621            | باب (١٣١) قيامت عمس ست زياده عذاب كس كوموكا؟                 |         |
| 622            | الب (١٣٢) قيامت عم لعض كوجنت بس جانے كاتكم موكا              |         |
| 622            | باب (۱۳۳) لوگول كاغراق از اف والول كے لئے                    |         |
| }              | باب (١٣٤) قيامت من دوزخ كوميارة وازول كاسم موكا              |         |
| 624            | باب (١٢٥) وواعمال جودوزخ بس كرمنان كرموجب بي                 | ١٢٦٠    |

| 3 1  | واليآ فرنت المحالي المحالية ال | 21   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 625  | باب (١٣٦) كفاركادوزخ مين بميشهر منا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ILIT |
| 630  | باب (۱۳۷) الله نعالي نے فریقین جنتی اور دوزخ کے لئے فرمایا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۱۳۵  |
| 632  | باب (۱۳۸) جس نے کہالا الدالا اللہ وہ بمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IMA  |
| 636  | <b>باب</b> (1 <b>۳۹</b> )التُدتَعَالَٰ نِے قرمایا:ربہا یُود الذین کفروا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Irz. |
| 639  | باب (120) تن مدت الل توحيد دووزخ ميس رس ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10%  |
| 641  | باب (121) جہنم اور جنت ہے آخری آخری کون مخض نکلے اور داخل ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IMA  |
| -    | باب (١٤٢) ابل جنت كى صفت بم الله تعالى سے اس كے فضل كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10+  |
| 648  | سوال کرتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| 655  | باب (۱٤۳) جنتيول كى تعداداوران كے نام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 101- |
| 665  | باب (188)جن كورواز كاوران كنام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 107  |
| 67.0 | باب (120) جنت کی جابیاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100  |
| 671  | باب (127) جنت کے دروازون کی وسعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 101  |
| 673  | باب (12۷) جنت كدرواز _ ككو _ لي جاتے ہيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100  |
| 673  | باب (۱٤٨) جنت كي د يواري اورز مين اور ثم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| 676  | باب (129) احد پہاڑ جنت کے ارکان میں سے ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 104  |
| 676  | باب (10٠) جنت کے بالا خانے اور اس کے محلات اور کھر اور قیام گاہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 101  |
| 682  | باب (101) وه اعمال جن كى وجدسے جنت مي عمار تمر افعيب مول كى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 169  |
| 686  | باب (۱۵۲) جنت کاسابیاس میں ندگری ہے ندسردی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14.  |
| 687  | باب (۱۵۲) جنت کی خوشبو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ואו  |
| 689  | باب (10٤) جنت کے درفت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IYr  |
| 693  | باب (100) وه اعمال جوجنت كدرختول كحصول كاسببي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 141" |

| 3 13 | الواليا أرت المحالي المحالي المحالية ال |      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 695  | باب (107) جنت من ایک درخت شجرة الباری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | וארי |
| 696  | باب (۱۵۷) جنت کے شرات (پیل)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | arı  |
| 699  | باب (۱۵۸) جومومن کسی مومن کو بھوک کے وقت کھانا کھلائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ITT  |
| 699  | باب (109) المل جنت كاطعام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 142  |
| 703  | <b>باب</b> (۱۶۰)وہ پہلاطعام جے اہل جنت تناول فرمائیں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AFI  |
| 703  | <b>باب</b> (171) جنت کی نهرین اور جشتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PFI  |
| 708  | <b>باب</b> (۱۹۲) افل جنت کی پینے کی اشیاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| 710  | باب (177)جودنیا میس کی مسلمان بھائی کو بیاس کے وقت یانی بلائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 141  |
| 711  | <b>باب</b> (۱۶۶)الم جنت کالباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| 714  | <b>باب</b> (170) وه اعمال جومنتی لباس کاسب بین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 144  |
| 715  | باب (١٦٦) الل جنت كذيورات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1214 |
| 716  | <b>باب</b> (۱۹۷) موکن کازیور جنت میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 140  |
| 716  | باب (۱۱۸) الل جنت كاكثر جميخ قيق كيهول مح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 127  |
| 717  | باب (١٦٩) الل جنت كربسر ان كي جاريا ياس بخت بالا يوش ، قبا بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| 719  | <b>باب</b> (۱۷۰)الم جنت كى از داج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| 728  | <b>باب</b> (۱۷۱) جنتی از داج کی تعداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| 730  | باب (۱۷۲) دواعمال جوازواج جنت کے حصول کاموجب ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| 734  | باب (۱۷۳) کوئی مورت دنیا میں این شو ہرکومتاتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| 736  | باب (۱۷٤) جومردد نیاش نکاح ندکر سکا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| 737  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L    |
| 737  | باب (۱۷۱)ال جند کے جماع کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IAM  |

|     | واليآثرت كي المحالية | 21          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 740 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| 741 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| 744 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| 745 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| 746 | باب (١٨١) الله تعالى فرمايا: والملائكة يدخلون عليهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1/19        |
| 747 | باب (۱۸۲) اہل جنت کے خدام اور نوکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19+         |
| 748 | باب (۱۸۳) اہل جنت کے گھوڑ ہے اوران کی پرواز اور دیگر سواریال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 191         |
| 751 | باب (۱۸٤)جنت کے بازار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <del></del> |
| 752 | باب (۱۸۵) الل جنت كي صحيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 191         |
| 753 | المالي (١٨٦) الوسيلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1917        |
|     | باب (۱۸۷) جنت عدن میں سوائے انبیاء بہراء وصدیقین کے کوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 190         |
| 754 | سكونت نه كري گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| 754 | باب (۱۸۸) الله تعالى نے فرمایا تو اذا رأیت ثم رأیت نعیما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 194         |
| 755 | باب (١٨٩) الله تعالى نے فرمایا و مسیق الذین اتقوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 192         |
| 758 | باب (۱۹۰) جنت کے پاسپورٹ کامضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19/         |
| 759 | باب (191) جنتی جنت میں داخلے کے بعد کیا کہیں مے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 199         |
| 762 | باب (١٩٢) الله تعالى نے فرمایا: أولنك هم الوادثون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>***</b>  |
| 763 | باب (۱۹۳) الل جنت كي صفات اوران كي عمري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | r+1         |
| 766 | باب (195) الل جنت اكثركون اوران كي مقيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | P+ P        |
| 768 | باب (190) الل جنت كاذكراوران كي قرأت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | r. p        |
| 769 | 16.7-3 11 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Y+ (Y       |

| 3 15 | الوالياً فرت المحافظ ا | <u></u> |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 770  | باب (۱۹۷) الل جنت كاافسوس كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | r-0     |
| 770  | <b>باب</b> (۱۹۸) جنت میں نیزنبیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 704     |
| 771  | مِلْ (199) الل جنت كاجنت من اين بعائيون كى زيارت اوراجم كفتگو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | F=4     |
| 772  | <b>باب</b> (۲۰۰) الل جنت كاالل تار برجمانكنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | r-A     |
| 773  | باب (۲۰۱) جنتیون کا نبیاء کرام اور بلندمراتب حضرات کی زیارت کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | r+9     |
| 774  | <b>باب</b> (۲۰۲) الل جنت كوالله تعالى كى زيارت اور ديدار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 710     |
| 789  | <b>باب</b> (۲۰۳) جنتوں کی تعداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rII     |
| 794  | <b>باب (۲۰۶) ق</b> یامت می الله تعالی کادیدار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rir     |
| 798  | باب (۲۰۵) ملائكه كرام كويرورد كارعالم كى رؤيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 111     |
| 799  | باب (۲۰۶) جس نے سلمان کے داستے سے تکلیف دہ چیز ہٹائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ric     |
| 800  | خاتمة الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 710     |

\*\*\*

# فكرآ خرت

موج خزاں ہے دامنِ گل کو گئٹو گئ اڑتی پھرتی ہے خاک بڑے باوشاہوں کی وه حسن لاله قام جوانی كدهر گئی کیے بوے یہ محلوں کی مٹی بھر گئ دارا ہو کہ سکندر وفرعون کہ قارون ہر بوالہوں بھی دنیا میں باتی ہے کب بیا رِّ وت، حکومت، سلطنت دولت کدهر <sup>ح</sup>کی سب پر ہی موت اپنا خوب کایم کر گئی ر کیھو برے غرور میں تھا بوجہل مگر برباد وقت مت کرد توبه کرد انھو سيينِ معوذ ومعاذ قل كر سمى اٹھو کہ جاگ جاؤ اب خوابِ سحر حمنی

کیما اندھیرا قبر میں ہے دیکھ تو ذرا

عصیاں ہے یاک سیجئے مجھ کو بھی یا نبی مَنَافِیمُمُ

آئکھیں اہل بڑیں کہ ہر ہڈی بھر گئی میں بھی کہوں کہ نصلتِ سوء ہر گزر گئی

سرکار اشفع کئی مرے مرکار اشفع کی لکھی جلال الدین سیوطی نے بیہ کتاب

لاکھوں کی بن منی ہے تیری جب نظر گئی اور ایس مکسی خوب کہ کھر دل میں کر منی اور ایسی مکسی خوب کہ کھر دل میں کر منی

دی ہے فکر نیکیاں کرنے کی یہ کتاب اس یہ بیہ طرہ فیض اولیی کا ترجمہ

توشئہ آخرت سے یہ عکمت سے بحر ممنی "احوال آخرت" یہ نظر خود عمر ممنی

عبد الکریم حافظ و حاجی کی مخنتیں مکینی جہاں یہ اجاکر مرے ہے کیوں

شامل ہوئیں تو کتنی سنور اور تکمر منی کتنوں کی موت دیمیر کہ آئی محذر منی

# ميدان حشر كامنظر

## امام اہلسنت کے کم سے

س کے جلوہ کی جھلک ہے بیہ اجالا کیا ہے ہر طرف دیدۂ حیرت زدہ تکتا کیا ہے

ما تک من مانتی من مانتی من مانتی مرادی کے گا نہ بہاں''نا'' ہے نہ منگابت بہ کہنا''کیاہے'

پند کڑوی گئے ناصح ہے ترش ہواے نفس! زہر عصیاں میں سمگر تجھے میٹھا کیا ہے

ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے اس سے بردھ کر تری سمت اور وسیلہ کیا ہے

ان کی امت میں بنایا انہیں رحمت بھیجا یوں نہ فرما کہ ترا رحم میں دعوی کیا ہے

صدقہ بیارے کی حیا کا کہنہ کے مجھے سے حساب بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے زاہد ان کا میں گنہ گار وہ میر سے شافع اتی نبست مجھے کیا کم ہے تو سمجما کیا ہے

بے بی ہو جو مجھے پرسش اعمال کے وقت دوستو! کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے

کاش فریاد مری سن کے بیہ فرما کیں حضور بال کوئی دیکھو بیہ کیا شور ہے غوغا کیا ہے

کون آفت زدہ ہے کس پہ بلا ٹوٹی ہے مسمدمہ کیا ہے مسمدمہ کیا ہے

ممن سے کہنا ہے کہ للہ خبر کیجئے مری کیوں ہے جاب یہ بے چینی کا رونا کیا ہے

ان کی بے جینی سے ہے خاطر اقدی پہ ملال بے کمی کمیسی ہے بوچھو کوئی مزرا کیا ہے

یوں ملاکک کریں معروض کہ اک ہم ہے اس میں اس ہے اس کے اس میں ہے اور ان کیا کیا گیا ہے اس سے بتا تو نے کیا کیا گیا ہے ا

مامنا قبرکا ہے دفتر اعمال ہیں پیش ور رہا ہے کہ خدا تھم ساتا ہے آپ سے کرتا ہے فریاد کہ یاشاہِ رسل بندہ ہے کس ہے شہا رحم میں وقفہ کیا ہے

اب کوئی وم میں گرفتار بلا ہوتا ہوں آپ آجائیں تو کیا خوف ہے کھٹکا کیا ہے

س کے بیوض مری بحر کرم جوش میں آئے یوں ملائک کو ہو ارشاد تھہرنا کیا ہے

کس کو تم مورد آفات کیا جائے ہو ہم بھی تو آکے ذرا دیکھیں تماشا کیا ہے

ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں بے ساخنہ شور اور نزب کر بیہ کہوں اب مجھے پروا کیا ہے

او وہ آیا مرا حامی مراغم خوارِ امم 'آگئ جاں تن بے جاں میں بیرآنا کیا ہے

پھر مجھے دامن اقدس میں چھپالیں سرور اور فرمائیں ہو اس پہ تقاضا کیا ہے

بندہ آزاد شدہ ہے ہی ہمارے در کا کیما لیتے ہو حماب اس بہتمہارا کیا ہے چوڑ کر جھے کو فرشتے کہیں محکوم ہیں ہم
علم والملا کی نہ تقیل ہو زہرہ کیا ہے

یہ سال دکھ کے محشر ہیں اٹھے شور کہ واہ
چہٹم بدور ہوکیا شان ہے رتبہ کیا ہے
صدقے اس رحم کے اس سایۂ وامن پہ نار
اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے
اب رضا! جان عنادِل ترے نفوں کے نار
بلیل باغ مدینہ ترا کہنا کیا ہے
بلیل باغ مدینہ ترا کہنا کیا ہے

( مدائق بعض حصداول مطبوعدر منااكيدي بمبئي بعارت)

\*\*\*

### بِسُمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ بِيشَمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ بِيشِ لفظ

یددنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ بید نیامومن کے لئے قید خانہ ہے۔ بید نیا کافر کے لئے جنت ہے۔ بید نیا کافر کے لئے متاع ،اور دھوکے کاسر مابیہ ہے۔ بید نیا آخرت کے طلب گار کے لئے دولت باقی کے حصول کا ذریعہ اور نقع دینے والاسر مابیہ ہے۔ اس دنیا سے نجات اور موت میں کی کوئی کی بیشی نہیں۔

الله تعالى نے ارشادفر مایا:

اَيْنَ مَا لِكُونُوا مِدُرِكُكُمُ الْمُوتُ وَلَوُكُنتُمْ فِي مُورِح مُّشَيّدَةٍ ﴿ (النّاء النَّاء المداء) " تم جہاں کہیں ہوموت تمہیں آلے گی اگر چیمضبوط قلعوں میں ہو۔ " موت کا فیصلہ بالکل اٹلی ہے۔موت مومن کے لئے راحت وسکون ہے۔موت کا فر کے لئے سرایا عذاب و تکلیف ہے۔خوا ہ کوئی دولت میں قارون بتکبر میں فرعون علم میں ضحاك بتمرد میں نمرود بشجاعت میں مولاعلی ڈاٹٹؤ بخونریزی میں چنگیز، فلسفه اسلام میں امام غزالى رحمة الله عليه، شهدز ورى مين رستم ،خوبصورتي مين حضرت يوسف عليم مين حضرت ابوب مَايَئِهِ، درازي عمر مين حضرت نوح مَايَئِهِ، بسالت مين حضرت مولى مَايِئِهِ، مصوري مِن مانی بخشق میں مجنوں ،عدل اور سیاست میں حضرت عمر دلائنؤ، ملک میری میں سکندر، دبد بہمی نوشيروان عياشي مين محمد شاه ، اقبال مين اكبر، فصاحت مين سحبان ، انصاف مين نوشيروان ، تحكمت وداناني مين تحكيم لقمان طلفظء والنش مين ارسطو بسخاوت مين حاتم موسيقي مين تان سين، شاعرى ميں انوري، سعدي، فردوى بنعت ميں حضرت حسان الثافة وامام احدرضا عليه الرحمه، مرداتلي ميس محد فاتح ، خاموشي ميس حضرت زكريا عليم الرميد ميس حضرت ليفوب عليمها، رضا جوئی میں حضرت ابراہیم علیہًا،غزا میں محمود، جہالت میں ابوجہل،حیاداری میں حضرت من حصر من ليكان النام ذالة ولي من فيضي وشقاوت ميل مزيد بتصوف ميل

یزید بسطامی علیدالرحمة ، حکومت می حضرت سلیمان علیا ، نازک د ماغی میں تانا شاہ ، رفاہِ
ام میں شیر شاہ بحسن کشی میں روہ بلہ ، فقد میں امام اعظم بن شیر شاہ بحسن کشی میں روہ بلہ ، فقد میں امام اعظم بن شیر شاہ بحس سلطان ناصرالدین ، صدق وصفا میں حضرت ابو بکر بن شیر ، خوش اخلاق میں حضرت داؤد علیہ الرحمة ، سیاحت میں ابن میں حضرت داؤد علیہ او میں سلطان صلاح الدین ابو بی علیہ الرحمة ، سیاحت میں ابن بلوط، پی کی ادادہ میں علاؤ الدین خلی ، رتبہ شہادت میں سید الشہد اء حضرت حزہ بن اور شہید کر بلاحضرت امام حسین بن فائد ہی کوں نہ ہول کین موت سے کسی کورستگاری نہیں۔ اور شہید کر بلاحضرت امام حسین بن فائد ہی کول نہ ہول کیکن موت سے کسی کورستگاری نہیں۔

كل نفس ذائقة الموت (سورة آل عران، آيت ١٥٨) "برجان كوموت جمعنى ب\_"

مومن کے لئے موت رہائی کا پروانہ ہاور کا فرکے لئے قید کا بمومن کے لئے تمام دنیا کے مقام سے متعلی رحمت ہے۔ کا فرومشرک کے لئے کھمل عذاب ونقصان۔ مگر انبیاء کرام مظام پرایک آن کے لئے موت طاری ہوتی ہاور وہ اپنے مزارات میں زندہ ہیں اور رزق می دینے جاتے ہیں۔

ا یک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر کرت ہے کر کرتا ہے آخر موت ہے

اے موت سے عافل انسان! قبرستان جانے ہے گجراتا ہے۔ موت کا یقین نہیں ہے۔ اے دومرول کی تماز جنازہ پر ہے کرخودکو فراموش کرنے والو! ایک دن ای طرح بالکل تمال تمان ممان پڑی جائے گی اورلوگ کا ندھوں پراٹھا کرجلدی جلدی اندھیرے اورویران قبرستان کی طرف چل پڑی گے۔ عالی شان مکانوں میں بنے والو! قبر کر معے کومت محمولات میں بنے والو! اپنے کفن کوہمی ہمیشہ یا در کھو! لذیذ سے لذیذ محمولات مرحدہ کموادر کا مان دیب تن کرنے والو! اپنے کفن کوہمی ہمیشہ یا در کھو! لذیذ سے لذیذ محمولات کی معمولات کی مستقد ہو جاؤے مر برف سے زیادہ جلدی بھمل رہ ہے۔ یہ کو معرف کو دون کی غذا بن جانا چش نظر رکو خفلت کی معمول دی ہے۔ یہ کو معرف کو دون کی موجود کی موجود کی موجود کی موجود کی موجود کی موجود کی دون کا الدی میں میں میں میں میں کر جوانی اور پر بردھایا اور طرح طرح کے نے مات میں ہواد کی موجود کی میں موجود کی موجود کی

اٹھائے اور وطن میں پہنچ کرآ رام پائے۔ دنیا کوسفراورآ خرت کو وطن مجھو،اور رات دن مسج و شام تیاری میں گےرہو۔خالق کی عبادت اور مخلوق کی خیرخواہی میں کامیابی و کامرانی ہے۔ آ گاہ اپنی موت سے کوئی بشر تہیں .

سامان سو برس کا ہے بل کی خبر تہیں جواتی میں عدم کے واسطے سامان کر غافل مبافرشب سے اٹھتا ہے جو چلنا دور ہوتا ہے

زندگی ہے چند روزہ کچھ ہیں کی سیجھ ہیں اس کا بھروسہ چھ ہیں

تجھ کو غافل فکر عقبیٰ سیجھ نہیں کھانہ دھوکا عیش دنیا سیجھ نہیں

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے جیسی کرنی و کسی تھرتی ہےضرور

آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور زندگی اک دن گزرنی ہے ضرور بیل میت اتر تی ہے ضرور

ایک دن مرنا ہے آخرموت ہے فكر آخرت بيدار كرنے كے لئے، راہ ہے بھولوں كورستہ بتانے كے لئے، قبر كے اندهرے میں چراغ روش کرنے کے لئے "البدور السافرة في احوال الآخوة المعروف احوال آخرت کوعر بی سے اردو میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جارہی ہے۔ یہ کتاب ۲۰۶ ابواب پر مشتمل ہے اور اس میں کل ۲۲۲۳ احادیث وروایات ہیں۔ اس کے مصنف سینے الاسلام، خاتم الحفاظ حضرت سینے جلال الدین عبدالرحمٰن السیوطی الشافعی عليه الرحمة (متوفى ١١٩ هـ) ہيں اور اس كے مترجم استاذ العلماء حضرت علامه مفتى محمد فيض احمه اویسی قادری رضوی صاحب رحمة الله علیه ہیں۔آب نے نصف اول کاتر جمہ قدیم عربی است ہے فرمایا جو کہ چندسال برانا تھا اور نصف آخر کا ترجمہ جدید حواثی کے ساتھ بیروت سے شائع کردہ نسخہ سے کیا اور میہ مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ چنا نجیمحتر محمد بشیرقادری اور کی صاحب کراچی میں حضرت علامه صاحب کے خادم خاص ہیں وہ اصل کتاب کی فوٹو اسٹیٹ كروات ايك طرف ساده اورايك طرف عربي اورحضرت علامداوليي صاحب سفر مين حضر میں اس سادہ صفحے برعربی کے سامنے اردو کا ترجمہ فرمادیتے اور اس ترجمہ کومہل اور قدیم و

جديد عرفي سن مم آبيك بنانے كے لئے احقرنے فاصل نوجوان حضرت علامه مفتی محمة عطاء الندنعيمي صاحب مدخله العالي كي خدمات حاصل كيس \_مفتى صاحب جديد وقديم تسخول کوسامنے رکھ کر جہال جہاں کی بیشی محسوس کرتے تو نوک بلک درست فر مادیے پھر آخر میں میتمام کام مترجم حضرت علامداویس صاحب نے ملاحظه فرمایا۔ یوں دوسال کی محنت تكمركرآب كے ہاتھوں میں ہے كتاب كى ابتداء ايك نظم فكر آخرت سے اور علماء كرام كى تغریظات سے اس کے بعد مترجم کے قلم سے علامہ سیوطی علیہ الرحمة کی زند کی اور ملمی خدمات برایک مقصل مضمون مجرخطبہ کے ساتھ کتاب کا آغاز ہوگا۔ تمام قرآنی آیات کے ينج بإره تمبر بمورت كانام اورآيت تمبرلكها حميا باورسامن ترجمه كنز الايمان ازامام ابل سنت اعلی معفرت الثاه امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیه الرحمة (متوفی ۱۳۳۰ه) کا اضافه کیا گیاہے۔مترجم نے قرآئی آیات کے تحت بعض مقامات پر حاشیہ میں تغییر خزائن العرفان از صدر الافاضل علامه سيد تعيم ألدين مراد آبادي عليه الرحمة (متوفى ٢٧٠ اه) سے تغیری نوٹ کا اضافہ کیا ہے۔ دوران مطالعہ اصل متن کے ساتھ ستارہ (اسار) کے ساته کوئی تحریر چیونے نفظول جس شروع ہوگی تو وہ حاشیہ ہوگا ادِر آخر جس دوبارہ اسٹار اور مترجم كينام برحاشيكا اختام موكا\_

ای کتابی اشاعت کے سلط میں ان دوست احباب نے مفید مضوروں اور پروف ریڈھ کے ذریعے ہماری مدفر مائی۔ جناب مونی محر مقصود حسین قادری اولی صاحب، طامی محدثارقادری صاحب، علامی مریز التی بزاروی صاحب، علامی مریز التی مادب محد الله محدثاری صاحب بحد رفتی قادری صاحب بحد رفتی قادری صاحب بحد رفتی قادری صاحب اور بالحصوص صاحب محدث مراس قادری صاحب اور احتران تمام علاء کرام کا ب مد صاحب اور بالحصوص حاتی محدثور بدرضا قادری صاحب اور احتران تمام علاء کرام کا ب مد محکور می جنوں نے اس کتاب کے لئے اپنی تقاری ارضال فرما کیں۔ الله عندار میں اطلاع کر محدث فرمائیں اور بمیں اطلاع کر دی جاتے گی۔ جو الله الله عندار محمدی خوص میں کھی کردی جاتے گی۔ جو الله الله عندار محمدی خوص میں کھی کردی جاتے گی۔ جو الله الله عندار محمدی خوص میں کھی کردی جاتے گی۔ جو الله الله عندار

באישונים שא של ער אינט .

میرا ہر خار پھول ہوجائے میرا تخفہ قبول ہوجائے

رحمتوں کا نزول ہوجائے

با رگاہِ رسول میں یا رب

الله تعالی کابیر برا احسان عظیم اور میری خوش قسمتی ہے کہ اس نے اس سال ما ورمضان المبارك مكة المكرّمة ومدينة المنوه كيمبكي مبكي بربهاراو رخوشگواراورخوشبو دارمعطرومعنمر فضاؤں میں گزارنا مقدر فرمایا۔جس کی فضیلت کے بارے میں ہمارے بیارے آ قاملیکیا نے ارشا دفر مایا جس کامفہوم بیہے کہ: ''جس نے رمضان المبارک میں عمرہ ادا کیا گویا اس نے میرے ساتھ جج ادا کیا۔ (ابوداؤر) چنانچہاں وقت عین سبز سبزگنبدخصراء شریف میری ہ تھوں میں نوراور دل میں سرور پیدافر مار ہاہے۔ بعد نمازعصر کا دفت ہے،حرم نبوی شریف میں افطار کے لئے دستر خوان کا تجربور اہتمام ہے،کوئی تلاوت میں مصروف،تو کوئی ورودوسلام میں مشغول ، تو کوئی نعت خوانی اور روتی ہوئی اشکبار آتھوں سے پیارے مصطفیٰ عگه اور قبولیت والی گھڑی میں بیر چند کلمات لکھنے کی سعادت حاصل کرر ماہوں۔اور میں اس کتاب کی اشاعت کے تمام مراحل میں میرے تمام معاونین کے لئے ،تمام قارئین کے لئے، اپنے اساتذہ اور مشارکے کے لئے، اپنے والدین کے لئے، اپنے اہل خانہ عزیز واقارب کے لئے، اسپے تمام دوست واحباب کے لئے اور عامة اسلمین کے لئے اللہ بنعالی کے حضور قلب کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں۔

اشاعت کوتا قیامت جاری رکواوراس کتاب کومیری مغفرت کا وسیلہ اور میرے لئے صدقہ جاری در کے اور اس کتاب کومیری مغفرت کا وسیلہ اور میرے لئے صدقہ جاری در دے۔
جاریہ کردے۔
(آیمن بجاوالنبی الایمن تالیہ)

من مرتبول افتدز ہے عز وشرف

قاغفرلنا شِلِهَا واغفر لقارئها سالتك الخير ياذا لجود والكرم يا رب جمعا طلبنا منك مغفرة و حسن خاتمة يامبدى النعم الهى نجنا من كل ضيق بجاه المصطفى مولى الجمع وهب لنا في مدينة قرارا بلهمان دفن بالبقيع

محمة عبدالكريم قادرى رضوى عفى عنه

会会会会

## تقذيم

مبلغ اسلام، شاعرا بل سنت، ادیب عصر بخقق دورال حضرت علامه بدرالقادری رضوی اعظمی صاحب مدظله العالی (اسلامک اکیڈی، دی بیک، ہالینڈ)

خاتم الحفاظ علامه جلال الدين سيوطى عليه الرحمة بسم الله والحمد لله، والصلوة والسلام على رسول الله على ألله المؤرخين، سند المؤرخين، سند

المصنفين والمحققين

علامہ شخ ابوالفضل جلال الدین سیوطی مُرالیہ ہارے علمی وفکری اسلاف کے اس طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں جن کی علمی تحقیق اور تصنیفی خدمات کی بنیاد پر آج ہم اسلامی علوم وفنون کی بیکراں فضاؤں میں تیرتے چلے جا کیں، نت نے آفاق ہوید ہوتے چلے جاتے ہیں۔

آپ کا پورا اسم گرامی شخ عبد الرحمٰن بن ابی بکر کمال الدین بن محمہ جلال الدین الله کو برہ ہو گئے جس سے آپ نے الطولونی الحفیری الشافعی ہے، جلال الدین آپ کا لقب بیہ جس سے آپ نے شہرت پائی۔ آپ کی ولادت کم رجب ۱۳۸۹ھ بمطابق ۱۳ کو پر ۱۳۵۵ ایکوقا ہم و میں ہوئی۔ آپ ایرانی الاصل ہیں۔ آباء واجداد پہلے بغداد میں آبادر ہے۔ اور آپ سے تقریبانو پشت بیشتر صعید مصر کے شہر 'اسیوط ''میں سکونت پذیر ہو گئے تھے۔ ای نسبت سے آپ سیوطی بیشتر صعید مصر کے شہر 'اسیوط ''میں سکونت پذیر ہو گئے تھے۔ ای نسبت سے آپ سیوطی

آپ کے خاندان میں پھتھا پشت سے علم دین کاچراغ روشن تھا، آپ کے والدگرامی قاہرہ کی دینی درسگاہ مدرسة الشین خونیه میں استاذ الفقه تھے۔ آپ ابھی پانچ یا چھ ں جلاں الدین ہوں تو دسرمائے ہیں کہ بیدا سے بعد بنصاں دورے ایک ہم بزرگ شیخ محمد مجذوب کی خدمت میں لے جایا گیا۔انہوں نے میرے لئے خیر و برکت کی دعافرمائی۔

بیز مانہ خلیفہ استکفی باللہ کا زمانہ تھا جس کے وفات پانے کے صرف جالیس روز بعد شخ جلال الدین سیوطی کے والد بھی انتقال کر گئے اور خلیفہ قائم بامر اللہ خودان کے والد کے جنازے میں شریک ہوا اور کئی بارمیت کو کا ندھا دیا۔ جس سے بیٹنے کے والد کی عظمت شان اور وقعت کا اندازہ ہوتا ہے۔

الشیخ الا مام جلال الدین سیوطی پانچ یا جھسال کی عمر میں بیتم ہوجاتے ہیں۔اس وقت ان کے والد کے ایک بزرگ صوفی دوست انہیں اپنا بیٹا بنالیتے ہیں اور ان کی داشت پر داخت اینے ذمہ لے لیتے ہیں۔ (بغیۃ الوعاق ص:۲۰۱)

محض آتھ سال کی عمر میں شیخ کمال الدین ابن الہمام حنی کی خدمت میں رہ کرقر آن مجید حفظ کیا۔ اس کے بعد مصر کے مشہوراور نامور اساتذہ کی خدمت میں حاضری دی اور تمام مروجہ علوم وفنون کی کما ہیں پڑھیں۔ تغییر، حدیث، فقہ، معانی، بیان، طب وغیرہ علوم میں مہارت حاصل کی۔ اساتذہ میں سے چند کے اساء گرامی سے بین شیخ مشس سیرامی، شیخ مشس فرومانی حنی، شیخ مشرف الدین مناوی، فرومانی حنی، شیخ شہاب الدین شامسامی، شیخ الاسلام بلقینی، علامہ شرف الدین مناوی، علامہ می استفادہ کے بعد آپ نے ج کیا علامہ می الدین کا فیجی، ودیگر مصری علاء اور مشائخ سے علمی استفادہ کے بعد آپ نے ج کیا سے محلی استفادہ کے بعد آپ نے ج کیا سے محلی استفادہ کے بعد آپ نے ج کیا سے محلی استفادہ کے بعد آپ نے ج کیا سے محلی استفادہ کے ایک استفادہ کیا۔

علامہ شخ جلال الدین سیوطی نویں صدی ہجری کے نامور مفسرین ، محدثین اور فقہا کے سرخیل ہوئے ہیں۔ انہوں نے سترہ سال کی عمر میں اپنے کام کا آغاز کیا۔ اپنے استاذ الملفینی کی سفارش پراپنے والد کی جگہ مدرسہ شخونیہ میں مدرس بھی رہے۔ اور ساتھ ساتھ تعنیف و تالیف کا کام بھی سرانجام دیتے رہے۔ آپ کی خوبی یہ ہے کہ آپ نے ہرفن اور ہر موضوع پر کتابیں کھی ہیں۔ علم تحقیق کی دنیا کے شناور جانے ہیں کہ حضرت شنخ کی ہر کتابیں کھی ہیں۔ علم تحقیق کی دنیا کے شناور جانے ہیں کہ حضرت شنخ کی ہر کتابیں کھی ہیں۔ علم تحقیق کی دنیا کے شناور جانے ہیں کہ حضرت شنخ کی ہر کتابیں تعمین کے آبداد موتیوں سے جگرگ کر رہی ہے۔

الواليا أفرت المحالي المحالية المحالية

تھے۔خود فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے مجھے سات علوم میں درجہ کمال عطافر مایا ہے۔وہ علوم سے

تفسير، فقه، حديث بحو،معالي، بيان اور بدلع ـ

ج پرتشریف لے گئے تو زم زم شریف بی کردعا ما نگی کدالہی فقہ میں مجھے سراج الدین بلقینی اور حدیث میں مجھے ابن حجرعسقلاتی میرے دونوں اساتذہ کا درجیل جائے۔ رنب قدىرنے آپ كى بيدعا قبول فرمائی۔

توت حافظه كابيعالم تقاكه دولا كه حديثين زباني يادتمين اورفر مايا كرتے تھے كه اگر مجھے اور حدیثیں ملیں تو انہیں بھی یاد کرلوں۔ جالیس سال کی عمر تک آپ نے درس وند رکیں کا متعل جاری رکھا۔اس کے بعد گوشہ شیں ہوکر تصنیف وتالیف اور عبادت اور ریاضت کرنے۔ كَے۔اس دور میں آپ کوحضور سرور کا ئنات مَالَّاتِیْمَ کی زیارت کاشرف ملاحضور مُنَاتِیمَ کے آپ کو '' بینخ البنه' کے لقب سے یا دفر مایا۔ حضرت بینخ جلال الدین ان خوش بجنت عاشقان رسول نویں صدی جری میں مسلمانوں کے درمیان بہت زیادہ فننے اور فساد پیدا ہونے والے تھے۔آپ کواس کا اندازہ تھا ای لئے آپ نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء کے آخر میں بيلها كداللدتعالي مجصے بيدورنتن نددكھائے۔ چنانچداييا ہى ہوا ١٣٣ سال عرفمي عين سنت

مصطفى من العند المتمسك بالله وصال فرمایا۔ وہ رخصت ہوئے گران کی ممایل آج بھی شائفین علم کو دعوت نظارہ دے

علامه سیوطی ایک کثیر التصانف شخصیت بین Flugel نے ان کی کتابوں کی تعداد الاه بمائی ہے۔

براكلمان لكمة اسب كدان كى تقنيفات ١٥ مين ـ ⇎

جميل بك، عقد الجوامر من لكهة بين كدان كى كمايون فى تعداد ٢ عدمين -⇎ حسد المحاضد و نامي كتاب مي خودعلامه سيوطي نے اين كتابول كي تعداد تين

∰8

الوالي آفرت المحالي المحالية ا

طرح كل كتأبين حيارموهونين\_

علامه سیوطی کی شخصیت ہمہ گیرہے انہوں نے ہرمیدان میں شہسواری کی ہے اور ہر موضوع پر قلم اٹھایا ہے۔علم تفسیر میں علامہ سیوطی نے جو کار ہائے نمایاں انجام دیئے ہیں وہ بجائے خودنہایت وسیع اور عظیم تر ہیں۔

- ترجمان القرآن في التفسير المسند مين علامه سيوطى في وه تمام احاديث جمع فرمائی ہیں جن کالعلق تفسیر کلام اللہ سے ہے۔ بیاکتاب لکھنے کے بعد خود اس کی تلخیص
- ي تلخيص الدر المنثور في التفسير الماثورك نام على تحرير فرمائي جو الماا اهمیں مصریعے ہوکر چیوجلدوں میں منظرعام پر آئی۔
- مفحات القرآن فی ممهمات القرآن میں انہوں نے قرآن مجید کی بعض مشکل آیات سے بحث کی ہے۔
- لباب النقول في اسباب النزول. نامي كتاب مين علامه سيوطي نة قرآن عزيز کی سورتوں کے شان نزول سے بحث کی ہے۔
- تفسير الجلالين. (نصف اول) يتفيرنهايت مخضر اور مدارس اسلاميه ميس و پر حالی جانے والی نھایت مقبول ہے۔اس کے بندرہ پاروں کی تفسیر آپ نے فرمائی ہے۔نصف آخر پندرہ پاروں کی تغییر علامہ جلال الدین محلی علیہ الرحمة نے تحریر فرمائی اور کمال میہ ہے کہ اس میں دونوں کا اسلوب بیان یا انشاء اور ایجاز واختصار کے اعتبارے مکساں ہے۔
- اس كتاب كے بعد إنهول نے ايك مسوط كماب بنام: تفسير مجمع البحرين ومطلع البدرين للحنى شروع كي هي مصنفات كي فهرست مين اس كتاب كانام ضرور ملتا ہے محر دستیاب نہیں ہوسکی معلوم نہیں لکھی لکھائی بنائب ہوئی یا مکمل نہ موكى البنة الل علم كے سامنے اس كاصرف مقدمہ بينج سكا ہے۔ جو "المتنحيير في علوم التفسير"كتام \_ انهول \_ نا ٨٥٢هم سكما تقار

سكتاب الانقان- ميعلامه جلال الدين سيوطي كي وه كتاب هي جوانهول في امام

احوالِ آخرت کے علوم القر آن کے طرز پر کھی ہے اور کتاب البر ہان کے مقابلہ میں نہایت شرح وسط لئے ہوئے ہے۔ اورا پے موضوع کے لحاظ سے تمام

ماخذ کی جامع ہے۔ معتو کے الاقران فی اعجاز القران علامہ سیوطی کی وہ تصنیف ہے جس میں انہوں نے قرآن مقدس کا اعجاز بیان فرمایا ہے۔

یہ تو تھا شخ جلال االدین سیوطی کی مفسرانہ خد مات کامختفر جائزہ۔اب آئے دیکھتے ہیں کہ آپ نے حدیث رسول مُنْ اَنْتِیْزِ کی خدمت کرتے ہوئے کیا کیالعل وجواہر دنیا کے سامنے بھیرے ہیں۔

ای کتاب کو پھر انہوں نے مختصر کیا تو اس کا نام: الجامع الصغیر من حدیث البشیر النذیر رکھا۔

الجامع عد بھر اس میں کھ اضافے کئے تو اس کا نام : زیادات الجامع الصاعب الصاعب الصاعب الصاعب الصاعب الصاعب الصاعب

علامہ سیوطی نے حدیث کے خاص خاص موضوعات پر بے شار کتابیں کھی ہیں جو ہر ایک اپنی جگہ نہایت اہم اور جامع ہے۔ اور ہمیں نظر آتا ہے کہ حضور انور مُلَّا اللّٰہ کے فضائل، خصائل اور کمالات پر علامہ سیوطی نے خصوصی توجہ دی ہے۔ اور اس لحاظ سے احادیث جمع فر ماکر دنیائے اسلام پراحسان عظیم فر مایا ہے۔

کفایة الطالب اللبیب فی خصائص الحبیب به کتاب ہے جو انصدائص الکبوی ''کے نام سے مشہور ہے اس کے اندرامام موصوف نے حضور سیدعالم کا اندرامام موصوف نے حضور سیدعالم کا اندرامام محضوف نے حضور سیدعالم کا اندرامام محضوف کے عضور سیدعالم کا اندوں کا ہوا ایک نہایت وقتی علم نقد الحدیث کا بھی ہے۔ اس موضوع اور فن پر بھی علامہ سیوطی نے اپنے رشحات قلم چھوڑے ہیں۔ پہلے انہوں موضوع اور فن پر بھی علامہ سیوطی نے اپنے رشحات قلم چھوڑے ہیں۔ پہلے انہوں

احوالي آخرت کې کاب الموضوعات پر:

النكت البدیعات کے نام سے حواثی لکھے اس کے بعد اس موضوع پر مستقل
 تصنیف فرمائی جس کانام:

اللالى المصنوعة فى الاحاديث الموضوعة ركهار علم علم مديث من كتب مذكوره كعلاوه ان كى مشهور كتب ريبي ر

تنوير الحوالك شرح موطا مالك

اسعاف المبطأ برجال الموطأ

ጭ

•

•

**(** 

**�** 

**①** 

•

تلویب الواوی فی شرح تقویب النواوی۔
 علامہ سیوطی نے صحاح سندگی شرحیں بھی لکھیں ہیں۔

التوشيح على الجامع الصحيح \_ بخاري كي شرح بـ

القوت المعتدى على الجامع الترمذي ـ ترندي كى شرح ہے ـ

زبر الربی علی المجتبی: ابن ماجه کی شرح ہے۔

کشف الغطاء فی مشوح المؤطا: موطاامام مالک کی شرح ہے۔ علامہ سیوطی علیہ الرحمة نے علم حدیث میں ایک ایسا مجموعہ بھی تیار فرمایا ہے جس میں

سواحادیث بیں اوران کی ہرحدیث کودس صحابہ کرام نے تواتر کے ساتھ روایت کیا

ہے۔ال عجیب وغریب بابرکت کتاب کا نام ہے:

الازهاد المتناثره فی الا حباد المتواترة : حضرت علامه سیوطی علیه الرحمة نے جن جن علوم پر تحقیقات کی ہیں ہرایک کے نمو نے پیش کرنا تو اس محقر مضمون میں دشوار ہے۔ تاہم بیہ مجھنا چاہئے کہ آپ نے تاریخ ،سوائح طبقات المفسرین، طبقات الحد ثین وغیرہ موضوعات پر بھی گرال قدر کتابیں کھی ہیں۔ ہردور میں ان کی علمی خدمات کو خراج محسین پیش کیا گیا ہے جس طرح اصلاح امت کے لئے انہوں نے بہت کی مخترکتا ہیں کھی ہیں انہوں نے بہت کی مخترکتا ہیں کھی ہیں انہی میں آخرت کے موضوع پر:

شوح الصدودفى احوال العوتى والقبود تحريزمائى بوه سااه مين قابره

## الوالي آفر ت

میں چھیں اور اس کا فارس ترجمہ اے ۱۸ ء میں لا ہور میں طبع ہوا۔ اس کی ایک تلخیص:

- الکٹیب بلقآء الحبیب بھی ہے،علامہ سیوطی نے سوالات قبر کے بارے بارے میں الکٹیب بلقآء الحبیب بھی ہے،علامہ سیوطی نے سوالات قبر کے بارے میں ۲ کا اشعروں پر شمل ایک تصبیحت نامہ بھی لکھا ہے کہ جس کا نام:
  - التثبيت في ليلة الميت إ-
- البدو ر السافرة فی أحوال الآخرة. کے بارے میں اہل تحقیق نے لکھا ہے کہ علامہ شخ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ نے اسے بشری الکثیب کے لئے بطور ضمیہ تحریفر مایا تھا۔ جو بزبان عربی ااسماھ میں لا ہور میں بھی طبع ہو چکا ہے۔ اب اس کتاب کو زاویہ پبلشر چھا ہے کی سعادت حاصل کررہا ہے۔ اس کا اردوترجمہ حضرت علامہ اشیخ محرفیض احمد اولی قادری رضوی دامت برکاتھم العالیہ نے کیا ہے۔

\*\*\*

## احوال آخرت

رب غفور میرے عذر کو تبول فر مائے۔ کیم رجب المرجب ۱۳۲۱ ہے، میں عزیز القدر مجی وخلصی مجمد عدنان قادری سلمہ نے مجھے حضرت مولانا حافظ عبد الکریم قادری صاحب کا گرامی نامہ دیا تھا جس میں موصوف نے عاجز سے کچھ لکھنے کے لئے فر مایا تھا۔ گر معا بعد میں سفر بردوانہ ہوگیا۔ اور بات ٹل گئی، واپسی کے بعد پھر تقاضا ہوا اور کل شب پھر مولانا حافظ عبد الکریم صاحب قادری رضوی کے ٹیلیفون نے مجھے گویا خواب سے چونکا دیا۔ اور اب میں علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمة کی کتاب البدود السافر ہے جر جمہ احوال آخرت پر چند کلمات لکھ کراپی آخرت سنوار نے کی سعی کررہا ہوں۔

ہم دِنیا میں گشدہ بھولے بھٹے لوگوں کوخوف خدا اور اعمال حسنہ پر آمادہ رکھنے کے لئے ہمیشہ کی ہمیز کی ضرورت ہوتی ہے، بھی کوئی خوف ہمیں موت کی ہولنا کیاں یا دولا دیتا ہے اور ہم اینے گناہوں، برائیوں اور عیوب سے یک گوندرک جاتے ہیں اور بھی کوئی لالج اور نعمت ہمیں بچھنکیاں کرنے پر آمادہ کردیتی ہے۔

حضورطبیب روحانی سیدنا محدرسول الله منظیم نظیم کے عذاب سے ورایا بھی ہے اور جنت کی نعمتوں کا شوق بھی دلایا ہے۔ اور دل میں رب قدیر کا خوف بیدا کرنے کے تلقین بھی فرمائی ہے۔ ارشادِ عالی ہے:
پیدا کرنے کے لئے موت کی یا دتازہ کرنے کی تلقین بھی فرمائی ہے۔ ارشادِ عالی ہے:

- الخووا ذكوها ذم اللذات الموت (تنهى، نسال، ابن الد) لذات كوتور ن والى يعنى موت كوكثرت سے يادكيا كرو

Marfat com

الواليا أفرات الموالي المرات الموالي المرات الموالي المرات المرات

یہ بات تجربات سے ثابت ہے کہ جو تخص موت کا خوف پیدا کرنا چاہا سے چاہئے کہ جنازوں میں زیادہ شرکت کرے مسلمان مردول کے مسل کفن اور قبر میں اتارنے کے کاموں میں مدد کرے۔اللّٰدرب العزت اس کے دل میں اپنا خوف اور آخرت کا ڈرپیدا کر دیکا۔

موت کی وادی ایک غیبی عالم ہے جس کے فصل حالات ہمیں آقا و مولاحضور سیدنا محدرسول اللہ کا این نے بتائے ہیں۔ میتمام سفر آخرت کے وہ اسٹیشن ہیں جن سے سب کو گزرنا ہے۔ دنیا کے معمولی سفر پر روائل سے قبل ہم ہر شم کا اہتمام اور جتن کرتے ہیں، توشہ تیار کرتے ہیں، ہر ہر منزل پر آرام وآرائش کا بندوبست کرتے ہیں۔ ہوئل کا انظام، سواریوں کا انظام، مددگاروں کا انظام اور پورے سفر کے لئے سفر خرج لئے بغیر تو سفر کا تصور بھی نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ سب جتن ہم دنیا میں ایک شہر سے دوسرے شہر اور ایک ملک سے دوسرے ملک کے لئے کرتے ہیں تو کیا ایک لا متناہی سفر جس کی آخری منزل جنت یا دوز خ ہوتی ہے اس کے لئے کرتے ہیں تو کیا ایک لا متناہی سفر جس کی آخری منزل جنت یا دوز خ ہوتی ہے اس کے لئے اہتمام ضروری نہیں؟

قابل غور بات ہے اس کئے بررگان سلف نے اس موضوع پر بھی توجہ دی ہے اور مسلمانوں کی ہدایت کے لئے کتابیں تیار کی ہیں۔البدود السافر ہ بھی ای موضوع پر ایک عظیم الثان کتاب ہے جوایک عالم محقق محدث فقیرا ورعارف باللہ کے کلم نورفشان سے نکلی ہوئی تحریر ہے جس کے اندر مردوں کے قبروں سے باہر نکلنے کا بیان بھی ہے۔اورحشر کے میدان میں بہنچنے اور وہاں کی ہولنا کیوں سے گزرنے کے مناظر بھی۔

صور پھو نکے جانے کے وقت انس وجان کا کیا حال ہوگا وہ مناظر بھی لکھے گئے ہیں اور اپنے ابیا ان نامے کے میں آپ کورب غفور کے حضور کس طرح پیش ہوتا ہوگا۔ اور پھر حساب و کتاب کے جانگسل مراحل جہاں محض حضور شفیع المذہبین آپائیلی کی شفاعت کبری اور ان کے بعد انبیاء واولیاء کی سفارش ہی ہم مسلمانوں کا سب سے بڑاوسیلہ ہوں گے ان کا بیان ہے۔

# رئيس التحرير حضرت علامه شخ محمد فيض احبدا وليمى صاحب مدظله العالى

(پ۵،النهاو،آیت۵۹)

''اے ایمان والو! تھم مانو اللہ کا اور تھم مانو رسول کا اور ان کا جوتم میں حکومت والے ہیں۔''

اس آیت کے بارے میں علامہ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمة الباری تحریر فرماتے

المراد من أولى الامر،العلماء في اصح الاقوال لأن الملوك يجب عليهم طاعة العلماء ولا ينعكس (تغيركبير،ج،٩٥٨) "د اولوالامرسة مراد، مح ترين اقوال بس علاء بين اس لئے كه بادشا بول يرعلماء كي فرمان بردارى واجب بياس كريكس نبين "

جامع مبحد دمشق (ملک شام) میں ایک شخص حضرت ابو درداء بھاتھ کے پاس آیا اور کہنے دیا کہ میں مدینہ منورہ سے آپ کے پاس ایک صدیث شریف کو سننے آیا ہوں مجھے خبر ملی ہے کہ آپ اسے بیان کرتے ہیں۔ میں کسی اور کام کے لئے نہیں آیا۔ حضرت ابو درداء بھاتھ نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول التُدُلُّ الْمِیْلِیَّا کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو شخص علم کی طلب میں کسی راستہ کو چلے اللہ تعالی اس کو جنت کے راستہ پر لے جاتا ہے اور طالب علم کی اس خوشنودی کے لئے فرشتے اپنے بازو (پر) بچھا دیتے ہیں اور عالم کے لئے آسانوں اور زمین کی ہر چیز اور پانی میں مجھلیاں سب دعا کرتی ہیں اور یقینا عالم کی نصیلت عابد پر ایسی ہے جسے وجو میں رات کے جاند کی فضیلت تمام ستاروں پراور:

و أن العلماء ورثة الانبياءـ

اور بیشک علاء انبیاء کے وارث ہیں۔اور نبیوں نے کسی کو دینار و درہم کا وارث نہیں بنایا انہوں نے صرف علم وراثت میں چھوڑا ہے۔تو جس نے علم حاصل کرلیا اس نے پورا حصہ پالیا۔ (اسے احمد ،تر مذی ،الو داؤد ،ابن ماجہ اور دارمی وغیرہ نے روایت کیا) شیخ محقق علامہ شاہ عبدالحق محدث و ہلوی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ:

" عالم كى در تنكى علماء كے ذريعيہ ہے۔ " (افعة المعات)

ہمارے انہی ربانی علاء میں شیخ القرآن والحدیث حضرت محقق عصر علامہ مفتی محمد فیض احمد اور کا دری رضوی نوری مدظلہ العالی ہیں جن سے پاکستان کی سرز مین پر اللہ تعالی اسلام اور سنیت کی نمایاں خدمات لے رہا ہے۔ رب قدیر نے ان کے وقت اور جولائی قلم میں اتن برکت عطافر مائی ہے کہ ایک مکمل اکیڈی کا کام ان کی اکیلی ذات سے انجام پار ہا ہے۔

سیدنا اعلی حضرت امام احمد رضا اورصدر الشریعة مفتی امجد علی اعظمی علیما الرحمة کے فیضان علمی وروحانی سے جس طرح ہندوستان کی سرز مین برحافظ ملت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث مبارک پوراعظم گڑھ۔انڈیا) کا ابر کرم پورے محدث مبارک پوراعظم گڑھ۔انڈیا) کا ابر کرم پورے ملک ہی نہیں باہر کی دنیا تک لوگوں کو سیراب وشاداب کردہا ہے اسی طرح محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا سروارا حمصاحب لامکیوری علیہ الرحمة کے سوز تنفس سے انگنت قلوب میں علم وضل اور عرفان کی شمعیں روشن ہوئیں بالحضوص آپ کی ذات سے علم حدیث قلوب میں علم وضل اور عرفان کی شمعیں روشن ہوئیں بالحضوص آپ کی ذات سے علم حدیث

کوپاکستان میں بے حدفروغ ہوااوراس درسگاہ جامعہ رضویہ مظہر الاسلام لاکل پور (فیصل آباد) سے اجلہ علاء وشیوخ الحدیث اور فقہاء پیدا ہوئے انہی جواہر گرانمایہ میں سے حضرت اولی صاحب قبلہ بھی ہیں۔ مولا کریم ان کی عمر شریف اور کارہائے دینیہ میں بیحد ترقی اور برکت عطافر مائے۔ آپ نے اپنی محنت سے علاء وسلف کی یاد تازہ کردی ہے۔ شہنشاہ قلم برکت عطافر مائے۔ آپ نے اپنی محنت سے علاء وسلف کی یاد تازہ کردی ہے۔ شہنشاہ قلم بین مسلمان المصنفین والمولفین والم ترجمین ہیں۔ فقیران کے کام کی وسعت س س کری خوش ہوتا رہتا ہے۔ سنا ہے انہوں نے اب تک جو کیا ہیں تحریر فرمائی ہیں ان کی تعداد چار ہزارتک بین میں ہیں۔ الملھم زد فرد۔

زرنظر کتاب البدور السافرہ کا ترجمہ بھی حضرت ہی کے نوک قلم سے برآ مدہوا ہے۔ مولا کریم حضرت کے فیوض علمی وروحانی کومزیدوسعت عطافر مائے اوران کی امثال بیدا فرما کرساری دنیا کوعلم کے انوار سے بھردے۔ آپ نے اپنے قلم سے یوں تو ہزار ہا صفحات تحریر فرمائے ہیں۔ گراب قار کین کرام کے سامنے ادارہ زاویہ پبلشرز شیخ الاسلام خاتم الحفاظ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ کی کتاب مستطاب البدور السافرة فی احوال الآخوۃ کا اردوتر جمہ نذر محبت کے طور پر قلم برداشتہ علامہ اولی قبلہ کی بارگاہ میں ایک منظوم نذرانہ حاضر ہے۔

كرقبول افتدز يعز وشرف

## منظوم نذرانہ عقیدت حضرت علامہ مفتی محمد فیض احمد اولیسی عندیسے کئے اولیسی عندیسے کئے

یہ فیض شاہ ابو الفضل ہے کہ قیض احمہ علوم دين محمر الني كل ايك دريا ہے. جہادِ علم میں کشکر کا کام کرتا ہے وہ رزمگاہِ عمل میں اگرچہ تنہا ہے تکھی ہیں دین کی حمات میں جو کتابیں بھی یہ ان کے جذبہ اخلاص کا تقاضا ہے وہ پیارے آ قامنا فیل کی الفت کے اک منادی ہیں ہر ایک سی دل وجال سے ان کا شیداہے خداکے پیارے ہیں وہ مصطفیٰ مَنْ الْمُنْ اللّٰمِ کے بیارے ہیں رضا و صدر شریعت کا ان په سایه ہے یہ ان سے کام کی برکت بھی اک کرامت ہے كه ميرے دانا و خواجہ سے ان كا رشتہ ہے صلاحیت اسے دیتا ہے مصطفام کا نظام کے طفیل سے خدا سمی سے آگر کام اینا لیتا ہے

اویی خامہ روال مثل موج دریا ہے جو کارہائے نمایال انہوں نے کر ڈالے کانیان ہیں مہوت ان پہ سکتہ ہے کافین ہیں مہوت ان پہ سکتہ ہے فیوش فیض میں مولا مزید برکت دے نوانہ آج کا لوح و قلم کا شیدا ہے طفیلِ غوث لے اس بدر سے بھی دین کا کام جونیک نام ہے لیکن بڑا نکما ہے جونیک نام ہے لیکن بڑا نکما ہے جونیک نام ہے لیکن بڑا نکما ہے

\*\*\*

## موت کے بعد

ازقلم: علامه بدرالقاوري مدظله العالى

اک جہاں ملتا ہے انسان کو جدا موت کے بعد سامنے ہوگی جزا یا کہ سزا موت کے بعد

غیب جو آج ہے کل بن کے شہود آئے گا تھا جو دنیا میں لگا ہواسے چھیا موت کے بعد

قبر اک مرحلہ سخت ہے ہر اک کے لئے برزخی دور کا ماحول نیا موت کے بعد

جس کو بن دیکھے ہوئے مانا تھا وہ سامنے ہے۔ بردۂ غیب جو کیک لخت ہٹا موت کے بعد

سانپ بچھو ہیں کہیں اور کہیں پھول کی سیج کفر وایماں کا سبھی بھید کھلا موت کے بعد

کہیں فردوس کا گلشن ہے کہیں نار جمیم عالم قبر کا بردہ جواٹھا موت سے بعد

راز سب سرور کونین نے کرڈالا ہے فاش قریبین ہونا سے جو حال ترا موت کے بعد تخت پیہ تاج پیہ دولت پیہ گمان کیا کرنا قبر میں لیٹیں گےسب شاہ وگدا موت کے بعد

خلد ہے ایک کا گھر اک کا ٹھکانہ ہے نار بیں جدا اہلِ وفاء اہل جفاء موت کے بعد

رہ برائی سے جدا اور بروں سے بھی الگ کر بھلا دنیا میں ہو تیرا بھلا موت کے بعد

پختہ رہ دین میں تعظیم نبی دل میں رکھ بیاہم فرض ہے بخشش کی بنا موت کے بعد

نفس کے مکر سے نیج دل کو عبادت میں لگا۔ سامنے آئے گا سب تیرا کیا موت کے بعد

فرض ہیں بانچ نمازیں تو انہیں قائم رکھ مرتبہ دیکھے گا تو ان کا برا موت کے بعد

پڑھ نمازیں دے زکوۃ اور ادا کر روزے بج بھی کریائے گا ہرایک کا صلاموت کے بعد

طاعت وصدتے بیہ قندیل ہیں مرقد کے لئے روشی پائے گا ان کی سدا موت کے بعد

رب کے جن بندول کے جن ٹھیک سے سب کرنا ادا جو یہال کر لے، اسے اجر ملا موت کے بعد کسی پیانے کو بلا اورکسی بھوکے کو کھلا نعمت خلد کھلائے گا خدا موت کے بعد

اینے آقا پہ بڑھ تو خوب درود اور سلام جو بڑھے اس کا ہرایک کام بنا موت کے بعد

رہ برائی سے الگ اور برول سے بھی جدا کر بھلا دہر میں ہو تیرا بھلا موت کے بعد

خوف رب دل میں لئے جس نے گزاری ہے حیات امن میں ہوگا وہی عبد خدا موت کے بعد

حق کے عرفان کے سرشاروں کا اور عالم ہے ملتا ہے طور نیا جلوہ نیا موت کے بعد

حق کا شیدائی تو اس شوق میں مرجاتا ہے زیست کی قید گئی قرب ملا موت کے بعد

نیکیاں قبر میں سب نور کی صورت ہوں گی دل عبادت میں لگا د کھے مزا موت کے بعد

ہے یہی دار عمل سنت سرکار کا اُٹھ اُٹھ ہے چل عیش ملنا ہے مجھے بیش بہا موت کے بعد

قبر میں حشر میں ہر جا تو وہی ہوں گے مردون نے النایا ہے بیتہ موت کے بعد

Marfat on

عمر جو کائے مشقت میں فقط دیں کے لئے ہوگا راحت میں وہ دیندار گدا موت کے بعد

ان کے جوہوں گے جمع ہوں گے انہی کے در پر مصطفیٰ آئی ہے در پر مصطفیٰ آئی ہیں گئی ہوں گے بعد مصطفیٰ آئی ہیں گئی ہوں گے نعلموں کوندا موت کے بعد

اس شہر خوبلاں کے دیدار کی لذت کا اسیر گویا اک قید سے وہ سویا کیا موت کے بعد

وہر میں ان کی محبت سے جو بیدار رہا قبر میں چین سے وہ سویا کیا موت کے بعد

عمر تجمر ان كا جومشاق بنا جيتا رہا طبيبه رخ چين سے وہ ليٹارہا موت كے بعد

ان کے عشاق کے مرقد تو ہیں سینائے جمال جلوہ دکھلاتے ہیں محبوب خدا موت کے بعد

کتنا خوش بخت ہے مومن کہ اسے ہوگا نصیب جلوہ یاک حبیب دوسرا موت کے بعد

#### \*\*\*

زندگی اصل تو مرکر ہی شروع ہوتی ہے کفر کہنا ہے کہ ہوگا بھلا؟ موت کے بعد کافر ومشرک و بے دین ہر اک کی خاطر نار دوزخ کا دہانہ ہے کھلا موت کے بعد

گرز لوہے کے جہنم کی کھڑکتی آتش منتظر ہے تیری غدارِ خدا موت کے بعد

ابی دنیا کو سمجھ رکھا تھا تونے جنت سرکشی کی تخصے اب ہوگی سزا موت کے بعد

آخرت اور قیامت کا ازاتا تھا نداق این بکواس کی اب جھیل سزا موت کے بعد

باغی دین بنی پھوٹی ہے قسمت تیری تونے اپنے لئے کیا بدلہ چنا موت کے بعد

چند سکوں پہ کے دھمن دیں کے ہاتھوں اور ہمیشہ کے لئے قہر لیا، موت کے بعد

کافر ومشرک وبددیں کی سزاؤں کے لئے کے کھولتا ہے کا دریا ہے بردا موت کے بعد

د کیے کر اُخریٰ میں ایمان کی قدر و قبت سکتا ہے بھیگی ہوئی بلی بنا موت کے بعد

زندگی بھر نو مسلمانوں کو ایذائیں دیں چکھنا ہے اب تخصے دوزخ کا مزاموت کے بعد گالیاں دیتا تھا اللہ کے محبوبوں کو خوب اتراتا اب آکے پھندا موت کے بعد ان کے فرمان پہکل ہو نے پچھ دھیان دیا دیتا بھرتا ہے کئے آج صدا؟ موت کے بعد رب کے محبوب کے دشمن پہ خدا کی لعنت رب کے محبوب کے دشمن پہ خدا کی لعنت سانس رکتے ہی جہنم میں گیا موت کے بعد فرصتیں دیتا ہے اللہ ہر اک مجرم کو مرتے ہی ہوگی شروع اس کی سزاموت کے بعد مرتے ہی ہوگی شروع اس کی سزاموت کے بعد مرتے ہی ہوگی شروع اس کی سزاموت کے بعد

#### \*\*\*

کم نصیبہ ہیں مسلمانوں میں بھی کچھ ایسے
جن کے جرمول کی آئیں ہوگی سراموت کے بعد
جو نمازیں نہ پڑھے اورخدا سے نہ ڈرے
پائے گا اپنے خطا کی وہ سرا موت کے بعد
زانی بدکار، شرابی ہو کہ خائن ڈاکو
سب نے لینے لئے خود لی ہے سراموت کے بعد
قاتل وبرختی یا مال کو دکھے کر جو ایذا کیں دے
ہوتا ہے ایسوں کا انجام برا موت کے بعد

کذب و چغلی ہو کہ ہو فعلِ حرام اور گناہ سانپ بچھو ہے ہے ہرایک خطا موت کے بعد آج ہی کر میرے بھائی تو گنہ سے توبہ تیری ڈھل جائے گی ہرایک خطا موت کے بعد یا خدا ہم سے گنہ گاروں کو ہر منزل پر ایا خدا ہم سے گنہ گاروں کو ہر منزل پر نفرت شافع محشر ہو عطا موت کے بعد نفرت شافع محشر ہو عطا موت کے بعد

#### \*\*\*

یا خدا عشق کی وہ شمع مرے دل میں جلا قبر میں مجھ کو ملے جس کی ضیاء موت کے بعد اے روا پوش نجی کا فیا گاڑ ہے اور ایش نجی کا فیا گاڑ ہے اور ایش کی کا فیا گاڑ ہے اور ایس کھلے نامہ اعمال مرا موت کے بعد قبر میں، حشر میں، بل پر، میرے میزان کے پاس تیری ہی آس ہے اے صل علی! موت کے بعد مجھ کو دنیا میں حوادث سے بچانے والے ہر جگہ ناؤ مری یار لگا موت کے بعد ہر جگہ ناؤ مری یار لگا موت کے بعد اس میں بھی تو ہی آکے مرے عیب چھیا اس جہاں میں بھی تو ہی آکے مرے عیب چھیا اس جہاں میں بھی تو ہی آکے مرے عیب چھیا

اے میرے سید وسرور کی ردا موت کے بعد

آج سرکار کی جی بھر کے زیارت کرلوں قبر میں قدموں میں پہوجاؤں فداموت کے بعد

میرے مرفد میں مدینے کا در یچہ کھل جائے کریں اپنا وہ کوئی نور عطا موت کے بعد

دوریاں دور ہوں ہم شرف حضوری یا نمیں ا زیست وہ بخشے اے صل علی موت کے بعد

زندگی میں بھی ہدایت ہی مرا پیشہ تھا طنے دینا مرے مرقد پہ دیا موت کے بعد

اپنا تو سارا بھرم ان کی شفاعت پر ہے کون کام آئے بھلا ان کے سواموت کے بعد

بخشش اے رب کریم! اینے نبی کے صدیے بدر عاصی کا بھی ہوجائے بھلا موت کے بعد

\*\*\*

الوالي آفرت في الوالي آفرت المحالية الم

# ﴿ كلدسنةِ تقاريط ﴾

گلدستهٔ نقاریظ مع علماء کرام ومشائخ عظام کےاساء کرامی (۱)مفسرقر آن حضرت علامه مفتی ریاض الدین صاحب قا دری علیه الرحمة (٢)استاذ العلماء حضرت تعلامه مولا نامحر جميل احمد صاحب مدظله العالى (٣) فخرابل سنت حضرت علامه محمد عبد أنكيم شرف قادري صاحب عليه الرحمة (٤٨)مفكراسلام حضرت علامه سيدرياض حسين شاه صاحب مدظله العالى (۵) محافظ ابل سنت حضرت علامه سيد شاه تراب الحق قادري صاحب مدظله العالى (٢) مناظر اسلام حضرت علامه ضياء الله قادري صاحب عليه الرحمة (۷) استاذ العلماء حضرت علامه عبدالرزاق بهتر الوي مطاروي صاحب مدظله العالى (٨)مفتى اعظم سنده حضرت علامه مفتى ابوحما داحمد مياں بر كاتى مدظله العالى (۹) دیب عصر حضرت علامه محمد منشا تا بش قصوری مدخله العالی (۱۰) محقق دورال خضرت علامه محمصدیق ہزار وی سعیدی صاحب مدظلمالعالی (١١) فاصل جليل يروفيسرغلام عباس قادري الاز هري صاحب مدظله العالى (۱۲) ادیب شهیر حضرت علامه فتی محمر محت الله نوری صاحب مدظله العالی (۱۳) محقق دوران علامه سيدزين العابدين شاه را شدى مدظله العالى (۱۴) پیرطریفت ژاکٹرفریدالدین قادری منظلهالعالی (١٥) فاصل ذيشان علامه مفتى محمر عطاء الله يمي صاحب مدظله العالى

## تقريظ

مفسرقر آن،محدث وفتت حضرت علامه مولا نامفتی محمد ریاض الدین قادری صاحب بیسته (جامعه خوشیه معینیه رضوبه ریاض الاسلام فیض آباد شریف ایک)

الحمد لله وكفى والصلوة والسلام على سيد الانبياء محمدن المصطفى وعلى آله المجتبى واصحابه وعباده الذين اصطفى امابعد! فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

والأخِرة خيرة الفي (بسرالاعلى، آيت ١١)

اور نبی کریم الگیری کی سے قیض یاب ہونے والے حضرات قدی صفات کا جہاد کی تیار یوں میں مصروف ہونے کے باوجود آقائے کریم الگیری کی ظاہری موجودگی میں یہ مبارک وظیفہ تھا کہ: لا عیش لا عیش الا خقہ آخرت میں ہی پیش آنے والے ہیبت ناک واقعات کا بیان قرآن مجید میں اس طرح فرمایا گیاہے:

ا مُؤْمِ لَفُولُ الْجِهَدُمُ هَلِ الْمُتَلَانِينَ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَنْ نِيْدِي (ب٢٦، ورة ق،آيت ٣٠) د جس دن جم دوزخ سے بوچیس کے کیا تو بحرچی ہے وہ کیے گی کیا کچھ اورزیادہ بھی ہے۔''

اسی جگہ تفسیرابن کثیر کے اردو کے الفاظ ریبیں '' چونکہ اللہ تعالیٰ کا جہنم ہے وعدہ ہے کہ وہ اسے پر کرد ہے گا اس لئے قیامت کے دن جو جنات اور انسان اس کے قابل ہوں الوالي أفرت المحالية في المحال

كها كريجهاور گناه گار باقی ہوں تو انہیں بھی مجھ میں ڈال دو۔

بخاری کی حدیث میں ہے کہ جہنم میں گناہ گارڈالے جائیں گےاوروہ زیادتی طلاب کرتی رہے گی۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ (اپنی شان کے لائق) اپناقدم اس میں رکھے گاتووہ کھے گاتووہ کھے گاتووہ کھے گیریں بس!

ہے ہیں ہیں ؟

صحیح بخاری ہی میں ہے کہ جنت ودوزخ میں ایک مرتبہ گفتگو ہوئی جہنم نے کہا میں ہر
متکبر، جبار کے لئے مقرر کی گئی ہوں، جنت نے کہا: مجھ میں کمزوراور وہ لوگ جو دنیا میں ذک
عزت نہ سمجھے جاتے تھے داخل ہوں گے۔اللہ تعالی نے جنت سے فرمایا: تو میری رحمت ہے
اپنے بندوں میں سے جے چا ہوں گا اس رحمت کے ساتھ نوازوں گا اور جہنم سے فرمایا: تو میرا
عذاب ہے تیرے ساتھ جے چا ہوں گا عذاب کروں گا ہتم دونوں بالکل بحرجاؤگی۔
عذاب ہے تیرے ساتھ جے چا ہوں گا عذاب کروں گا ہتم دونوں بالکل بحرجاؤگی۔
مشکوۃ شریف ' باب الحوص والشفاعة '' میں بخاری و مسلم دونوں کی روات
حہ کا ترجمہ بطور خلاصہ یہ ہے کہ حضرت انس ڈاٹھؤ سے حضورا کرمٹا ٹیٹھؤ نے فرمایا: کہمؤمنین

جه كاتر جمه بطورخلاصه بيه ب كه حضرت الس النفظ ب حضورا كرم كالنفظ في مايا: كم مؤمنين قیامت کے دن رو کے جائیں گے یہاں تک کہ خت ممکین ہوں گے تو کہیں گے کہ ہما ہے رب کی بارگاہ میں شفیع لاتے ہیں کہ وہ کہیں اس جگہ سے راحت دے۔ چنانچہ وہ حضرت آ دم عَلِيْهِ كَ مِاس حاضر ہوجائيں كے عرض كريں كے كه آب تمام انسانوں كے باب بي الله تعالیٰ نے آپ کواپنے دست قدرت سے بنایا، آپ کو جنت میں رکھا، آپ کوفرشتوں سے سجدہ کروایا آپ کو ہر چیز کے نام بتائے ،اپنے رب کے پاس ہماری شفاعت فرمائے کہوہ ہم کواس جگہ سے نجات دے۔ وہ فرمائیں گے کہ میں تمہارے اس مقام میں نہیں ہول اور وہ اپنی وہ خطایاد کریں گے جوانہوں نے کی تھی ( یعنی درخت سے کھانا جس ہے آئیں منع کیا گیاتھا) کیکن تم حضرت نوح عَائِیًا کے پاس جاؤ کہ وہ پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ز مین والے کفار کی طرف بھیجا تو وہ حضرت نوح مَلْیِنا کے پاس آئیں گے۔وہ فرمائیں گے میں تمہارے اس مقام میں نہیں اور اپنی خطایا دکریں گے جوان سے ہوئی ( لیعنی ایسے رب ہے بغیر جانے سوال کرنا) کیکن اللہ نعالی کے لیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ فرمایا: تو وہ لوگ حضرت ابراہیم ملینا کے پاس آئیں گےتو آپ بھی وہی جواب دیں مے اور

اداليآ فريت کي الحالي آفريت کي الحالي آفريت کي کها نے بورات بخشی اور ان سے کلام فر مایا اور انہیں مشور ہ کے لئے قرب بخشا ،فر مایا : تو لوگ حضرت موسی علیمیا کے باس جا نمیں گے تو وہ بھی وہی بہا جواب دیے کراپی کی ہوئی خطایا د كريں گے (لیعنی ایک قبطی كافل) لیکن تم حضرت عیسی علیات کے پاس جاؤ ، جواللہ تعالیٰ کے بندے،اس کے رسول،اللہ تعالیٰ کی طرف ہے روح اوراس کا کلمہ ہیں۔پھرلوگ حضرت عیسی علیہ کے باس جائیں گے آپ (بھی )فرمائیں کے میں تمہارے اس مقام کا تنہیں۔ کیکنتم حضور محمصطفیٰ مَثَالِیَوَ اِسْ جاوَ (اللّٰہ تعالٰی کے)وہ (خاص) بندے جن کے طفیل اللہ تعالیٰ نے ان کے (امت کے ) گنہگاروں کے سارے ایکے پچھلے گناہ بخش ویے، فرمایا: توسب میرے پاس آئیں گے تو میں اینے رب کے پاس اس کے مقرر گھر میں (شفاعت کی جگہ) حاضری کی اجازت مانگوں گا، مجھے اجازت دی جائے گی تو جب میں رب کودیکھوں گاتو فورا سجدہ کروں گا۔ پھر جتنا اللہ جیا ہے گا مجھے بحدے میں رہنے دے كا- پر فرمائے گا: اے محبوب! سركوا تھائے اور فرمائے تنہارى بن جائے گی، شفاعت سيجے قبو**ل کی جائے گی، مائلکئے آپ ک**وعطا ہو گی۔فر مایا: تو میں اپناسراٹھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ کی وہ حمہ وثناء کروں گا جووہ مجھے تعلیم فرمائے گا۔ پھر شفاعت کروں گا تو میرے لئے ایک حدمقرر فرمائی جائے گی۔ میں وہاں سے چلول گا تو انہیں آگ سے نکالوں گا اور جنت میں داخل کرو**ں گا۔ پھر دوسری اور تنیسری بار** بھی پہلے کی طرح سجدہ ریزی وغیرہ ساری کاروائی اور محردونوں بارامتو ل كوجنت ميں داخل فرمانے كاذكران الفاظ ميں فرماياكه:

وأدخلهم الجنة حتى مايبقى في النار الامن قد حبسه القرآن.

''میں آئیں جنت میں داخل کروں گاحتی کہ آگ میں صرف وہی رہ جا کیں محرجتہیں قرآن نے روکا۔''

الحين بين مستعلق قرآن كريم من "خلدين فيها ابدا" آيا ہے۔ الكراك كريم بيراً بين طاورت قرمائی:

عَسِي أَنْ يَبِعِقْكَ رَبُّكَ مَعَامًا مُحْمُودًا\_

ما الله المعلم كي دوم و المات "مطلوة" بن من ب كرس كا عاصل بيب كرمير

ے رب ''یا امتی یا امتی '' فرمانے پرارشادہوگا کہ:

"انطلق فاخر ج من كان في قلبه ادنى ادنى مثقال حبة خردلة من ايمان فاخرجه من النار"

یعن میں عرض کروں گایار ب میری امت، میری امت، تو فرمان ہوگا آپ جا کیں اور جس کے دل میں رائی کے دانہ ہے کمتر ایمان ہوا ہے بھی نکال لا کیں، اسی روایت میں ہے بھی ہے کہ جب دوسرے اہل کرم انبیاء میں ایمان ہوا ت کی بھیگ ما نگنے والوں کو' لست لھا''فرما کر انکار کریں گے اور اولا د آ دم تھی ہاری آستانہ حبیب کبریا مُنگنی ہی تو آپ' انالھا'' فرمائے ہوئے ان کی دلجوئی فرما کیں گے۔

ارشادگرای کامعنی ہے کہ یہ کام باذن اللی میں نے ہی بخو بی انجام دینا ہے اور 'آفا اول شافع و مشفع لا فحر'' میں بھی اس معنی کی تائید ہے اور بہت مزے کی بات یہ ہے کہ اس روزا پی شان کے لائل رب تعالی ہرایک کے سامنے ہوگا اور حضرت آدم علیہ اس کے کہ اس روزا پی شان کے لائل رب تعالی ہرایک کے سامنے ہوگا اور حضرت آدم علیہ اللہ اللہ کے کہ 'افھو اللہ '' بلکہ ان میں سے ہرایک ذیشان کی زبان پر بیارشادہ وگا:

"نفسی نفسی اذھبوا الی غیری-"

برادراعلی حضرت مولاناحسن رضا خان علیمالرحمۃ فرماتے ہیں:

کہیں گے اور نبی اذھبو الی غیری

میرے حضور کے لب پر انا لھا ہوگا

خدا شاہد کے روز حشر کا کھنکا نہیں رہتا

مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے

مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے

(زوق نعت)

گزشتہ روایتوں کامضمون ساتھ ملانے سے بید تقیقت بخوبی واضح ہوجاتی ہے کہ دنیا کے خاتمے سے لے کربارگاہ الہی میں پیش ہونے تک ہے جس جس مشکل تر مر حلے کا ذکر، خاتم الحد ثین، امام المفسرین، حضرت العلامیں علال الدین سیوطی قدس سرؤ العزیز نے خاتم الحد ثین، امام المفسرین، حضرت العلامیں عمد مدیدی دندیں کی دشتہ بنائی اور مشکل

Marfat on

احوالی آخرت کے کسوں کے آقادمولی سیدنامجر مصطفیٰ ما این کی کشائی کی ساری کاروائی حبیب کبریاء،ہم بے کسوں کے آقادمولی سیدنامجر مصطفیٰ ما این کی کشائی کی ساری کاروائی حبیب کبریاء،ہم سے اس سلسلہ کے تاج الیہ اوررونے والوں کو ہمانے والے صرف اور صرف آپ ہی دکھائی دیتے ہیں اور اس پر روشنی ڈالتے ہوئے اعلی حضرت علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

پیشِ حَقّ مِرْ دہ شفاعت کا سناتے جا کیں گے "ب روتے جا کیں گے ہم کو ہنداتے جا کیں گے

(حدائق شخشش)

اوراس کے ساتھ ہی برم محشر کے منعقد ہونے کا راز بھی سب پر فاش ہوجائے گا جس کی نشاند ہی یوں کی گئی ہے کہ:

> فقط اتنا سبب ہے انعقا د برم محشر کا کہان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے

آخر میں ہم مجاہد ملت مخلص فی اللہ عزیز حضرت مولا نامجہ عبد الکریم قادری رضوی سلمہ ربدالقوی اور ان کے تمام رفقاء کار کے حق میں دعا گو ہیں جنہوں نے عرصہ ہے اشاعت وین متنین کاعظیم ترین سلسلہ شروع کرر کھا ہے اور بحمہ ہ تعالی و بکرم رسولہ الکریم مختلف مضامین مشتمل خوبصورت متعدد نے کتا بجوں:

- و ملف اورسوال كرف كاحكام
  - **اسلی اور نقلی پیرمین فرق** 
    - مطالعه کی اہمیت
      - ♦ وسيله كياسي؟
- اکابردیوبند کے کرتوت کے علاوہ دنیائے اسلام کے مایہ ناز ناموراور عظیم ترمفسرو محدث اور سینکڑوں عظیم الثان کتب کے مصنف حضرت علامہ جلال الدین سیوطی قدی میرہ القوی کی زیر نظر تالیف سے پہلے موصوف کے حالات زندگی سمیت آپ کی شہرہ آفاق کم آب شرح الصدور مترجم مفتی الل سنت حضرت علامہ سید شجاعت علی صاحب قادری محفظ کو جمی منظر عام پرلانے کی سعادت حاصل کر بھی جس برس مصاحب قادری محفظ کو جمی منظر عام پرلانے کی سعادت حاصل کر بھی جس بر

الوال آفرت المحالية في المحالي

وہ بجاطور پر ہدیہ تبرک کے مسحق ہیں۔

دعا ہے کہ اللہ تعالی ان حضرات کی ہرنیک سعی کودرجہ تبولیت سے نواز ہے اور زیر نظر
کتاب ''البدور المسافرة فی احوال الآخرة ''مترجم از فیض مجسم حضرت علامہ الحاج
مفتی محمد فیض احمد صاحب اولی قادری رضوی مد ظلہ العالی کو بھی حسن آرائنگی سے پیراستہ فرما
کرز پور قبولیت سے نواز ہے۔

امیدوائق ہے کہ 'احوالِ آخرت' پر حضرت فیض ملت نظر نانی فرما چکے ہوں گے اگر خدانخو استہ ایسا نہ ہوسکا ہوتو عزیز محمد عبد الکریم صاحب ودیگر احباب کو میرامشورہ ہے کہ وہ حضرت کو ضرور نظر نانی فرمانے کی زحمت دیں تا کہ بینا دراور عمدہ کتاب ہر کحاظ سے لاجواب بن کر منظر عام پر آئے۔ روایات کا اختلاف فن حدیث کی معروف اصطلاحات سے ہاور تطبیق کے راستے سب پرواضح ہیں۔ میری صحت اگر مجھے اجازت و بی تواس کام کی تکلیف میں حضرت صاحب کو نہ و بتا لیکن میں عرصہ سے علیل ہوں۔ اس وجہ سے جواب ارسال کرنے میں بہت زیادہ تا خیر ہوئی۔ (اللہ تعالی معاف فرمائے ) حضرت علامہ چونکہ و نیائے اہل سنت کے صاحب تصانف کئیرہ نہایت ہی مائی نازنا موراور مشہور ترمصنف ہیں اس لئے میرا بی فرض بنتا ہے کہ میں آپ کی بے شار مصروفیات کے باوجود اس کتاب پر انظر نانی کرنے کی طرف توجہ دلاؤں۔

وما ارید الا الاصلاح۔ اللہ تعالیٰ اس کار خبر میں حصہ لینے والے ہر مض کو جزائے خبر سے نوازے۔ آمین بچاہ النبی الامین مَنْ الْمِیْنِ مَنْ الْمِیْنِ اللّٰمِیْنِ مِیْنِ اللّٰمِیْنِ مِیْنِ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْنِ مِیْنِ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْنِ مِیْنِ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْلِمِیْنِ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْلِمِیْ اللّٰمِیْلِمِیْ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْلِمِیْلِمِیْ اللّٰمِیْلِمِیْ اللّٰمِیْلِیْلِمِیْلِمِیْنِ اللّٰمِیْلِمِیْلِمِیْ اللّ

راقم الحروف

مجسمهٔ خطا فقیر ابوالنصر محمد ریاض الدین قادری چشتی بنتشبندی سیروری (خادم آستاند قد سید تکریشریف)

## تقريظ

استاذ العلماء حضرت علامه مولا نامحرجميل احمد نعيمي صاحب مدخله العالى (ناظم تعليمات جامعه نعيميه كراچي وخطيب سنرمسجه صرافه بازار كراچي)

اسلام کے اساس اور بنیادی عقائد میں ایک اہم عقیدہ مسلمانوں کے لئے عقیدہ آخرت بھی ہے۔ لینی اس فائی اور عارضی زندگی کے بعد کی دنیا میں اینے اچھے اور برے اعمال کی سزااور جزاملتی ہے۔ لینی میعقیدہ اور نظریہ جتنامضبوط اور مشحکم ہوگا اتناہی انسان میں ایکھے اعمال کی محبت اور برے اعمال سے نفرت کا جذبہ پیدا ہوگا اس کو یوں کہیے کہ جب انسان کواس بات کا کامل یقین ہوجائے کہ مجھے چندروزہ زندگی کے بعد اپنے خالق ومالک حقیقی کی بارگاہ عظمت پناہ میں حاضر ہونا ہے نیز ریہ کہ حقیقی اور پرمسرت زندگی ہے لطف اندوز ہونا ہے اور میر کہ میرا کوئی اچھا یا برانمل میرے خالق وما لک کے علم ونظر سے پیشیده بین کیونکه و معالم الغیب و الشهادة اوراس کی شان انه علیم بدات الصدور ہے۔ بعنی ہر پوشیدہ اور غیر پوشیدہ کےعلاوہ دلول کے بھیدوں سے بھی واقف و ہاخبر ہے۔ تو مجر بنده کیسے اسپنے مالک ومولی کی نافر مانی کرسکتا ہے۔للہذا یہی وہ آخرت کی جوابد ہی کی تحكمت وفلسفه بب جس كونه صرف قرآن عظيم كى متعدد آيات طيبه ميں بيان كيا گيا ہے بلكه حضور اکرم تانیم سنے بہت ی احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا نیز ہر دوراور ہر زمانے میں علائه اسلام نے سزاوجزاء حساب و کتاب حشر ونشر کے عنوان پر رسائل و کتب تحریر فرمائی وي المكى كتب مين ست معترت علامه جلال الدين سيوطي عليه الرحمة كى كتاب "البدور السيافرة في العوال الآخرة" بمي هيجس كوموصوف في برى محنت وجافشاني سيتحرير فرما كوتفنود أكرم فالتلط كمامت كسفرة خرت كي لئة زادراه مهيا فرمايا

الوالي آفرت الحوالي آفرت المحالي المحا

# مصنف کے مخضرحالات زندگی

مفسر کبیر محدث شہیرعلم معانی اورعلم بدلع کے بےنظیر ادیب حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کی پیدائش ۴۴۸ ه مین ہوئی اور وفات اا9 ه میں ہوئی۔۲۲ سال کی عمر میں مند درس وافناء کو زینت بخشی \_ الله تنارک ونعالیٰ نے حضور اکرم اُلْتِیَا کِم عشق ومحبت کی بركت بيمندرجه ذيل سات علوم وفنون مين تبحر بخشاوه علوم بيه يتضية

علم التفسير، علم الحديث، علم الفقه، علم البلاغة، علم النحو، علم الصرف اور لغت نیز بیرکه آپ نے شام و حجاز مغرب کے علاوہ بھی بعض دیگر ممالک کی سیروسیاحت فرمائی۔اس طرح علامه موصوف نهصرف کتابی علوم کے ماہر تنصے بلکہ تجرباتی اورمشاہداتی امور برجھی دسترس رکھتے تھے۔

\*\*

# مترجم كيمخضرحالات

فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامه مولا نا ابوالصالح محرفیض احمد صاحب اولی این وقت کے نبصرف بہت بڑے مفسر ومحدث اور مناظر اسلام ہیں بلکہ بہت بڑے عاشق رسول منافی ہے آپ کا قلم گوہر رقم تقدیس الوہیت، عظمت رسالت، شان صحابہ واہل بیت اور اب اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین کے سلسلے میں ہمیشہ جاری وساری رہتا ہے۔ فخر وغناء میں بلا مبالغہ شانِ جنید وبایزید کے امین نظر آتے ہیں تو تصنیف و تالیف اور جمہ میں محدث بریلوی امام احمد رضا علیہ الرحمة اور بحر العلوم علامہ یوسف بن اساعیل اور جمہ میں محدث بریلوی امام احمد رضا علیہ الرحمة اور بحر العلوم علامہ یوسف بن اساعیل نبہانی علیہ الرحمة کے جانشین نظر آتے ہیں۔ آپ صاحب تصانیف کثیرہ ومفیدہ ہیں بن کی تعداد رسائل اور خیم کشر میں تین ہزار سے زائد ہو چکی ہیں اور نیز یہ سلسلہ ابھی جاری وساری ہے۔ اللہ تعالی حضورانو رجم منافی ہیں تین ہزار سے زائد ہو چکی ہیں اور نیز یہ سلسلہ ابھی جاری وساری ہے۔ اللہ تعالی حضورانو رجم منافی ہیں تین ہزار سے زائد ہو چکی ہیں اور نیز یہ سلسلہ ابھی عاطفت کواہل سنت کے سروں پرتا دیر قائم و دائم رکھے۔ (آمین)

آپ کی ولادت ۱۹۳۲ء میں حامد آباد ضلع رحیم یار خان (بہاولپور ڈویژن) میں ہوئی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم و تربیت اپنے والد مرم سے پائی۔ حفظ القرآن کی سعادت حافظ مراج احمد صاحب اورد گرحفاظ کرام سے پائی۔ فاری حکیم مولا نااللہ بخش صاحب سے پڑھی اور علوم عربیہ کی تعلیم حضرت مولا نا خورشید احمد صاحب فیضی ہے مولا نا عبد الکریم صاحب اور مراج الفقہاء ، مولا نا مراج احمد صاحب جیسی ہستیوں سے پائی۔ بعدہ جامعہ رضو یہ مظہرالاسلام لامکپور (فیصل آباد) میں زینت المحمد ثین ، رئیس المفسر بن حضرت علامہ مولا نا محمد مرادا احمد صاحب جیسی ہستیوں سے پائی۔ بعدہ جامعہ مولا نا محمد مرادا احمد صاحب اور مراد احمد صاحب علیہ الماری میں آباد) میں زینت المحمد ثین ، رئیس المفسر بن حضرت علامہ مولا نا محمد مردار احمد صاحب ہوئی کی ماری مدیث لیا ، اور مولا نا محمد مردار احمد صاحب ہوئی کا مول میں گئے ہوئے ہیں۔ مولی کریم اپنے صبیب پاک طاخری حربین شریفین کے کاموں میں گئے ہوئے ہیں۔ مولی کریم اپنے حبیب پاک

الوالي آفرت المحالي المحالية في المحالية ف

صاحب لولاک مَنْ الْمِیْنِیْ کے صدیے حضرت موصوف کوصحت وعافیت اور سلامتی ایمان کے ساتھ تادیر قائم ودائم رکھتے ہوئے ند بہب مہذب ند بہب اہل سنت کی زیادہ سے زیادہ خدمات سرانجام دینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ (آمین!)

ادھراس کتاب کی اشاعت پرعزیز ممحر معمد احمد قادری ادرحافظ عبدالکریم قادری اور حافظ عبدالکریم قادری اور زاویہ پبلشرز کے تمام رفقاء کارکودل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالی زیادہ سے زیادہ ان حضرات کوعلمائے اہل سنت کے قدیم علمی جواہر یارے شائع کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین ثم آمین ہجاہ حبیب الامین تَافِیْقِیم ا

جميل احمد ميمي صاحب (استاذ الحديث وناظم تعليمات دارالعلوم نعيميه كراچی)

\*\*\*

## تقريظ

ادیب السنت، رئیس التحریر، استاذ العلماء حضرت علام محمد عبد الحکیم شرف قا در کی رحمة الله (شیخ الحدیث جامعه نظامیه رضویه، لا مور)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده و نصلی و نسلم علی رسوله الکريم و علی آله و اصحابه اجمعين ما بعد!

پیش نظر کتاب علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک تصنیف "البدور السافرة فی احوال الآخوة" کااردوتر جمہ ہے۔ بیتر جمہ موجودہ دور کے کیراتھا نیف عالم باعمل، حضرت شخ القرآن والحدیث مولا ناعلامہ الحاج محمد فیض احمداویی علیہ الرحمۃ مہتم جامعہ اویسیہ رضویہ بہاولپور نے کیا ہے۔ حضرت کی تصانیف کی تعداد دو ہزار سے تجاوز ہوچکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوقات عزیزہ اور علم وقلم میں بڑی برکت رکھی ہے۔ ہر سال دورہ قرآن بھی پڑھاتے ہیں۔ حدیث شریف اور علوم دید بھی پڑھاتے ہیں۔ ہر سال دورہ قرآن بھی پڑھاتے ہیں۔ حدیث شریف اور علوم دید بھی پڑھاتے ہیں۔ مال رمضان شریف میں عرہ اداکرتے ہیں اور سرکار دوعالم توالیہ کی بارگاہ میں حاضری بھی سال رمضان شریف میں عمادا کرتے ہیں اور سرکار دوعالم توالیہ کی بارگاہ میں حاضری بھی اور سے ہیں اور اس کی اوجود دان کاراہوار قلم اتنا تیز رفتار ہے کہ ان کی تصانیف، نربر سے مناظر بھی ہیں اس کے باوجود دان کاراہوار قلم اتنا تیز رفتار ہے کہ ان کی تصانیف، تعلیم میں میں ہوتا ہے کہ بیا لیک جماعت کا کارنامہ ہے۔ علامہ اسلامی بین میں میں میں بڑھی علیہ الرحمۃ کی تعیر روح البیان کا اردوتر جمہ فیوض الرحن پندرہ جلدوں ہیں، معدائق بخشش کی بچیں جلدوں ہیں شرح اور دور کر تصانیف کی فہرست پڑھ کراندازہ ہوتا ہے کہ میدائق بخشش کی بچیں جلدوں ہیں شرح اور دیکر تصانیف کی فہرست پڑھ کراندازہ ہوتا ہے

آج کے اس دور فتنہ و فساد میں سر فہرست ضرورت اس امری ہے کہ اللہ تعالی اور اس کے حبیب مرم الی ایر ہمارا ایمان مضبوط ہو، ہمارے دل خشیت الہیا ورخوف آخرت سے معمور ہوں۔ اس مقصد کے لئے احوال آخرت سے متعلق الیمی کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہے جوقر آن وحدیث کی روشنی میں موت کی یا دولا کیں اور اس کے لئے تیار ہونے میں مدد دیں۔ اس سلسلے میں علامہ جلال الدین سیوطی برائے کی تصنیف مشرح الصدور بشرح دیں۔ اس سلسلے میں علامہ جلال الدین سیوطی برائے کی تصنیف مشرح الصدور بشرح حال ہی میں سیرواری ببلشرز کرا جی نے بھی اس کا اردوتر جمہ شائع کیا ہے۔

عالمه سيوطى عليه الرحمة في "كتاب البوذخ المعووف شرح الصدود" كم مقدمه مين احوال آخرت برتفصيلى كتاب لكضخ كا وعده كيا تھا۔ جسے انہوں في "البدود السافرة" كى صورت ميں پوراكرديا۔ اس كتاب ميں انہوں في قرآن وحديث كى روشى ميں درج ذيل عنوانات برتفصيلات فراہم كى ہيں۔

صور پھو نے جانے کے حالات، قبروں سے اٹھایا جانا اور میدان حشر میں جمع ہونا۔
موقف کے خوفناک حالات، اٹھال کا پیش کیا جانا، حساب و کتاب، شفاعت کا بیان، میزان
میں اٹھال کا تولا جانا، ایک دوسرے سے بدلہ لینا، بل صراط، جنت اور دوزخ کی تفصیل۔
علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ نے اس سلسلے میں قرآن یاک کی تلاوت، احادیث مبارکہ اور
ارشادات سے بیش کئے ہیں۔ آیات کی تفسیر نبی اکرم تا اور صحابہ کرام کے فرمودات سے
ارشادات سے بیش کئے ہیں۔ آیات کی تفسیر نبی اکرم تا اور محققین کے کلام سے بیان کئے ہیں۔ نیز
روایات میں بیان کرتے وقت کوشش کی ہے کہ مختلف روایات جمع کردی جائیں تاکہ تواتر

ٹابت ہوجائے۔(البدورااسافرۃ عربی طبع بیروت ہم ۲۵٬۲۱۸) مخصر میک کتاب اینے موضوع برنہایت جامع اور اہمیت کی حامل ہے۔

علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمة کا نام عبد الرحمٰن بن کمال ابو بکر ہے۔ آپ کی

اوال آزت کی کی اوال آزت

تھنٹے کی مسافت پر واقع شہرہے۔ آپ نے آٹھ سال سے کم عمر میں قرآن پاک یاد کرلیا۔ اس کے بعد علوم دین اور عربی کی متعدد بنیادی کتابیں یاد کیس اور اپنے دور کے جلیل القدر علماء سے علوم دیدیہ حاصل کئے۔

اس میں موجود کتابول کوانہوں نے اپی طرف منسوب کرلیا۔ بیان لوگوں کی برگمانی ہے۔
علامہ سیوطی علیہ الرحمة ایسے عظیم امام کی طرف ایسی باتوں کو منسوب کرنا کسی طرح
بھی روانہیں ہے۔ دراصل علامہ سیوطی علیہ الرحمة کے بعض رسائل مخضر ہیں اور بعض تو چند
صفحات پر شمتل ہیں جنہیں مقالات کہنا زیادہ مناسب ہے۔ ایسے متعدد مقالات الحاوی
للفتاوی میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ اس کے باوجود ان کا جتنا کام ہے، جرت انگیز ہے اور
زیادہ قرآن وجدیث سے متعلق ہے۔ ان میں سے ایک پیش نظر کتاب 'البدو د
السافرة' بھی (فتی عبدالقادر فرید، ڈاکٹر، مقدمہ الجبیر فی علم النفیر، ص م را ) تفسیر درمنثور،
الاتقان فی علوم القرآن، تفسیر جلالین کا نصف اول، المخصائص الکبری،

الحاوى للفتاوى، شرح الصدور، جمع الجوامع، الجامع الصغير، حسن المحاضر في اخبار مصر والقاهرة، وغيره الكي شهره آفاق تصانف بيل \_

الوالي آفر ت يُحْمَلُ الْمُوالِي آفر ت يُحْمَلُ الْمُوالِي آفر ت يُحْمَلُ الْمُوالِي الْمُوالِي الْمُوالِي الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْم

موتی حصہ اول' کے مطابق دوہ نرار سے زائد ہے ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء.
علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ اسلام اور عربی زبان کی عظیم الثان خدمات
انجام دینے اور بھر پورزندگی گزارنے کے بعد اا میں دارفانی سے رحلت فرما گئے۔ آپ
کامزار شریف سیوط میں ہے ایک مزار قاہرہ میں بھی ان کی طرف منسوب ہے۔

محمد عبدالحکیم شرف قا دری شیخ الحدیث، جامعه نظام به رضویه لا بور پاکستان

\*\*\*

مفسرقرآن بمفكراسلام بمتنازاسكالر

مضرت علامهسيدر بإض حسين شاه مدظله العالى

مركزى ناظم اعلى جماعت ابل سنت ياكستان

يرسيل اكيدمي قف اسلامك جامعه اسلاميه، راوليندى

بسم الله الرحمن الرحيم

الله تعالى نے كاروان انسانيت كو ہر دور ميں كونا كوں نعمتوں سے مالا مال فر مايا،اس کے چمنشان قیض سے کوہ و دامن بہرہ مند ہوئے۔اس نے انسانی ذہنوں اور نفوس کی تربیت کا اہتمام ہررنگ میں فرمایا ہے۔ بیکض اس کا کرم تھا کہ عربستان ہے علم وادب نظم و تحريك، صلاح وفلاح ، تهذيب وعمل اوراحسان وايمان كى جوعظيم وعوت رحمت عالم أَلْيَقِيْمُ کے یا توتی کبوں سے بھیری اس کی انقلاب آفرین خوشبونے مشام انس و جاں کومعطر کر و یا۔ اس میں کوئی شک تہیں کہ آپ کی دعوت ایمان وعرفان پر لبیک کہنے والے کروڑوں عشاق نے ربع مسکوں کواذ ان حق کا خروش بخشا، پہاڑوں، وادیوں، صحراوک اور پربتوں كى اوث سے ہزاروں ایسے اہل درد پیدا ہوئے جن كى محنت شاقد، دعوت مجذوباند، اخلاق قلندرانداورسعی حکیماندنے انسانی قافلوں کارخ خدا پرسی اورعشق رسول مَاکَیْتَوَیْم کی طرف پھیردیا۔ نویں صدی بجری میں جن لوگوں نے دین اسلام کی سربلندی کے لئے مجد دانہ کر دار ادا کیاان میں ایک بہت بڑا نام ابوالفضل علامہ جلال الدین سیوطی شاقعی علیہ الرحمة کا ہے۔ علامہ سیوطی ایک نام ہی نہیں بلکہ بداع قادی ،سوء فکری ،محرومی ،شقاوت اور فسق وفساد کے خلاف چھاجانے والا ایک کر دارا درایک محیط ہوجانے والی تحریک ہے۔علامہ سیوطی کا وجود

اسلامیان عالم کے لئے نعمت کی حیثیت رکھتا ہے۔ علامه سیوطی علیه الرحمة کم رجب ۱۹۸۹ هے کومغرب کی نماز کے بعد قاہرہ (مصر) میں

رکھتے تھے۔آپ کو دراخت میں ایک بہت بڑا کتب خانہ ملاتھا۔ والدکی نیک خواہشات اور
اس کتب خانہ نے علامہ سیوطی کی تربیت میں اساس کر دارادا کیا۔آپ جامع شیخونی میں علوم و
فنون کے مدرس تھے۔ ۸۵۵ ھے کو جب علامہ سیوطی کے والد کا انقال ہوا اس وقت آپ کی عمر
مخض پانچ سال تھی۔آپ نے تعلیم و تربیت کا آغاز جس دور میں فرمایا اس میں بتیمی کے دردو
اضطراب کا غلبہ تھا۔ عیش وطرب میں آ تھے کھولنے والا سیوطی بتیمی کی وہلیز پر حالات کے
سامنے دہنے کی بجائے سینہ سپر ہوگیا۔ اورآٹھ سال کی عمر ہی میں قرآن مجید یاد کر لیا۔ اس
کے بعد فقہ ونحی تحفیظ میں مشغول ہو گئے۔ تعلیم میں اتناشغف پایا کہ آپ فرزند کتب کنام
سے یاد کئے جانے گے۔ان ایام میں مدرسہ محود میکا کتب خاندان کی جولانیوں کا مرکز ہوکر رہ
گیا۔ سکیل تدریس ۱۵ اساتذہ سے ہوئی۔ فرائض، فقہ بنحی مدیث، لغت، معانی ہفسیر،
اصول طب اور منطق میں اجتہادی صلاحیتیں پیدا کرلیں۔ آپ ان کثیر اساتذہ پر عموما اور
بلقینی ،مناوی اور تھی الدین حنی کاشاگر دہونے پرخصوصا فخرمحسوں کرتے تھے۔

علامہ سیوطی کی پارہ نظر طبیعت نے صرف اپنے شہر کے علمی مراجع پر قناعت نہ کی بلکہ شام و جاز اور بلاد سوڈ ان کو کھ گلا ہے اسال کی عمر میں تصنیف و تالیف شروع کی اور استعاذہ اور بسم اللّٰہ کی شرح کلمی جس پر کبار علاء کرام نے تقریظات صادر کیس۔ اپنے دور کے ظیم نابغہ کے علم فن کا کوئی در یچواییا نہیں جس میں کارکشائی کا اعزاز حاصل نہ کیا ہو۔علامہ سیوطی کار بہنا سہنا صوفیا نہ تھا، ان کا اور کھ تھا نہ تھا، ان کا اسلوب تحریر حکیما نہ اور محققانہ تھا، ملائم طبیعت کا سیوطی جس وقت نقذ ونظر کے ذوق عاشقانہ تھا، ان کا اسلوب تحریر حکیما نہ اور محققانہ تھا، ملائم طبیعت کا سیوطی جس وقت نقذ ونظر کے میدان میں از تا تو اس کی تعقیبات فطرت کے تازیانے محسوس ہوتے ، وہ منظر شی کا بادشاہ بھی تھا، اس کی انشاء پر دازیوں کے آئینے میں تاریخ وروایات کی تصویر بین نمایال نظر آتی تھیں۔

علامہ سبوطی کا قلم جس وقت وعظ کے تگینے بھیرتا تو ایسے لگا جیسے علامہ سبوطی کی ساری زندگی محراب مسجد میں وعظ کرنے میں گزری ہے۔علامہ جلال الدین سبوطی میشند ایک ہمہ پہلو اور ہمہ کیرشخصیت کے مالک تھے ان کے علمی اور تحقیقی کارنا ہے خیال ہے حدا حاطہ ہے ماورا ہیں۔فلوگل نے ان کی تصنیفات کی تعداد پانچ سوا کسٹھ لک ہے۔جبکہ علامہ سبوطی میشند نے خود میں سوتعداد کھی ہے۔دائر ومعارف الاسلامیہ کے مطابق علامہ سبوطی نے تفسیر، تاریخ ،حدیث، میں سوتعداد کھی ہے۔دائر ومعارف الاسلامیہ کے مطابق علامہ سبوطی نے تفسیر، تاریخ ،حدیث،

ادب،اصول اورنفته ونظر کےعلاوہ بیشتر رسائل احوال آخرت میں رقم کئے ہیں۔

احوالی آخرت کی مشہور کتاب "التذکر قاباحوال الموتی" کی مشہور کتاب "التذکر قاباحوال الموتی" کی مشہور کتاب "التذکر قاباحوال الموتی" کی قدوین اور تہذیب کی اور اس کا نام شرح الصدور رکھا۔ "بشری الکشیب بلقاء العبیب" ای کتاب کا خلاصہ ہے۔ علامہ سیوطی نے کتاب کے ضمیع کے طور پر "البدور السافرة فی احوال الآخرة" لکھی۔ شیخ بات سے ہے کہ "البدور المسافرة ، بحض پہلی المسافرة فی احوال الآخرة " لکھی۔ شیخ بات سے ہی کہیل انہوں نے بافرصت فر مائی کتاب کا جمعہ نہیں بلکہ علامہ سیوطی کا ارمان ہے جس کی تکمیل انہوں نے بافرصت فر مائی ہے۔ ہے۔ یہ ستقل نوعیت کی ایک وقع تحقیق ہے۔ جس میں نہ صرف احوال آخرت بیان کئے ہیں۔ بلکہ متفادروایات میں تطبیق وتاویل کا کام بھی احسن طریقہ سے نبھایا گیا ہے۔ گئے ہیں۔ بلکہ متفادروایات میں تطبیق وتاویل کا کام بھی احسن طریقہ سے نبھایا گیا ہے۔ اس کا ترجمہ عالم اسلام کے نامور مصنف استاذ العلماء، حضرت علامہ فتی محرفی فیض احمہ اور کی تاریخ در مایا ہے۔ علامہ موصوف برصغیر پاک وہند میں ایک دائر ۃ المعارف کی دیشیت رکھتے ہیں۔ تین ہزار سے زائد کتب کا بی عظیم مصنف ومتر جم ایک حرکی ، فعال اور علمی حیثیت رکھتے ہیں۔ تین ہزار سے زائد کتب کا بی عظیم مصنف ومتر جم ایک حرکی ، فعال اور علمی

اولی قادری میسند نفر مایا ہے۔علامہ موصوف برصغیر پاک وہند میں ایک دائرۃ المعارف کی حثیت رکھتے ہیں۔ بین ہزار سے زائد کتب کا بیعظیم مصنف ومتر جم ایک حرکی، فعال اورعلمی اعتبار سے بہتا ب شخصیت کا مالک ہاں کا بروها پاقر طاس قلم کی دنیا میں زلیجا کی جوانی کا مصداق ہے۔ دوجانی آ داب وتر بیت کا شاہ کارانسان علامہ اولی یقینا بیصلاحیت رکھتا تھا کہ علامہ سیوطی کی صحیح تر جمانی کرے و لیے بھی امور آخرت بیان کرنے کے لئے جس رقت قلب کی ضرورت ہوتی ہے، وہ موصوف کو میسر ہے۔ مدینۃ الحبیب تُلافین میں علامہ اولی ما حداد کی بیدگار میں مارو تا فرمان کے ترجمانی کر وعافر مادی تو میری هجات کے لئے ان کے رہوا سکون محسوس کر رہا معامد اولی کی معامد اولی کی اعلامہ اولی کی معامد اولی کی معامد اگر وعافر مادیں تو میری هجات کے لئے ان کے رہوات قلم کا اتنا المین و میری هجات کے لئے ان کے رہوات قلم کا اتنا المین کے رہوات کے لئے ان کے رہوات قلم کا اتنا المین کی کافی ہے۔

زاویہ پبلشرز کے تمام وابستگان کے لئے خصوصا نجابت علی تارڑ صاحب کے لئے خصوصا نجابت علی تارڑ صاحب کے لئے معصوصی دعا کو ہوں کہ اللہ تعالی ان کی بیر محنت قبول فرمائے اور انہیں مزید تو فیق ہے نوازے کے گھراسلاف کے زریاروں کا فیض امت تک پہنچاتے رہے۔

آمين يارب العالمين بحق سيد المرسلين غلب المسلين

سبدر باض حسین شاه مرکزی ناظم اعلی جماعت ابل سنت با کنتان

## تقريظ

شمشیربنیام بحافظ مسلک المسنت حضرت علامه سبید شماه تر اب الحق قا دری رضوی مدظله العالی خطیب میمن مسجد مصلح الدین گارژن مهتم دارالعلوم امجدیه امیر جماعت المل سنت کراجی

بسم الله الرحمن الرحيم

قرآن مجید وفرقان حمید میں ہے کہ انسان اور جنات کی تخلیق کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت، عبادت صرف نماز، روزہ، جج اور ذکوۃ کا ہی نام نہیں بلکہ بیلفظ عبادت اینے اندر بڑی وسعتیں رکھتا ہے۔ معروف زبان میں جے عبادت کہاجا تا ہے اس سے ہٹ کر وہ تمام دنیاوی امور مثلا تجارت، معاشرت، اقتصادیات، میل جول، کھانا پینا۔ غرض بیہ کہ دنیا کے وہ تمام کام جو بظاہر عبادت نہیں ہیں لیکن ان تمام امور کوسر انجام دینے میں جناب نی کریم تا اور آپ کے طریقے کے مطابق ان کا موں کوسر انجام دیا جائے تو بیکام بھی عبادت ہے۔ گرافسوں کے انسان دنیاوی لذتوں میں کاموں کوسر انجام دیا جائے تو بیکام بھی عبادت ہے۔ گرافسوں کے انسان دنیاوی لذتوں میں اس قدر منہ کہ ہوگیا کہ اس کے ہاتھ مصرے سے دین ہی جاتا رہا۔ دنیاوی لذتوں نے اس قدر منہ کہ ہوگیا کہ اس کے ہاتھ مصرے سے دین ہی جاتا رہا۔ دنیاوی لذتوں نے اپنے اندراسے اس قدر مشغول کرلیا کہ اب حصول دنیا کے لئے حرام وطلال کی تمیز بھی اٹھ گی اٹھ گی گیا ہوگیا کہ مسلمان نے آخرت کے تصور کوفر اموش کردیا ہے۔ مسلمان نے آخرت کے تصور کوفر اموش کردیا ہے۔ مسلمان نے آخرت کے تصور کوفر اموش کردیا ہے۔

ویا یوں ہے کہ مہان ہے اور سے است سورہ کرتی میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا: ''جوخص کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ہوا: ''جوخص کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ہوا: ''جوخص کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کے در بار میں حاضری ہے ڈریے واللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مومن کے لئے دوجنتوں کا اہتمام کیا ہے۔'' کا فراور مسلمان میں یہ بی تو ایک چیز ممیز اور ممتاز ہے کہ کا فرآ خرت کا قائل نہیں اس کی دانست میں جوچا ہے دنیا کی عیش و عشر نے سے خوب خوب فائدہ اٹھایا جائے جبکہ مسلمان ہرمر طے پر یغور کرتا ہے کہ دنیا تو جیسی چاہے گذر ہی جائے گی لیکن آخرت میں رب ذوالجلال مرام کا ایک دریار ہے جمال اس سے جواب طبی ، وجواب دہی ہوگا۔

الواليا أفرت المحالي المحالية المحالية

قرآن مجید وفرقان جمید میں سورۃ الاعلی میں یہی بات بیان کی گئے ہے کہ:'' سب کچھ دنیا ہی نہیں ہے باقی رہنے والا گھر تو آخرت کا ہے۔''

یک وجہ ہے کہ نی کریم کا گائی گئی نے ہر معاطے میں آخرت ہی کو اختیار فر مایا۔ حضور نی

کریم کا گئی کی تعلیمات کی روشی میں صحابہ کرام علیم الرضوان بھی آخرت ہی کو ترجیج و ہے۔

یوں تو اس عنوان احوال آخرت پر بہت پھی کریم ایا جاچا۔ لیکن علامہ جلال الدین سیوطی علیہ
الرحمة نے احوال آخرت پر ایک بڑی معرکۃ الآراء کتاب تصنیف فر مائی جوالبد ورالسافر ہ فی
احوال الآخرۃ کے نام سے مشہور ہے۔ خاتم الحفاظ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ نہ بہا
مافعی تھے اپنے دور کے مجد دبھی تھے۔ ایک قول میہ ہے کہ حدیث کا حافظ ان پرختم ہے۔
سینکٹروں کتابیں تصنیف فر مائی ان کتابوں کو امت میں بڑی مقبولیت اور بڑی پذیرائی
حاصل ہوئی۔ ان ہی ہم پاروں میں سے ایک زیر نظر کتاب بھی ہے۔ یہ کتاب اب تک
عربی زبان میں چھیتی اور بٹتی رہی ، آج تک بھر بی دان اس سے استفادہ کرتے رہے۔

ہمارے اس دور کے جلیل القدر عالم دین حضرت علامہ مولا نامفتی محمد فیض احمد اولی قادری رضوی علیہ الرحمة صاحب تصانیف کثیرہ جوایک وقت میں مدرس، محدث، مؤلف، شخ الحدیث وقت میں مدرس، محدث، مؤلف، شخ الحدیث وقضیر، مترجم، واعظ جیسی بے شارخوبیوں کے مالک ہیں۔ زیر نظر کتاب کاسلیس اردوز بان میں ترجمہ فرما کرہم پراحسان عظیم فرمایا۔

زاویہ پبلشرزادراس کے تمام کارکنان قابل مبارک باد ہیں جنہوں نے اس علمی سرمایہ کوخوبصورت انداز ہیں شائع کر کے امت مسلمہ کے لئے تو شہ آخرت کا اہتمام کیا۔
لہذا اب ہرخاص وعام اس کتاب کو پڑھ کرخوب استفادہ کرسکتا ہے۔ جس طرح یہ کتاب
ہوام کے لئے مفید ہے آئی ہی مفید خواص کے لئے بھی ہے بالخصوص واعظین کے لئے۔
علامہ مترجم موصوف کو اللہ تعالی جزائے خیرعطا فرمائے اور ان کی سعی جیلہ کو شرف قبولیت مخت اور نبی کریم تاریخ کی خاص برکتوں سے نوازے اور خدمت دین کے لئے عمر طویل المحت عطافر مائے۔ آئین ا

بحاه النبي الأمين كالثيركم

## تقريظ

مناظراسلام، شهبازخطابت، سرمایدا السنت، حناظراسلام، شهبازخطابت، سرمایدا الله علیه حضرت علامه محمد ضیاء الله قاور می رحمة الله علیه (مدیراعلی ماهنامه ماه طیبه، سیالکوث، پاکستان)

نحمده ونصلى على رسوله الكريم اما بعد افاعوذبالله من الشيطن الرجيم.

امام اجل علامہ جلال الملة والدین السیوطی الثافعی علیہ الرحمة کی شخصیت علمی دنیا میں محتاج تعارف نہیں۔ ان کا نام ایک سند کی حیثیت رکھتا ہے۔ موجودہ دور میں جس میں اسلام کے نئے نئے انھے رہے ہیں ان سے محفوظ رہنے کے لئے علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمة کی تصانیف کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ علم حدیث اور علم تغییر میں علامہ سیوطی علیہ الرحمة ہردور کے علاء کے نزدیک ایک معتبر شخصیت ہیں۔ جولوگ سے چاہتے ہیں کہ ہم فرقہ واریت سے بہت تنگ ہیں اور پریشان ہیں اگروہ واقعی بھی جذبدر کھتے ہیں تو ان کی رہنمائی واریت سے بہت تنگ ہیں اور پریشان ہیں اگروہ واقعی بھی جذبدر کھتے ہیں تو ان کی رہنمائی وی بین علامہ سیوطی علیہ الرحمة کی تصانیف بہت مفید ہوں گی۔ کیونکہ علامہ سیوطی علیہ الرحمة ویو بندی ،غیر مقلدین (جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلواتے ہیں) تبلیفی جماعت اور جماعت اور جماعت اسلامی کے مسلمہ اکا ہرین کے نزدیک متند محدث اور مفسر ہیں۔ علامہ سیوطی علیہ الرحمة کوا پی صدی کا متفقہ مجدد اور نبی پاک صاحب لولاک معرب ہم مصطفیٰ بنائیں ہم الرحمة کوا پی صدی کا متفقہ مجدد اور نبی پاک صاحب لولاک معرب ہم مصطفیٰ بنائیں ہم بیسیوں مرتبہ حالت بیداری میں زیارت سے مشرف ہونا تحربر کیا ہے۔

البدور السافرة فی احوال الآخرة ۔علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ کی تصنیف لطیف ہے جس میں انہوں نے آخرت کے احوال کوقر آن وحدیث اورمنتندمحد نثین ومفسرین کی کتب سے ہے احوالی آخرت کے کہا تھیں ہے۔ ہم کا ابنوں کے علاوہ اغیار نے بھی اردوتر جمہ کیا ہے اورا پی سابقہ روایت کے مطابق خیانت وتح بف کا سیاہ باب رقم کیا ہے جنہیں ملت اسلامیہ بھی معاف نہیں کرے گی۔

زاویہ پبلشرز ادراس کے تمام معاونین بالخصوص نجابت علی تارڑ صاحب قابل صد تحسین ہیں جنہوں نے البدورالہافرۃ کااردوتر جمہاحوال آخرت کے نام سے مفسرقر آن، محدث وقت، رئیس التحریر، صاحب تصانیف کثیرہ، استاذ الاسا تذہ ،فخر اہل سنت حصرت علامہ مفتی الحاج محد فیض احمد اوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہاولپوری سے کرواکر امت کے لئے ایک گرال قدر تحفہ پیش کیا ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ ہرایک کے لئے ضروری اور مفید ہے بلکہ یہ کتاب ہرگھر کی ضرورت ہے۔ یہ کتاب جہاں عوام الناس کے لئے مفید ہو ہاں خطباء، واعظین اور علاء وطلباء کے لئے بھی فائدہ سے خالی نہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فطباء، واعظین اور علاء وطلباء کے لئے بھی فائدہ سے خالی نہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو بام عروج عطافر مائے اور زاویہ پبلشرز کوعظیم الثان کا میابیوں سے جمکنار فرمائے۔ آئین بجاہ النہی الا مین تالیق ا

خادم اسلام محمد ضیاء الله قادری میشاند

\*\*

## البام

### فراسة

الفراسة علم ينكشف من الغيب بسبب تفرس آثار الصور،
اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور اللهفراست اسعلم كوكت بين جوصورتول كآثار وعلامت كوهمندى سے و يكھنے كى وجہ
سے غيبى طور برحاصل ہوتا ہے۔

## الهام اورفراست ميں

والفراسة انها كشف الامور الغيبية بواسطة تفرس آثار الصوروالالهام كشفها بلا واسطة المسطة المسطة المسطة المهام اورفراست دونول سے بى غيبى چيزول پراطلاع حاصل ہوتى ہے۔ليكن فراست ميں مجھ چيزوں كى صورتوں كى علامات سے دہ علم حاصل ہوتا ہے اور الہام ميں سے واسطہ بيں ہوتا بكد قدرتى طور پراللہ تعالى كى طرف سے فيضان ہوتا ہے۔

 الوالياً فرت المحالي المحالية المحالية

سمجھتا ہے اور حقیقت میں وہ جاہل مرکب ہوتا ہے۔ کیا خوب علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمة نے اخلاق جلالی میں بیان کیا ہے:

> ہرکس کے نمید انہ کے اوجائل مرکب اس۔ ''مشخص جدائ میں المدید کی میں نہ میں ما

''بروہ تخص جوانی جہالت کو نہ جانے وہ جاہل مرکب ہے۔'' حقیقة واقعی بقینی علم جومعتبر ہے وہ کونسا ہوگا؟

وتحقيقه ان المتكلم الحقيقى هو الحق فكلم اولا محمد بواسطة جبريل وقد يكون بنفته فى قلبه وقد يكون بغير واسطة فى محل الشهود وثانيا اصحابه بواسطة محمد على الشهود وثانيا احمد المناهم محمد المناهم وثالثا التابعين الصحابة وهلم جرا

حقیقی بینی علم وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوگا اور اس میں اس کا فیضان بھی شامل ہوگا کیونکہ مشکلم حقیقی وہ حق تعالیٰ ہی سے ہے جس نے پہلے حضرت محمصطفیٰ مُنَافِی ہوگا کیونکہ مشکلم حقیقی وہ حق تعالیٰ ہی سے ہے جس نے پہلے حضرت محمصطفیٰ مُنَافِیْنَافِی سے کلام فرمایا ، جبریل کے واسطہ سے یا آپ کے دل پر القاء کرکے یا آپ سے معراج کی رات کوآ منے سامنے بلاکیف کلام فرمایا۔

پررب تعالی نے بی کریم الفیلی کے واسط صحابہ کرام سے کلام فرمایا، پر صحابہ کرام کے واسط سے تابعین سے کلام فرمایا، پر بیسلسلہ ابھی تک جاری ہے کہ اصحاب علم کے فرر یعیم میں سے کلام جاری ہے۔ بہی وہ علم معتبر ہے جو نبی کریم کالیونی کے واسطہ اور صحابہ کرام اور تابعین اور علماء ربابیین کے واسطہ سے آرہا ہے۔ اس کے بغیر محض عقل کے گوڑے دوڑانے والے سرکیل گرتے رہے، ان کاعلم غیر معیاری ہے۔ رب تعالی نے جب آخرت کے علم پریفین رکھنے وعلامت تقوی قرار ویا اور اسے ہدایت وکا میا بی قرار دیا تو یعین آخرت کے علم پریفین رکھنے وعلامت تقوی قرار ویا اور اسے ہدایت وکا میا بی قرار دیا تو یعین آخرت کے علم پریفین رکھنے والے میں ہر چوٹے رہے کو اسطم صحابہ کرام ، تابعین اور علم ایک ایک قان وہ بھی آتا ہے اور علماء کرام کے ذریعے حاصل ہوگا۔ جب انسان کو یہ معلوم ہوگا کہ ایک قان وہ بھی آتا ہے جس بین حساب و کتاب جونا ہے۔ نامہ اعمال میں ہر چھوٹے ہوئے کہ کوشائل کیا ہوا ہے وہ نامہ اعمال میں ہر چھوٹے ہوئے کہ کوشائل کیا ہوا ہوں وہ بھی آتا ہے نامہ اعمال میں ہر چھوٹے ہوئے کہ کوشائل کیا ہوا ہوئی انسان کو یہ تعلیم میں وہ تا ہوئی کی معاسم ہوگا۔ تک تو گوٹ کرنے کو گلام کرام کے ذریعے حاصل ہوگا۔ تک تو گوٹ کو خاص کو خاص کو تا ہوئی کی معاسم ہوگا۔ تک تو گوٹ کو خاص کو خاص کو خاص کو خاص کو تا ہوئی کی معاسم ہوگا۔ تک تو گوٹ کو خاص کو

احوال آخرت کی کریم می کا المی کی کی کا دہ تمام انبیاء شفاعت صغری کا دہ تمام انبیاء شفاعت صغری کا دہ تمام انبیاء کرام ، شہداء ، صلیاء اور علیاء کوحق حاصل ہوگا اور والدین اولا دیے تقی میں اور اولا دوالدین کے تن میں شفاعت کریں گے۔

آخرت کے احوال کو تفصیلا علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ نے اپی تھنیف لطیف البدور السافرۃ فی احوال الآخرۃ میں جمع کیا جس کا ترجمہ احوال آخرت کے نام سے فاضل جلیل یادگار محدث اعظم، استاذ العلماء، زینت اہل سنت حضرت علامہ فیض احمد اولی صاحب براستانے اپنے خوبصورت قلم سے تحریر فرما کرعوام الناس کے لئے آخرت کی تیاری کے لئے بہترین زادراہ فراہم کیا ہے۔ ترجمہ بالکل عام فہم اور سلیس ہے آخرت کی تیاری کے لئے بہترین زادراہ فراہم کیا ہے۔ ترجمہ بالکل عام فہم اور سلیس ہے جس سے اردودان حضرات بھر پور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہرآیت پراعراب اور کممل حوالہ محترجمہ کنزالا یمان اس کتاب کی نمایال خصوصیات میں سے ہیں۔ حضرت علامہ نجابت علی تارڑ اوران کے رفقاء کارکوخراج تحسین چیش کرتا ہول اور دعا کرتا ہول کہ اللہ تعالی ان تمام کو جزاء خیرعطا فرمائے۔ آئین !

بجاه الني الامين تأثير ألوى محمد عبد الرزاق بهمتر الوى محمد عبد الرزاق بهمتر الوى 138/2 اسريث نمبر، 1,38،2-F,6-1

\*\*

## تقريظ

فخرابل سنت، فاضل جليل

حضرت علامه فتی ابوهما داحمد ممیال بر کانی قادری مظله ابعالی جانشین وفرزندار جمند مفتی اعظم سنده ومصنف کتب کثیره مفتی خلیل احمد خان بر کاتی علیه الرحمة (متوفی ۴۰۰۵ه)

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلوة والسلام على رسوله وحبيبه الشافع المشفع العميم وعلى آله واصحابه وازواجه وعترته الكريم

موت، برزخ، آخرت وہ امور ہیں جن کومون ہی جانتا اور مانتا ہے اوران پر ایمان
رکھتے ہوئے ان کی تیاری کرتا ہے۔ مومن کے لئے یہ تین امور نہا یت اہم ہیں۔ علاء کرام ہر
دور میں ان اہم معاملات کی بازیکیوں پر لوگوں کی توجہ مرکوز کرائے رہے ہیں اوران پر رسائل
وکتب لکھتے رہے ہیں۔ جوموت پر یقین کامل رکھتا ہے وہ موت کی تیاری کرتا ہے، جو برزخ پر
یقین رکھتا ہے وہ عالم برزخ کے لئے اعمال صالحانجام دیتا ہے اور جوآخرت پر، کہ جو دار الجزاء
بھی ہے اور دار البقاء بھی یقین وایمان رکھتا ہے وہ دنیا میں ملنے والی سانسوں کو نیک کاموں کے
ذخیرہ کرنے میں صرف کر دیتا ہے اس کا نام تزکیہ ہے۔ اور رئی الاعلی کا فرمان ذی شان ہے کہ:
قد افلح من تو کھی جس نے تزکیہ کیا (نفس کو ستحرابنایا) وہی کامیاب ہے۔ تزکیہ خوف سے
بھی ہوتا ہے، محنت و مشقت سے بھی ،خوف ایک منزل ہے جو تلاوت قرآن اور قرائت حدیث
سے حاصل ہوتی ہے۔ علماء نے جو کھا، خوب لکھا، آیات جلیلہ اور احادیث کریمہ سے مضامین کو
ایساواضح اور روشن کیا کہ کسی کے لئے لاعلمی کے عذر کارات ندر کھا۔

علامہ جلال الدین السیوطی الشافعی قدس سرہ العزیز نے اس موضوع پرخوب قلم اٹھایا اور پہلے" شرح الصدور" موت ، مرد ہے اور قبر کے احوال وسعت سے بیان فرمائے۔ پھر اس نے اخرت کے احوال برلکھا۔ اور مضامین میں دلائل کے انبار نگاد ہے۔

موجوده دوره منقى ابل سنت جسنس پروفيسر ڈاکٹر علامہ مفتی سید شجاعت علی قادری جیانہ ہے۔ علامه مفتى سيد شجاعت على قادرى عليه الرحمة (النتوفى ٧٧ شعبان المعظم ١٢٨ ١٥ هـ ٢٨ جنوری۱۹۹۳ء ایسے استاذ تھے جو استاذ گرتھے، ایسے عالم تھے جو عالم گرتھے۔اس زمانے کے بہت سے مصنفین ومترجمین مفتی صاحب کی تحریک وتشویق کا بتیجہ اور ثمرہ ہیں۔فقیر کو بھی ان سے خاص نسبت تلمذ حاصل ہے۔ مفتی سید شجاعت عل قادری میدان علم میں وست نظر ر کھتے ہتھے۔اور جدیدمسائل پر لکھنے میں کوشاں رہتے تھے۔بعض مرتبہ ہم چند تلامٰہ ہ اُن کی شفقت کی وجہ ہے مسائل میں بہت زیادہ حجت کرتے تھے اور کھل کراختلاف کرلیا کرتے يته يعض اوقات والدكرامي خليل ملت حضرت علامه مفتى خليل احمد خان بركاتي عليه الرحمة جب دا رالعلوم امجد بہ کراچی میں امتحان کے لئے تشریف لاتے تو مفتی سید شجاعت علی قادری علیہ الرحمة سے علمی نشست ہوتی اور حضرت خلیل ملت علیہ الرحمة گلتان رضوی کے بھولوں کی مہک ہے مفتی سید شجاعت علی قا دری صاحب کوآشنا کرنے اور امام احمد رضا بناتین کے فناوی ہے ماخوذ مسائل بتاتے اور اپنی رائے دیتے۔ مگرمفتی سید شجاعت علی قادری صاحب کوئی نہ کوئی پہلو، حدت وندرت کا ضرور نکال لیتے اور نشست ختم ہوجاتی تھی۔ جب حضرت مفتى سيد شجاعت على قادري صاحب عليه الرحمة كاوصال ہوااور فقيران كے جنازے میں شرکت کو حاضر ہوا اور حضرت کا خوبصورت چیرہ دیکھا تو ان کے جسد خاکی کے پاس کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ ' حضرت آپ دنیا ہے جلد تشریف لے گئے اور اب آپ بہت اچھی جگہ میں ہیں۔لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ مجھے خواب میں اپنی زیارت کرائیں کے اور مجھے پیضرور فرمائیں گے کہ کیاوہ راستہ زیادہ عمدہ رہاجس پر آپ نے قدم رکھایاوہ راستہ جس پراکا برعلماء چلتے رہے اور جس کی ترغیب ہمیں تصانیف رضا میں ملتی ہے۔' مجھے یقین تھا کہ حضرت استاذی ضروراس کا جواب دیں گے۔وفت گزرتار ہاحتی کہ حضرت کا فاتحه چہلم قربیب آگیا، فاتحہ چہلم کی شب میں فقیر نے مفتی صاحب کی زیارت کی ویکھا کہ مفتی صاحب اینے پرانے گھر (لیافت آباد) کے باہر یکی مٹی پر چٹائی بچھا کرنمازعصر پڑھ رہے ہتے اور قریب ہی حضرت کی برانی گاڑی فوسمی کار کھڑی ہے۔فقیر قریب جا کر کھڑا ن برارم تصرون برادم ع ض کرارتی نرسلام کا جواب دیا فقیر نے

اوال آخرت کی کی کی دو از دونت وصال آپ گشن عرض کیا کہ: '' حضرت آپ اپنے پرانے مکان میں کیوں آگئے (وقت وصال آپ گشن اقبال کے مکان میں منتقل ہو چکے تھے) فرمایا کہ: میاں! ہم دوبارہ ای مکان میں آگئے ہی ہمیں اچھالگا'' گویا آپ نے نقیر کی عرض بر کرم فرمایا اور خواب میں تشریف لا کر بتادیا کہ طریقہ پرانا ہی اچھا ہے۔ مکان پرانا، زمین کی مصلی چٹائی کا، گاڑی پرانی، حسن منظر سے پیغام دے گئی کہ اکابر کے پرانے راستوں کونہ چھوڑ نا۔ فقیر کویہ خواب آج بھی ایسا ہی یا د ہے کہ جیسے آج ہی دیکھا ہے۔ (فقیر قادری احمد میاں برکاتی غفر لہ الحمید)

نے سب سے بہلے شرح الصدور كاار دوتر جمه كيا، جوعوام وخواص ميں بہت مقبول ہوا۔ ای ترجمه کو، جون ۱۹۹۸ء میں سبرواری پبلشرز سے مولا نامحرعبد الکریم قادری مجاہد اہل سنت كراجي كى تكراني ميں طبع كرايا۔اب يتيخ القرآن ويتيخ الحديث افخر ابل سنت،فيض ملت،مصنف ومترجم كتب كثيره حضرت علامه ابوالصالح محرفيض احمداوليي قادري عليه الرحمة يصعلامه جلال الدين السيوطي عليه الرحمة الباري كي وه كماب جوانهول نے حسب وعده ، آخرت كے حالات بر لکھی،کاتر جمہ پہلی مرتبہ اردوز بان میں کیا۔اور بیلمی شاہ کار، زاویہ پبلشرز کی کاوشوں سے زیور طبع ہے آراستہ ہوا۔ بید کتاب بھی بہت بڑاعلمی خزانہ ہے۔جس میں ذخیرہ آخرت بنانے کے کئے بہت سے جواہروموئی موجود ہیں۔ کماب کو پڑھ کراللہ تعالیٰ کے دعدے اور وعیدیں مومن کے دل پر گہرااثر کرتے ہیں۔ نقیر نے ابتدائی صفحات دیکھے روح کی تازگی کے لئے یہ کتاب المبير ہے اور طبیعت کو فرحت بخشنے کے لئے مفرح ہے۔علامہ سیوطی علیہ الرحمة کے علمی کارنا ہے ایک عرصہ سے علماء وطلباء کا مرکز ہیں۔ان کے کا رنا ہے ایسے منارہ نور ہیں جن سے عالم کے مین میں عشق ومحبت کی روشنیاں بھیل رہی ہیں۔زاویہ پبلشرز کے ارکان قابل تعریف ہیں کہوہ ميدان علم مين ايك اور شاندار اضافه كرريه بين الله تعالى سيد المرسلين سيد الشافعين مَالْيَقَامِ ك معدقے بیکاوش قبول فرما ئیں۔ آمین!

فقيرقادرى احمد مميال بركاتى شخ الحديث ورئيس دارالا فماء دارالعلوم احسن البركارت، حيدرة بادسنده

# نشان منزل

فاضل جليل مجابد الله سنت حضرت علامه مولا نامحمد منشا تا بش قصنوري صاحب مدخله العالى مدرس جامعه نظاميه رضوبيه لا بهوره بإكستان

بسم الله الرحمن الرحيم

دنیادار العمل ہے جبکہ آخرت دار الجزاء، دار العمل کو انبیاء درسل میلیا صدیقین و شہداء اورصالحین نے خوب سنوارا، سجایا اور عمدہ بنایا ان کے امتیوں نے ان کے مشن اور پروگرام کو تحفظ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہیں آئی پذیرائی عطا ہوئی کہ انعامات کی سعادتوں بروگرام کو تحفظ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہیں آئی پذیرائی عطا ہوئی کہ انعامات کی سعادتوں ۔ ہے اس طرح نواز نے گئے کہ اپنی انسانی مخلوق کو انہیں کے نقش قدم یعنی ضراط متنقیم پر چلنے کے لئے از خود دعا مرحمت فرمائی تا کہ کسی کے تصور میں بھی عدم قبولیت کا نشان بیدا نہ ہو سکے۔ سے از خود دعا مرحمت فرمائی تا کہ کسی کے تصور میں بھی عدم قبولیت کا نشان بیدا نہ ہو سکے۔

اس انعام یافتہ طبقہ کی کاوشوں کا خاطر خواہ نتیجہ برآ مد ہوااور خدائی سلطنت تمام آفاق پر چھاگئی گرشیطان اوراس کی ذریت کو بیکا میا بی راس نہ آئی تو دار دنیا کوخراب اعمال سے ایسے بھرنا شروع کر دیا جیسے شہروں کے گندے نالے غلاظت سے اٹے پڑے ہوتے ہیں۔ اب ان گندے نالوں کوصاف کون کرے؟ تو قرآن کریم نے اس پریشانی کے عالم میں رہنمائی فرمائی اورخالق کے اس فرمان کے لئے منادی بن کرندا کرنے لگا: لوگو!

خلق الموت والحيوة ليبلوكم أيكم أحسن عملا-موت وحيات كوتو تمهار بركض كركي ليخليق فرمايا تاكهم ديكيس تم ميس سے

سنس کے اعمال احسن ہیں۔

حسن عمل، موت وحیات کی علت عائی تھہرا، گویا کہ موت کو پہلے اور جیات کو بعد میں فرکر کے واضح کیا جارہا ہے کہ موت کو تو ایک دن موت آجانا ہے کیکن حیات، وائمی حیات بن جائے گی۔ لہٰذاتم موت کی سواری پرسوار ہو، دار العمل اس کا پہلا شاپ ہے اور دار البرز خ دوسرا اور دار الآخرت تیسرا اور فیصلہ کن سٹاپ ہے اس کے بعد موت کو ایسے بھلادیا البرز خ دوسرا اور دار الآخرت تیسرا اور فیصلہ کن سٹاپ ہے اس کے بعد موت کو ایسے بھلادیا

اب دوسراسٹاپ بس آیا بی آیا گرتیسرے اسٹاپ پر جب بیساتھ چھوڑ جائے گوتو شد یادآئے گا۔ لہذار خت سخر بائد ھنے سے قبل زادراہ کا سامان تیار رکھیں کیونکہ دوسرے اسٹاپ میں کوئی شہر کوئی قصبہ کوئی بستی ، کوئی بازار ، کوئی دکان نظر نہیں آئے گی کہ سامان سفر خرید سکو۔ یول بھی اپنے اپنے ملک کی کرنی الگ الگ ہے مگر دارالبرزخ اور دارالآخرت کی کرنی تم خود تیار کر سکتے ہو۔ بس ذرا رہنمائی کی ضرورت ہے۔ دامن مصطفی ما ایونی تھام کرنی تم خود تیار کر سکتے ہو۔ بس ذرا رہنمائی کی ضرورت ہے۔ دامن مصطفی ما ایونی تھام نوائی دامن سے وابستہ انبیاء ورسل ، صحابہ کرام واولیاء عظام ، صالحین وعابدین ، علاء ، فضلاء ، انکہ وحد ثین اور مخلص مونین نظر آئیں گے۔ دیکھئے شریعت سے ان کی وابستگی کسی فضلاء ، انکہ وحد ثین اور مخلص مونین نظر آئیں گے۔ دیکھئے شریعت سے ان کی وابستگی کسی علیہ مورخ والہا نہ انداز میں احکام خدا ورسول پر سرتسلیم خم کئے ہوئے '' لاحو ف علیہ مورخ والہا نہ انداز میں احکام خدا ورسول پر سرتسلیم خم کئے ہوئے ''لاحو ف علیہ مورخ والہا نہ انداز میں احکام خدا ورسول پر سرتسلیم خم کئے ہوئے ''لاحو ف علیہ مورخ والہا نہ انداز میں احکام خدا ورسول پر سرتسلیم خم کئے ہوئے ''لاحو ف اور عام زیار کی ساس کی بارگاہ میں لجاجت کرنے نظر آئے ہیں۔

ماعبدناك حق عبادتك وماعرفناك حق معرفتك\_

اللی! جیسے تیری عبادت کاحق ہے وہ ہم ادائبیں کر پائے اور جیسے تیری معرفت کاحق ہے وہ معرفت بھی حاصل نہیں کر سکے۔

بیکون ہے؟ جوغلاف کعبکو پکڑے زارو قطار رور ہے ہیں اور روتے روتے ان کی سانس اکھڑ پچکی ہے۔ بڑے درد بھرے نالے دوسروں کو بے حال کررہے ہیں۔ ذرا دل کے کانوں سے تم بھی دبی آ واز ساعت کرو' اللی اگر میراتو شئة خرت یعنی میرے اعمال اس قابل نہیں تو مجھے میدان حشر میں نابینا اٹھا نا تا کہ لوگوں کے سامنے شرمندگی نہ ہو۔اللہ اکبر!

یہ ہیں مجبوب سجانی ،قطب ربانی ،قندیل نورانی ،شہباز لا مکانی ،حضرت شخ عبدالقادر جیلانی فوٹ عفو میں میں ہو! نگاہ کی خوث اعظم منافظہ منافظہ سے گریان میں منہ ڈال کر دیکھوتو سہی تم کتنے پانی میں ہو! نگاہ کی خوث اعظم منافظہ سے کئے بین میں اور تکھیں ادھر تکتے ہیں اور جن سے منع کیا گیا ہے ان سے بہتے نہیں کیا تما شہب ؟ انہیں دار آخرت کے تصور میں اور جن سے منع کیا گیا ہے ان سے منہ موڑ رکھا ہے۔

جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال و کمھ

"موت تومحبوب سے ملانے والا مل ہے۔"

الموت قدح

"موت ایک بیاله ہے۔"-

كل نفس شاربوها ـ

''جے ہرجاندارنے بیناہے۔''

والقبر باب كل نفس ديا فخلوها ـ

"قرایک ایبادروازه ہے جس سے ہرایک نے گزرناہے۔"

موت وحیات کے فیوض و برکات، کمالات و کرامات سے اگر آپ بہرہ مند ہونا چاہتے ہوتو آ ہے حضرت علامہ شخ جلال الدین السیوطی علیہ الرحمۃ کی تصنیف لطیف کتاب ''البدور السافر ق فی احوال الآخو ق ''ترجمہ''احوال آخرت' کی ورق گردانی کریں جس کے ایک ایک جفر فی احوال الآخو ت برموت اور زندگی رقص کنال ہے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ نویں صدی ہجری کے مجد دہوئے ہیں جن کی قلم و قرطاس حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ نویں صدی ہجری کے مجد دہوئے ہیں جن کی گاتھ اور پھر زندگی مجرقام و قرطاس کو آئی رفعت و منزلت عطاکی کہ ان کا حرف حرف متندین گیا۔ ان کی خدمات نے بارگاہ رسالت ما بین المراسین رحمۃ للعالمین نی کرم نورجسم جناب احمد بجبی کی مصطفی تاکیفی نے اپنے جمال مغیبات ،سید الرسلین رحمۃ للعالمین نی کرم نورجسم جناب احمد بجبی کی کرامتوں سے ایسے بحال منیس اربار کے بین کرامتوں سے ایسے بی مستفیض ہور ہا ہے جیسے ان کے عہد مبار کہ میں لوگ فیض یاب ہوا کرتے تھے۔

انبى كے تنبع ميں في زمانه حضرت العلام، رفع التمام بحتر م المقام، استاذ العلماء، عمرة المقام، استاذ العلماء، عمرة الاصفياء علامه الحاج الحافظ محمد فيض احمد صاحب اوليبي عليه الرحمة ني قلم وقرطاس كواس

Carfat cam

ہے احوال آخرت کے ہیں۔ جس کی فہرست بنام علم کے موتی کے نام سے مطبوعہ ہے ان میں بیشتر طباعت کے لباس سے آراستہ ہو چکی ہیں۔

وارآ خرت میں علامہ فیض احمداولی رحمۃ الندعلیہ کے ای ایک حسن عمل کو جب میزان عمل میں رکھا جائے گا تو میزان خوتی سے جھوم اٹھے گی۔ اس کی کیفیت دید کے قابل ہوگی کہ دار العمل کا کتناعظیم سرمایہ عمل کتب کی صورت میں ہے۔ جن میں صرف درج شدہ درود وسلام کے اجروثو اب کا تخمینہ بی نہیں لگایا جا سکے تو ندا آئے گی چھوڑ نے اس وزن کے تکلف کوادر جائے بلا حماب و کماب دار جنت کی طرف، بل صراط پر جب ایسے نیکوں کے قدم آئیس گے تو نبی کریم نافیق کی اس مامی۔ آئیس گے تو نبی کریم نافیق کی اس مامی۔ آئیس گے تو نبی کریم نافیق کی اس منظر کے تصور پرامام اہل سنت اعلی حضرت علیہ الرحمۃ پکارا مے ا

رضابل سے اب وجد کرتے گزریئے کہ سے رب سلم صدائے محمد مَالَّيْنِیمُ

داراتعمل میں جن کے تلافہ ، معتقدین ، تعلیم و تعلم ، در س و تدریس ، وعظ و بہلیغ ، تحریر و تقریر کسی تعلیم و تعلم ، در س و تدریس ، وعظ و بہلیغ ، تحریر و تقریر کسی تعلیم تعلیم کا اور قلم سے کا م لیا ہوتا تو ای بلکہ کل حسرت سے پکاریں گے کاش! کہ ہم نے بھی اپنے علم ، عمل اور قلم سے کا م لیا ہوتا تو ای طرح و سیع ذخیرہ کے مالک ہوتے ۔ علامہ اولی بھائے نے کتاب ' البدور السافر ہ فی احوال الآخرہ "کا ترجمہ احوال آخرت کی کو نی اور سرمایہ دار تحریر و معاور المائی تعلیم کی اور سرمایہ دار خیر و معاور بین بین کی دار آخرت کی پونچی پی اور سرمایہ دار خیر و معاور بین کی دار آخرت کی کی معاوت حاصل کر رہے ہیں ۔ و معرک ہے جسے علامہ مولا نانجا بت علی تارز صاحب بھالک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں ۔ و تعرک ہے جسے علامہ مولا نانجا بت علی تارز صاحب بھالک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں ۔ دعا ہے اللہ تعالی مصنف ، مترجم ، ناشر سب ہی کو دار آخرت کی کا مرانیوں سے دعا ہے اللہ تعالی مصنف ، مترجم ، ناشر سب ہی کو دار آخرت کی کا مرانیوں سے دعا ہے اللہ تعالی مصنف ، مترجم ، ناشر سب ہی کو دار آخرت کی کا مرانیوں سے دعا ہے اللہ تعالی مصنف ، مترجم ، ناشر سب ہی کو دار آخرت کی کا مرانیوں سے دعا ہے اللہ تعالی مصنف ، مترجم ، ناشر سب ہی کو دار آخرت کی کا مرانیوں سے دعا ہے اللہ تعالی مصنف ، مترجم ، ناشر سب ہی کو دار آخرت کی کا مرانیوں سے ایک کے دور اللہ میں شان و شوکت سے جمیں زندگی گزار نے کی تو فیق مرحمت فر مائے۔

آمین بجاه طه ویاسین کالیکی امیم محمد منشا تا بش قصوری جامعه نظامیدرضویدلا مور

# تقريظ

فاصل جلیل محقق دوران حضرت علامه مولا نامحمر صمد این مبزار وی سعید مدظله العالی مدرس جامعه نظامیه رضوییه، لا هوریا کستان

بسم الله الرحمن الرحيم

اسلامی عقائد میں آخرت کو ماننا ایک اہم عقیدہ ہے جس پرانسانی زندگی کے حسن وقتیج
کا دارو مدار ہے۔ کسی طالب علم کواچھے نتیج کی امید محنت کی ترغیب دیتی اور کام چوری سے
روکتی ہے اسی طرح رات کو حاصل ہونے والے نفع کے لالچ میں دوکا ندار، مزدوراور محنت
کش دن بھر آ رام کو خیر آ باد کہ کہ کرمحنت اور لگن سے اپنے فرض منصبی کو پورا کرنے کی کوشش کرتا
ہے۔ اور عقیدہ آخرت انسان کو نیک اعمال کی راہ دکھا تا ہے تا کہ وہ آخرت میں جہنم کی سزا
سے محفوظ ہوکر جنت کی نعمتوں سے متمتع ہو۔

مفكر اسلام علامہ جلال الدين السيوطى عليہ الرحمة كى على وروحانى شخصيت مختاح تعارف نہيں۔ آپ نے امت مسلمہ كوعلم كا بہت وافر ذخيرہ ديا ہے۔ اى ذخيرہ على كا ايک چكتا موتى : "البدور السافرة في احوال الآخوة " ہے جس ميں آپ نے قرآن وصديث كى روشى ميں احوال آخرت سے متعلق آيک جامع گلدستہ جايا ہے جس كا مطالعہ برمسلمان كے ليے ضرورى ہے۔ اس كتاب نافعہ سے عموى استفادہ كے لئے بقية السلف استاذ العلماء حضرت علامہ مفتى محرفی احمداولي عليه الرحمة نے اسے اردوز بان كالباس ديا جس سے اس كا فائدہ دو چند ہوگيا۔ حضرت علامہ اولي عليه الرحمة المل سنت والجماعت كے اكا برواجله على سے اس كا فائدہ دو چند ہوگيا۔ حضرت علامہ اولي عليه الرحمة المل سنت والجماعت كے اكا برواجله على سے اس كا فائدہ دو چند ہوگيا۔ حضرت علامہ اولي عليه الرحمة المل سنت والجماعت كے اكا برواجله على على شخصيت ہيں جن كا وجود مسعوداس وقت ملت اسلاميہ كے لئے آيک نعمت خداوندى تھا۔ آپ نے قرطاس قلم سے جس قدر مضبوط تعلق قائم

احوالی آخرت کے اعرابی بلکہ ہم سب کے لئے قابل تقلید نمونہ بھی ہے۔
اگر ہمارے اکا بربالخصوص نوجوان فضلاء تحقیقی تحریر کے لئے روزانہ کھونہ کھی وقت فکالیں تو اہل سنت کے ہاں تحریری دنیا میں ایک انقلاب بیا ہوسکتا ہے۔
اللہ تعالی حضرت استاذ العلماء کی ویٹی ملی خدمات کو شرف قبولیت عطافر مائے اور مزید علمی خدمات کو شرف قبولیت عظافر مائے اور مزید علمی خدمات کے ناشر اور جملہ معاونین کی سعی احسن کو قبول فرمائے۔

أمين بجاه النبي الامين منافقية

محمد صدیق ہزار وی سعیدی مدرس جامعہ نظامیہ رضوبیہ لاہوریا کتان

\*\*\*

# تقريظ

حضرت علامه بروفیسرغلام عباس فادری الاز بری راشدی صاحب (سراج الدوله کالج و فاصل جامعهاز برشریف مصر)

باسمه تعالى حامدا ومصليا

المابعد! آخرت کاعقیدہ اسلام کے بنیادی اورمرکزی عقائد میں سے ہم نجی نے اپنے دور میں انسانیت کوتو حید، رسالت اور آخرت کے عقید ہے گا بیانی کا لازی حصہ قرار دیا ہے قر آن کریم نے اسے متعین ومؤمنین کے ایمان کا لازی حصہ قرار دیا ہے ''وبالآخرة هم یو قنون ''اور آخرت پروہ کامل یقین رکھتے ہیں ''لفظ آخرت اتناوسی اور جامع ہے کہ دنیائے جہان کی آفر پنش سے لے کراختمام تک جو پچھاس دنیا میں ہوا ہوگا۔ اس سے کئی گنازیادہ ایک ایسا جہان ظاہر ہوگا جس میں تمام گلوق خصوصا انسانوں کو جمع فرماکران کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ اس دنیا انسانی پرخوداس کاتن وبدن گوائی دے گا۔ اس دنیا انسانی پرخوداس کاتن وبدن گوائی دے گا۔ اس دنیا انسانی پرخوداس کاتن وبدن گوائی

يَوْمَ لَنُهُدُ عَلَيْهِمُ ٱلْسِنَتُهُمُ وَأَيْدِيهِمُ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَأَنُوا يَعْمَلُونَ ٥

(پ۱۱ءالنورهآ بهت۲۲)

'' جس دن ان پر گواہی دیں گی ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے یا وُں جو پچھ کرتے ہتے۔''

قرآن كريم في آخرت برايمان كوالله تعالى برايمان كي ساته مربوط كيا ہے۔ ولكن اليز من أمن بالله واليو والأجد - (ب، ابقره، آب الما) "بال اصل نيكى بدكه ايمان لائے الله اور قيامت بر-" قرآن حكيم كى اكثر وبيشتر سورتوں ميں آخرت كے صاب وكتاب اوراس كى ہولنا کیوں کا تذکرہ بھی جمت و بر ہان کے ساتھ بھی امثال دانداز کے ساتھ موجود ہے۔ قرآن کریم نے آخرت کے کئی نام بتا ہے ہیں:

يوم البعث، يوم القيامة، الساعة، الآخرة، يوم الدين، يوم الحساب، يوم الفتح، يوم التلاق، التغابن، يوم الخروج، يوم الحساب، يوم التناد، الأزفة، الصاخة، الغاشية، الواقعة، الحاقة، القارعة وغيره.

ازندگی کے متعلق شکوک وشبہات کا از الہ کہ بخوص مرنے کے بعد زمین میں ذن نہیں ہوگا۔ پچولوگ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ برخص مرنے کے بعد زمین میں ذن نہیں ہوگا۔ پچولوگ جہاز میں سفر کرتے ہیں اور جہاز کوآگ گئ جاتی ہے اور اس میں سوارتمام افراد جل کر را کھ بن جاتے ہیں ان کا جسم بھی ہواؤں میں منتشر ومعدوم ہوجا تا ہے یا کوئی شخص سمندر میں سفر کرتا ہے دوران سفر اس کی موت واقع ہوجاتی ہے اسے اٹھا کر سمندر کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اسے مجھلیاں کھاجاتی ہیں، مجھلیوں کوشکاری پکڑتے ہیں اور ان کولوگ کھاجاتے ہیں۔ پھر وہ لوگ بھی آئی ہیں، مجھلیوں کوشکاری پکڑتے ہیں اور ان کولوگ کھاجاتے ہیں۔ پھر وہ لوگ بھی آئی دن مرجاتے ہیں اور پھی عرصہ بعد ان کا جسم بھی مٹی میں تخلیل ہوجا تا ہے۔ جسم اور جسم کے ذرات بھی باتی نہیں رہتے تو پھر ان حالات میں برذخی کیفیات کس ہے۔ جسم اور جسم کے ذرات بھی باتی نہیں رہتے تو پھر ان حالات میں برذخی کیفیات کس طرح اور کس پروارد ہوں گی ؟ وہ جسم کس طرح اسٹے گا اور کسے جواب دے گا؟

ران میم کے اس کا جواب مؤتر بیرائے میں دیا ہے: قال من فیجی العظامروشی رویدی قال مجیدها الّذِی انشاها آوّل مَرَوَةٍ ﴿ رِبِهِ بِنِين، آیت ۲۸)

"بولا ایما کون ہے کہ ہڑیوں کوزندہ کرے جب وہ بالک گل گئیں تم فرماؤ انہیں وہ زندہ کرے کا جس نے پہلی بارانہیں بنایا۔"

ایک ایما دن جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، تارے بھر جائیں گے، جب بہاڑ ملائے جائیں سے ، جب بہاڑ ملائے جائیں سے ایک اسے ہوش وحواس کھوبیٹیس سے برخص دوسرے سے بے خبر ہوگا۔

الیسے عالم میں بھی تجھے لوگ لا جہ ف علی مدید ہ

احوالی آخرت کے میاتھ نظر آئیں گے۔ یوم تبیض وجوہ کے مطابق ان کے چبرے اطمینان وسکون کے ساتھ نظر آئیں گے۔ یوم تبیض وجوہ کے مطابق ان کے چبرے چہتے وکتے ہوں گے یہ وہی خوش نصیب ہوں گے جن کے لئے قرآن نے کہا: فاما من تقلت موازینہ جن کے نیک اعمال کا وزن بھاری ہوگا۔ فہو فی عیشة داضیة تو وہ من مانے عیش میں ہول گے۔

وصیتیں اور سیحتیں تحریری ہے۔

زیر نظر کتاب البدود السافرۃ فی احوال الآخرۃ حافظ الحدیث شیخ الاسلام
والمسلمین جلال الدین عبدالرحمٰن السیوطی بیشند نے لکھ کرامت کو آخرت کے لئے سامان جمع
والمسلمین جلال الدین عبدالرحمٰن السیوطی بیشند نے لکھ کرامت کو آخرت کے لئے سامان جمع
کرنے کی تلقین کی ہے بیامت کے ساتھ ان کی خیرخواہی کی سب سے بردی دلیل ہے۔
مربی کتاب کا اردو میں آسان ترجمہ فخر المدرسین مناظر اسلام عالم نبیل حضرت علامہ محمد فیض احمدادیسی میشند نے فرمایا ہے۔علامہ او لیسی علیہ الرحمۃ نے اردو میں نہایت روال ترجمہ فرما

کرمسلمانوں پراحسان تھیم قرمایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ادارہ زاویہ پبلشرز کی سربرتی میں اسے چھاپ کرعام مسلمانوں تک اسے پہنچانے کا اہتمام کیا ہے۔ اب عوام خواص کی ذمدداری ہے کہ اس علمی سرمانیہ سے بھر پوراستفادہ کریں اور اس پیغام کو گھر گھر پہنچا کیں۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ اس کتاب کو سلمانوں کے لئے مفیدعام بنانے اور قبولیت تامہ سے نوازے۔
آھین بہاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ واصحابہ وسلم۔

اعقر العباد

غلام عماس قادر کی خطیب وامام جامع مسجد صفه فیدرل بی امریا، بلاک مراحی

## تقريظ

ادیب شهیر حضرت علامه مولا نامحمد محسب الله دنوری صاحب مدظله العالی (جانشین وفرزندار جمند حضرت علامه مفتی نورالله نعیمی بصیر پوری علیه الرحمة الباری متوفی ۲۰۰۳ اه)

بسم الله الرحمن الرحيم

حطرت علامہ جلال الدین سیوطی قدس مرہ العزیز ملت اسلامیہ کے بطل جلیل ہیں جن
کا دوام جریدہ عالم پر ثبت ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی دین کی احیاء وتجدید ہے، ۔ کے وقف
کردگی تھی اور تصنیف و تالیف، درس و قدریس، رشد و ہدایت اور تحقیق و افتاء کے میدان میں وہ
گرال قدر خدمات مرانجام دیں کے کمی دنیا میں ان کانام ایک معتبر حوالہ کی حیثیت رکھتا ہے۔
آپ کا اسم گرامی عبد الرحمٰن ہے، آپ اپنے وقت کے جلیل القدر امام، علامہ، بحر
العلوم، شخ الاسلام اور انجوب روزگار شخصیت تھے۔ جلالت علمی کے پیش نظر آپ کو نام کی
بجائے امام جلال الدین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کے والد گرامی شخ کمال
الدین، حافظ ابن حجر کے شاگر و، بلند پایہ عالم دین، قابل مدرس، قصبہ السوط کے قاضی اور
خلیفہ وقت کے امام صلوۃ تھے۔

علامه سیوطی ۱۹۹۹ هے کو قاہرہ میں پیدا ہوئے بچپن میں ہی والدگرامی کا سامیہ عاطفت اٹھ کیا اور بیمی کی حالت میں نشو ونما پائی۔ آپ کا حافظ نہا بہت توی تفاجنا نچہ آٹھ سال کی عمر

کے مضے کر قرآن کریم حفظ کرلیا۔ پھر العمد ہ،منہاج الفقد،الفقد والاصول اور الفید ابن مالک وغیرہ کتابیں زبانی یاد کرلیں۔مختلف اساتذہ سے علوم وفنون کی مخصیل میں منہیک

ورہے۔آپ کے اساتذہ میں شیخ الاسلام امام بلقینی ، امام شرف الدین مناوی ،علامہ تقی

الدين تبلي تفي اورعلامه محى الدين كا يبي البيه اساطين علم فضل شامل بين. علامه سيوطي كوافماً ء، قضا، درس ومدرلين أورتصنيف وتالف مير ركمال حاصل تفاه

Marfat can

آپ مقسر ، محدث ، فقید ، مؤرح ، ادیب ، شاعر ، فقل ، جہدعقم ، مجد دوقت اور امام یکانہ سے۔
آپ مفسر ، محدث ، فقید ، مؤرح ، ادیب ، شاعر ، مغرب اور سوڈ ان وغیر ہما لک کے سفر کئے۔ جج کے موقع پر زم زم نوش کرتے ہوئے دعا کی کہ اللہ تعالی مجھے فقہ میں شخ بلقینی اور حدیث میں علامہ ابن جمر کے مرتبے پر فائز کردے۔ اور بیدعا قبول ہوئی۔

علامہ سیوطی نے ایک عرصہ تک درس و تدریس کے فرائض انجام دینے کے بعد تمام تر توجہ تصنیف و تالیف کی جانب مبذول کردی۔ آپ نے اپنی پہلی تصنیف ''شرح الاستعاذہ والبسملة''۸۲۱ مرمیں کممل کی۔ آپ نے اپنے خودنوشت حالات میں اپنی تصانیف کی تعداد تین سوتح رکی ہے۔ سلسلہ تصانیف جاری رہااوران کی تعداد چھسات سوتک جا پہنچی ہے۔

## صاحب تصانيف كثيره

آپ بہت زورنولیں تھے۔ مشہور ہے کہ آپ نے شہرہ آفاق کاب تغیر جلالین کے (سورۃ الفاتحۃ تاالکھف ) چالیس دنول میں تھنیف کی۔ آپ کی تصانف میں جلالین کے علاوہ الاتقان، خصائص الکبری، الحاوی للفتاوی، تاریخ المخلفاء، تفسیر در المنثور، شرح الصدور فی احوال الموٹی والقبور، حسن المحاضرة فی اخبار مصر وقاهرہ اور جامع المسانیدو غیرہ کتب شہرہ آفاق ہیں۔

(حسن المحاضره، ج اص ۲۸۸ تا ۲۹۳ مرجم المؤلفين ص ۲۵ ارافع الكبيرللنهماني)

جامع المسانیدا حادیث کا بہت برا ذخیرہ ہے بیا المحلاول اور پچاس بزارا حادیث ب مشمل ہے۔ آپ کورسول اللّذ کَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ

## د پدار مصطفیٰ منافظیٰ

علامہ سیوطی فنافی الرسول سے، آقاحضور کا ایکھی اپ اس عاشقِ صادق پر خاص نگاہِ کرم تھی۔ چنانچہ حضور کا ایکھی الرسول سے، آقاحضور کا ایکھی مرتبہ بیداری میں اپنے جمال جہاں آراء سے نوازا۔ کی حدیث کے بارے میں شبہ ہوتا تو براہ راست رسول اللّٰہ کا ایکھی خدمت میں پیش کرتے اور آپ کی تصحیح و تو یتق کے بعدائے قال کرتے۔ بہی وجہ ہے کہ ایسی متعددا حادیث جن کومحد ثین نے ضعیف سمجھاعلامہ سیوطی نے اسے حجمح قرار دیا۔

(ميزان الكبرى، امام شعراني، ج ابس الهم الفتح الكبيرللنبهاني، ج ابس ٢)

یوں تو آپ کو جملہ علوم وفنون متداولہ پردسترس حاصل تھی ، گرآپ کا اصل میدان حدیث تھا۔ آپ کے دور میں احادیث نبوی آلیڈ کا جتنا ذخیرہ دنیا بھر میں دستیاب تھا اس محدث اعظم نے اسے حفظ کرلیا تھا۔ چنا نجہ آپ کو دولا کھ حدیثیں زبانی یا دخیس۔ آپ کی یہ کاوشیں بارگاہ حضور تالی کھٹے ہیں:
کاوشیں بارگاہ حضور تالی کھٹے ہیں شرف قبولیت یا گئیں۔ علامہ نبہانی کھتے ہیں:

انه علیه الصلوة والسلام قال له رضی الله عنه یقظة یا شیخ الحدیث وبشره بانه من اهل الجند (الفج البرلایمانی، جابی ۱۷ رسول الله مَنْ اهل الجند (الفج البرلایمانی، جابی ۱۷ رسول الله مَنْ الله مِنْ اهل الجند بوئ الله مِنْ الله والله مِنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مُنْ الله

#### كراميت

آپ سے بہت کرامات ظہور پذیر ہوئیں جن میں سے ایک کرامت طی مکال بھی میں گے۔ آپ کے خادم محد بن علی الحیال بیان کرتے ہیں ایک روزمصر میں دو پہر کے وقت آپ سے مجھے فرمایا: ہماراارادہ ہے کہ نمازعم رمکہ مکرمہ میں چل کرادا کریں مکر شرط ہے کہ میری میں شرک میں ایک الزاداری) کا وعدہ کرلیا۔ آپ میں ایک میں ایک میں ایک میں ان میں ان میں از کوفاش نہیں کرو گے۔ میں نے کتمان سر (راز داری) کا وعدہ کرلیا۔ آپ

احوالی آخرت کے جھے ہاتھ سے پکڑ کر فر مایا آئکھیں بند کرلو، پھر تیز تیز ستائیس قدم چل کر فر مایا: اب آئکھیں بند کرلو، پھر تیز تیز ستائیس قدم چل کر فر مایا: اب آئکھیں کھول دے، میں نے دیکھا کہ ہم مکۃ المکرمۃ میں جنت المعلی کے دروازے پر ہیں۔سیدہ خدیجۃ الکبری بھٹ کے مزار پر حاضری دی، پھر حرم شریف حاضر ہوکر طواف کعبہ سے مشرف ہوئے۔زمزم نوش جاں کیا اور مقام ابراہیم کے پاس عصر کی نماز اداکی۔پھر واپسی کاسفرشر وع ہوا آئکھیں بند کیے چندقدم آپ کے ساتھ چلا کہ مصروا پس پلیٹ آئے۔ واپسی کاسفرشر وع ہوا آئکھیں بند کیے چندقدم آپ کے ساتھ چلا کہ مصروا پس پلیٹ آئے۔

علامہ سیوطی کا وصال ۹۱۱ ھے کو قاہرہ میں ہوا آپ وہیں آسودہ خاک ہیں۔ المحدللذ احقر کوآپ کے مزار پرانوار کی حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ جس کی تفصیل اپنے سفر نامہ '' چہندرو زمصر میں'' کے صفحہ ۱۵۰ تا ۹۰ ابیان کردی ہے۔ آپ کا مزار حضرت امام جعفر صادت رفائد کی مزار کے قریب ایک بڑے قبرستان میں واقع ہے۔ قبرستان میں واقع ہے۔ قبرستان میں واقع ہے۔ قبرستان میں واقع ہے۔ قبرستان میں اوقع ہے۔ قبرستان میں کو آپ کی اور فی آپ کے مزار کے قریب ایک بڑے تھوڑ آآگے جا کیں تو آپ کا روض آتا ہے۔ ایک بڑے کر سے کوشے میں مزار مبارک ہے۔ جس پرنہایت سادہ سبررنگ کا کیڑ ایج ماہوا ہے اوپر سادہ سا گنبد ہے باہر درواز سے پربیع بارت درج ہے: ھذا مقام العاد ف بالله سید جلال اللدین سیوطی د حمد الله

اوپرتاریخی ماده رقم ہے:العوب والعجم والعز والنعم۔(۱۲۱ه)

جیما کہ پہلے عرض کیا گیا،علامہ سیوطی کثیر الصائیف عالم وین تھے۔زیر نظر کتاب

"البدور السافرة فی احوال الآخوة "ترجمہ" احوال آخرت "میں قبر،حشر، میزال بان طما مراط، جنت اور دوزخ وغیرہ برزخ وحشر کے حالات پر مشمل نہایت معلومات افزاء، ایمان افروز، دلچسپ اور مفید کتاب ہے۔جس کا ترجمہ صاحب تصانیف کثیرہ استاذ العلماء حضرت علامہ فتی محرفیض احمداد سی صاحب رحمہ اللہ علیہ نے کیا ہے۔علامہ او کی صاحب الل سنت علامہ فتی محرفیض احمداد سی صاحب رحمہ اللہ علیہ نے کیا ہے۔علامہ او کی صاحب اللہ سنت کے نام ورعالم دین تھے جنہوں نے برق رفتاری کے ساتھ تصنیف و تالیف گا کام کیا۔اللہ النہ کی قبر پر حمیں ناز ال فرمائے۔

موصوف ك فاصلانه ترجمه كوعام فهم اورسليس زبان بس دُها لنه كاكام مفتى عطاالله

اوال آخرت کے عطافہ میں۔ اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
معتر معالی میں کا در ماحب فاص طور نے مبارک باد کے مستحق ہیں کہ ان کی مسائی جمیلہ سے یہ کتاب زاویہ پبلشرز کی طرف سے شائع ہورہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فاضل مصنف علیہ الرحمة کے درجات بلند کرنے اور ترجمہ سے لے کر اشاعت کے مراحل میں مصنف علیہ الرحمة کے درجات بلند کرنے اور ترجمہ سے لے کر اشاعت کے مراحل میں حصہ لینے والوں کو سعادت دارین سے نواز ہاوراس کتاب کو مقبول خاص وعام بنائے۔ آمین بہاہ سید الموسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔

والسلام (صاحبزاده) محمد محت اللدنوري مهتم دارالعلوم حنفيه فريد سيه سجاده نشين آستانه عاليه نورسيه قادرسيه مديراعلي ما مهنامه نورالحبيب بصير پورشريف اوكاژه

\*\*

## نقش اول

پیرطریقت محقق دوران یادگارمشوری شریف حضرت علامه سید محمد زین العابدین شاه راشدی مدخله العالی دعزت علامه سید محمد زین العابدین شاه راشدی مدخله العالی (ناظم السادات اکیڈی ، لاڑکانه سنده یا کستان)

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبى بعده أمابعد!

رب کریم قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرما تا ہے:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ اِلَّا لِیَعْبُدُونَ۔ (پ٤، الذاریات، آیت ۵۱)

''اور میں نے جن اور آ دمی استے ہی لئے بنائے کہ میری بندگی کریں۔'
صحابی رسول حضرت سیدنا عبد اللہ ابن عباس بھا گھنانے لیعبدون کے معن لیعو فون لیا
ہے۔ لیعن '' مجھے پہچانو۔''

کیونکہ اللہ رب العزت کی عبادت کے لئے فرشتے پہلے سے اس کے حضوراحترام سے
کیونکہ اللہ رب العزت کی عبادت کے لئے فرشتے پہلے سے اس کے حضوراحترام سے
کھڑے اور بیجے تہلیل میں مشغول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت' قلب' پر موقوف ہے اور قلب
جب تک گنا ہوں کی غلاظت سے پاک نہ ہوگا تب تک حق تعالیٰ کی پیچان مشکل ہے۔
معلوم ہوا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد سے ہے اللہ تعالیٰ کو پیچا نے کی کوشش کی جائے اور
اس کام کا تعلق آ دی کے دل سے ہے دل کی پاکی صفائی کے بغیر مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ دل
کے اسپیشلہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بند سے یعنی اولیاء اللہ ہیں۔ جو اس مقام پر فائز ہیں کہ
ن رکھولی سرمال زکراا ہم کام مرسلگر دہتے ہیں۔

من عرف نفسه فقد عرف ربه.

جس نے اپنے نفس کو بہجانا اس نے اپنے رب کو بہجانا۔

جس کوالله تعالیٰ کی معرفت (پیجان) نقیب ہوگئی اس کوعبادت میں یکسوئی اور سرور م

حاصل ہوتا ہے اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے نفرت ہوجاتی ہے۔

پیش نظر کتاب کے مصنف عالم اسلام کی عظیم شخصیت عاشق خیر الوری کا الفظیم عافظ الحدیث حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمة ایسے ہی بلند روحانی مقام پر فائز مخصیت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمة ایسے ہی بلند روحانی مقام پر فائز مخصیت کی فلاح و بہبود اخلاقی پہنتی اور روحانی تنزلی سے نکالنے کی سعی فرماتے:

شوح الصدور اور البدور السافرة فی امحوال الآخرة ای سلیلی کری ہیں۔
تبرکا آپ کی ایک کرامت نقل کرتا ہوں جس سے آپ کے عظیم روحانی مقام کا
اندازہ نگایاجا سکتا ہے۔ آپ کے خاص خادم محمطی حباک کابیان ہے کہ ایک روز آپ نے
قیلولہ کے وقت فرمایا اگرتم میرے مرنے سے پہلے اس راز کوظا ہرنہ کروتو آج عصر کی نماز مکہ
معظمہ میں پڑھوا دول ؟ عرض کیا: ضرور فرمایا: آئکھیں بند کرلو اور میرا ہاتھ پکڑ کرتقر یبا
ستائیس (۲۷) قدم چل کرفرمایا آئکھیں کھول دود یکھا تو ہم باب معلی پر تھے۔ حرم پہنچ کر
طواف کیازم زم پیا۔ پھرفرمایا: اس سے تجب مت کرد کہ ہمارے لئے کی ارض ہوا بلکہ زیادہ
تجب اس کا ہے کہ معرکے بہت سے مجاور حرم ہمارے متعارف یہاں موجود ہیں۔ گر ہمیں
نہ پہیان سکے۔ پھرفرمایا جا ہوتو ساتھ چلو ورنہ حاجیوں کے ساتھ آجانا۔ عرض کیا: ساتھ ہی

توجم مصرمیں تھے۔ (احوال الصنفین)
اور پیش نظر کماب' البدور السافرة فی احوال الآخرة" ترجمہ' احوال آخرت' العظیم شخصیت کی تالیف لطیف ہے جس کو مل کے عزم کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تو یقینا دل میں ایک تقرب بیدا ہوگا میں ایک ترب بیدا ہوگا۔
میں ایک ترب بیدا ہوگا مل کی راہ روشن دکھائی دے گی اور وجود میں انقلاب بر پا ہوگا۔
میں ایک ترب بیدا ہوگا می فظ محمد فیض احمد اولین صاحب رحمة الله علیہ ایک عظیم شخصیت تھے میں اللہ علیہ ایک عظیم شخصیت تھے

چلول گا۔ باب معلیٰ تک گئے اور فر مایا آئکھیں بند کرلواور مجھے سات قدم دوڑ ا آئکھیں کھولی

جوائی ذات میں انسائیکو بیڈیا کی حیثیت رکھتے تھے۔آپ گونا گوں خوبیوں کے مالک تھے ایس سے بوط کر نید کے ملف الصالحین کا جیتا جا گنانمونہ تھے۔ انسانیت کی فلاح و بہبود کے الوالي آفر الوالي آفر المحافظة المحافظة

جذبہ ہے آپ کا قلب سرشارتھا اسی جذبہ نے آپ کو لکھنے پر مجبور کیا۔ آپ کے کھات میں اللہ تعالیٰ نے بہت بوی برکت رکھی تھی۔ دواڑھائی ہزار کتابیں رسائل مضامین اپنے قلم سے لکھ کے اور دن رات سفر وحضر میں لکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر رحمت نازل فرمائے۔ آمین!

اللسنت والجماعت كو' قلت تصانيف' كاطعند دينے والے ال جمہ جہت شخصيت برخور كرين جس كى اس دور ميں مثال ملنا محال ہے۔ وہ كونسا موضوع ہے جس برآپ نے قلم ندا تھا يا ہو بلكہ ایک موضوع کے مختلف بہلو بركئ مقالے رقم کئے ہیں۔ وہ گونا گول خوبیول كے مالک تھے۔ اس طرح آپ كی شخصیت برمختلف حوالوں سے ڈاكٹریٹ کے مقالے لکھے مالک تھے۔ اس طرح آپ كی شخصیت برمختلف حوالوں سے ڈاکٹریٹ کے مقالے لکھے مالک تھے۔ اس طرح آپ کی شخصیت برمختلف حوالوں سے ڈاکٹریٹ کے مقالے لکھے۔ اس طرح آپ کی شخصیت برمختلف حوالوں سے ڈاکٹریٹ کے مقالے لکھے۔ اس طرح آپ کی شخصیت برمختلف حوالوں سے ڈاکٹریٹ کے مقالے لکھے۔ اس طرح آپ کی شخصیت برمختلف حوالوں سے ڈاکٹریٹ کے مقالے لکھے۔ اس طرح آپ کی شخصیت برمختلف حوالوں سے ڈاکٹریٹ کے مقالے لکھے۔ اس طرح آپ کی شخصیت برمختلف حوالوں سے ڈاکٹریٹ کے مقالے لکھے۔ اس کی خصیت برمختلف حوالوں سے ڈاکٹریٹ کے مقالے لکھے۔ اس کی خصیت برمختلف حوالوں سے ڈاکٹریٹ کے مقالے لکھے۔ اس کی مقالے لکھے۔ اس کی مقالے لکھے کی مقالے لیکھے۔ اس کی مقالے لکھے کی مقالے لکھے۔ اس کی مقالے لکھے کی مقالے لکھے۔ اس کی مقالے لکھے کی مقالے لکھے۔ اس کی مقالے لیکھے کا مقالے کی مقالے لکھے کے مقالے لکھے۔ اس کی مقالے لکھے کی مقالے لکھے کی مقالے کی مقالے کی مقالے کی مقالے کی مقالے کے مقالے کی مقالے ک

۔ علامہ اولی صاحب نے اس مفید واہم کتاب کا ترجمہ فرما کرعوام الناس کواس کے علامہ اولی صاحب نے اس مفید واہم کتاب کا ترجمہ فرما کرعوام الناس کو استفادہ کا موقع فراہم کیا ہے۔اللہ تعالی ان کو جزائے خیر سے نوازے اورعوام الناس کے لئے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔آمین!

الله تعالی مجاہد اہل سنت علامہ نجابت علی تار ڈکوشاد آبادر کھے جن کی سعی جمیلہ سے ستاب 'احوال آخرت' اشاعت کے زبور سے آراستہ ہوکر ہمارے ہاتھوں میں پہنی ہے۔

صاحبزاده سید محدزین العابدین راشدی ( آستانه قادرید، ملیرکزاچی)

\*\*\*

## تقريظ

پیرطریقت علامہ ڈاکٹر صاحبر اوہ فریدالدین قادری صاحب (پی ایج ڈی)

(سجادہ نشین خانقاہ قادریہ علمیہ وخطیب مرکزی جامع مجد سولجر بازار کرا ہی )

بسم اللہ الوحمن الوحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکویم۔
اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری آسانی کتاب قرآن مجید کو حالات وضروریات کے لحاظ سے
بندری نازل فرمایا ہے۔عقیدہ آخرت وین اسلام کے بنیادی عقائد سے تعلق رکھتا ہے۔ امور
آخرت سے خلق خداکو آگاہ کرنے کی ضرورت واہمیت آج کے حالات وضروریات کے لحاظ سے
نہایت اہم ہے۔حضورا کرم کا فیکھ کی ارشاد گرامی ہے: '' و نیا آخرت کی کھیتی ہے' اس امر سے آگاہ
کرنے کی ضرورت ہردور میں رہی ہے۔قرآن مجید میں ایک طرف آخرت پر ایمان لانے والوں کا بیان
ہے اوردوسری طرف عقیدہ آخرت کے مکرین کا ذکر ہے۔

بارگاہ رسالت مآب تا پہنے میں شرف حضور رکھنے والے عالم اسلام کے جلیل القدر محقق ومصنف حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ الرحمة نے اپنی مشہور عالم تصنیف 'البدور السافو ق فی احوال الآخر ق ' میں آخرت کے امور کی نشاندہی فر مائی ہے۔ یعنی قیامت قائم ہونے سے لے کر جنت ودوز خ کے احوال کو قرآن واحادیث کے جواہر پاروں سے مجتمع فر مایا ہے۔ فدکورہ کتاب کا اردو ترجمہ ''احوال آخرت'' کے عنوان سے ممتاز عالم وین محقق ومحدث شخ القرآن والحدیث حضرت علامہ مفتی محمد فیض احمد اولی صاحب قادری رضوی میں تی فر مایا ہے جو کی تعارف کے عتاج نہیں آپ کی کتب در سائل اکثر و بیشتر عوام الناس کی نظر سے گزرتے رہے جو کی تعارف کے عتاج نہیں آپ کی کتب در سائل اکثر و بیشتر عوام الناس کی نظر سے گزرتے رہے بیں۔ اور ایک عالم ان سے فیصنیا ہوں ہا ہے۔ اور اوارہ زاو یہ پہلشر زاور تمام اراکین بالحضوص فاضل فوجوان علامہ نجابت علی تارڈ مبارک باد کے شخص ہیں جو اس شاندار کتاب کی اشاعت کر کے اپنے توجوان علامہ نجابت علی تارڈ مبارک باد کے شخص ہیں جو اس شاندار کتاب کی اشاعت کر کے اپنے لئے قرش آخرت جمع کرد سے ہیں۔

ان شاء الله ال كى كاوشول يعظ الدائل سنت كى كتب ورسائل كوفر وغ حاصل موكا\_

ممتاج دعا

و في اكثر فريد ال من تان ي

# تقريظ

فاضل محقق حضرت علامه مفتى محمد عطاء التُّديمي صاحب (رئيس دارالا فياء جمعيت اشاعت المل سنت نورمسجد كاغذى بإزار كراجي)

> بسم الله الرحمٰن الرحيم نحمده ونصلى على رسوله الكريم

انیان کی فطرت ہے کہ وہ نفع کومجوب رکھتا ہے اور نقصان کومبغوض، راحت کو پہند کرتا ہے اور تکلیف کو ناپبند، آرام وسکون اسے اچھا لگتا ہے اور رنج وطال برا، آسائشوں کے قریب جاتا ہے اور مصیبتوں سے دور بھا گتا ہے۔غرض کہ راحتوں کو گلے لگا تا ہے اور آفتوں سے دور بھا گتا ہے۔کسی شے کی طمع میں کوئی کام کرتا ہے اورکسی چیز کے خوف سے کوئی کام چھوڑ دیتا ہے۔

حب انسان کا مزاج می تھہراتو تذکرہ آخرت اسے بے راہ روی سے دور رکھنے کے جب انسان کا مزاج میں تھہراتو تذکرہ آخرت اسے بے راہ روی سے دور رکھنے کے لئے ، شیطان سے لئے نافر مانیوں سے بچانے کے لئے ، شیطان سے دورر کھنے کے لئے اکسیرکا کام کرتا ہے۔

اس کے قرآن وحدیث میں جنت کا تذکرہ ہوا جس کی تعمقوں،آسائشوں اور راحتوں کا بیان ہوا کہ کوئی تو اخروی تعمقوں کے حصول کے شوق میں اور کوئی عذاب جہنم کے خون سے راہ راست کو اختیار کر لے کوئی جنت کو حاصل کرنے کے لئے اور کوئی دوز خ سے بیخے کے لئے نیک عمل کرے کوئی تو اب آخرت کی طمع میں اور کوئی عذاب آخرت کے ڈر بیخے کے لئے نیک عمل کرے کوئی تو اب آخرت کے ڈر میں اللہ رب العزت اور اس کے رسول تا ایک کا مطبع ہوجائے کوئی تعیم جنت کو یاد کر کے اور کوئی جہنم کی ہولنا کیوں کا تصور کر کے فرما نبر دار بن جائے۔

چنانچہال موضوع پر بے شارعلماءِ امت اور صلحاءِ امت نے قلم اٹھایا۔ ان میں سے ایک نام خاتم الصفاظ علامہ شخ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمة کا ہے۔ جنہوں نے اس طریقے سے امت مصطفیٰ مَنَائِدُونِ کو بے راہ روی سے بچانے کے لئے ایک سے زائد کتابیں الکہ سے دائد کتابیں الکہ سے دیا ہے۔

الميں۔ جن ميں سے ايک "البدور السافرة في احوال الآخرة" ہے۔
اورفيض ملت حضرت علامہ فيض احمداويسي رحمة الله عليہ جن كى ذات كسى تعارف كى محتاج نہيں آپ نے علامہ سيوطى عليه الرحمة كے پيغام كوجوانہوں نے امت مصطفیٰ مَا الله عليه الرحمة كے پيغام كوجوانہوں نے امت مصطفیٰ مَا الله علیہ الرحمة کے پيغام كوجوانہوں نے مسلم انوں كو بڑھا يا پہنچايا اس درس كوجوانہوں نے الل اسلام كوديا اس سبق كوجوانہوں نے مسلم انوں كو بڑھا يا آپ نے الن الوگوں كے لئے اسے اردو ميں ختقل كيا جوعر في نہيں جانے يا اس ميں ذكرى كئ

کئی آیات یا اجادیث کے حجم مفہوم کو سمجھنے سے قاصر <u>تھے۔</u>

اور برادرم جناب نجابت علی تارژ صاحب جوابل ایمان کے عقیدہ ویمل کی اصلاح کی غرض سے علاء اسلام کی متعدد تقنیفات و تالیفات کو مسلمان عوام تک پہنچانے کی سعی کر چکے عرض سے علاء اسلام کی متعدد تقنیفات و تالیفات کو مسلمان عوام تک پہنچانے کی سعاد ہے بہرہ ورہو گیں ادراس ترجے کو منظر عام پرلانے ادرعوام الناس تک پہنچانے کی سعاد ہے بہرہ ورہو آر ہے میں

احقر کو حضرت فیضِ ملت کے تھم اور حافظ صاحب کے اصراد پر اس تر جے میں فلکور مشکل اور پیجیدہ عبارات کو سہل اور آسان کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے طفیل مترجم کے خلوص ناشر کی سعی اوراحقر کی اونی کاوش قبول فر ایئے اور ذریعہ معجوب کے خلوص ناشر کی سعی اوراحقر کی اونی کاوش قبول فر ایئے اور ذریعہ معجوب سے خلوص ناشر کی سعی اوراحقر کی اونی کاوش قبول فر ایئے اور ذریعہ محبوب سے مقبل میں اور اسے عوام وخواص کے لئے نافع بنائے ۔ آمین ٹم آمین ۔

ایس دعا ازمن واز جملہ جہاں آمین باد

محمد عطاء التُّديمي (نورمسجد کاغذی بازار، میشادر کراچی پاکستان)

### ابتدائيه

الحمد لله العلى العظيم والصلوة والتسليم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وحزبه الجمعين-

ا ما بعد! حلال الملة والدين ا مام عبد الرحمن السيوطي عليه الرحمة نے شرح الصدور بشرح حال الموتی والقبور کے خطبہ میں لکھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے عمر میں برکت دی تو ارادہ ہے کہ اس کے ساتھ ا يك كتاب اورشامل كرون جس مين بعث وقيامت اور جنت ودوزخ كالممل بيان ہو۔ چنانچياس ثانی الذكركوامام سيوطي نے بعد ميں مكمل فرماكراس كانام ركھا "البدود السافوة في احوال الآخرة لعني احوال آخرت ہے متعلق حمکتے وسکتے جاند' فقیرنے دورطالب علمیٰ ہے اس کتاب

کی تلاش شروع کردی۔

، چنانچہالمدللہ میہ کتاب مبئی (انٹریا) ہے ۱۹۵۷ء میں بذرابعہ ڈاک حاصل کرلی لیکن افسوس کہ نہایت غلط ترجمہ کہ جس کے مطالعہ ہے فائدہ کے بجائے نقصان کا امکان تھا۔ دل میں ہ رزونھی کہ ہیں سے بیجے نسخہ دستیاب ہو۔ چنانچے الحمد للد! ۱۹۹۸ء میں مدینہ طیبہ میں کتاب مذکور آرزونھی کہ ہیں سے بیجے نسخہ دستیاب ہو۔ چنانچے الحمد للد! ۱۹۹۸ء میں مدینہ طیبہ میں کتاب مذکور حاصل ہوگئی۔ارادہ ہوا کہ اس کا بھی شرح الصدور کی طرح ترجمہ کرڈ الوں۔اس کی طباعت کے لئے کراچی اور لاہور کے ناشرین نے بھی حامی بھرلی۔ چنانچہ ۱۹۹۹ء میں مدینہ طبیبہ کا سفرنصیب ہوا تو حسب عادت کتاب'' البدور السافوۃ''ترجمہ کے لئے بغل میں دبائی اور مدینہ طبیبہ حاضر ہوگیا۔الحمد لله علی منه و تحرمهاس سفرمقدس میں کتاب کا اکثر مصدر جمہ ہوگیالیکن ہے الت اعتکاف مسجد نبوی شریف میں فقیر سے لئے مشکل بن جاتی کہنجدی حکومت سے کا رندے آڑے آجاتے ہیں۔ چنانچہاں دفعہ بھی یونمی ہوا کہ فقیر کتاب مذکور کا ترجمہ لکھ رہاتھا کہ نجدی ملانے لکھنے سے نہ صرف روکا بلکہ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ پرمبتدع (بدعتی) ہونے کا الزام لگایا ورکها که بهال کسی بدعتی کی تصانیف پر کام کی اجازت نبین -

نا جا رفقبر نے اعتکاف کے دنوں قلم رو کے رکھا فراغت کے بعد حسب وستور کام جاری

ربا\_الحديلدبيرجمدوايس بهاوليورا كرهمل كيا-اوراباس كتاب كااردوترجمه آب كے باتھوں ميں ہے۔

# علامه جلال الدين سيوطئ عليه الرحمة كانعارف علمي خدمات

#### ایک عظیم مفسر ،محدث ،مورخ اورا دیب

حضرت علامہ جلال الدین سیوطی قدس سرہ ایک عظیم مصنف ہے جنہیں رسول اللّٰہ کا ایسا قرب نصیب تھا کہ عالم بیداری میں سرور دوعالم کا ایسا قرب نصیب تھا کہ عالم بیداری میں سرور دوعالم کا ایسا قرب نصیب تھا کہ عالم ہوئے اور بارگاہ سرورعالم کا ایسی خطابات والقابات سے نوازے گئے جن کی تفصیل فقیر آخر میں عرض کرے گا ان کے حالات بڑھ کر آپ کو بخو بی اندازہ ہوجائے گا کہ اگر ایسے خص کے عقائد خراب ہوتے یا ان کے قال کردہ واقعات شرکیہ ہوتے تو بیارے مصطفی کا گئے گئے گئے کی زیارت اور وہ بھی بیداری میں اور بڑے سے بڑے القابات وخطابات عطافر مانے کا کیا معنی اور ہم اہل سنت بحمہ ہ تعالیٰ وہی عقائد مرکم جی جو علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ نے نقل فرمائے ہیں اگر کوئی اپنے غلط خیال پر ہمیں مشرک کہتا ہے قال سے بڑے ادار کے ہیں اگر کوئی اپنے غلط خیال پر ہمیں مشرک کہتا ہے قال سے جارا کی نہیں بگرتا۔

تشميهالقاب

حضرت جلال الدین سیوطی علیه الرحمة کا نام عبد الرحمٰن ، لقب جلال الدین اورابن الکتب ہے۔ ابن الکتب کے لقب کی وجہ بیہ ہے کہ آپ کے والد ماجد نے اپنی زوجہ محتر مه کوکوئی کتاب لانے کا تھم دیا۔ وہیں دردزہ شروع ہوا اور ولادت ہوگئ۔ باپ نے اس مناسبت سے 'ابن الکتب' کالقب عنایت فرمایا۔ کنیت ابوالفضل ہے بیکنیت ان کے استاد اور قضی القعنا قرعز الدین الکتا بی کی طرف سے عطافر مائی گئی۔

شغرات الذہب میں ہے کہ انہوں نے امام سیوطی علیہ الرحمة سے دریافت کیا کہ

احوال آخرت محدث اعظم پاکستان علامه سرداراحمد صاحب لأل پوری فیصل آبادی علیه الرحمة کونصیب مونی)

(لطیفه) جیسے امام سیوطی علیہ الرحمة کواستاذ نے خودکنیت عطافر مائی ایسے ہی فقیراویسی غفرلہ کو بھی۔

نسب نامه

عبدالرحمٰن بن الکمال ابی بکر بن محمد بن سابق الدین بن الفخرعثان بن ناظرالدین محمد بن سخمه بن سیف الدین بن الفخرعثان بن ناظرالدین محمد بن الشیخ جهام بن سیف الدین دخفر بن مجمد بن الشیخ جهام الدین البیمام الخفیری السیوطی مرحم الله تعالی -

تفصيل نسب

علامه سخاوی علیه الرحمة نے الضو الا مع میں اور قاضی شوکانی نے ''البدر الطالع''
میں الطلولونی کی نسبت کا اضافہ کیا ہے۔ امام سیوطی علیہ الرحمة کے والدگرامی کے تذکرہ میں
آپ کے اجداد میں آیک شخص سابق الدین کے ساتھ ''الفاری'' کی قید بھی لگائی ہے لیکن
دراصل امام سیوطی علیہ الرحمة نسلانجمی ہیں۔ جبیبا کہ آپ نے خود'' حسن المحاضر'' میں تحریر
فرمایا ہے۔

نیز علامہ خاوی علیہ الرحمۃ نے سابق الدین کو فارسی بتاکراس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ زاھد کوشری نے امام سیوطی علیہ الرحمۃ کے ذیل طبقات الحفاظ ذہبی پران کا جوتر جمہ لکھا ہے اس میں آپ کے والد گرامی کو مجمی بتایا ہے۔علامہ سخاوی علیہ الرحمۃ اور صاحب الکواکب السائرہ کی تصریح کے مطابق آپ کی والدہ ماجدہ ترکی کنیرتھیں۔انساب سمحانی میں ہے کہ' طولونی'' کی نسبت احمہ بن طولون کی طرف کی جاتی ہے۔طولون ایک ترکی غلام میں ہے کہ' طولونی' کی نسبت احمہ بن طولون کی طرف کی جاتی ہے۔طولون ایک ترکی غلام حسر کانام احمد رکھا گیا۔۔احمہ بیس برس کی عمر میں امیر بائیکباک کی فوق میں داخل ہوئے۔ امیر نے احمد دین طولون کی لیا قت اور قابلیت د کھے کر ۲۵ ھیں اپنی طرف سے آئیں فوج کے امیر بنا کرمصر روانہ کیا۔ ہوسکتا ہے کہ امام سیوطی علیہ الرحمۃ کی والدہ ماجدہ کا تعلق اسی خاندال سے ہواور آپ کے طولونی کہلانے کی وجہ یمی ہو۔

یہیں سے امام سیوطی علیہ الرحمۃ کے نظیری ہونے کا بھی کچھ نشان ملتا ہے۔ امام سیوطی علیہ الرحمۃ نے حسن المحاضرہ میں لکھا ہے کہ مجھے اس نسبت (نظیری) کی اصل وجہ معلوم نہیں ہے۔ ہاں بیضرورعلم ہے کہ نظیر بیہ بغداد کے ایک محلّہ کا نام ہے جو نظیر مولی صاحب الموصل کی جانب منسوب ہے۔

**خاندہ**: قیاس کے مطابق جوطولونی خاندان بغداد میں سے مصرآیا اس کا سیح<sup>ق</sup>تعلق اس محلّه سے تھااوراسی تعلق سے امام سیوطی علیہ الرحمة کا خانوا دہ خفیری کہلایا۔

بطحقيق سيوط

امام سیوطی علیه الرحمة زیاده ای نسبت سے مشہور ہیں اسی لئے سیوط کی تحقیق ضروری ہے تو یاد رہے کہ سیوط مصر کا ایک زر خیز شہر تھا جو دریائے نیل کی مغربی جانب واقع تھا۔یا توت المجم البلدان میں اپنے دور کے متعلق رقم طراز ہیں: کہ یہاں شکر کا کار ، ہار بہت زیادہ ہے اور ساری دنیا میں افیون سیوط سے ہی براآمد کی جاتی ہے۔''

انسائیکوپیڈیا آف اسلام کے مقالہ نگار کے مطابق علامہ سیوطی علیہ الرحمة کا غانوادہ قبل از یں بغداد میں تقا۔ آخری نو پشت سے سیوط میں آکر آباد ہو گیا۔ علامہ سمعانی النساب میں رقم طراز ہیں جد بعض لوگ سیوط کا ابتدائی الف گرادیتے اور اس میں سوائے تخفیف کے اور کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ بھی سیوطی اور بھی اسیوطی دونوں مستعمل ہوتے ہیں۔

ولأدت

امام سیوطی علیدالرحمة کیم رجب ۸۴۹ هدمطابق ۱۳۳۷ توبر ۱۳۳۵ ء شب یک شنبه بعداز مغرب قاہرہ میں پیدا ہوئے۔ قسمت کا ستارہ تو ویسے بھی بلندی پر تھالیکن رجب شریف میں ولا دت معراج شریف سے نیک فالی کی دجہ سے عروج نصیب ہوا۔

والدكا تعارف

مورث اعلی جام الدین مشارک وفت میں سے تنے نیز دوسرے ارکان خاندان بھی

الوالي آفرت ي الموالي آفرت الموالي آفرت الموالي آفرت الموالي آفرت الموالي آفرت الموالي ہمیشہ صاحب مرتبدہ ہے۔البتہ علم ودین کی خدمت زیادہ تر آپ کے والد کمال الدین ابو بکر ہی کے حصے میں آئی۔ آپ ۲۰۰ ھے بعد سیوط میں بیدا ہوئے اور قاہرہ میں تشریف لانے سے قبل وہاں کے قاضی رہے جب قاہرہ تشریف لائے تو آپ منے علامہ قایاتی سے فقه،اصول،کلام بخو،معانی اورمنطق کی تخصیل کی ۸۲۹ھ میں آپ سے تدرلین کی اجازت

حافظ ابن حجر عسقلاني عليه الرحمة سيحجى شرف تلمذ حاصل تفا مختلف كتب تصنيف کیں۔ جامع شیخونی میں فقہ کے استاد اور جامع طولونی میں خطیب رہے۔ علامہ شرف الدين الهناوي كوجب قلعه مين كسي خاص مسئله برخطبه كي ضرورت پيش آتي تو آپ خطبه انهي ے کھواتے۔خلیفہ سلفی باللد ٹانی آپ کا بے صداحترام کیا کرتا تھا۔ان کے پاسسلسل اور برابراس کی آمدور فت رہتی۔ ملک ظاہر چھمق نے مستلفی باللہ کے ذریعے ان کے پاس د بارمصر کامفتی ہونے کا پیغام ارسال کیالیکن آپ نے قبول نے فرمایا۔

بالله کے گھر میں ہوئی۔جبیہا کہ خودعلامہ سیوطی علیہ الرحمة نے تاریخ الخلفاء میں بھی لکھا۔ میہ برورش شابانه كيفيت سے نه مجھنا بلكه امام زاده كاتصورسا منے ركھنا۔

بجین میں بزرگوں کی زیارت اور دعا

علامه سيوطي عليه الرحمة كوبجين مين ايك بزرك يشخ محمر مجذوب كي خدمت مين لے جايا گیا جومشہرتفیسی کے قریب رہائش پذیر ہے۔ آپ نے ان کے لئے برکت کی وعافر مائی۔ اُ " مجز وبوں کی دعاؤں میں خصوصی اثر ہوتا ہے۔"

تنين سال كي عمر ميں ايك دفعه اپنے والد كے همراه شخ الاسلام حافظ ابن حجر عسقلانی میند کی خدمت میں عاضر ہوئے۔مقام تعب ہے کہ بیتول علامہ سیوطی میند کی طرف منسوب ہے کہ آپ نے طبقات الحفاظ کے ذیل میں خود ارشاد فرمایا ہے کہ:

مجھ کو حافظ ابن حجر ۔ سے اجازت عامہ حاصل ہے حالانکہ ان کی وفات ۸۵۲ ھے کے وفت علامہ سیوطی علیہ الرحمة کی عمر تین یا ساڑھے تین سال تھی ۔''

إزالهوجم

یہ بچب ان لوگوں کو ہوتا ہے جوابیے لوگوں کے بچپن کوایے اوپر قیاس کرتے ہیں نیز بچپن میں ستارہ سعادت چمکتا ہوا ہزرگوں کومسوس ہوتا ہے۔

والدكى وفات

آپ کی عمرابھی پانچ سال کی تھی اور آپ نے قر آن مجید سورۃ مریم تک پڑھا تھا کہ شب دوشنبہ ۵مفرالمظفر ۸۵۵ ھے کو آپ کے والداس دار فانی سے کوچ فر ما گئے۔

#### والدكى شفقت

والد ماجد نے نوعمر فرزند کی خاطر مخلصین کی ایک جماعت کو وصی بنایا تھا ان میں شخ کمال الدین ابن جمام اور شیخ شہاب الدین بن طباخ کے اسماء گرامی کتابوں میں ذکور ہیں۔ بیابین جمام علیہ الرحمة وہی ہیں جنہیں فقہاء احناف 'دمحقق علی الاطلاق' کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ امام سیوطی علیہ الرحمة انہی کے ایک فیض یافتہ ہیں۔ مختصر اابن جمام کا تعارف ہے:

## سيوطئ برحنفيول كافيض واحسان

امام ابن الصمام كاشار اكابر فقہائے حنفیہ میں ہوتا ہے۔ آپ ۸۸ کے میں پیدا ہوئے۔ سراج الدین قاری ہدایہ، قاضی محب الدین الشحنہ وغیرہم سے تخصیل علوم کی، تصوف كا بھی خاص ذوق تفا۔ آپ کے حلقہ درس سے اکثر اكابرین پیدا ہوئے۔ مثلا ابن امیر حاج ، ملی محمد ابن محمد بن الشحنہ سیف الدین بن عمر قطلو بغا۔ آپ کی تصانیف میں فتح القدیم، شرح ہدایدا ورتح میرالاصول معروف ہیں۔ یہی فتح القدیم احزاف کی آبر و ہے۔

#### امام ابن الصمام كااحسان

بموجب وصیت علامه سیوطی والد حضرت ابن الہمام نے ان کی تعلیم پر خاطر خواہ توجہ
دی اور علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ نے اسی جلیل القدر شخصیت کے سابیہ عاطفت میں تعلیم شروع
کی ۔ انہوں نے علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ کوشیخو نیہ میں واخل کرویا۔ شہاب الدین طباخ کی
توجہ سے امیر رمیائے چرکسی کی امداد بھی حاصل رہی۔ آٹھ سال کی عمر میں کلام مجید ختم کر
لیا۔ بعد از ال عمد ۃ الاحکام منہاج الفقہ اور الفیہ ابن مالک یا دکیا۔

علامه سيوطي عليه الرحمة اساتذه كي نگاه مين

علامہ سیوطی علیہ الرحمة کے اساتذہ کوایے لائق شاگردے غاص تعلق تھا۔وہ ان کی قدر کرتے اور ان کی رائے پراعماد کرتے تھے۔

حكايت

احوالی آخرت کے دردناک الرحمة ،علامہ سیف الدین حفی علیہ الرحمة کی وفات پر بروے دردناک اشعار کھے۔علامہ سیوطی علیہ الرحمة کے وقات پر بروے دردناک اشعار کھے۔علامہ سیوطی علیہ الرحمة کے ذوق علم نے ان کو دوسرے ممالک کے دیکھنے کا بھی موقع بہم پہنچایا اور انہوں نے ہندوستان اور بلادشام ، حجاز ، یمن اور تکرورتک سفرکیا۔

#### سفرحجاز

تجاز کاسفر ۸ ۲۹ هر ۲۳ ۱۳ میں بحری راستہ سے ہوا۔ ایام ج میں آپ نے آب زم اس نیت سے پیا کہ فقہ میں علامہ بلقینی کا مر تبداور حدیث میں حافظ ابن حجر کا یا پی نصیب ہو۔ حجاز کے سفر میں بھی علامہ سیوطی علیہ الرحمة استفادہ سے غافل نہ رہے اور عبد القادر مالکی بن فھند سے کسب فیض کیا۔

مكهالمكرّمه كے زمانہ قیام میں ایک افسوں ناک واقعہ پیش آیا۔ وہ بیر کہ ابن ظہیرہ بر ہان الدین جو ملے کے قاضی ہے۔علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ کے والد کے شاگر و تھے۔ مکہ اورقاہرہ میں ان سے فقداصول،معانی اور بیان پڑھاتھا۔اس وقت مکہ میں خدانے ان کو ہر طرح سے سرفراز کیا۔ جوان کے جاہ وجلال اور دولت وحشمت کی وجہ سے لوگ عمو ماان کی مصاحبت میں کے رہتے۔علامہ سیوطی علیہ الرحمة کا بیان ہے کہ ابن ظہیرہ کی خواہش تھی کہ جس طرح دوسرے لوگ ان کی جاپلوی کرتے ہیں میں بھی وہی رنگ اختیار کروں حالانکہ میری نگاہ میں ابن طبیرہ میرے والدکے وہی شاگرد تھے جواینے کندھے یر مجھ کو بٹھائے ہوئے پھراکرتے تھے۔علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ کہتے ہیں کہ میرے اور ان کے درمیان بیہ چشک جاری رہی۔ یہاں تک ابن ظہیرہ کے یہاں ختم بخاری کی محفل ہوئی۔جس میں میرا جانا ہوا۔ مجھے دیکھ کر ابن ظہیرہ نے تواضع اور خاکساری کے متعلق تقریر شروع کر دی۔ میں سمجھ کیا کہ رہ مجھ پرتعریض ہے۔ میں نے حدیث میں چندسوالات ان کے سامنے پیش کے نے جس کا وہ کوئی جواب نہ دے سکے۔انجام کار ان کو مجھے سے استفادہ کا اقرار کرنا پڑا۔ لیکن درمیانی لوگوں نے اختلاف کو بڑھادیا۔ یہاں تک کدعلامہ سیوطی علیہ الرحمة مکہ اورابن طہیرہ قامرہ علاقات تک نہیں ہوئی۔اس کے بعد ابن ظہیرہ قامرہ اللہ اللہ علاقات تک نہیں ہوئی۔اس کے بعد ابن ظہیرہ قاہرہ الواليا أرت المحالية المحالية

علیہ الرحمة تیار نہ ہوئے۔ چند سال کے بعد شیخ عبد القادر بن شعبان الفرض نے یہاں ابن ظہیرہ کوخط لکھا کہ وہ جا کرعلا مہ سیوطی علیہ الرحمة سے ملاقات کریں اور ان سے معافی طلب کریں چنانچہ وہ گئے اور استاذ زادے سے معافی جا بی اور معاملہ رفع دفع ہوگیا اور ابن ظہیرہ نے علامہ سیوطی علیہ الرحمة کی ذیل کی تصانیف حاصل کیں۔

اتقان، الاشباه والنظائر، تكمله تضير محلى، شرح العنية الحديث، شرح الضية ابن مالك، در منثور جزاول-

هندو يأكسنان كاسفر

برصغیر کو بیخر حاصل ہے کہ اکا برعلائے اسلام نے اپنے بابر کت قدموں سے اسے برخر ان فراز فرمایا ہے۔ کہ اکا برعلائے اسلام نے اپنے مشہور معقول مفسر اور متعلم اسلام برفراز فرمایا ہے۔ لوگوں کو بین کر جبرت ہوگی کہ ہمار نے مشہور معقول مفسر اور متعلم اسلام امام رازی بھی ہندوستان آئے تھے۔

بہرحال منجملہ ان اکابر کے علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ کی ذات بھی ہے علامہ نے خود حسن المحاضرہ میں اپنی ہندوستان میں آمد کا ذکر کیا ہے لیکن باوجود تلاش وقعص کے بینہ معلوم ہوسکا کہ بیآ مدکب اور ملک کے سرحصہ میں ہوئی تھی۔ بیہ بات ضرور معلوم ہے کہ امام سیوطی علیہ الرحمۃ کے زمانہ میں خلافت مصرکو مالوہ کی خلجی سلطنت سے زیادہ تعلق تھا۔ چنانچہ کہ ھیں مستنجد باللہ عباس نے مصرسے شرف الملک کے ساتھ سلطان کے شاہانہ خلعت بہنا گئے شاہانہ خلعت بھی ساطان نے مع اہل دربار کے اس کا استقبال کیا۔ خلعت بہنا اور منبروں پرسلطان کے نام کے ساتھ خطبہ بھی پڑھا گیا۔ اس تعلق کی بناء پر خیال ہوتا ہے اور منبروں پرسلطان کے نام کے ساتھ خطبہ بھی پڑھا گیا۔ اس تعلق کی بناء پر خیال ہوتا ہے در شاید علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ کی آمد مالوہ کی طرف ہوئی لیکن میصن قیاس ہے۔ یہ تعقیق کی شاید علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ کی آمد مالوہ کی طرف ہوئی لیکن میصن قیاس ہے۔ یہ تعقیق قول نہیں محض ظن ہے۔

درس وتدريس اور قضاء

انسائیگوپیڈیا آف اسلام کامقالہ نگار کہتا ہے کہ سفر تجازے واپس ہو کرعلامہ سیوطی علیہ انسائیگوپیڈیا آف اسلام کامقالہ نگار کہتا ہے کہ سفر تجازے واپس ہو کرعلامہ سیوطی علیہ الرحمة قاہرہ میں مشیر قانون ہو سے کئیکن اس عہد کے ذکر سے عربی ماغذ خاموش ہیں۔ ۲ے کم الرحمة قاہرہ میں مشیر اللہ میں این مطارخ کیا

اسوطی کی سفارش سے جامع ابن طولون میں کچھ دنوں الملاکرایا۔ نائب شام میں اپنے ہم وطن ابوالطبیب المیوطی کی سفارش سے مشیخنة التصوف کے عہدے پر فائز رہے۔ شیخونیه مشیخنة الحدیث کا مرتبہ طا۔ ببرسیہ میں جال بکری کے بعد ایک متاز جگہ پر فائز ہوئے کی سفارش سے وہاں اختلاف ہوگیا جس کی وجہ سے موز حسین علامہ سیوطی علیہ الرحمة کی خشک مزاجی بتاتے ہیں۔ یہاں بہت ہی ناگوار مشکلیں پیش آئیں۔ انجام کار ۱۲ ارجب کی خشک مزاجی بتاتے ہیں۔ یہاں بہت ہی ناگوار مشکلیں پیش آئیں۔ انجام کار ۱۲ ارجب کی خشک مزاجی بتا کی فرصت میں پیش کی گئی کین انہوں نے مدرسہ سے ان کوعلے مردیا۔ وہ وہ وہ وہ وہ وہ بارحمۃ نے درس میں کی خدمت میں پیش کی گئی کین انہوں نے قبول نہ کیا۔ علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ نے درس میں طریق اقتدار کوزندہ کرنا چاہا تو لوگوں کی بے تو جہی دیکھ کرخود بازر ہے۔

۹۰۲ هر ۱۳۹۱ء میں خلیفہ متوکل نے ایک عظیم الشان عہدہ پیش کیا لیعنی ان کوتمام ممالک کا قاضی القصناۃ (چیف جسٹس) بنادیاسب کاعز ل دنصب العین ان کے اختیار میں ہوتا تھاغالبا بیر سید کی ملاقات میں ہی ہے تہدہ ملاتھا۔

#### افآء

علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ نے اے ۸ ھیں افتاء (فتوی نؤیں) کا کام شروع کیا۔ باوجود اپنے دعوی اجتماد کے فتوی فد بہب سے دریافت کرتا ہے نہ میر سے اجتماد سے ۔ نواب صدیق حسن خان طبقات کا شغری سے علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ کا قول نقل کرتے ہیں کہ جب میں سوال کا جواب دیتا ہوں تو میر سے سامنے بارگاہ خداوندی میں حاضری کا منظر ہوتا ہے۔

فائدہ:۔اس سے مطلب افتاء میں احتیاط ہے علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ کے فناوی الحادی للفتاوی کے نام سے دوجلدوں میں جیب چکے ہیں۔

#### حافظالحديث

علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ نے خود فرمایا کہ مجھے دولا کھا حادیث حفظ ہیں ان سے زائد مجمی یا دکروں گا۔

تصنيف وتاليف

علوم کی تحصیل و تکیل کے بعد درس و تالیف میں مشغول ہوئے نہایت سریع التالیف سے اور آپ کی سوانح کا بیہ باب در حقیقت ایک طویل باب ہے۔ اس لئے بیان کی زندگی کا اصل کا رنامہ ہے اگر کثرت تصانیف کے لحاظ ہے مصنفین کی فہرست بنائی جائے تو یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ امام سیوطی علیہ الرحمة کو اس فہرست کے اولین ناموں میں جگہ دینا ہوگی۔ اس لئے علاء کرام نے آپ کی بہی بڑی کرامت مانی ہے۔

۸۲۲ه میں ان کی تصنیفی زندگی شروع ہوئی اور بی تصنیف پہلی استعاذہ وہسملہ کی شرح پر ہے۔ یہ بات واضح رہے کہ علامہ سیوطی علیہ الرحمة کا زمانہ ایجاد وابداع کا زمانہ ہے۔ بلکہ جمع بشرح اورتفسیر کا زمانہ ہے اورعلامہ سیوطی علیہ الرحمة نے اس سلسلہ میں بہترین نمونے پیش کئے ہیں۔

علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ کے شاگر د داؤدی کا بیان ہے کہ ایک دن میں تنین تنین اوراق لکھتے اور اس کے ساتھ حدیث کا املاء کرتے اور فناوی بھی لکھتے۔

علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ نے حسن المحاضرہ میں اپنی تالیفات کو گنا ہے اس وقت تک کی مؤلفات کی تعداد تمین سو ہے ان کے شاگر دداؤدی نے ان کی مصنفات کو شار کیا تو وہ پانچ سو سے زاکد لکلیں۔ دوسرے شاگر دابن ایاس نے تاریخ مصر میں کہا کہ ان کی مصنفات چھسو ہیں۔ دوسرے نے ان کی کتابوں کی فہرست معلوم کی جس میں آنہیں الان کتابیں معلوم ہوسکیں۔ حسن المحاضرہ کے بعد علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ نے اپنی مصنفات کی خود فہرست مرتب ہوسکیں۔ حسن المحاضرہ کے بعد علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ نے اپنی مصنفات کی خود فہرست مرتب کی۔ وہ ۵۲۵ کتابیں ہیں۔ فن کے مطابق کتابوں کی تفصیل آگے چل کرعوض کریں گے:

#### اجمالى فهرست

<u>♦</u> فن حديث ومتعلقات قر آن ٣٧

حدیث اور اس کے متعلقات ۲۰۴

اصول مديث٢٢



- اضول فقه، اصول الدين، تضوف ١٩
  - 💠 گفت بخو، صرف ۲۳
  - معانی بیان،بدیعے
  - ادبُ،نوادر،انشاء،شعر ۲۸
    - تاریخ ۳
    - 4 مختلف علوم ١٠

ان مصنفات میں شخیم تصانیف کے ساتھ مختصر ترین رسا لے بھی شامل ہیں۔

تصنیفی زندگی میں الزام

علامہ بیوطی علیہ الرحمة کی تعنیفی زندگی میں الزامات بھی لگائے گئے چنانچے علامہ سخاوی علیہ الرحمة کی تعنیفی زندگی میں الزامات بھی لگائے گئے چنانچے علامہ سخاوی علیہ الرحمة کاسب سے بڑا الزام بیہ ہے کہ وہ دوسروں کی کتابوں کو اپنا لیتے ہیں۔اس سلسلہ میں وہ بیان کرئے ہیں کہ:

- معلامہ سیوطی علیہ الرحمة نے خود میری کتابوں کواپنالیا کیونکہ میرے پاس ان کی آیہ ورفت تھی۔
  - مير المان المعافظ ابن مجرعسقلاني كي تصانيف كواپنانے كى كوشش كى مثلاً:
    - (۱) الخبصيال الموجبة للظلال
      - (٢) الاسماء النبوية
      - (٣) الصلوة على النبي مَلَاسِيةٍ
        - ُ (٣) موت الانبياء

ان کے سوادوسری کتابیں۔

ميركاستادحا فظ ابن جرعسقلاني كي تصانيف اپنانے كى كوشش كى مثلا:

(۱)لباب النقول في اسباب النزول

(٢)الاصابه في معرفة الصحابه.

سخاوی کہتے ہیں کہ بیسب میرے شخ کی کتابیں ہیں کاش! سیوطی سخ نہ کرتے اور

## الوالي آفرت في الوالي آفرت في الموالي أفرت أفرت في الموالي أفرت في الموالي أفرت أفرت أفرت في الموالي أفرت أفرت

اینی اصلی حالت پر باقی رہنے دیتے تو زیادہ نافع ہوتیں۔

جہ یہ الزام امام غزالی قدس سرہ پرلگایا گیا اس کے جوابات فقیر کے مقدمہ احیاء العلوم جامیں مطالعہ کریں اور مصنفین پرعموما الزام لگتے ہیں۔اس لئے عربی مقولہ مشہور ہے: ''من صنف فقد استھدف''جس نے تصنیف کی وہ نشانہ بنا۔اویسی غفرلہ کھ

(۴)ممحمود بيهدرسه

(اس مدرسه کی تفصیل اور کتب خانه کی تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو۔ خطط مقریزی جہم جس ۲۴۲)

(شارع قصبہ رضوان مصر) کی قدیم کتابوں کوجن سے معاصرین بالکل ناواقف تصاس میں پچھ تبدیل وتغیر کے بعدا ہے نام سے شائع کیا۔

قاضی شوکانی نے البر الطالع حوالہ نمبر میں اس قتم کے تمام الزامات کی تردید کی کوشش کی ہے لیکن وہ اس سے زیادہ نہ کہہ سکے کہ دوسرے کی کتابوں سے مضامین نگالنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ یہ صنفین کا دستور چلا آر ہا ہے لیکن یہ جواب الٹاسوال کو مضبوط کرتا ہے۔ حقیقی جواب یہ ہے کہ علامہ سخاوی علیہ الرجمۃ نے معاصرہ کی کشکش کا شوت دیا ہے۔ ورنہ علامہ سیوطی علیہ الرجمۃ نے تصانیف کا سرقہ جررگز نہیں کیا البتہ نفول وعبارات کشر دوسروں کی تصانیف سے لی ہیں اور یہ سرقہ نہیں ورنہ یہ اعتراض ہر مصنف پر عاکم ہوگا اور معاصرین نے معاصرہ میں ایسے اعتراض مرمصنف پر عاکم ہوگا اور معاصرین نے معاصرہ میں ایسے اعتراض من اللہ قدی مرمون کی البتہ ہی دوسرے اسلاف کا متم کیا کہ آپ نے نام پر لازم ہے کہ ہم اسلاف سے بدطن نہ وں۔

خصائص كبرى كاسرقه

(انجوبہ) اس سلسلہ میں ایک دلیب اور نا قابل تذکرہ بات رہے کہ بعض نے علامہ سیوطی علیہ الرحمة کی تصانف کو اپنی طرف منسوب کردیایا ان کی کتابوں کے مضامین اپنی تصانف میں درج کر لئے اور حوالہ ہیں دیا۔

معجم المطبوعات العربيه والمعربه ـ (١٠٤٥)

کاجامع یوسف الیاس سرکس کہتا ہے کہ علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ کی خصائص کبری کوان کے معاصر نے پالیا اور اپنی طرف منسوب کرلیا۔ اس پرعلامہ سیوطی علیہ الرحمۃ نے ایک مقالہ الفارق بین المصنف والسادق لکھا۔

کشف الظنون ج۲ م ۲۵ میں ہے کہ علامہ میوطی علیہ الرحمة کوعلامہ تسطلانی علیہ الرحمة سے شکایت تھی کہ انہوں نے المواهب اللد نیہ بارمخ المحمد بید میں ان کی تصانیف سے فاکدہ اٹھایالیکن ان کا حوالہ نہیں دیا۔ علامہ سیوطی علیہ الرحمة نے شخ الاسلام ذکریا انصاری کی فدمت میں بیواقعہ عرض کیا اور شخ الاسلام نے فرمایا کہ علامہ تسطلانی علیہ الرحمة ، علامہ سیوطی علیہ الرحمة کے پاس جا کرمعذرت کریں اور بیطریقہ معاصرین میں تا حال جاری ہے۔

#### تضانيف كامعيار

علامه سیوطی علیه الرحمة کی تصانیف کو خاص حسن قبول حاصل ہوا۔ اور خودان کی زندگی میں ہر چہار طرف ان کا شہرہ ہوگیا لیکن ریڈ تقیقت بھی اپنی جگہ پر ثابت ہے کہ تعنیفی سلسلہ میں علامہ سیوطی علیہ الرحمة کا جو کارنامہ ہے وہ ناقدین کی تنقید کے باوجود تا حال اہل علم کے نزدیک مرغوب و پہندیدہ ہیں۔

## شعر ڪوئي

تعنیف وتالیف اور درس و قدرلی اورافقاء کے ساتھ ساتھ علامہ سیوطی علیہ الرحمة کو شعروشاعری سے بھی خاص دلچیں تھی۔اس فن میں شہاب منصوری سے قلمبند تھا۔ علامہ سیوطی علیہ الرحمة نے نظم' العقیان' (ص ۷۷ تا ۹۰) میں ان کا کلام نقل کیا ہے اور ''مشوح شواهد معنی اللبیب''میں ان کے حالات ذکر کئے ہیں۔

علامه سیوطی میشد کی شاعری زیاده ترعلمی فواکداور دین نصیحتوں پر شمل ہوتی ہے۔
آپ ند بہاشافعی اور عقیدہ سی اشعری تھے۔ا بے عقا کدکواشعار میں اس طرح بیان کرتے ہیں:
تومن احادیث الصفات و لا تشطط و تعطل
لادمت الا المحواص فی تحقیق معضله فاول

ايها السائل قرما مالهم في الخير مذهب اتوك الناس جميعا واء لى ربك فارغب

مباحث علمیہ پرظمیں بھی کہیں ہیں۔ مثلاً تحفۃ المهتمدین باسماء المجتهدین ریا ہے۔ کہا ہے کہ اپنے اساتذہ کے وصال پراشعار کیے۔ تاریخ الخلفاء کے آخر میں ایک قصیدہ درج کیا ہے جس میں خلفاء کے تام اور وفات درج ہیں۔ آپ کا کلام آپ کی تصابیف میں منتشر طور پر درج ہے غالبا تا حال ایک جگہ جمع نہیں کیا گیا اور آپ کے الحاوی للفتا وی میں بکثر تمنظوم سوالات وجوابات ہیں۔

کے چندسوالات وجوابات منظوم الحادی للفتا دی ہے بطور نمونہ کے لئے فقیر کی کتاب '' اسلامی پہیلیاں حصداول''مطبوعہ سبرواری پبلشرز میں ملاحظہ فرمائیں۔اولی غفرلہ کم

## علامه سيبوطي عمينية كاصل علوم

علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ کے اصل علوم شرعیہ تھے۔ حکمت وفلسفہ کے سلسلے میں وہ کہتے ہیں کہ جب سے میریہ نے حرمت فلسفہ کے متعلق ابن الصلاح کا فتوی دیکھا اس وقت سے مجھے فلسفہ سے نفرت ہوگئی اپنی توجہ کوعلوم شرعیہ کی طرف مبذول کردیا۔ خدانے فلسفہ کے عوض مجھے کوحدیث میں وسعت نظراور فہم کا مل عنایت کی۔

فاندہ: حساب کے متعلق علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ کا بیان ہے کہ میرے لئے اس سے زیادہ سخت مشکل اور کوئی کا مہیں تفاجب بھی مجھے حساب کے کسی مسئلہ سے سابقہ پڑاتو مجھے بہی خیال ہوتا تھا کہ جیسے میں بہاڑا تھار ہا ہوں۔

علامه سخاوی نے الضوء اللا مع میں علامہ سیوطی علیہ الرحمة کی اس کمزوری کا بڑا نداق اڑایا ہے۔ لیکن حقیقت بیہ ہے کہ بقول علامہ سیوطی علیہ الرحمة بیکوئی عیب نہیں اگرانسان کو تمام علوم میں مرتبہ عاصل نہ ہوجس مخص کوجس مضمون سے دلچیسی ہوتی ہے اس میں اس کا ذہن کام کرتا ہے۔ علامہ سیوطی علیہ الرحمة حسن المحاضرہ میں کہتے ہیں کہ جھے سات علوم میں تبحر عطافر مایا ہے وہ علوم بیر ہیں:

۱ (۱)تفسیر (۲) جدیث (۳)فقه (۴)نحو (۵)معانی (۲)بیان (۷)بدلیج په

refat com

الوالياً فرت الحالياً فرت الحالياً في العالياً في العا

علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ کا خیال ہے کہ فقہ کے سواان تمام علوم میں مجھے وہ وسعت نظر وربلند مقام میسر آیا جومیر ہے اساتذہ کو بھی نہیں ملا البنۃ فقہ میں میر ہے استاد بلقینی کا بلہ عاری ہے۔

افدہ: علامہ سیوطی علیہ الرحمة کی جلالت علمی کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ علائے مصر سے جہاد کی بحث چھڑی تو علامہ سیوطی علیہ الرحمة نے سات سوال کئے جن کا کوئی جواب نہ ہے سکا۔ نواب صدیق حسن خان نے طبقات کا شغری کے حوالے سے ''اتحاف میلا'' کے صفحہ نمبر ۲۹۱ میں لکھا ہے کہ ان تمام سوالات کا خلاصہ یہ ہے کہ ب، ت، ن، الخ فا واضع کون تھا۔ اس کے بالمقابل علائے مصر نے علامہ سیوطی علیہ الرحمة سے بچاس فا واضع کون تھا۔ اس کے بالمقابل علائے مصر نے علامہ سیوطی علیہ الرحمة سے بچاس والات کئے تو آپ نے ہرسوال کا جواب ایک تصنیف کے ذریعہ سے دیا۔

جتباد كادعوى

علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ کواپنے علم وضل کے متعلق جویفین تھااس کی بناء پر انہوں نے متا دکا دعوی کیا اس اجتہاد کے منصب کی تو تع آپ کو پہلے سے ہی تھی۔ چنا نچہ حسن المحاضرہ مراح الدین بلقینی کے ترجمہ (جن کوآپ آٹھویں صدی کا مجد دیا ہو۔ ایک رسالہ ' رسالۃ کمکن ہے کہ اس نویں صدی میں بھی مصر میں کوئی مجد دیدا ہوا ہو۔ ایک رسالہ ' رسالۃ من اللہ کھندہ اللمۃ علی راس کل مائہ ''میں کھا ہے کہ جس طرح حضرت امام غزالی واپنے مجدد ہونے کا خیال تھا اسی طرح مجھے بھی امید ہے کہ میں نویں صدی کا مجدد واپنے مجدد ہونے کا خیال تھا اسی طرح مجھے بھی امید ہے کہ میں نویں صدی کا مجدد اللہ کے کہ میں فضل و کمال میں منفرد ہوں علم اصول فقہ کو میں نے ایجاد اللہ المیں منفرد ہوں علم اصول فقہ کو میں نے ایجاد اللہ المیں منفرد ہوں علم اصول فقہ کو میں نے ایجاد اللہ اللہ میں پہنچ گئیں۔

شام، روم، خاز، یمن، حبشه اور تکرور ہرجگہ میر ہے علوم اور تصانیف کی رسائی اور دھوم قاہوئی ہے ان کمالات میں میرا کوئی ثانی نہیں ہے۔ دوسری جگہا بی ایک نظم کا حوالہ دیتے آپس کا خاتمہ اس شعر برہے۔

 انوال آخرت کے اعوال آخرت کے اعوال آخرت کے اعتاب کا انگار نہیں کیا جا سکتا۔'' انکار نہیں کیا جا سکتا۔''

بہر حال علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ کواجتہا دو تجدید کی جوتو قع تھی ان کے زدیک وہ پوری ہوئی۔ لہذا آپ نے اس کا دعوی فر مایا اور حسن الحاضرہ میں اپنے ترجمہ جہتدین کے سلسلہ میں اکھا اس میں صراحۃ یہ ارشاد فر مایا کہ میرے لئے اسباب اجتہا دکمل ہوگئے۔ نیز رسالہ ''الکشف عن مجاوز ہ ہذہ الامۃ من الالف ''میں بہت زور سے کہا کہ جولوگ میر کے دعوے کے خالف ہیں اور مجھ سے معارضہ کا خیال رکھتے ہیں اگر وہ ایک جگہ تم جو ل تو ایک جگہ تو ہو کہ تنظر ہو جا کیں۔

خودعلامہ سیوطی علیہ الرحمۃ کے عہد میں آپ کے اجتہاد پر بڑا جھکڑار ہااور بقول علامہ سخاوی بعض کو مطامہ سخاوی بعض کو گئے ہے سخاوی بعض کو گئے ہے کہا کہ اجتہاد کا بیدعوی اپنی غلطیوں کی پردہ پوشیوں کے لئے ہے کئی بعد کے علماء نے آپ کومجد دشلیم کیا۔

## علامه ملاعلی قاری علیه الرحمة کی گواہی

علامہ ملاعلی قاری علیہ الرحمة مرقاۃ شرح مشکوۃ جاہمے ٢٧٧ میں بسلسلہ تجدید واجتہاد لکھتے ہیں کہ نویں صدی میں علامہ سیوطی علیہ الرحمة منصب تجدید کے زیادہ سخت ہیں آپ کی ہوئی آپ نے نقیر اور حدیث کوزندہ کیا۔علوم شرعیہ میں کوئی فن نہیں چھوڑا جس میں آپ کی ہوئی یا چھوٹی تصنیف نہ ہوآپ کے بعض مختر عات اور زیادات بھی ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے یا جھوٹی تصنیف نہ ہوآپ کے جوانے جا ہمیں۔

مولانا عبدالی صاحب (فرنگی کلی )التعلیقات ص اامیں طبقات ابن هبه سے بیر الفاظ فل کرتے ہیں: ''هو مجدد الماہ التاسع ''لین آپ نویں صدی کے مجدد ہیں۔

اجتهاد كى نوعيت

علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ کے اس تجدید واجتہاد میں ایک غلط نہی یہ ہوئی کہ لوگوں نے علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ اللہ علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ اللہ علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ اللہ اللہ علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ اللہ آپ وجہ ترمطلق نہیں بلکہ مجہد منتسب کہا کرتے تھے۔ علامہ شعرانی طبقات کے ذیل میں علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ سے نقل کرتے ہیں کہ علامہ شعرانی طبقات کے ذیل میں علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ سے نقل کرتے ہیں کہ

ہے احوالِ آخرت کے احتمال کے احتمال کا دعوی کیا ہے حالانکہ لوگوں نے میرے مطلق کا دعوی کیا ہے حالانکہ

یہ غلط ہے۔ میں مجہد منتسب ہوں جب میں مرتبہ ترجیح کو پہنچا تو افتاء میں ترجیح نو اوی سے باہر نہیں نکلا اور جب مرتبہ اجتہا دکو پہنچا تو افتاء میں مذہب شافعی سے الگ نہیں ہوا۔ باہر نہیں نکلا اور جب مرتبہ اجتہا دکو پہنچا تو افتاء میں مذہب شافعی سے الگ نہیں ہوا۔

نواب صدیق حسن خان طبقات کاشغری سے نقل کرتا ہے کہ مبحث اجتہاد میں علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ نے بیان کیا سیوطی علیہ الرحمۃ اور علمائے مصر سے مناظرہ ہوا جس میں علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ نے بیان کیا کہ مجتہد کی دوسمیں ہیں ایک تو مجتہد مطلق، یہ درجہ انکہ اور انکہ اربعہ برختم ہے۔ دوسر سے مجتهد منتسب یعنی وہ مجتهد جوابیخ فرآوی میں امام منتسب کا بیرو ہے۔ مجتهد کی ریشم تا قیامت باتی رہے گی اور میں اس اجتہاد کا مری ہوں۔

#### معاصرين كااختلاف

علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ کے دعوی اجتہاد نے معاصرین کی نگاہ میں آپ کومبغوض بنادیا اورعلاء کی ایک جماعت سے آپ کوسخت تشم کا اختلاف ہوگیا۔اس جماعت کے سرخیل علامہ سخاوی علیہ الرحمۃ تھے۔

علامة خاوى عليه الرحمة ،علامه سيوطى عليه الرحمة كاستاد تنظيه علامه سيوطى عليه الرحمة كاستاد تنظيه علامه سيوطى عليه الرحمة كاتعريف وتوصيف بهى كى ب-خود علامه سخاوى عليه الرحمة كاتعريف وتوصيف بهى كى ب-خود علامه سخاوى عليه الرحمة كوا يحيم الفاظ مين يادكيا ب-

## مخالف بھی مداح بھی

ڈاکٹر فلیپ ہٹی نے نظم العقیان کے مقدمہ میں علامہ سخاوی کی التمر المسبوک میں علامہ سخاوی کی التمر المسبوک میں سے سے سے سے سے میں عافظ سیوطی علیہ الرحمة کی مدح استائش پوری طرح موجود ہے۔اس کتاب میں علامہ سخاوی علیہ الرحمة علامہ سیوطی علیہ الرحمة کے دالدکاتر جمہ لکھتے ہوئے رقم طراز ہیں۔

وهو والد الفاضل جلال الدين عبد الرحمن احد من اكثر من الورود على وحد حتى نظما ونثرا نفع الله به.

" میر فاطنل جلال الدین عبد الرحمٰن کے والد ہیں۔جلال الدین ان لوگوں

الواليا أفرت المحالي المحالية المحالية

میں سے ہیں جوا کثر میرے پاس آمدورفت رکھتے ہیں۔نظم ونٹر میں میری تعریف کرتے ہیں۔خدا آپ کے ذریعے سے نفع پہنچائے۔''

تعلقات میں بیہ بکسانی اور بک رنگی برابرموجودر ہی لیکن حسب روایت موزمین علامہ سیوطی علیہ الرحمة کے ذوق ادعانے اس کا خاتمہ کردیا۔

علامہ سیوطی مُرِیالیّا کی پرورش چونکہ شروع ہی سے شاہی ماحول میں ہوئی لہٰذا امراء و اعیان مملکت سے بھی آیپ کے تعلقات تھے۔

شہاب الدین ابن طباخ کے سلسلہ سے امیر برکیسائے چرکسی سے خاص راہ درسم تھی۔ اینال الاشقر اللہ تھی۔ اور صلب کے نائب رہے۔ پھر ملک اشرف قایت بائے ۱۰۹ھ کے زمانہ میں راس مغوبتہ النوب کے مرتبہ کو پہنچا۔ راس نو بہ تا تاریوں کا ایک عظیم الثان عہدہ تھا۔ مصریوں نے اس کونو بتہ الامراء کہا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ امراء میں سب سے بلندمر ہے۔ والا۔ (حن الحاضرہ ۲۶ میں ۸۵)

علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ کواینال الاشقر ہی نے شیخونیہ میں تدریس حدیث کے لئے مقرر کیا تھا۔

## بادشاہوں سے علق

خلفاء میں سے متوکل علی اللہ ٹانی سے زائد تعلق تھا۔ اس کی وجہ غالبایہ ہے کہ متوکل علم دوست نیز علامہ سیوطی علیہ الرحمة کے والد کاشا گرد تھا۔ جیسا کہ تاریخ الخلفاء میں نہ کور ہے کہ متوکل ہی نے علامہ سیوطی علیہ الرحمة کوقاضی القصاة کا منصب عطا کیا تھا۔ علامہ سیوطی میشاہ حسن الحاضرہ میں متوکل کا ذکر بہت محبت سے کرتے ہیں۔ اس کے جن میں وعاکرتے ہیں اور کہتے ہیں۔ اس کے جن میں وعاکرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ میں نے اس کے لئے دو کتا ہیں کھی ہیں۔

- الاساس في فضل بن العباس
- منع العباس من بني العباس\_

وور براها كرون في خود الريس كي الكرياض في من الإرساليان الأ

الوالياً أفرت المحالي المحالية المحالية

اشرف غوری ۹۲۲ ہے جوا کیکہ متقی اور پر ہمیزگار بادشاہ تھا۔علامہ سیوطی کامعتقد تھا اور آپ کی خدمت میں تخفے بھیجتا تھا۔ مالک چرکیہ اور خلفاء میں جو اندرونی کشکش تھی اور زیانے کے جوسیاسی انقلاب تھے ایسامعلوم ہوتا ہے کہ علامہ سیوطی کا ان سے کوئی تعلق نہ تھا۔

گوشه مینی مین

ابن عماد حلی سندوات الذہب جے مص۵۳ میں وقم طراز ہیں۔ علامہ سیوطی علیہ الرحمة نے چالیس برس کی عمر میں گوشہ شینی اختیار کرلی۔ درس وافاء ترک کر دیا اورایک کتاب 'التفیس' ککھی جس میں اپنی معذور یوں کا اظہار کیا لیکن ہمیں چالیس سال کی عمر سے گوشہ شینی کے تسلیم کرنے میں اس لئے تامل ہے کہ علامہ سیوطی علیہ الرحمة تاریخ پیدائش کے گوشہ شینی کے تسلیم کرنے میں اس لئے تامل ہے کہ علامہ سیوطی علیہ الرحمة تاریخ پیدائش کے کہا ظریب عالب ۱۹۰۹ھ میں بیر سدی جگہ ایک ممتاز جگہ پاتے ہیں۔ ۲۰۹۵ھ میں بیر سید سے ایک ممتاز جگہ پاتے ہیں۔ ۲۰۹۵ھ میں تاریخ بین اور ۲۰۹۵ھ میں بیر سید سے الک ہوجاتے ہیں۔ الہٰ اقرین قیاس ہی ہے کہ آپ کی عمر غالبا بچین یا چھین برس رہی ہوگی۔ گوشہ شینی سے دھلت تک کا پورا درمیانی عرصہ دوضة المقیاس میں گزرا۔

<u> گوشہ میں کے معمولات</u>

بہرحال کوشہ نینی میں تمام تعلقات ختم کردیئے امراء آپ کی زیارات کے لئے آتے اور ہدایا داموال پیش کرتے مرآب قبول نہ کرتے۔

سلطان خوری نے ایک خواجہ سرااور ایک ہزارا شرقی بھیجی تو اشرفیاں واپس کردیں اور غلام کوآزاد کرکے روضہ مصطفیٰ منافظات کا خادم بنادیا۔ سلطان کے قاصد سے کہا کہ آئندہ کوئی مدیدہ اور کا خادم بنادیا۔ سلطان کے قاصد سے کہا کہ آئندہ کوئی مدیدہ اور کا سے مستقیٰ کردیا ہے۔ مدیدہ اور سے ستقیٰ کردیا ہے۔ مدیدہ اور سے ستقیٰ کردیا ہے۔

وصال

آپ ایک معمولی سے مرض لیتی ہاتھ کے درم میں جتلا ہوکر ۱۱۹ ھ بجہد المتمسک باللہ انتقال فرمایا اور آپ کا مزار پرانوار قاہرہ (معر) میں مرجع خلائق ہے۔ آپ نے اس امرکی خود بارگانا آپ کا مزار پرانوار قاہرہ (معر) میں مرجع خلائق ہے۔ آپ نے اس امرکی خود بارگانا آپ میں کہ اللہ تعالی ہے۔

میں دعا کرتا ہوں کہ وہ نویں ہجری کا فتنہ نہ دکھائے اوراس سے پہلے اپنے بیارے عبیب جهار بے سروار محدرسول اللّذِيَّا فَيْ اللّهِ مَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّ

#### كرامات

منثوں میں مکہ عظمہ پہنجا دینا

آپ کے خادم خاص محمد بن علی حباک سے بیدواقعہ ل ہوا ہے کہ ایک روز قبلولہ کے ونت فرمایا کدا گرتم میرے مرنے سے پہلے اس رازکوافشاء نہ کروتو آج عصر کی نماز مکمعظمہ میں پڑھوا دوں عرض کیا ضرور: فرمایا: آنکھیں بند کرلواور ہاتھ پکڑ کرتقریباستانیس قدم چل كرفر مايااب أنكصين كهول دوتوجم باب معلاة يريض حرم بينيج كرطواف كياءزم زم بيافرمايا كماس لئے پچھ تعجب مت كروكه جمارے ليطى ارض ہوا بلكه زيادہ تعجب اس بات كا ہے كہ مصرکے بہت ہے مجاور حرم ہمار ہے متعارف یہاں موجود ہیں مگر ہمیں نہ پہچان سکے۔ پھر فرمايا اكرتم جا ہواور ساتھ چلویا حاجیوں كے ساتھ آجانا۔ عرض كيا: ساتھ چلوں گاباب معلاقا سکے پھر فرمایا: آنکھیں بند کرلواور مجھے صرف سات قدم دوڑا یا آنکھیں کھولیں تو

مصر میں تھا۔ (انوارالباری شرح بخاری ، ج ا، حصددوم من ۱۲۰) فاندہ: مصنف انوار الباری کرامت مذکورہ بھل کرنے کے بعد لکھتا ہے کہ آپ کے منا قب، کرامات اور سیح پیشن گوئیاں بکثرت ہیں۔ میں بطور اختصار صرف اسی کرامت پر اکتفا کر کے آپ کی وہ بہت بڑی کرامت سمجھتا ہوں جوفقیر کے نزدیک تمام کرامات کی

سرتاج ہے بینی بیداری میں زیارت مصطفیٰ مَالْنَیْکُمُا۔

سيدنا شاذلي عليه الرحمة كوحضور فأنتيام كالمبكرت زيارت موتى تقى - ايسے بى علامه سیوطی علیہ الرحمة کوجھی انہوں نے اپنے ساتھ خطاب فرمانا بھی نقل کیا ہے۔ اس میں رہی ی ہے کہ میں نے عرض کیا یارسول الند الله الله علی کیا اہل جنت سے ہوں؟ ارشاد فرمایا: ہاں! میں زعرض کیا بغیر کسی عتاب کے؟ ارشاد فر مایا جمہارے لئے بیمی سیدنا شاذ کی علیہ الرحمة

ستر سے زیادہ مرتبہ۔ (انوارالباری اس ۱۲۰)

## يانتنخ الحديث كالقب

فائدہ: خطاب بانا اور وہ بھی امام الانبیاء والمرسلین مَلَّیْتَا کُی جناب سے بیکوئی معمولی عہدہ نہیں اور بیعہدہ مشمل العلماء یا صاحب بہادر کی طرح نہیں بلکہ ایسے خطابات نبویہ برتو لاکھوں عباد تیں اور کروڑوں ریاضتیں قربان کی جائیں۔

فاندہ: اس طرح تمام محدثین لکھتے چلے آئے ہیں چنانچہ: لو اقع الانوار القدسیہ میں علامہ عبدالوہاب شعرانی علیہ الرحمۃ نے کہا: ہلکہ قبلہ عالم سیدنا الشیخ نور محرمہاروی قدس سرہ نے فرمایا ہے: کدروزانہ بعد نماز صبح حضرت علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ نے اپنے مجرے میں جاکر حضور تالی گئی کی زیارت (بیداری میں) ہے مشرف ہوتے ۔لیکن نامعلوم مولوی انور کا تمیری صاحب کو ۱۳ بارکھنے میں کوئی مصلحت در پیش تھی۔ بہرحال بی بھی شکر ہے کہ دار العلوم ویو بند کے ستون نے اتنا تو مان لیا" ایس ہم غنیمت است۔'

ورندان کے اصولی ند بہب (تقویۃ الایمان) کے مطابق تو حضور کا گھڑ کے الزام ہے کہ وہ مرکز میں میں الزام ہے کہ وہ مرکز میں میں السلط میں مرکز میں میں میں میں کئے اور پھر رہے تھی نا قابل نہم ہے کہ انبیاء واولیاء کے لئے عطائی علم غیب ماننا شرک و کفر ہے۔ اولی عفائد کی تفصیل فقیر کی کتاب انتھیں الکامل میں پڑھے۔ اولی عفرلہ)

## علامه سيوطى ممينية كوابك تصغيف برزيارت نبوي كالثيائم

اتفان میں ہے کہ علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ ایک کتاب (تفییر) لکھ کر فارغ ہوئے تو حضور مرور دوعالم کا تیکئی نے زیارت سے نوازا۔

#### بإدشاه كي ملاقات كي تحوست

علامہ جلال الدین سیوطی میسائیا ہے پاس ایک شخص نے خطالکھا کہ سلطان قائنہائی سے میسری سفارش کرو بیجئے اس کوجواب میں آپ نے لکھاا سے میرے بھائی! اس وقت تک میں

احوال آخرت کے ملنے سے سرور عالم النظام کے اس موجاؤں گاتو ہے۔ مجھ کوخوف نہ ہوتا کہ حکام کے ملنے سے سرور عالم النظام کی زیارت سے محروم ہوجاؤں گاتو تیری سفارش کے لئے سلطان کے پاس جاتا۔

## حضورسيدعالم ألفيتين كخصوصي نظر

حضرت سیدعالم خواجہ نور محمد مہاروی میشاند کی محفل میں ایک دن علامہ سیوطی میشاند کی محفل میں ایک دن علامہ سیوطی میشاند کی تصانیف کا ذکر ہور ہاتھا کہ آپ نے فر مایا: کہ آئیس ہرروز عالم بیداری میں سروردو عالم آئیل کی تصانیف کا ذکر ہور ہاتھا کہ آپ نے بعد خلوت سے اس وقت تک باہر نہیں آتے ہے جب تک آئیس بیٹھت حاصل نہ ہوتی ۔

(خلاصة الغوائد ص ٥١ ملغوظات قبله عالم مهاروي فاري مرتبه تحكيم محرعم عليه الرحمة ترجمه مولوي شبيراحمد اختر ولي رضا آبادي)

### تصانيف علامه سيوطي عليه الرحمة

علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ ہر طرح جامع العلوم شخصیت تنے محرسات علوم میں خود انہیں مہارت کا دعوی تھا۔ حساب ان کی سمجھ سے بالا ترتھا اور وہ مجتمد ہونے کے مدمی تنے کیکن مہارت کا دعوی تھا۔ حساب ان کی سمجھ سے بالا ترتھا اور وہ مجتمد ہونے کے مدمی تنے کیکن مہاں اجتہا دمطلق مراذبیں جیسا کہ انہوں نے خود وضاحت فرمائی ہے۔

آب کا حافظ نہایت توی تھا صرف آٹھ برس کی عمر بیل قرآن مجیدیادکر لینے کے بعد الصمدہ اور المنہاج وغیرہ کتابیں یادکر فی تھیں۔علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ انہائی زود تولیں اور تالیف تنے۔ان کے شاگر درشید شمس الدین واؤدی کا بیان ہے کہ علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ ایک دن میں تمن صفحات لکھ لیا کرتے جبکہ وواملاء حدیث بھی کراتے اور سوالات کے جوابات بھی دیا کرتے سے۔بیان کیا جاتا ہے کہ تقسیر جلالین نصف اول جالیں ون میں لکھ لی تقیر جلالین نصف اول جالیں ون میں لکھ لی تھی۔

شہاب الدین احمد مکنائی م ۲۵ اور نے علامہ سیوطی علیہ الرحمة کی تصانیف کی تعداد

ایک ہزار سے زیادہ بتائی ہے۔ عبدالقادر العیدروی م ۲۸ اورکا بیان ہے کہ علامہ سیوطی علیہ

الرحمة نے جن کتابوں سے رجوع کیایا دریا برد کر دیا۔ ان کے علاوہ ان کی تصانیف کی تعداد

چوسو ہے۔ البتہ خودعلامہ سیوطی علیہ الرحمة نے حن المحاضرہ میں ایجی تصانیف کی تعداد بین سو

بتائی ہے۔ بروکلمان نے ان کی تعداد جارسو پندرہ اور تھملہ میں میں صفحات پر پھیلی ہوئی ایک

نا میں سے دروکلمان نے ان کی تعداد جارسو پندرہ اور تھملہ میں میں صفحات پر پھیلی ہوئی ایک

نا میں سے سے کانسا فق میں اور میں اور میں اور میں میں عداد کی میں عداد کی میں اور میں

احوالی آخرت کے اعوالی آخرت کے اعوالی آخرت کے ایک ایک بارضر ورمطالعہ فرمائیں۔ ہے۔ بڑے کام کی چیز ہے شائفین علم ون اس فہرست کا ایک بارضر ورمطالعہ فرمائیں۔

## كياعلامه سيوطى عليه الرحمة بريلوى ينهے؟

علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمة کی تصانیف کا مطالعہ کرنے والا یوں محسوس کرتا ہے کہ امام احمد رضا محدث ہریلوی قدس سرہ بول رہے ہیں۔ پھروہ سمجھتا ہے کہ بیہ یک جال دوقالب والا معاملہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ سیوطی علیہ الرحمة پر ہرنجدی وہائی ناراض ہے۔ جسے فقیر کا واقعہ گزشتہ اوراق میں گزرا۔ فقیر کا نقشہ ذیل ملاحظہ ہو۔

تقنيفات علامه سيوطى عليه الرحمة برائة تائيدامام احمد رضاخان بريلوى قدس سره

| 100000                                      |                                   | 7       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------|
| موضوع                                       | ، نام كتاب                        | تمبرشار |
| حاضروناظر                                   | تنوير الحلك في رؤية النبي والملك  | 1       |
| حاضروناظر                                   | المنجلي في تطور الولي (۱)         | 2       |
| ابو مِن رسول مَنْ الْمُؤْمِرُ جنت مِيں ہِيں | التعظيم والمنة (٢)                | 3       |
| جمله آباء وامهات مومنین ہیں                 | چەرسائل عربی اساء قبرست میں برھنے | 4       |
| نعت خوانی                                   | نظم البديع                        | 5       |
| حيوة الانبياء                               | انباء الاذكياء                    | 6       |
| ميلا دشريف كااثبات                          | المقاصد الحسنه                    | 7       |
| غوث كے فغائل                                | فضل الاغواث                       | 8       |
| را مین متعدد رسائل موجود بین جومسلک         | الحاوى للفتاوى                    | 9       |
| اللسنت بريلوي كي تائيد ميس بي               |                                   |         |



## بدایات برائے ترجمہ احوال آخرت

فقیراولی غفرلہ نے کتاب کے فظی ترجمہ کے بجائے مفہوم بھے ادا کرنے کی کوشش کیا ہے۔

اناد حذف کردی ہیں کیونکہ بیتر جمہ عوام تک پہنچا نامقصود ہے عوام کواسناد سے کیا تعلق ان کے لئے صرف علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ کا نام سند کے لئے کافی ہے۔ ہاں! اہل علم کوسند کی ضرورت پڑے گی تو وہ اصل کتاب البدور السافرہ کو ملاحظہ فرما میں۔ البتہ ہرحدیث کے آخر میں اصل کتاب کا نام لکھ دیا گیا ہے۔

ہر صدیب سے سوری میں ہریکٹ () ڈال دیا ہے اور بعض جگہ حاشیہ پر وضاحت کردی م نقدر ضرورت ترجمہ میں ہریکٹ () ڈال دیا ہے اور بعض جگہ حاشیہ پر وضاحت کردی

ہے۔اور ماشیہ کو اللہ سے شروع کر کے اللہ پختم کردیا گیا ہے۔

مامه سیوطی علیه الرحمة شافعی المذہب ہیں مسائل فقہ میں کہیں ضرورت پڑی تو اس کی علامہ سیوطی علیه الرحمة شافعی المذہب ہیں مسائل فقہ میں کہیں ضرورت پڑی تو اس کی وضاحت کر دی ہے کیکن الحمد لله عقائدائم اربعہ میں ایک دوسر کے کوکوئی اختلاف نہیں۔

مرآیت کے نیچے سورت کا نام اور آیت نمبر بھی درج ہوگا۔

نوت: موجوده دور میں ہمارابد فرہب سے اختلاف ان کے غلط عقائد کی وجہ سے ہون لوگ دھوکہ یا غلط ہم سے کہددیتے ہیں کہ ان کا اختلاف فروی ہے جیسے خفی ، شافعی ، ماکلی ، منبلی وغیرہ یہ غلط ہے۔ ہمارابد فرہب مرزائی ، منکرین حدیث اور وہائی دیو بندی سے عقائد کا اختلاف ہے۔ غلط ہے۔ ہمارابد فرہب مرزائی ، منکرین حدیث اور وہائی دیو بندی سے عقائد کا اختلاف ہوتا تو بھی ائمہ کرام باہم شیروشکر ہوکر گزارتے لیکن جس سے عقیدہ کا اختلاف ہوتا تو سینہ پر ہوجاتے یہاں تک کہ جیل میں جانا اور سولی پہلکنا گوارہ کر لیتے لیکن بد فرہب سے سینہ پر رہتے۔ حقیق و فصیل کے لئے دیکھنے فقیر کی سولی پہلکنا گوارہ کر لیتے لیکن بد فرہب سے سینہ پر رہتے۔ حقیق و فصیل کے لئے دیکھنے فقیر کی سولی پہلکنا گوارہ کر لیتے لیکن بد فرہب سے سینہ پر رہتے۔ حقیق و فصیل کے لئے دیکھنے فقیر کی کتاب ''اسلام کا تر جمان تی مسلمان''

فقط والسلام مدینے کا بھکاری

ابوالصالح محمر فيض احمداويسي رضوى غفرله

### خطبه

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے آسان اور زمینیں پیدا کیں اور ظلمات ونور بنائے اور نوع انسان کوعدم سے وجود میں لا یا جبکہ وہ نہیں تھا۔ پھراس پر قضائے مقد ور کی گردشیں جاری فرما کیں اور محنتوں اور تکلیفوں کے اس دار میں اس کی آز ماکش فرمائی پھر اسے قبر میں نتقل فرمایا جبکہ اس کی روح کودار الا مان میں امانت رکھا اور اس کا جسم قبر میں پھر بعث ونشور کے دن اسے لوٹائے گا اور اس سے ہر چھوٹے بڑے عمل کا حساب لے بعث ونشور کے دن اسے لوٹائے گا اور اس سے ہر چھوٹے بڑے عمل کا حساب لے گا۔ جوکامیاب ہوگا وہ سرور سے کامیاب وکامران ہوگا اور جے خسارہ ہوگا وہ ہائے ہائے اور خیرابیوں کو دیکارے گا۔

آمابعد! بیروعده پورا ہوا کہ جو میں نے ایک دوسری کتاب البرزخ (شوح الصدور بشوح حال الموتی والقبور مردول ادر قبرول کے حالات کی تشریح سے سینوں کا محولنا) کے خطبہ میں کیا تھا کہ علوم الآخرة میں کتاب کھول گا جو نفخ صور ونشر بعث اور حشر موقف وحوض کوثر اور میزان اور بارگاہ حق میں پیش ہونے کے مضامین کی جامع اور تما م مضامین کو سمینے والی ہوگی۔ اس میں حساب و کتاب اور قصاص اور بل صراط اور صفة الجنة وصفة النار کا کامل بیان ہوگا۔ اس میں حساب و کتاب اور قصاص اور بل صراف اور میث اور قصفة النار کا کامل بیان ہوگا۔ اس میں آیات قرآنیہ واحادیث مبارکہ جومرفوع حدیث اور قارموقو فیہ سے مضامین تیار کئے جائیں سے اور ان کا تھم احادیث مرفوعہ کا ہوگا جواصطلاح آثار موقوفہ سے مضامین تیار کئے جائیں سے اور ان کا تھم احادیث مرفوعہ کا ہوگا جواصطلاح

الوال آثرت المحالية ا

حدیث کے مطابق مرفوع حدیث کہی جاتی ہے اور آیات قرآنیہ بین تفییر کے لئے کلام المصطفیٰ مَنَّ الْیَوْیَمُ اور کلام صحابہ کرام کا سہارالوں گا اور احادیث کی وضاحت حفاظ الحدیث اور محققین امت کی تشریحات سے کروں گا۔اورکوشش کروں گا کہ ہرمضمون بطریق تواثر ثابت ہواس کا نام میں نے "البدور السافرة فی احوال الآخوة" احوال آخرت سے متعلق جیکتے دکتے جاندرکھاہے۔

مترجمہ فقیراولینی غفرلہ نے اس کا آسان نام اردو دان حضرات کے لئے رکھا ہے ''احوال آخرت''

اللہ تعالیٰ خالص اپی ذات کے لئے بنائے جواس کے نزدیک کامیابی وفلاح کا موجب ہواور اسے جمع کرنے والے اور بڑھنے والے اور ترجمہ کرنے والے اور شائع کرنے والے اور شائع کرنے والے اور شائع کرنے والے اور شائع کرنے والے کے لئے اس دن کے لئے نافع بنائے جس دن لوگ اس کے ہاں حاضر ہوں گے۔اپنے احسان وکرم ہے وہی ہمیں کافی ہے اور اچھالمذگارہے۔

\*\*\*

# الوالياً فرت المحالية المحالية

باب (۱)

# وُنيا كاخاتمه إورت صور كابيان

حفرت ابوہریرہ نظافتہ سے مروی ہے کہ رسول اللّذ کا اللّذِی ایک ہجب اللّہ تعالیٰ کہ جب اللّہ تعالیٰ نے آسانوں اور زمینوں کی خلیق کے بعد صور پیدا کر کے حضرت اسرافیل کودے دیاوہ اسے ایٹ مند میں رکھے جانب عرش نگاہ جمائے کھڑے ہیں وہ اس انتظار میں ہیں کہ انہیں کب صور بجو نکنے کا تھم ہوتا ہے۔

حضرت ابوہریرہ نگائی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ صور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا : وہ قرن (بیل کاسینگ) ہے۔ میں نے عرض کی: وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ ایک عظیم شخصے ہے اس کی عظمت کا دائرہ آسانوں اور زمینوں کی چوڑ ائی کے برابر ہے۔ اسے تمن مرتبہ پھوٹکا جائے گا۔ بہل مرتبہ گھی اہث کے لئے ، دوسری مرتبہ موت کے لئے اور تنیسری مرتبہ قبروں سے اٹھنے کے لئے تا کہ وہ اللہ تعالی کے ہاں چیش ہوں۔

صور پھو نئنے سے روس اس طرح نکلیں کی جیے شہدی کھیاں۔ وہ روس آسان و رہان کے خلاکو پر کرریں گی اور ناک کے راستے سے جسموں میں داخل ہوں گی۔ جب سرافیل ملینا کو تھم ہوگا کہ وہ صور پھو نگے تو وہ صور پھونکیں گاس سے تمام آسانوں والے مین والے تھمراجا میں کے سوائے ان کے جن کے لئے اللہ تعالیٰ چاہے۔ جب اللہ تعالیٰ مرافیل ملینا کو تھم فرما تا ہے تو اسرافیل ملینا صور کو تینج کر لمباکرتے ہیں اور وہ اس میں ستی مرافیل ملینا کے فرما نا جنواسرافیل ملینا صور کو تینج کر لمباکرتے ہیں اور وہ اس میں ستی ایک کے اللہ تعالیٰ نے فرمانا:

وماً ينظر كمؤلاً عالاً صيحة واحدة مناكها من فواق (ب١٣٠،٠٠٠ الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الم الماء ال

احوال آخرت کے احوال آخرت کے احوال آخرت کے احوال آخرت کے احوال کے احوال کے احوال کے احوال کے اور اس کے انہا کا اس اندیل کی طرح ہوجائے گی جو ہوا کے جمو کول سے دیا ہو اور اس کے بیان کے جو ہوا کے جمو کول سے

تھرتھراجا تاہے۔ای کواللہ تعالیٰ نے فرمایا

يؤهر تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ فَيْ تَتَبِعُهَ الرَّادِفَةُ فَ (پ۳۰النازعات، آیت ۷) ''کرکافروں برضرور عذاب ہوگا جس دن تفرتفرانے والی اس کے بیجھے '' کرکافروں برضرور عذاب ہوگا جس دن تفرتفرانے والی اس کے بیجھے بیر برگ پیچہ تیں نہ دلی''

آئے گی پیچھے آنے والی۔'' اس کے بعد زمین اپنے آو پرلوگوں کوسمیٹ لے گی تو دودھ بلانے والی دودھ بلانا بھول جائے گی اور حمل والی حمل گرادے گی اور بچے بوڑھے ہوجا کیں گے اور شیطان گھبرا

کر بھاگ جائیں گےاورز مین کے تمام کناروں میں پھیل جائیں گے انہیں فرشتے ملیں گے تو ان کے چبروں پر مارکرواپس لوٹائیں گے اور پھرتمام لوگ پیٹھے پھیرکر بھا گتے ہوئے سے تو ان کے چبروں پر مارکرواپس لوٹائیں گے اور پھرتمام لوگ پیٹھے پھیرکر بھا گتے ہوئے

ایک دوسرے کو پکاریں گے۔

اسے اللہ تعالی نے ایسے ارشادفر مایا:

يۇمرالتنادى يۇمرتوگۇن مەرىدىن (پېرالومن،آبت۳۳) د جس دن يكار مىچى جس دن پېيەد كربھا كوگے-"

۔ اس دوران زمین بھٹ جائے گی ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک زمین کے اس دوران زمین بھٹ جائے گی ایک کنارے سے دوسرے کنارے کنارے تک زمین کے کھڑے کا کہ کارے اڑجا کیں گے بھرلوگ آسمان کو دیکھیں گے وہ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہوگا بعنی آسمان بھٹ جائے گا اورستارے منتشر ،سورج اور جاند بے نور ہوجا کیں گے۔

حدیث مبارک

عدیمی مرباری رسول الله منافظ نظر مایا: که اس دفت مرد بے پی نہیں جانیں گے۔ راوی کہتا ہے؟

کہ میں نے عرض کی یارسول الله منافظ الله تعالی نے آیت میں کن لوگوں کو مستنی فرمایا ہے؟

آپ نے فرمایا: شہداء کو اس لئے کہ تھبرا ہث زندوں کو ہوتی ہے اور شہداء زندہ ہیں انہیں الله تعالی کی طرف سے رزق عطا ہوتا ہے۔ لیکن الله تعالی شہداء کو اس تعبرا ہث سے بچائے تعالی کی طرف سے جواللہ تعالی شریخلوق کے لئے بھیجے گا یہی تو وہ ہے جواللہ تعالی شریخلوق کے لئے بھیجے گا یہی تو وہ ہے جواللہ تعالی من بیا ہے۔

اجالياً فرت المحالي ال

يَأْتُهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ ۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ ثَنَى ءَعظِيْرُ ۗ يَوْمَرَتُرُونَهَا تَذُهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةِ عَتَّا اَرْضَعَتْ وَنَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَ كَهْ لَهَا تُذَهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةِ عَتَا اَرْضَعَتْ وَنَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَ كَهْ لَهَا تُوسَلَّى مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ ال

(پ کامانج ،آیت ار۴)

"اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی دودھ پینے کو بھول جائے گی اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشہ جائے گی اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشہ میں ہیں اور نشہ میں نہ ہوں گے گر ہے بیاللّٰد کی مارکڑی ہے۔"

پھراس عذاب میں (زلزلہ میں) جتناع صداللہ تعالیٰ جا ہے گالوگ تھہریں گے۔ پھر
اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ کوصور پھو تکنے کا تھم فرمائے گا وہ صور پھوٹکیں گے تو تمام آسانوں اور
زمین والے بے ہوش ہوجا کیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ تعالیٰ بچانا جا ہے گا۔ پھر ملک
الموت بارگاہ جبار میں عرض کریں گے اے میرے پروردگار! آسان وزمین والے تمام مر
گئے سوائے ان کے جنہیں تو نے چاہا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا: (حالانکہ وہ خوب جانتاہے) اے
ملک الموت! کون جی گیا ہے؟ عرض کرے گا تو باقی ہے کہ تو حیبی و قیوم ہے اور تیرے
عرش کے حاملین باتی ہیں اور جبریل ومیکائیل (میناللہ) اور میں (ملک الموت) باتی ہوں۔
اللہ تعالیٰ فرمائے گا: جبریل ومیکائیل (میناللہ) بھی مرجائیں۔ یہ دونوں مرجائیں گے۔
اللہ تعالیٰ فرمائے گا:

"(حالانكه ده خوب جانتا ہے) كون باقى ہے؟"

ملک الموت عرض کرے گا کہ حاملین عرش باقی ہیں اور میں (ملک الموت) اور تو باقی ہے کہ تو حیبی وقیوم ہے تو موت سے یاک ہے۔

الله تعالی فرمائے گا حاملین عرش نجمی مرجائیں۔وہ مرجائیں گے ملک الموت عرض

الله تعالی ملک الموت سے پوشھے گا (حالانکہ وہ خوب جانتا ہے) کہ کون باق

احوال آخرت کے اعوال آخرت کے اعرال آخرت کے اع

وفتت ضرف ميں (ملك الموت) باقى ره گيا ہول۔

الله تعالی فرمائے گا: تو بھی میری مخلوق میں ہے ایک ہے لہذا تو بھی مرجا ملک الموت بھی مرجائے گا۔ جب کوئی بھی باقی نہ رہے گاسوائے اللہ واحدا حد کے اللہ تعالیٰ آسانوں اورزمینوں کوایسے لینٹے گا جیسے کل فرشتہ اعمال نامہ کو لپیٹتا ہے اور فرمائے گا میں ہی واحد و جبار ہوں آج کے دن کس کی بادشاہی ہے تین بار بیکمات ارشاد فرمائے گا کرئی بھی جواب نه دَے گا پھرخود ہی فرمائے گا: آج اللہ واحد قہار کی بادشاہی ہے پھراللہ تعالی اس زمین کواور ز مین سے بدل دے گااور آسان کو بھی پھرانہیں بچھائے۔اورابیاسیدھا کردے گاجس میں · تهمین خم نظراً ئے گا اور نہ او نیجائی دیکھو گے نہ ڈھلائی پھرتمام مخلوق کوزجر وتو بیخ (جھڑ کنا۔ ڈ انٹنا) فرمائے گا اس کے بعد تمام مخلوق ایک مقام پرجمع ہوجائے گی اورسب ای حالت میں ہوں گے جیسے دنیا میں تھے جوز مین کے پیٹ میں تھاوہ اس کے پیٹ میں ہوگااور جواس کے اوپر تھا اوپر رہے گا اس کے بعد البند تعالی عرش کے نیچے سے یاتی برسائے گا بھرآ سان کو علم ہوگا کہ اس تمام مخلوق برجالیس دن بارش برسائی جائے۔بارش برسے کی بہال تک کہ ان بربارہ ہاتھ یانی جمع ہوجائے گا۔اس کے بعد اللہ تعالی جسموں کو علم فرمائے گا کہ یہاں ے ایسے اکیں جیسے انگوری زمین سے آئی ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی ان کے اجسام کومکمل كرے گا تو وہ يوں ہوں كے جيسے پہلے ہتھے۔اللہ تعالیٰ فرمائے گا: كہ عرش كے حاملين زندہ ہوجا ئیں وہ زندہ ہوجا ئیں گے۔ پھراللہ تعالیٰ تھم فرمائے گا کہ اسرافیل علیہ صور منہ میں كركح گاكه جرايل وميكائيل (عَيْنَا) زنده موجائيں وه زنده موجائيں گے پھراللہ تعالی ار واح کو بلائے گاوہ حاضر ہوں گے تومسلمانوں کی ار واح نور سے چیکیں گی اور کا فروں کی ارواح تاریکی کی طرح ہوں گی۔ تھم ہوگا کہ انہیں صور کے اندر دکھا جائے حضرت اسرافیل عليه السلام صور پھونليں كے وہ ارواح صور بيے اليے لکيں كى گويا وہ شہدكى تھياں ہيں وہ زمين . وآسان کے خلاکو بھر دیں گی۔ پھر اللہ نعالیٰ فرمائے گا: مجھے اپنی عزت وجلال کی قتم ارواح اینے اجهام میں داخل ہوں تو تمام ارواح ناک کے سوراخ میں داخل ہوکر اجهام میں سرایت کرجا میں کی جیسے ڈسنے سے زہر سرایت کرتا ہے اس کے بعدتم سب سے زمین میلے کی۔اور میںسب سے پہلا ہوں گاجس کے لئے زمین مجٹ جائے گی۔ پھرتم سب بینتیس

سال کے جوان ہوکر قبور سے نکلو گے۔اس وقت سب کی زبان سریاتی ہوگی قبور سے نکل کر تمام لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف تیزی رفتاری ہے او پر منہ کر کے دوڑیں گے۔ کا فرکہیں گے آج كادن بہت براسخت ہے قبروں ہے نكلنے والےسب بنگے ياؤں اور بنگے جسم اور غيرختنه شده ہوں گے۔ پھروہ ایک جگہ پرستر سال کی مقدار میں تھبر سے رہیں گے۔اس وفت اللہ تعالیٰ ان کی طرف نگاہ نہ فرمائے گا اور نہ ہی تمہارا کوئی فیصلہ فرمائے گا۔اس وفت تم (عوام) اتنا روؤ کے کہتمہارے آنسومتم ہوجا تیں گے۔اس کے بعدتم خون کے آنسو بہاؤ گے۔ پھرتم ایے لینے میں غرق ہوجاؤ کے۔ یعنی تہارے جسموں سے پیند نکلے گا یہاں تک کہعض کولگام کی طرح منہ کو بھرد ہے گا۔ بعض کوتو تھوڑی تک پسینہ ہی پسینہ ہوگا اس کے بعدتم فریاد كروكے ہے كوئى جو ہماراسفارشى ہواوراللد ثعالیٰ كی طرف ہمیں لے جائے كہ وہ ہمارا فيصله فرمادے تم خود ہی کہو کے کہ اس کام کے زیادہ حفدار جارے باپ حضرت آدم علیما ہی ہوسکتے ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا اور ان میں اپنی روح پھونگی اوران سے بلاواسطہ آمنے سامنے گفتگوفر مائی۔اس کئے وہ تمام لوگ حضرت آدم علیہا کے ہاں حاضر ہوکر عرض کزیں گے کہ آپ ہماری شفاعت فرما نیں وہ فرما نیں گے میں اس کا اہل جمیں ہوں اس طرح ہرنی کے پاس حاضری دیں گے وہ جس نبی کے پاس جائیں گے وہ سب انکار کردیں گے۔

رسول اکرم کالی کے بارگاہ میں چل پڑوں گا یہاں تک کہ ''مقام اللحص' بیں آگیں سے بیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چل پڑوں گا یہاں تک کہ ''مقام اللحص' بیں آکر سجدہ ریز ہوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ نے فر مایا: میں نے عرض کی ''مقام اللحص'' کیا ہے؟ آپ نے فر مایا: کہ وہ عرش کے سامنے ایک جگہ ہے اس کے بعد ایک فرشتہ آکر جھے اٹھا کر کہے گا آپ جمہ ہیں؟ میں کہوں گاہاں!

#### شفاعت كبرى

اں وقت میرارب مجھ سے کے گاتم محمہ ہو؟ میں کہوں گاہاں یارب! اللہ تعالیٰ پوچھے گاتمہارا کیا حال ہے؟ ( حالانکہ وہ خوب جانتا ہے ) میں کہوں گایارب! تونے مجھ سے شفاعت الوالي آفريت في الموالي أفريت في الموالي آفريت في الموالي أفريت أفريت في الموالي أفريت في الموالي أفريت في الموالي أفريت أ

کا وعدہ فرمایا تھا اور ساتھ ہی ہے تھی فرمایا تھا کہ شفاعت قبول ہوگی اب ان کا فیصلہ فرمادے۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا: میں نے تمہاری شفاعت قبول فرمالی ہے میں ابھی تشریف
لاکران کا فیصلہ فرماؤں گا۔ رسول اللہ گائی ہے نے فرمایا: پھر میں وہاں سے لوٹ کرلوگوں کے
ساتھ کھڑ اہوجاؤں گا ہم اس حالت میں ہوں گے کہ آسمان سے ایک شخت آ وازسنائی دے
گی اس وفت آسان دنیا والے اتریں گے ان کی تعداد زمین کے انسانوں اور جنوں سے
دوگناہوگی۔ جب وہ زمین کے قریب ہوں گے تو زمین چک اٹھے گی۔ پھروہ ہرا کیک صف
بستہ ہوکر کھڑ اہوجائے گا اور ہم انہیں کہیں گے کیاتم میں ہمارار ب ہے؟وہ کہیں گئیں!
وہ آنے والا ہے پھر اس طرح ہر آسان والے اسی دوگی تعداد میں اتر تے رہیں
گے۔ پھر اللہ تعالیٰ جبار وقبہار اور فرشتوں اور باولوں میں اترے گا اس وقت عرش اللی کوآٹھ
فرشتے اٹھا کیں گے۔ حالا نکہ اب صرف جار فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے ان کے قدم نجل
فرشتے اٹھا کیں گے۔ حالانکہ اب صرف جار فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے ان کے قدم نجل
خریمن کی جڑوں میں ہیں اور تمام زمینیں اور تمام آسان ان کی جھولی میں ہیں اور عرش الیٰی ان
خریمن کی جڑوں میں ہیں اور تمام زمینیں اور تمام آسان ان کی جھولی میں ہیں اور عرش الیٰی ان
خریمن کی جڑوں میں ہیں اور تمام زمینیں اور تمام آسان ان کی جھولی میں ہیں اور عرش الیٰی ان

الله سبوح و قدوس ہے اللہ پاک ہے، عزت وجروت کا مالک ہے اللہ پاک ہے۔ اللہ پاک ہے۔ اللہ پاک ہے۔ اللہ پاک ہے۔ اللہ کا مالک کا مالک ہے پاک ہے زندہ ہے اس پرموت ہیں پاک ہے اللہ کا مالک ہے۔ کا وقدوس ہے پاک ہے اللہ ہمارا کا مالئہ ہمارا ہے۔ سبوح وقدوس ہے پاک ہے اللہ ہمارا رب اعلی ہے وہ ملائکہ وروح کارب ہے۔

جِبِلَّا كَثِيرًا الْمَالُمُ تَكُونُوْ اتَعُقِلُونَ هَا هَذِهِ جَهَدَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَلُونَ ۞ إِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِهَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ ۞ (ب٣٣، يس، آيت٣٠)

''اے اولا و آرم! کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا کہ شیطان کونہ پوجنا ہے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری بندگی کرنا میسیدھی راہ ہے اور بے شک اس نے تم میں سے بہت ی خلقت کو بہکا یا تو کیا تمہیں عقل نہھی یہ سے وعدہ تھا آج ای میں جاؤبدلہ اپنے کفر کا۔'' ہے وعدہ تھا آج ای میں جاؤبدلہ اپنے کفر کا۔'' اس کے بعد اللہ تعالی مخلوق کو جدا جدا گروہوں میں کر دے گا اور وہ تمام گھٹنوں کے باگر جا کیں گے۔ چنانچے فرمایا:

وَتَوْى كُلُّ أُمَّا فِي جَانِيهَ فَ كُلُّ أُمَّا فِي تُوْتَى إِلَى كِنْتِهَا ﴿ (ب٥٦، الجانِيهِ، آيت ٢٨) ''اورتم ہر گروہ کودیکھو گے زانو کے بل گرے ہوئے ہر گردہ اپنے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا۔''

اس کے بعد اللہ تعالی انسانوں اور جنوں کے سواتمام محلوق کا فیصلہ فرمائے گا یہاں

علک کہ وحشیوں اور جانوروں میں ایک سے دوسرے کے حقوق دلوائے جا کیں گے اس

وقت سینگ والے جانور سے بے سینگ جانور کا بدلہ لیا جائے گا۔ جب اللہ تعالی ان کے
حماب و کماب سے فارغ ہوجائے گا تو آئیس فرمائے گامٹی ہوجا و تو وہ تمام مٹی ہوجا کیں
گے اب کا فرتمنا کریں گے کاش! ہم بھی مٹی ہوجائے۔ اس کے بعد اللہ تعالی اپنے بندوں
سے حماب لے گاسب سے پہلے خون کا حماب لے گاتھ ہوگاسب سے پہلے اسے لاؤ جو
اللہ تعالی کی راہ میں مہید ہواوہ اپنے خون آلود سراوررگوں کو ہاتھ پر رکھ کرلائے گا اور اس کی
درگوں سے خون بہتا ہوگا اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوکر عرض کرے گایا اللہ! اس قاتل
سے ہو چھے کہ اس نے جھے کیوں قبل کیا ؟ اللہ تعالی باوجود اس کے معاملہ کوخوب جائے کے
سے ہو چھے کہ اس نے جھے کیوں قبل کیا ؟ اللہ تعالی باوجود اس کے معاملہ کوخوب جائے کے
سے بی چھے کہ اس نے جھے کیوں قبل کیا؟ اللہ تعالی باوجود اس کے معاملہ کوخوب جائے کے
سے بی چھی کہ اس نے جھے کیوں قبل کیا؟ اللہ تعالی باوجود اس کے معاملہ کوخوب جائے کے
سے بی چھی کہ اس نے جھے کیوں قبل کیا؟ اللہ تعالی باوجود اس کے معاملہ کوخوب جائے کے
سے بی چھی کہ اس نے جھی کیوں قبل کیا؟ اللہ تعالی باوجود اس کے معاملہ کوخوب جائے کے
سے بی چھی کہ اس نے جسینا اللہ تعالی کیا ؟ اللہ تعالی باوجود اس کے معاملہ کوخوب جائے کے
سے بی چھی کہ اس نے جھی کیوں قبل کیا ؟ اللہ تعالی باوجود اس کے معاملہ کوخوب جائے کے
سے بی چھی کہ اس نے جھی اللہ تعالی فرمائے گا تو نے برا کیا۔

بت برستوں کی *سز*ا

حماب و کتاب سے فراغت کے بعد اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ ہربت پرست اپ بت کے ساتھ ہوگا۔ پھر پرست اپ بت کے ساتھ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ حضرت عزیر علیہ کی شکل میں بنائے گا اور ایک فرشتہ حضرت عیسی علیہ کی صورت میں بنائے گا۔ یہود حضرت عزیر علیہ کے ہم شکل فرشتے کے ساتھ ہوجا کیں گے اور نصاری حضرت عیسی علیہ کے ہم شکل فرشتے کے ساتھ ۔ اس طرح ہر معبود باطل اپ اور نصاری حضرت میں صینچ کر لے جائے گا اس وقت بت پرست کہیں گے:

﴿ ستاروں کو دوز خ میں صینچ کر لے جائے گا اس وقت بت پرست کہیں گے:

لُوْ گَانَ هَوَّلْ عَ اللّٰهُ مِنْ اَوْرَدُوها ﴿ وَ کُلْ فِیْها خَلِدُونَ ﴿ لِانْهَا مِنْ اَنْهَا وَ اِنْ اِنْهَا عَلَىٰ اِنْهَا مِنْ اِنْهَا مِنْ اِنْهَا مِنْ اِنْهَا مِنْ اِنْهَا وَ کُلْ فِیْها خَلِدُ وْنَ ﴿ لِانْهَا مِنْ اَنْهَا وَ اِنْهَا فِیْها خَلِدُ وْنَ ﴿ لِنَا اللّٰهَا مِنَ اَنْهَا وَ اِنْهَا فِیْها خَلِدُ وْنَ ﴿ لِنَا اللّٰهَا مِنْ اِنْهَا وَانْ اللّٰهِ وَانْ اِنْهَا مِنْ اِنْهَا مِنْ اِنْهَا وَانْ اللّٰهِ وَانْ اللّٰهُ وَانْ وَانْ اللّٰهُ مِنْ اَنْهَا وَانْ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهُ مِنْ اَنْهَا مِنْ اللّٰ الل

د بدارِالهی

جب تمام کفاردوزخ میں چلے جا ئیں گے اب صرف مؤمن دمنافتی رہ جا ئیں گے اللہ انہیں اپنی ہیئت خاص سے ان کے ہاں تشریف لا کرفر مائے گاتمام لوگ اپنے معبودوں کے ماتھ چلے گئے تم لوگ کس کی عبادت کرتے تھے؟ عرض کریں گے بخد ابھارا اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ۔ ہم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک عرصہ تک ان سے علیحدہ ہو کر پھر تشریف لا کروہی سوال کرے گاوہ بھی وہی عرض کریں گے جیسے کی ان سے علیحدہ ہو کر پھر تشریف لا کروہی سوال کرے گاوہ بھی وہی عرض کریں گے جیسے پہلے کیا تھا اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا (جیسا اس کی شان کے لائق ہے) اور خصوصی جلو ہے ہے جاتی ہوگا تو تمام لوگ بحدہ میں گرجا کیں گے موکن تو منہ کے بل مجدہ کریں گے لیکن منافقین گدی کے بل مجدہ میں گرجا کیں چشیں بیل کے کا ندھے کی کھی سے کہا تھیں گے۔ پھر تھی موال کے وہا کہ وہ بحدہ سے سرا تھا لیس وہ بحدہ سے سرا ٹھا تیں گے۔

ب<u>ل صراط برگذر</u>

اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بل بچھائے گاجودوزخ کی پیٹے پر ہوگابال سے ہاریک اور تلوار سے تیزتر اس پر کانے دارلو ہے کی مینیں وغیرہ بچھی ہوں گی آئیس پر بل ہوگا جس پر اور تلوار سے تیزتر اس پر کانے دارلو ہے کی مینیں وغیرہ بچھی ہوں گی آئیس پر بل ہوگا جس پر الوالياً فرت المحالي المحالية في المحالية تمام لوگ گذریں گے۔ بل صراط پرلوہے کے کنڈے یعنی میخیں اور کانے دار چھوتی میخیں ہوں گی اور کانے دار چھیونے والی چیزیں ہوں گی جیسے سوران (خاردار بوتی ) کے کانے ہوتے ہیں اور ڈیم گادینے والی اور پھسلانے والی ہے اس پر بعض لوگ بجلی کی طرح گذر جائیں گے۔بعض ہوا کی طرح اور بعض تیز رفتار گھوڑ ہے کی طرح ،بعض عام سواریوں کی طرح ان میں بعض سیح سالم نجات یا ئیں گے بعض نجات یا جا ئیں گے کیکن بمشکل بعض کے چبرے ذخی اور پھٹے ہوئے اور منہ کے بل جہنم میں گریڈیں گے۔ جب اہل جنت کے لئے جنت میں جانے کا فیصلہ ہوجائے گا بقایا لوگ تہیں کے کون ہے جوآج ہماری شفاعت كرے كاجس سے ہم بھى جنت ميں جائيں؟ سب متفق ہوكركہيں گے حضرت آ دَم عَلَيْلِا كے سواکون اس کازیادہ مستحق ہوسکتا ہے؟ انہیں اللہ تعالیٰ نے اسیے ہاتھ (قدرت) سے پیدا کیا اوراس میں اپنی روح (مجلی خاص) پھونکی اور ان سے آمنے سامنے گفتگوفر مائی اور ان کے کئے ملائکہ حاضر ہوں گےان سے شفاعت طلب کریں گے وہ اپنی لغزش کا اظہار فرما تیں کے اور فرما نیں گے میں اس کا اہل نہیں تم لوگ حضرت نوح علیظیا کے پاس جاؤ کا فروں کی طرف وہ سب سے پہلے نی مبعوث ہوئے تمام لوگ ان کے پاس آئیں گے وہ بھی اپنی لغزش كااظهار فرمائيس كے اور فرمائيں كے كہ ميں اس كا ابل نہيں ئے لوگ حضرت ابراہيم مَلِيَّاكَ بِإِسِ جَاوُاسَ لِنَ كَه أَنبِينِ الله تعالى في ابناطيل بنايا - بيلوگ حضرت ابراجيم عَلَيْكِا کے پاس آئیں مے اور شفاعت طلب کریں گے۔ وہ اپنی لغزش ظاہر کر کے فرمائیں گے میں اس کا اہل ہیں تم حضرت مولی ملئی اے پاس جاؤ انہیں اللہ تعالی نے اپنامقرب بنایا اور بلا واسطه ان مص كلام فرمايا ميس اس كا الل نبيس اور ان يرتورات نازل فرما كى \_بيلوگ حضرت موی مانی مانی ماسرمول کے وہ این لغزش ظاہر فرمائیں کے اور فرمائیں کے میں اس کا الله تبین تم حضرت عیسی روح الله مالیًا کے پاس جاؤوہ الله تعالیٰ کی روح ( بحلی خاص ) الله 

الوالي آفرت كي الوالي آفرت كي الوالي آفرت المحالية المحال ساتھاس کا وعدہ ہے اس لئے میں ان کے ساتھ چل پڑوں گا اور جنت کے پاس پہنچ کراس کا دروازه کھلوانا جا ہوں گا تو اس کا دروازہ تھلتے ہی میں اندر داخل ہوجاؤں گا۔ مجھے مرحبا (خوش آیدید) کہا جائے گا۔ میں داخل ہوتے ہی میں اینے رب کود مکھ کر سجدہ میں گر جاؤں گا پھراذن الہی ہے میں اس کی حمد وتحمید کہوں گا جتنا دیر میرے لئے مقدر ہوگا اور بیمیرے سوا اس کی مخلوق میں نسی کو بھی اجازت نہ ہوگی۔اس پر اللہ تعالیٰ مجھے فرمائے گا:اے محمہ (مَنَا يَيْنِهُمُ)! سرمبارك المُعابيّة ! اس وفت مين سرامُعاوَن گا تو الله تعالى فرمائے گا (حالا نكه وه خوب جانتاہے) کیابات ہے میں عرض کروں گایارب! تیرامیرے ساتھ شفاعت کا وعدہ تھا اسے پورا فرما اور حکم دے تا کہ اہل جنت جنت میں داخل ہوں اللہ تعالی فرمائے گا: میں نے تہاری شفاعت قبول کر لی اس کئے اہل جنت کو جنت میں داخلہ کی اجازت ہے۔رسول تم اينے از واج اورمساكن كودنيا ميں اتنا زيادہ نہيں پہچانے جتنا وہاں تم اپني از واج و مساکن کو پہچانو گے ہرمرد جنت میں بہتر از واج کے ساتھ داخل ہوگا دوزوجہ آ دمیوں میں سے ہوں گی اور باقی حوریں ہوں گی جنہیں ان کے لئے اللہ تعالی نے پیدا فرمایا اور دو از واج جو آدمیوں سے ہوں گی انہیں حوروں پر فضیلت ہوگی اس کئے کہ انہیں دنیا میں عبادت کی وجہ سے حوروں پر فضیلت دی جائے گی زوہ جنتی ان دوازواج میں سے ایک کو بالاخانه میں لے جائے گا جو یا قوت کا ہوگا اس مین ایک تخت سونے کا بچیا ہوگا جس کا جر وان خاص موتیوں ہے ہوگا اس پر سندس واستبرق کے ستر مطے (جوڑے) ہوں گے۔ پھروہ اپنی زوجہ کے دونوں کا ندھوں کے درمیان ہاتھ رکھے گاوہ اپنے ہاتھ کوزوجہ کے سینہ بر رکھا ہوا کپڑوں اور چڑے اور گوشت ہا ہرے ویکھے گا اور اس کے بنڈلی کے اندروتی حصہ کو ايد كھے گاجيے ميں سے يا توت كاندروني حصد من اس كاتا كروتھے كى بارايے ہوگا اورده ای حالت میں ایک نوخیزنوجوان عورت کویائے گاجس سے نیاس کاو کرومیا ایرے اورنداس کی فرج کوکوئی شکایت ہوجیا کہ ہم نے بیان کیا دواس حالت میں ہوگاتو نداسے اس سے ملال ہوگی اوراسے اس سے اور نیمرد سے منی کا خروج ہوگا اور نیورت سے اس كے علاوہ اس كي اور عور تيل مجى بول كى جواس كے لئے الك الك بوكر طاف ربول كي - جب

احوالی آخرت کے کہاں کی کوئی عورت آئے گی کہاں کے جنت میں جھے جیسا حسین وجمیل نہیں دیکھا بھی اس کی کوئی عورت آئے گی کہا کی کہ میں نے جنت میں جھے جیسا حسین وجمیل نہیں دیکھا اور نہ بی تجھے سے بڑھے کوئی اورمجوب ہے۔

اور دوزخی دوزخ میں داخل ہوں کے اللہ تعالیٰ کی بہت سی مخلوق الیی ہو گی جنہیں جنت کے داخلے سے اعمال نے روک رکھا ہوگا۔ بعض کو دوزخ میں دونوں قدموں تک تھیرا ہوگاان کے آگے نار ( آگ ) تجاوز نہ کرسکے گی بعض کو چمڑا کے سواتمام جسم کو کھیرے ہوئے مول کے کہ اللہ تعالی نے ان کے چبرے کوآگ پر حرام فرمادیا۔ رسول الله مُنَالِيَّةِ مِنْمُ اللهُ عَلَيْمَ فِي مایا: كه ميں اللہ تعالیٰ ہے عرض كروں گايارب! ميرى امت كے لوگ دوزخ ميں ہيں۔اللہ تعالی فرمائے گا:اے حبیب (مَثَالِيَهُمُ )! جنہیں آپ بہجانے ہیں انہیں نکال لیجے ان میں سے میرے امتی دوزخ سے نکال لئے جائیں گے کوئی ان میں سے دوزخ میں ندر ہے گا۔ پھراللہ تعالی شفاعت کی تمام اجازت بخشے گااس کے بعد کوئی نبی کوئی شہید ہاتی نہ رہے گاجو شفاعت نه کرے۔ پھراللہ تعالی فرمائے گاجس کے دل میں دینار کے برابرایمان ہےاہے دوزخ سے نکال او۔ اس طرخ کہ لوگ دوزخ سے نکال لئے جائیں گے پھر شفاعت قبول ہوگی اور حکم ہوگا کہ جس کے دل میں دو تہائی نصف تہائی چوتھائی دینار کے برابرایمان ہو پھر فرمائے گا قیراط کے برابر ہو پھر فرمائے گارائی کے دانے کے برابر ہواس طرح کے لوگ دوزخ من نكال لئے جائيں كے كم كوئى بھى اس طرح كا دوزخ ميں باقى نه ہوگا۔ پھر الله تعالی متی بمرے گا (جبیا اس کی شان کے لائق ہے) تو دوزخ میں کوئی بھی ندرہے گا الرجيمى نن كوئى بعلائى بمى ندى موكى يهاب تك كداب كوئى ندموكا جس كى شفاعت كى جائے اس وفت البیس بھی رحمت اللی کی وسعت دیکھ کرشفاعت کے لئے امیدوار ہوجائے مكا (كيكن اس ك لي شفاعت نه موكى)

پراللہ تعالی مراسہ اللہ تعالی فرمائے گا: اب میری باری ہے اور میں ارحم الراحمین ہوں۔ اس پراللہ الحالی است قدرت جہنم میں داخل کر کے دیارلوگوں کوجہنم سے نکا لے گا۔ یہ لوگ کوئلہ کی المحرب ہول کے البیس اللہ تعالی نہر میں داخل کر ہے گا۔ اس نہر کا نام ماء الحیاۃ (آب کی المحرب ہو وہ البیس اللہ تعالی نہر میں داخل کر ہے گا۔ اس نہر کا نام ماء الحیاۃ (آب کی البیس کے قیمے سیال ب کے اندرا کوری ہوجوسورج کی البیس نے وہ البیس کے قیمے سیال ب کے اندرا کوری ہوجوسورج کی اس تازہ انہ البیس نے اور وہ اور سایہ میں زردمعلوم ہودہ الوگ بھی ای تازہ انہ

طرح ہوکر جوار کے دانہ کی طرح نظر آئیں گے۔ان کی گردنوں میں لکھا ہوگا:الجھنمیون عتقاء اللّٰہ انہیں اہل جنت اس علامت سے پہچانیں گے۔ حالا نکہ انہوں نے کوئی نیک کام مجھی نہ کیا تھا۔وہ لوگ عرض کریں گے یا اللہ! ہمارے لئے بیعلامت مٹاد ہے تو وہ علامت ان سے مٹادی جائے گی۔

فاندہ: اس روایت کواس کی طوالت کے ساتھ ائمہ ندکورین نے روایت کیا ہے حفاظ نے فرمایا: کہ اس روایت کا دار و مدار اساعیل بن رفع قاضی اہل مدینہ پر ہے اوراس پر اسی روایت کی وجہ سے کلام کیا گیا ہے بلکہ اس کے بعض سیافت میں نکارت ہے اور بعض نے کہا کہ اس نے روایت کو کئی طرق سے جمع کیا۔ اما کن مختلفہ سے جمع کیا ہے لیکن اس نے اسے ایک سیاق سے روایت کوئی طرق سے جمع کیا۔ اما کن مختلفہ سے جمع کیا ہے لیکن اس نے اسے ایک سیاق سے روایت کیا ہے۔

عافظ ابوموں مدینی نے فرمایا کہ اس روایت میں اگر چہ کلام ہے کیکن متفرق طرق سے مروی ہے اس کے قضعیف میں سے مروی ہے اس کے اسانید ثابت ہیں محدثین نے اس کی تصحیح وتضعیف میں اختلاف کیا ہے ابن العربی وقرطبی ومغلطائی نے تصحیح کی ہے اور بیکی وعبد الحق نے اس کی تضعیف کی ہے اور بیکی وعبد الحق نے اس کی تضعیف کی ہے اور بیکی وعبد الحق نے اس کی تضعیف کی ہے اور دونوں کی حافظ ابن حجر نے تصویب فرمائی ہے۔

مِنْ كُلِّ حَرَّى يَنْسِلُونَ ﴿ لِهِ عَلَمَ النَّهِ إِمْ آيت ٩١) "اوروه بربلندى يعدد طلكة بول كيد"

پھر الند تعالی ان پر ایک پرندہ بھیج گا جوان کے کا نوں اورناک کے سوراخوں میں داخل ہوجائے گا اس سے وہ تمام مرجا نمیں گے ان سے زمین پر بد بو پھیل جائے گی اس خرابی سے لوگ اللہ تعالی بانی بھیج گا جوز مین کوان کی بدیوسے پاک وصاف کردے گا۔ پھر اللہ تعالی ایک ہوا بھیج گا جس میں خوب شنڈک ہوگی جو روئے زمین کے تمام مسلمانوں کو کافی ہوجائے گی۔ یعنی تمام اہل ایمان فوت ہوجا نمیں گے اس کے بعد قیامت شریر ترین لوگوں پرقائم ہوگی۔ پھر صور کا فرشتہ زمین ہوجا نمیں گا اس کے بعد قیامت شریر ترین لوگوں پرقائم ہوگی۔ پھر صور کا فرشتہ زمین و آسان کے درمیان کو اور کو ایک بھی باتی ندر ہے گا سب مرجا کی گوا اس کے بعد قیامت شریر ترین لوگوں پرقائم ہوگا۔ پھر جا کی کی سوائے اس کے جے اللہ تعالی بچائے گا پھر دوفتوں کے درمیان کوئی بھی باتی ندر ہے گا سب مرجا کیں گے پھر اللہ تعالی عرف کے اجسام اور گوشت آگیں گے ایسے جسے زمین کی انگوری شبنم سے آئی ہے اس پر حصر ت کے اجسام اور گوشت آگیں گے ایسے جسے زمین کی انگوری شبنم سے آئی ہے اس پر حصر ت عبداللہ ابن مسعود ڈگائؤ ہو آیت ہوگی۔

وَاللّٰهُ الّذِي َ أَرْسُلُ الرِّيحُ فَتَثِيدُ سَعَابًا فَسُقَنْهُ إِلَى بَلَدٍ مِّيِّتِ فَأَخْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعُدُ مَوْتِهَا ﴿ (ب٢٦، فَالْمُر، آيته)

"اوراللدہ جس نے بھیجیں ہوائیں کہ بادل ابھارتی ہیں بھرہم اسے کی مردہ شہر کی طرف روال کرتے ہیں تو اس کے سبب ہم زمین کوزندہ فرماتے ہیں اس کے مرے بیچھے۔"

پھرصورکا فرشتہ آسان وزمین کے درمیان کھڑے ہوکرصور پھو نکے گاتو ہرنفس اپنے جسم کی طرف چلے گا اوراس میں داخل ہوگا۔اس پرتمام لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کوایک ہی مرد کی طرح تھے ہوض کریں گے پھراللہ تعالیٰ کلوق کے لئے مثمل ہوگا اور ان سے بعرف کریں گے پھراللہ تعالیٰ کلوق کے لئے مثمل ہوگا اور ان سے سلے گا۔ مخلوق میں جو بھی کسی کی عبادت کرتا ہوگا وہ اس کے پیچھے لگ جائے گا۔

Marfat com

الوالي آفرت كي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية ال شكل ميں دكھائے گا بھرحضرت عبداللہ ابن مسعود طالفظ نے بيآيت تلاوت كى: وَ عَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذِ لِللَّكَافِرِينَ عَرَضًا - (ب١١١١١١١٠ أَيت ١٠٠) ''اورہم اس دن جہنم کا فروں کے سامنے لائیں گئے۔'' بھرنصاری کولایا جائے گاان سے پوچھا جائے گا کہم کس کی پرستش کرتے تھے وہ کہیں كے ہم عيلى (عليما) كى انبيں كہا جائے گاكيا تمہيں يانى جائے وہ كہيں كے ہاں!ان كے لئے جہنم لائی جائے گی جوشراب کی شکل میں نظرآئے گی۔ یونمی ہراس سے بیسوال ہوگا جواللہ تعالیٰ کے ماسوانسي كى يرستش كرتے تھے۔اس يرحضرت عبداللد بن مسعود ولائٹؤنے بيآيت پڑھى: وقِفُوهُمُ إِنَّهُمُ مُسْتُولُونَ ﴿ (١٢٢، اسافات، آيت٢١) "اوراتبين تقبراؤان سے يو چھناہے۔" یہاں تک کہ مسلمان پیش ہوں گے ان سے بھی یو چھا جائے گا کہ س کی عبادت كرتے تنے وہ كہيں گے ہم اللہ تعالیٰ كی عبادت كرتے تنے ہم اس كے ساتھ كى كوشريك تہیں تقبراتے تنے ان پرایک باریا دو بارجھڑک کر پوجھاجائے گا کہ کس کی عبادت کرتے تهے؟ وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اس کے ساتھ ہم کسی کوشریک تہیں تھہراتے تنصه البيل كها جائم كاكياتم اين رب كو پهيان لو مي وه كبيل مي سيان الله! جب مجى وه ہارے سامنے آئے گاہم اسے پیجانیں گے۔ اس وفت الله نعالي ابني پنزلي كھولے كا (جيبا اس كي شان كے لائق ہے) تو تمام مسلمان تجدے میں گرجا ئیں محصرف منافقین کھڑے نظر آئیں محے۔ بہی نہیں ایک گروہ سجدہ نہ کرسکے گاوہ کھڑے ہوئے یول معلوم ہوں سے کو یابیاون کے کدے ہیں۔ وہ کہیں سے اے رب! اللہ تعالی فرمائے گاہتم سجدے کی طرف بلائے جاتے تھے حالاتكهتم سالم موت بحردوزخ يربل بجهايا جائے كاات برلوك كروه دركروه موكرائ اعمال کے مطابق گذریں ہے۔ يبلاكروه بكل كى طرح كذر \_ كا، دومرا مواكى طرح، تيسرا كرده يرتدول كي طرح، مرتيز رفارجانورول كاطرح يهال تكبيعين دوزت موسئ يعين بدل جلنه والساكي

الوالياً فرت في المحال نه تقيم بي المحال ال

ے ہوراللہ تعالیٰ شفاعت کا اذن دے گا۔ سب سے پہلے جبرائیل ملیّنِلا، پھر ابراہیم ملیّنِلا،

پھرموی علیکہ، پھرتمہارا نبی کا گیٹی ہے ہے تھے نمبر پر کھڑے ہوں گے۔ آپ کے بعد کوئی ایبانہ ہوگا حدید ایک سے سور میں میں میں میں میں سے حدید میں سات ال

جوشفاعت كرية سي مقام محود بربول كيوه جس كاآب سي الله تعالى في وعده فرمايا

اس دفت ہر مخص اپنا گھر جنت میں دیکھے گا اور دوزخ میں بھی اپنا گھر دیکھے گا۔ پھر کہا جائے

گاتم نے جو مل کیا ہوگا ای کےمطابق ملےگا۔

میرست کا دن ہے پھر دوزخی اپنا گھر جنت میں دیکھے گا اسے کہا جائے گا اگر تونے نیک عمل کئے ہوتے تو یہی تیراجنت میں گھر ہوتا اور اہل جنت دوزخ میں اپنا ٹھکا نہ دیکھے گا اسے کہاجائے گااگر اللہ تعالیٰ کاتم پر احسان نہ ہوتا تو اس گھر ( دوزخ ) میں جانا ہوتا پھر ملائكه وانبياء وشہداء وصالحين اور اہلِ ايمان شفاعت كريں گے۔اللّٰد تعالیٰ ان کی شفاعت قبول فرمائے گا پھر فرمائے گا میں ارحم الراحمین ہوں۔اللہ نعالی دوزخ ہے اینے لوگ نکا کے اعتبے دوسر بے لوگوں کی شفاعت سے نکا لے جائیں گے۔ بیاس کی اپنی رحمت سے ہوگا یہاں تک کہ دوزخ میں وہ بھی باتی نہ رہے گا جس نے کوئی خیر و بھلائی نہ کی ہوگی۔ جب الثد تعالی کسی کے لئے دوزخ سے نہ نکا لنے کا ارادہ کرے گا پھرکوئی ان کی شفاعت كرناجا بكاتو فرمائ كاكمتم جاكرات بهجإن لو پھراسے دوزخ سے نكال لو۔ وہ شفاعت مرنے آئے گاتواس کی شکل وصورت ورنگ تبدیل ہوگاای لئے وہ اسے پہیان نہ سکے گاوہ دوزخی کیےگاا مے فلاں! میں آتے ہیں شم ہے تیرے رب کی بقاء کی وہ زمین کی انگوریاں جمع كرك كاتوتم اپئ قبور يونكل پڙو گئيم اسے ايك لمحه ميں ديھو گے۔فرمايا ميں خبر ديتا ہوں اس کی اللہ تعالی کی تعمقوں سے سورج وجاند میہ آیت اس کے قریب ہے انہیں اپنے و میصنے میں چھوٹاد کیمنے ہولیکن انہیں دیکھ بیس یاتے ۔ سم ہے تیرے رب کے بقاء کی وہ تہیں و اس رقادر ہے میں اسے دیکھو کے وہ اس پر قادر ہے میں نے پوچھا کہ جب ہم اپنے رب کو و المسلم المعاد من المحاليا كرے كافر مايا تم اسے ملو كے وہ تمہار من منتهار ب وقا المرقاوب بروال المحصة تير المدرب كى بقاء كالشم الله تعالى سي تبهار الدود مين كوئي

الوالي آفرت الوالي آفرت المحالي المحالية المحالي چہرہ باقی نہ رہے گا۔اس کے لئے تمام چہرے ایک چہرہ کی طرح ہیں۔بعض چہروں برغبار ہوگا۔مومنین کے چہرے سفید کپڑے کی طرح ہوجائیں گے اور کا فروں کے چہروں کو کوئلہ کی طرح کالا سیاہ بناد ہے گا۔ پھرتمہارے نبی مَالَیْنَا اُلِی پھریں گے ان کے بیجھے صالحین ہوں گے وہ بل صراط پرچلیں گےا ہے جیسے تنہارا کوئی آگ کے انگارے پرچلتا ہے۔ پھر تیرارب فرمائے گا کہ پیاسے جاؤ حوض رسول ٹائٹیٹٹے پر بخداسیراب کن چشمہ ہے۔ میں نے اسے یقیناد یکھاہے مجھے تیرے رب کی بقاء کی شم میں کوئی بھی اپناہاتھ پھیلائے گا تو اس کے ہاتھ ایک پیالہ ہوگا اس وفت سورج اور جا ندمجبوں ہوں گے انہیں اس کے بعد کوئی بھی نظرنه آئے گامیں نے عرض کی یارسول الله مَا کَانْتِیْ ہم اس وقت ان اشیاء کو کیسے دیکھیں گے؟ فرمایا: جیسےتم اب دیکھ رہے ہو ہیہ وہ وفت تھا کہ ابھی سورج طلوع نہیں ہوامیں نے عرض کی يارسول اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ بِم برائيون اورنيكيون برجزاء ديئے جائيں گے؟ آپ نے فرمایا: ایک نیکی کی جزاء دس کے برابر ہوگی اور برائی کی صرف ایک سزاہوگی یا پھروہ کریم بخش دے میں جن میں کسی تشم کا تغیر نہیں اور جنت میں یاتی کی نہریں ہیں جن میں بد ہونہیں ہے اور نہریں ہیں شراب کی اس میں بیالے پینے کے لئے ہیں نہ سر میں در دنہ سر کا چکرانا ہوگا اور نہ کوئی ندامت اور اس میں میوے ہیں۔اوردوزخ کے سات وروازے ہیں اس کے ایک

دروازے تک ستر سال کی مسافت ہے جیے سوار سواری سے طے کرے۔ مجھے تیرے معبود کی قتم! بیتمہارے اعمال کا صلہ ہے اوراس کے ساتھ اور خبر و بھلائی ہے اس کے ساتھ از واج مطہرہ بھی میں نے کہا: کیا ہمیں از واج مطہرات ملیں گی؟ آپ نے فرمایا: صالحات صالحین کے لئے ہوں گے جو وہ ان سے ایسے لذت پائیں گے جیسے تم دنیا میں لذت پاتے ہواوروہ تم سے لذت پائیں گے لیکن اس وقت بچوں کی پیدائش نہ ہوگی۔ میں (سیوطی) کہتا ہوں کہ اس حدیث میں ورود حوض سے بل صراط کا ذکر پہلے اور اس

یں رہیوں) ہم ہوں میر مایا کہ قیامت میں اٹھتے وقت مب سے پہلے سر بیدا ہوگا۔ میں ہے جبیہا کہ امام قرطبی نے فر مایا کہ قیامت میں اٹھتے وقت مب سے پہلے سر بیدا ہوگا۔

#### باب (۲)

## الله تعالى نے فرمایا

ما يَنظُرُونَ إِلاَ صَيْحَةً وَّاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّهُونَ ﴿ لَا مَنْ عَلَا فَكُو فَلَا الْمَا فَلِهِمْ يَدَجِعُونَ ﴿ لِهِ مَا يَسِينَ آلِتَ ٥٠) فَلَا يَكُونُ تَوْصِيةً وَلاَ إِلَى الْفِلْهِمْ يَدَجِعُونَ ﴿ لِهِ مَا يَسِينَ آلِ عَلَى مَا يَسِنَ مَا يَكِ جُعُلُو لِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

لاَتَأْتِيكُمُ الْآبِعُتَةُ ﴿ (پ٥،الاعراف،آيت١٨٥) 
"" تم برندا آئے گا مراحا نك."

حضرت ابن عمرو ہے جن کہ نفخ صور ہوگا اور لوگ باز اروں اور راستوں اور علی معلی میں ہمول گے۔ یہاں تک کہ کپڑا دومردوں کے درمیان ہوگا جو کہ وہ آپس میں ہول کے۔ یہاں تک کہ کپڑا دومردوں کے درمیان ہوگا جو کہ وہ آپس میں اس کے سودا کررہے ہوں گے تو ان میں سے ایک کپڑے کواپنے ہاتھ ہے نہ چھوڑے گا کہ نفخ صور ہموجائے گا اور وہ اس میں بے ہوش ہوجا کیں گے اور اس کی تقمد این قرآن مجید میں ہے:

مَايِنظُرُونَ الاصيحة واحِرَةً

''اور دوآیتوں کے مضمون کے مطابق ہے۔' (ابن ابی عام) حضرت ابو ہر رہ دلائٹ نے آیت مذکورہ کی تفسیر میں فرمایا : کہ قیامت قائم ہوگی اور لوگ مازاروں میں خریدہ فرمذہ میں مصرف میں سے سے سے میں م

لوگ بازاروں میں خریدو فروخت میں مصروف ہوں کے اور کیڑے ناپ رہے ہوں سے اور کیڑے ناپ رہے ہوں سے اور کیڑے ناپ رہے ہوں سے اور ایک آدمی اور کی کا دود حدو حدر ہاہوگا۔ پھر آپ نے بڑھا:

فَلَا يَسْتَطِيْعُونَ تَوْصِيَةً ـ (نرابي)

حضرت زبیر بن العوام طافظ نے فرمایا کہ قیامت قائم ہوگی اورا یک مرد کپڑا ناپ رہا مدمجاری وینٹز برد

Marfat com

فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً - (زوابرالزم)

حضرت ابو ہریرہ ظائف ہے مروی ہے کہ رسول اللّذُنَّ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

ال الروض العنى حوض كومثى وغيره سے ليبنا تاكه بإنى الحجل نه جائے ليعنى ضائع نه مائد در الحوض لعنى حوض كومثى وغيره سے ليبنا تاكه بإنى الحجل نه جائے ليعنى ضائع نه موجائے۔(ابن الب عاتم بطبرانی)

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھؤنے نے فرمایا: کہ میں نے رسول اللّمَالْیَالِمُمَّا کُوفر ماتے سناوہ آخری شخص جس پر (مدینہ پاک میں) قیامت قائم ہوگی وہ قبیلہ مزینہ کے دو چروا ہے ہوں گے جو مدینہ پاک جانے کے قصد سے اپنی بحریاں ہا تکتے ہوئے آئیں گے لکین مدینہ پاک کو وحشیوں سے پڑیا کیں گے جب ثلیۃ الوداع پہنچیں گے تو منہ کیل مدینہ پاک کو وحشیوں سے پڑیا کیں گے جب ثلیۃ الوداع پہنچیں گے تو منہ کے بل گرجا کیں گے۔(ان پرموت آجائے گی) (بخاری مسلم،احم)

حضرت سریحة الغفاری دانتی کی روایت کے آخر میں ہے کہ وہ دونوں مرد ثعبة

انوال آخرت کی طرف کھنے کرلے جائیں گاوروہ دونوں حشر کے اعتبارے
کو کرمیدان حشر کی طرف کھنے کرلے جائیں گاوروہ دونوں حشر کے اعتبارے
آخری ہوں گے۔(مام)
جولوگ حضور تنافیق کے علم غیب کے منکر ہیں ان کے لئے درس عبرت ہے کہ نی
یاک تنافیق قیامت کے وقوع سے پہلے کے حالات کسے واضح طور پر بتارہے ہیں۔ تفصیل
د کھنے فقیر کی کتاب علامت قیامت اور برءالساعۃ فی علم الساعۃ ۔اولی غفرلہ ﴾
حضرت ابوسعید خدری دائی سے مروی ہے کہ نی پاک تنافیق نے فرمایا کہ قیامت

حضرت ابوسعید خدری را گانیئے سے مروی ہے کہ نبی پاک تُنگی ہے فرمایا کہ قیامت کے دن پہلی چیخ سے قبل منادی بکارے گا اے لوگو! تمہارے پاس قیامت آگئ آواز کھینچ کرید بکارے گا جسے تمام زندہ اور مردہ سنیں گے۔اللہ تعالی اپنی شان کے لائق آسان کی طرف نزول فرمائے گا بھر منادی بکارے گا کہ آج کس کی بادشاہی ہے (آج کی بادشاہی) اللہ واحد قہار کے لئے ہی ہے۔ (مام ،این ابی الدیا)

حضرت ابن عمر بنی است مروی ہے کہ رسول اللہ فالی آنے فر مایا کہ میری امت میں دجال خروج کرے گا وہ چالیس ماہ تھرے گا (رادی کہتا ہے) مجھے معلوم نہیں کہ آپ نے چالیس ماہ فر مایا یا چالیس سال فر مایا ۔ پھر اللہ تعالی حضرت عیسی ابن مریم فائیل کو بھیجے گا گویا وہ حضرت عروہ بن مسعود دانی فائیل کو بھیجے گا گویا وہ حضرت عیسی فائیل اسے (یعنی دجال کو) تلاش کر کے قبل کر دیں گے۔ وہ لوگوں میں سات سال گزاریں گے اس وقت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لوگوں میں سات سال گزاریں گے اس وقت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عداوت نہ ہوگی۔ (امن کا زمانہ ہوگا) پھر اللہ تعالیٰ شام کی طرف سے شنڈی ہوا چلائے گااس وقت زمین پرکوئی ایسا آ دی نہ نیچ گا جس کے دل میں ذرہ برابر خبر و پھلائی اورایمان ہوگا گرسے کو اللہ تعالیٰ موت دے گا۔

یہاں تک کدا گروئی پہاڑ کے اندر ہوگا تو بھی ہواات گیر لے گی یہاں تک کہا ہے گئیر لے گئیر لے گئیر اور درندوں اور درندوں کی موت آجائے گی اس کے بعد شرارتی لوگ نے جائیں گے اور وہ پرندوں اور درندوں کے جمرمٹ میں ہول مے وہ نہ نیکی کو جانتے ہوں کے نہ برائی کو اس وفت ان کے پاس کے جمرمٹ میں ہول مے وہ نہ نیکی کو جانتے ہوں کے نہ برائی کو اس وفت ان کے پاس کے جمرمٹ میں ہوں کے دو آئیس بت پرتی کے گئی مورہوگا تو وہ گئیں گئے تو کیا تھم فرما تا ہے؟ وہ آئیس بت پرتی کرتے وہ گئیں ہے تو کیا تھم فرما تا ہے؟ وہ آئیس بت پرتی کے کہ لاخ صورہوگا تو وہ گئیں گئی تھم دے گاوہ اس وفت حسن معاشرت سے وفت بسر کررہے ہوں گے کہ لاخ صورہوگا تو وہ

احوال آخرت کی طرف کان لگائیں گے ایک دوسرے کی طرف کان لگائیں گے وارسنیں کے دیس کے والیت (کاش!) کی آواز سنیں گے۔سب سے پہلے جو آواز سنے گاوہ اونٹوں کے حوض کو لیپ رہا ہوگا تا کہ پانی باہر نہ نکل جائے ہو وہ بھی اور دوسرے تمام لوگ بے ہوش ہوجا کیں گے۔ پھر اللہ تعالی بارش بھیج گا اس سے لوگ اگوری کی طرح زمین سے باہر نکلیں گے۔

پھر دوسرا صور پھونکا جائے گا اس ونت تمام لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے ادر ایک دوسرے کود کیھتے ہوں نئے پھر کہا جائے گا:اے لوگو!اللّٰد تعالیٰ کی طرف آوُاور سَمَ ہوگا: وقِیفُوهُ مِرِ اِنْهُ مُرِ مِنْسَنُولُون ﴿ بِ٣٢، صافات، آیت ٢٣)

''اورانہیں کھہراؤان سے یو چھناہے۔''

پھر تھم ہوگا کہ انہیں جہنم کی طرف لے جاؤعرض کی گئی وہ کتنے ہوں گے (جوجہنم میں جائیں گئی وہ کتنے ہوں گے (جوجہنم میں جائیں گئی وہ کتنے ہوں گے (جوجہنم میں جائیں گئی وہ کتنے ہوں گے جائیں دن بچ جائیں گئی ہزار میں سے نوسوننا نوے فرمایا: بیاس وفت ہوگا جس دن بچ بوڑ ھے ہوجا ئیں گے اور بیدوہ دن ہے کہ جس دن بینڈلی کھولی جائے گی۔ (مسلم، حاکم، احمہ) بوڑ ھے ہوجا ئیں گے اور بیدوہ دن ہے کہ جس دن بینڈلی کھولی جائے گی۔ (مسلم، حاکم، احمہ)

حضرت ابن مسعود را النفر سے مروی ہے کہ نبی پاک منافی نے فرمایا: قیامت قائم ہوگی مگر شرارتی لوگول پر۔(مسلم،احمر)

"الله سبوح وقدوس ہے۔ ہمارا پروردگار وہ الله ہے اس کے سواکوئی عیادت کے لائق نہیں۔"

اس کی آواز پر دنیا کے تمام مرغ اپنے پر جھاڑتے اور تنبیج پڑھتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگااس مرغ کواللہ تعالی فرمائے گا اپنے پر سمیٹ لے اور اپنی آواز بندر کھاس سے تمام زمین وآسمان والے جان لیں گے کہ قیامت قریب ہوگئی۔ (ابواٹینے ،طبرانی فی الاوسط) جہاس تمام مضمون پرغور سیجئے میٹم غیب مصطفیٰ مُنافیکی ہیں تواور کیا ہے۔او کی غفر لہ جہا

#### باب (۲)

### صعقہ ''اور نفخ صور جمعہ کے دن ہوگا

- حضرت ابو ہریرہ ڈگائٹئئے سے مرفوعا مروی ہے کہ انسان اور جن کے سواکوئی ایسا جانور نہیں جو جمعہ کے دن (صبح سے لے کرطلوع شمس تک) قیامت کے خوف سے نہ چیختا ہو۔ (ابوداؤد، نمائی، احمہ)
- رسول النُمْنَالِيَّةُ مِنْ مَايا: نه كوكى فرشته مقرب اور نه كوكى آسان نه زمين اور نه كوكى آسان نه زمين اور نه مواكيل النُمْنَالِيَّةُ مِنْ المرنه بي دريا اليانبيس كه جمعه كه دن قيامت كے خوف سے دُرتے نه مول (ابن باجه احمد)
- ام مجاہد علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ جب جمعہ کادن ہوگاتو جنگل اور دریا اور اللہ تعالیٰ ک تمام مخلوق ڈرتی ہے سوائے انسان اور جن کے۔(سعیہ بن منصور، این ابی شیب) ہے ہے جولوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ مَنَّ اللَّهِ اللهُ الل

### **باب** (٤)

## التدنعالي نے فرمایا: ونفخ فی الصور

Marfat con

بدواقعدرسول اللّذَالْ اللّهُ اللّهُ عَنْ فِي السّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

پھر آپ نے فر مایا کہ میں سب سے پہلے سرمبارک اٹھاؤں گاتوا چا تک حضرت موگ غایشًا عرش کے ستون کو پکڑ ہے ہوں گے میں ( ذاتی طور پر ) نہیں جانتا کہ میں نے پہلے سر اٹھایا ہے یا وہ ان میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے آیت مذکور میں متنتی فرمایا ہے۔ (بخاری مسلم ہر مذی ، ابن ماجہ احمد)

کے پہلے تخد کا بیان ہے اس تخد سے جو بے ہوتی طاری ہوگی اس کا بیاثر ہوگا کہ ملائکہ
اور زمین والوں میں سے اس وقت جولوگ زندہ ہوں گے جن پر موت نہ آئی ہوگی وہ اس سے
مرجا کیں گے اور جن پر موت وار د ہو چکی پھر اللہ تعالی نے آئیس حیات عنایت کی ہوہ اپنی
قبروں میں زندہ ہیں جیسے کہ انبیاء وشہداء ان پر نخد سے بے ہوشی کی کیفیت طاری ہوگی اور جو
لوگ قبروں میں مرے پڑے ہیں آئیس اس نخد کا شعور بھی نہ ہوگا۔ (اولی غفرلہ) ہمہہ
فاندہ: اس استثناء میں کون کون داخل ہیں اس میں مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں۔
ماندہ: اس استثناء میں کون کون داخل ہیں اس میں مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں۔

حضرت ابن عباس بڑھانے فرمایا: کر پخت صعق ہے تمام آسان اور زمین والے مرجا تمیں کے سوائے جبریل ومریکا ئیل واسرافیل و ملک الموت مظال کے پھر اللہ تعالی دونوں تعول کے درمیان جو جالیس برس کی مدیت ہے اس میں ان فرشتوں کو بھی موت دےگا۔

دوسراقول سے کہ مستقی شہداء ہیں جن کے لئے قرآن مجید میں بل احیآء آیا ہے۔
حدیث شریف میں بھی ہے کہ وہ شہداء جو تلواری حمائل کئے گردعرش حاضر ہوں گے۔ تیسرا
قول حضرت جابر مان نے فرمایا کہ مستقیٰ حضرت موسی عائی ہیں چونکہ آپ کوہ طور پر ہے ہوش
ہو چکے ہیں۔اس لئے فلی سے آپ ہے ہوش نہوں سے بلکہ آپ جا گئے اور ہوشیار دہیں سے۔

احوال آخرت کے جوتھا قول میہ ہے کہ منتی جنت کی حوریں اور عرش وکری کے رہنے والے ہیں۔ ضحاک کا قول ہے کہ منتی جنت کی حوریں اور وہ فرشتے ہیں جوجہنم پر ماموراورجہنم کے سانب بچھو ہیں۔ ہوائی: تم کہتے ہو کہ حضور سرور عالم النظام کی علم غیب جانتے ہیں اس حدیث میں تو آپ خود اپنا علم کی فی کررہے ہیں۔ ا

منزے مقاتل بن سلیمان دائی ہے آیت و نفخ فی الصود کی تفسیر میں منقول ہے کہ اس سے قرن مراد ہا اوراسرافیل مائی ای ای ای این امندا یسے دکھے ہوئے جیسے بنگل ہجانے والا بنگل منہ پر رکھتا ہے اور قرن کے سرکا دائر ہسائوں آسانوں اور میں جو رائی کے برابر ہے اور وہ عرش کی طرف آسکھیں لگائے کھڑا ہے۔ ای انظار میں ہے کہ اسے کیا تھم ہوتا ہے پہلے نفخ سے تمام بے ہوش ہو

احوال آخرت بین تمام مرجا کیں گے گرجنہیں اللہ تعالیٰ چاہے گاوہ ہے ہوش نہ ہوں گے۔ پھر حضرت زید بن اسلم بڑائیئو نے جبریل ومیکائیل واسرافیل و ملک الموت کو مشتیٰ فر مایا۔ پھر ملک الموت کو حشن فر مایا۔ پھر ملک الموت کو حکم ہوگا کہ وہ میکائیل کی روح قبض کریں۔ پھر جبریل بلیٹی کی پھر اسرافیل کی پھر ملک الموت کو حکم ہوگا کہ خود کو موت دے وہ مرجائے گااس نفخ اولی اسرافیل کی پھر ملک الموت کو حکم ہوگا کہ خود کو موت دے وہ مرجائے گااس نفخ اولی اسرافیل کی پھر ملک الموت کو حکم ہوگا کہ خود کو موت دے وہ مرجائے گااس نفخ اولی اسرافیل کی پھر ملک الموت کو حکم ہوگا کہ خود کو موت دے وہ مرانفخ صور کو گا اس نفخ اولی اسرافیل بلیٹیا کو زندہ فرمائے گا اسے حکم فرمائے گا کہ وہ دو مرانفخ صور کو کمل میں لا کیں۔ اسرافیل بلیٹیا کو زندہ فرمائے گا اسے حکم فرمائے گا کہ وہ دو مرانفخ صور کو کمل میں لا کیں۔ بہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے قول : شعر نفیخ فیڈیہ اُٹھڑای فاؤڈا ہو قیام یہ تیا مت کا انتظار کریں گے۔ (بہی ن

حضرت وہب مینی فرماتے ہیں کہ وہ چار ہیں لیعنی جریل و میکائیل، اسرافیل، ملک الموت نظام جنہیں مخلوق میں سب سے پہلے پیدا فرمایا اور ان سب سے آخر میں انہیں موت وے گااور انہیں سب سے پہلے قیامت میں زندہ فرمائے گااور تھم میں انہیں موت وے گااور انہیں سب سے پہلے قیامت میں زندہ فرمائے گااور تھم الہی سے با خفے والے فرشتے یہی ہیں۔ (ابوش فی العظمة)

### آيت ڪاستناءي محقيق سيوطي

روایات میں منافات نہیں کہ بعض میں شہداء مراد ہیں اور بعض میں ملائکہ کا گروہ ان موایات میں ملائکہ کا گروہ ان مواد ہیں۔ موایات میں بیان کیا گیا ہے۔ موایات کی طبیق یوں ہوگی کہ تمام مراد ہیں جنہیں علیحدہ علیحدہ روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ ان کہ دہ اللہ تعالی کے ہاں زعمہ ہیں (یونہی انبیاء بیٹیل کو بیچھتے) اور وہ اللہ اللہ کے ہاں زعمہ میں دہ یہ ہیں وہ یہ ہیں۔ میں دہ یہ بین دہ بین دہ یہ بین دہ بین دیں دہ یہ بین دہ یہ بین دہ بین دہ بین دیں دہ بین دیں دہ بین دیا کہ بین دیا کہ بین دیا کہ بین دہ بین دیا کہ بین دہ بین دیا کہ بین دور دور اللہ بین دور اللہ بین دیا کہ بین

(۱) حوریں (۲) بہتی ولدان (بیج) جنت و نار کے دارو نے اوروہ جو دوزخ میں ایک چھو ہیں۔

والم مليي في المستنظم المراء كم علاوه باقى استنى كوضعيف قرار ديا ب كيونكه آيت مين استناء

الوالياً فرت كي الموالياً في ان کے لئے ہے جوآ سانوں اور زمینوں کے سالنین ہیں اور حاملین عرش اور ان کے علاوہ د وسرے وہ ملائکہ جوآ سانوں کے ساکن ہیں۔ کیونکہ حاملین عرش آ سانوں ہے اوپر ہیں اور جبريل عَلَيْكِهِ وديكر تبين فرشتے عرش كے اردگر دصف بستة ہيں اور جنت و دوزخ وونوں عليحدہ عالم ہیں۔انہیں دوام کے لئے پیدا کیا گیا ہے اور فانی عالم سے ایک علیحدہ مقام ہیں اس کئے ان کے ساکنین آیت کے استناء میں نہیں داخل ہیں اور تمام جنتیں آسانوں سے اوپر اورعرش کے بیچے ہیں اسی لئے وہ بھی استثناء میں داخل نہیں۔ **ازاليه وهمه**: حورعين كي عدم الموت كالجهي الكارنېيس كيا جاسكتا يونبي ولدان اور جنت اور دوزخ کے داروغوں کا حال ہے کیونکہ جنت ودوزخ دارالخلو دہیں پرجوان میں داخل ہیں وہ بھی نہیں مریں گے اگر جہوہ موت کے قابل ہیں تو جو مخلوق اس میں پیدا ہوئی ہے وہ اولی ہے کہ اس پر فنانہ ہو علاوہ ازیں موت تو ملکفین پر اظہار قبر کے لئے اور ایک دار سے دوسرے داری طرف منتقل کرنے کے لئے ہے اور اہل جنت کیر کون می تکلیف لیجنی وہ غیر مكلّف ہیں۔ای لئے وہموت سے محفوظ ہیں۔ سوال: يه كل شئ هالك الاوجهه كظاف كباجار با ي جواب: اس کا مطلب سے کہ ہرشے ہلاک ہونے کے قابل ہے بلکہ ہرمحدث (نئ پیدا شدہ شے ) ہلاک ہونے کے قابل ہے اگر چہ بالفعل وہ ہلاک نہ ہو بخلاف ذات قدیم ازلی ك كداس كے لئے اليا تصور نہيں كيا جاسكا اس كى تائيد عرش ہے موسكتی ہے اس لئے كداس کے لئے ہلاک ہونے کی کوئی روایت بیس تواسی طرح جنت بھی ہے۔ تحقیق دیگر: امام کیمی کے غیروں نے کہا کہ صحق موت سے اعم ہے ال میں بعض موت سے مریں سے اور بعض عثی (مدہوثی سے) لیکن لفخ ٹانیہ کے بعد جوموت سے مر جائیں کے وہ زندہ ہوجائیں کے اور جوشی ہے مدہوش ہوئے وہ افاقہ یا کیں مے اور ہیے ه هدر (مدروش) انبياء عليهم البلام برطاري موكى بسوائة حيزت مومي ماييا كال يليّ النا كے لئے بھي ترود ہے۔ اگر ترودند بھي موت بھي ان برعشيد (مدوقي) كوه طور بروادو موقي تقى راس كيوض اب مد موشى ند موكى بيد موكى علينا كى بهت بري فينيابت بيها كان الى ب

فضلت کی فضلت برافضلت کالثابت نہیں ہوتا۔ (ای کی تقریر جاشری سکر کن جا

فضیلت کلی فضیلت پرافضلیت کا اثبات نہیں ہوتا۔ (اس کی تقریر حاشیہ پر پہلے گز ریکی ہے وہاں جزئی فضیلت کے مفہوم کی ضرورت نہیں ) (اولیسی غفرلۂ )

#### حيات الانبياء غيظم

امام بیمی نے فرمایا کہ انبیاء بیٹل کی ارواح مقبوض ہونے کے بعدان پرارواح واپس اوٹائی جاتی ہیں۔فالبنداوہ شہداء کی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں زندہ ہیں جب نفخ صوراولی ہوگا تو وہ بھی مدہوشوں میں مدہوش ہوں گے اس معنی پرموت جمیع معانی میں ان پرواقع نہ ہوگ۔ اور حضرت موسی ملیل کا استثناء اس معنی میں ہے کہ ان پراس حالت سے عدم شعوری طاری نہ ہوگی یہ اس کا بدلہ ہوگا جو انہیں کوہ طور پرغشی طاری ہوئی تھی۔

فاندہ: میں (سیوطی) کہتا ہوں کہ اس سے واضح ہوا کہ صعق سے یہاں موت مراد ہے اور مونی الیا کے متعلق وہ عشی برحمول ہوگی کیونکہ جب وہ حاصل ہوئی ہے تو دونوں امر یجامراد ہوں گے اوران کا استناء ان دونوں امروں سے ہے اورغشی سے شہداء کا استناء ہیں ہوسکتا اس لئے کہ جب بیشی انبیاء بین پر طاری ہوگی تو شہداء کو کیے سنتنی کیا جاسکتا ہے ای عرائے وہ اس عرف کے دہ اس محش کے بطریق اولیٰ لائق ہیں۔

فافدہ: امام منفی نے بحرالکلام (تغییر) میں فرمایا ہے کہ اہلسنت والجماعت نے فرمایا کہ آتھ اشیاء کو فنا نہیں۔ (۱) عرش (۲) کری (۳) لوح (۴) قلم (۵) جنت اور دوزخ (۲) جنت ودوزخ کے کمین ملائکہ یا جنت یا نار کے حورعین (۸) ارواح۔

(۲) جنت ودوزخ کے کمین ملائکہ (۷) جنتی ملائکہ یا جنت یا نار کے حورعین (۸) ارواح۔

ہے آگر چہریے می قابل فنا ہیں جس کی تشریح پہلے گزری ہے۔ (اولیی غفرلہ) ہے

#### <u>باب (٥)</u>

### عبور لورفرشينه جي سيكام سيروكيا كياب

الوالياً فرت المحالي المحالية في المحالية

حضرت زید بن ارقم برات کے مروی ہے کہ رسول اللّمَثَانِیَّ نِیْ نِے فرمایا کہ یہ کیسا انعام ہے سے صاحب قرن (فرشته ) نے قرن کولقمہ بنایا ہوا ہے۔ بعنی مندمیں ڈالا ہوا ہے اور ماتھ اٹیکے ہوئے ہیں اور کان لگا کرساع (سننے ) کا منتظر ہے کہ اس کے بچو نکنے کا کہ حکم ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کو یہ شاق گزرا۔

رسول التُدمَّ فَيُنْفِيكُمُ فِي أَلِي اللَّهُ مَا لِيا:

روور الله وَزِعْمَ الْوَكِيْلَ-

'' جمیں اللّٰہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔' (احمہ طبرانی فی الکبیر)

حضرت ابن عباس برائی سے مروی ہے کہ رسول اللّه مَا اَللّه عَلَائِ وَ کَیماوفت ہے صاحب صور نے صور کولقمہ بنایا ہوا ہے اور بیشانی جھکائے ہوئے ہیں اور کان لگائے ہوئے ہیں وہ اس انظار میں ہے کہ آئیس کب تھم ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یارسول اللّه مَا اَللّه عَلَی اللّهِ تَو مَکْلُنا۔ حَسَبْنَا اللّه وَنِعْمَ الْوَرِیْلُ عَلَی اللّٰهِ تَو مَکْلُنا۔

'' ہمیں اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے اور ہم نے اللہ تعالیٰ پر مجروسہ کیا۔'' (طبرانی، احمہ، عالم)

حضرت ابو ہریرہ زلاتی ہے مروی ہے کہ رسول الله فلاتی ہے کہ طرف فرمایا کہ بے شک جس فرشتے کو نفخ صور کا کام جب سے سپر دکیا گیا ہے وہ اس وفت سے عرش کی طرف نظریں جمائے ہوئے ہیں اس خوف سے کہ آ تھے جھیکنے سے پہلے کہیں اسے اس کا تھم نظریں جمائے ہوئے ہیں اس خوف سے کہ آ تھے جھیکنے سے پہلے کہیں اسے اس کا تھم نہ وجائے (اس کی دونوں آ تکھیں دو چیکتے ستارے ہیں) (مام)

حضرت ابوہریرہ والنظ ہے مردی ہے کہ رسول اللّذَ کَالْیَکُوْلُمْ نَے فرمایا: کہ جبریل علیہ الله کالیکان کے حضرت ابوہریرہ والنظ ہے مردی ہے کہ رسول اللّذِ کَالْیکُولُمْ نَے فرمایا: کہ جبریل علیہ الله کا کی جانب مور خضرت کے داکمیں جانب اور میکا ئیل علیہ الله باکمیں جانب مور خضرت اسرافیل علیہ ایس ۔ (جبیق)

فاندہ امام قرطبی نے فرمایا کرتمام امتوں کا اس پراتفاق ہے کہ صاحب قرن لیعن وہ فرشتہ جو نفخ صور پرمقرر ہے وہ اسرافیل مالیکا ہیں۔ الوالياً فرت المحالي المحالية جوصور پرمقرر ہیں انتظار کرتے ہیں کہ انہیں کب حکم ہوتا ہے کہ وہ صور پھونگیں ۔ (يزار، حاكم) حضرت ابوسعید ﴿ النَّهُ اللَّهِ مِروی ہے کہ صور دوفرشتوں کے ہاتھوں میں دوقرن ہیں آ تکھیں کھولے کھڑے ہیں کہ انہیں کب حکم ہوتا ہے۔ (ابن ملبہ) حضرت ابن عمر بل السيم وي بي كدرسول التمثل في في الدين الدين المنظم في الدين المايان كد لفخ صور واليا فرشتے دوسرے آسان میں ہیں ان میں ایک سر کامشرق میں اور دونوں یاؤں مغرب میں۔ یا فرمایا کہان کے ایک کا سرمغرب میں ہے اور دونوں یاؤں مشرق میں اس انتظار میں ہیں کہ انہیں کب حکم ہوتا ہے کہ وہ قرن بھونگیں۔(احمہ) **غاندہ: امام قرطبی نے فرمایا کہ ہراحادیث دلالت کرتی ہیں کہ اسرافیل ملیبیا کے ساتھ تھنے صور** کیلئے ایک دوسرافرشتہ بھی ہےاور رید کہاں کے لئے دوسراقرن ہوگا جس میں وہ پھونک مارے گا۔ علامه سیوطی علیه الرحمة نے فرمایا: یہی ابن ماجه میں مصرح ہے۔ حضرت عبدالله بن الحارث وللفؤنة فرمايا كه ميں ام المؤمنين سيده عا كنته ولا فائت ہال موجود تھا اور ان کے ہال کعب (برواعالم) بھی حاضر تھا اس نے اسرافیل مالیٹیا کا · ذكركياتو بي بي صاحبه في الله السين السين السين ما ياكه اسرا قبل ماييًا كي مجھے خبر و بيجئے \_ لیکن تم اس کے متعلق بیان کروعرض کی اس کے جار پر ہیں۔ دوخلا میں ہیں، ایک پر اس نے بچھایا ہوا ہے۔ ایک (چوتھا) پر اس کے کا ندھوں پر ہے اور عرش اس کے کا ندھوں کے بالتقابل ہے اور قلم اس کان پر ہے۔ جب وی نازل ہوتی ہے تو وہ قلم سے لکھ لیتا ہے پھر المنت دوسرے پڑھتے ہیں۔اورصور کا فرشتہ تھٹنے کے بل کھڑا ہے اور دوسر داس کے ساتھ کھڑا الواب اوراس نقرن كومنه مين لقمه بنايا مواب اوروه كمركونير سع كي موت باست حكم ا المار الم سيده عائشه ظافنا فرمايا كهيس في من رسول الله ملا كوايسية ي فرمات ساب-(ابونعيم بطبراني في الاوسط) ابن جرن فرمایا به حدیث دلالت کرتی ہے کہ تلخ صور والا فرشته اسرافیل ملیّا کے علاوہ کوئی

الواليا ترت كي المحالي المحالية المحالي اور ہےاس کی توجیہہ بیہ وکہ وہ گفخ صوراولی کرے گااور جب وہ اسرافیل علیبا کود تکھے گا تواہیے سر سمیٹ لےگا۔ پھردوسرائع قیامت میں اٹھنے کے لئے اسرافیل علیقی عمل میں لائمیں گے۔ حضرت ابوبكر مذلي عليه الرحمة نے فرما يا كەصور كا فرشته وہ ہے كہ جے صور پھو تكنے كا کام سپر دکیا گیاہے اس کا ایک قدم ساتویں زمین میں ہے اور وہ زمین پر گھنے کے بل بروے ہیں اور اس کی آئی میں حضرت اسرافیل علیہ ا کی طرف تھلی ہوئی ہیں۔ یہ جب سے پیدا ہوا ہے بھی آ نکھ ہیں جھیکی وہ دیکھ رہا ہے کہ اسے صور میں پھو نکنے کا كب علم موتاب - (ابواليني في العظمة) حضرت عبدالله بن مسعود الخافظ فرماتے ہیں :صور قرن کی شکل میں ہے جس میں بيونكاجائے گا۔ (ابن منده) حضرت وہب بن منبہ الفیزنے فرمایا کہ صور کواللہ نعالی نے سفیدمونتوں سے بنایا ہے جوآئینہ کی صفائی کی طرح صاف وشفاف ہے عرش سے فرمایا کہ اسے لے لیس اس پروہ صور عرش ہے متعلق ہوگیا۔ پھر فر مایا: ہوجاؤ تو اسرافیل علیہ پیدا ہوئے اسے حکم ہوا کہ صور وہی لے لیں اس نے اسے لے لیا اور اس میں تمام ارواح کی پیدائش کی گنتی کے برابرسوراخ ہیں دوروح ایک چھونک سے ظاہر نہ ہول گے۔ صور کے درمیان ایک ور بچہ ہے اس کی مسافت آسان وزمین کے برابر ہے۔ اسرافیل علیدالسلام ای در یجه براینامندر که جوت بی -پھراے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ادھرآ وہ حاضر ہواتو فرمایا: کہ صور میں نے تیرے سپرد

كيانفخ و صبحة كاكام تير ادمه المراقيل اليّه في عرش كا مكل عصم من داخل موكرا پنابایاں پاؤں عرش كے نيچے ركھ دیااس نے اپنابایاں پاؤں عرش میں ركھا اسے تہیں مٹایا جب سے پیدا ہوا ہے وہ اس انظار میں ہے کہاسے سے صور کا تھم کب ہوتا ہے۔

(ابوالفيخ في المطرة)

#### باب (۲)

# دونو ن فخو ل کی درمیانی مسافت کابیان

الله تعالى نے ارشادفر مايا:

لَهُ مَا اَبِيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا ابِيُنَ ذَلِكَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

ابوالعالیہ سے ہے کہ ''بین ذالك''سے مراد دوفتوں کے درمیان کی مسافت ہے۔ (ہناد فی الزید)

حضرت ابو ہرمیہ رفاق سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَنَّا اِلْمِیْ اِللَّہِ مَایا کہ دوفتوں کے درمیان چالیس ہیں لوگوں نے کہا: اے ابو ہر میرہ رفاقی ایس دن مراد ہیں؟ آپ نے فرمایا: اس سے ہماراا نکار ہے، پھر کہا گیا: چالیس ماہ! فرمایا اس سے ہمراا نکار ہے۔ پھر اللہ تعالی ہے پھر عرض کی گئی: چالیس سال؟ فرمایا: اس سے میراا نکار ہے۔ پھر اللہ تعالی آسان سے جہاں کھ پانی نازل فرمائے گاتو اس سے لوگ سبزی کی طرح آگیں گے انسان کی ہم شے کل سرخ جائے گی سوائے ایک ہڈی کے اور وہ ہے دیرہ ھی ہڈی اس سے تمام مخلوق قیامت میں مرکب کی جائے گی۔ (بناری مسلم)

حضرت ابوسعید خدری الفظ سے مروی ہے کہ دسول الله منافظ ہے نے فر مایا: انسان کومٹی کھاجائے گی سوائے اس کی ریڑھ کی بڑی کے وہ ایک داننہ کی طرح ہے اس سے تم انکائے جاؤے۔ (احمد ماکم ،ابن حمان)

سلمان نے فرمایا: کہ قیامت میں اٹھنے سے پہلے جالیس دن لوگوں پرسلسل ہارش برسسے گیا۔ (این المبارک)

حضرت الوہررہ المنظنے سے مروی ہے نبی پاک الفظام نے فرمایا: کہصور پھونکا جائے گا اورصور قرن کی طرح مرام میں میں انہ نہ دھی میں ا

الوالي آفرنت المحالي المحالية رمیان چالیس سال ہیں۔ان چالیس سالوں میں اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا۔اس ہے لوگ ایسے آئیں کے جیسے زمین ہے جیتی آئی ہے انسان کی ایک ہڑی ہے جسے زمین ہیں کھانی اوروہ ہے ریڑھ کی ہڑی اور قیامت میں انسان کی اسے ترکیب ہوگی۔ (ابوداؤد) حضرت ابو ہرریہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی پاکسٹاٹٹیٹی نے فرمایا کہ تمام بنوآ دم کوشی کھاجائے گی سوائے اس کی ریڑھ کی بٹری کے کہاس سے وہ اگے گا اور اللہ تعالیٰ آب حیات برسائے گا اس ہے لوگ سبر تھیتی کی طرح اکیس کے بہاں تک کہ زمین تمام اجهام کوباہرنکا لے گاان کی طرف اللہ تعالی ارواح بھیجے گاہرروح اجسام کی طرف تیزی سے آئے گی۔ پھرصور پھونکا جائے گا اور وہ و مکھتے ہوئے کھڑے ہول گے۔ (ابن الی عامم) حضرت ابن عباس نظیمیا نے فرمایا کہ دوفتوں کے درمیانی مدت میں عرش کی جڑسے ایک پانی کی وادی بہے گی اور ان دونو بنخوں کے درمیان جالیس سال کی مسافت ہے۔ اس یانی ہے مخلوق اگے گی اور انسان ویرندے تمام می میں مٹی ہوجائیں گے۔ اس وفت جوبھی اس کے سامنے ہے گذرے گاتو جسے زمین میں پہنچانیا تھا اس وقت بھی وہ اے پہیان لے گاوہ زمین ہے اگیس کے پھراللہ تعالی ارواح کو بھیجے گا تووہ اجسام میں جمع ہوجائیں گے۔جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَإِذَا النَّفُوسُ رُوِّجَتُ ٥ (ب٠٣٠ اللَّور، آبت ٤) ''اور جب جانوں کے جوڑ بنیں۔''(ابن انی عاتم) حضرت سعید بن جبیر دلالٹنؤ سے منقول ہے کہ اصل عرش سے وادی بہے گی اس سے ہروہ جانور زمین پرتھا اگے گا اس کے بعد ارواح اڑیں گی۔انہیں تھم ہوگا کہوہ اجهام میں داخل ہوں بہی مطلب ہے ذیل کی آبیت کا۔ (ابن جریر) ڽٙٲؿؘۿٵڶؾٚڡؙۺٳڶؠڟؠؾڐ؋۠؋ٲۯڿۣۼٙٳڶؽڔؾڮۯٳۻۣڲڴڡٚۯۻۣڲ؋؋ڬٲۮۼڮ في عباري ﴿ وَادْ خُلِي جَنَّتِي ﴾ (ب ١٠ الفررة بت ١٤ تا اتر) ''اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف واپس ہو **بو**ں کہ تو اس سے راضی وہ بچھے سے راضی پھرمیرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری

جنت میں آ۔''

الوالياً فرت الحوالياً فرت المحالية الم حضرت انس من النيز السيم وي ہے كه رسول الله مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ اتھیں کے تو آسان ان پر پھوہار برسائے گا۔ (احمر،ابو یعلی) فانده: الطش (طاء سے اور شین مهمله) کمزور بارش لینی پھوہار۔ انتباه: سابق حدیث میں گزرا کہ حضرت ابو ہریرہ طالنظ نے بار بار فرمایا: میں نے انکار کیا اس کے متعلق امام قرطبی نے فرمایا کہ اس کی دوتاویلیں ہیں۔ الف: مجھےاس کی تفییراوراس کے بیان سے منع کیا گیاہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انہیں ال كاعلم تقااسة انهول نے حضور سرور دوعالم مَا الْيَوْتِيْ سے سنا ہوگا۔ ب میں اس کے متعلق رسول الله مُنافِيد کا سے دوال کرنے سے زکار ہا (اس سے ثابت ہوتا ہے كرانبين اس كاعلم تفا)ليكن پېلامعنى زياده ظاہر ہے۔اسےاس لئے بيان ندكيا كهاس كى ضرورت نہیں۔ دوسری روایت میں مروی ہے کہ دوفخوں کے درمیان جالیس سال ہیں۔ فانده: ابن جرنے فرمایا که حضرت ابو ہریرہ دان نے تصریح فرمائی ہے کہ اس کا آہیں علم نہیں میعنی اس کا یعین نہیں کر سکتے۔ سند جید سے مروی ہے کہ جب لوگوں نے کہا: کہ جا لیس سال والى بات كياب انهول نے كہاميں نے بھي ايساسا ہے۔ 💠 قاده سے منقول ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی رائے یہی تھی کہ وہ چالیس سال ہیں۔ **خانده: ا**مام ملیمی نے فرمایا: روایات متفق ہیں وہ جالیس سال ہیں۔ مرسل الحن سے ہے كفوں كى درميانى مسافت جاليس سال ہے بہلے تقل سے اللہ تعالی سب کوموت دے گادوسرے نفخے سے اللہ تعالیٰ تمام مردوں کوزندہ فرمائے گا۔ فانده: حديث صور مين گزرا يك كه جب الله تعالى فرمائ كا (لمن الملك اليوم) تو اسے کوئی جواب نہ دے گاریا لیس سال کی درمیانی مسافت میں ہے۔ . حضرت ابن مسعود يَنْ تَعَدُّ فِي ما يا: بيه لمن الملك اليوم كا اعلان دوباره بوگا\_ ا- يىي جوندكور موا\_ الم بنت ميل كماس وفت الل جنت جواب دي كر الله الواحد القهار)

# الوالي آخر ت بالوالي آخر الوالي ا

#### باب (۲)

### نفخة بعث (قيامت ميں اٹھنا) تمام مخلوق کازندہ ہونا پيهاں تک کہ جانوراوروحوش اور ذر (نسل انسانی) پيهاں تک کہ جانوراوروحوش اور ذر (نسل انسانی)

الله تعالى نے قرمایا:

وی و آبو اُخوای فَاِذَاهُمْ قِیام یَنظُروْنَ-(پ۱۳۰۱زمر،آیت۱۸) ثمّر نفِخَ فِیهِ اُخوای فَاِذَاهُمْ قِیام یَنظُروْنَ-(پ۳۲۰ازمر،آیت۱۸) '' پھر وہ دوبارہ پھونکا جائے گاجھی وہ دیکھتے ہوئے کھڑے ہوجا کیں

سَوْمَ يُنْفَخُونِي الصَّوْدِ فَتَأْتُونَ أَفُواجًا ﴿ بِ٣ ،النّباءِ، آيت ١٨)

'' جس دن كرصور پهونكا جائے گا تو تم چلے آؤگو جول كی فوجیں۔''
وَنْفِحَ فِي الصَّوْدِ فَإِذَا هُمْ قِينَ الْآجُدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ ﴿ (ب٣٣ بلين ، آيت ١٩)
وَنْفِحَ فِي الصَّوْدِ فَإِذَا هُمْ قِينَ الْآجُدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ ﴿ (ب٣٣ بلين ، آيت ١٩)

'' اور بهونكا جائے گاصور جبی وہ قبروں ہے اپنے رب كی طرف دوڑتے طے آئیں گے۔''

يَوْمُ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ فَ تَتَبَعُهَ الرَّادِفَةُ فَ (ب ٣٠ النازعات آيت ) يَوْمُ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ فَ تَتَبَعُهَ الرَّادِفَةُ فَ (ب ٣٠ النازعات آيت ) "جس دن تقرقرائ كَاتَمْ تقرائ النادي والى السركة بجها مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ المَنْ المُثَالِمُونَا وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا ظَهْرٍ يَطِيرُ بَعِنَا حَيْهِ إِلَّا أَمْمُ الْمُثَالِمُ مَنَا لَكُونَ ومَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا ظَهْرٍ يَظِيرُ بَعِنَا حَيْهِ إِلَّا أَمْمُ الْمُثَالِمُ مَا مِنْ النام

د اور نہیں کوئی زمین میں جلنے والانہ کوئی پرند کیا ہے پروں پراڑتا ہے مگرتم جیسی امتیں ۔''

سی ایس ایس ایس می از اور ترجف الرّاجفة "كنفير پوچی گی تو آپ دخرت ابن عباس می فاست "یومر ترجف الرّاجفة "كنفير پوچی گی تو آپ دخرت ابن عباس می نفخ اولی مراد ہے اور "ستبعها الرّادِفة" سے سطح ماند مراد نے فرمایا كه اس سے سطح اولی مراد ہے اور "ستبعها الرّادِفة" سے سطح اولی مراد ہے اور "ستبعها الرّادِفة" سے سطح اولی مراد ہے اور "ستبعها الرّادِفة"

۱ **ا** ا

الواليا أفرت المحالي المحالية المحالية

حضرت مقدام بن معد بكرب ر التعلق نفر ما يا كه ميس نے رسول الله مَ كُوفر ماتے ساہے كہ قيامت ميں سقط ( كي بي بي ) سے لے كر بوڑ ھے تك سب اٹھائے جا كي سے لے كر بوڑ ھے تك سب اٹھائے جا كيں گے۔(طرانی فی الكبير)

فائدہ: حلیمی وقرطبی نے فرمایا: سقط سے وہ کیا بچہ مراد ہے جس کی تخلیق مکمل اور اس میں رو ح بھونگی گئی ہو بخلاف اس کے کہ جس میں ابھی روح نہیں بھونگی گئی۔

حضرت ابن عباس بالفهاسية يت:

وَإِذَا الْوَحُوشُ حُشِرَتُ فَ (پ٠٩،الكور، آيت ٥)

"اور جب وحش جانورجمع کئے جائیں گے۔"

کی تفسیر پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ قیامت میں ہرشےاٹھائی جائے گی یہاں تک کہ کھیاں بھی۔(ابن الی حاتم)

حضرت عکرمہ ڈائٹو نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو دریا میں غرق ہوئے تو ان کے گوشت کو مجیلیوں نے تقسیم کرلیا باتی صاف ایک حصہ بڈیاں رہ گئیں تو انہیں دریا نے جنگلول میں بھینک دیا۔ ایک عرصہ بڈیاں جنگلوں میں رہ کر چورہ چورہ ہوگئیں ان پراونٹ گزرتے رہے اور انہیں کھاتے رہے یہاں تک کہ انہیں مینگنیاں بنا کر پیٹ سے باہر بھینکا اس کے بعد قوم نے آکران پر گھر بنائے اور ان مینگنیوں کوآگ میں جلایا وہ بالکل راکھ ہوگئیں بھراس راکھ کو ہوانے اڑا کر زمین میں بھیرا تو جب میں جلایا وہ بالکل راکھ ہوگئیں بھراس راکھ کو ہوانے اڑا کر زمین میں بھیرا تو جب صور بھونکا جائے گاتو قیامت میں وہ دوسرے اہل قبور کی طرح برابر طور اٹھائے .

حضرت وہب نائنڈ نے ''البحو المسجود '' (سلگایا ہوا دریا) کے بارے میں فرمایا کہ اس کے اول کوتو اللہ جا نتا ہے اور اس کے آخر کا حال بھی اللہ تعالیٰ کے ارادہ میں ہے اس کا پانی مرد کے پانی (منی) کی طرح ہے۔ ستر سال اس کی موجیس ور موجیس اٹھیں گی آئیس کوئی شے نہ رو کے گی۔ اس دریا کے پانی سے اللہ تعالیٰ مخلوق پر جالیس سال راجھہ (لاخ اولی) اور رادفہ (لاخ ثانیہ) کے درمیان بارش برسائے گا۔ لوگ اس سے ایسے آئیس می جیسے سیلاب کے پانی سے دانے آگئے ہیں۔ اللہ تبارک

الوالي آفر يستان الوالي آفر الوالي آفر الوالي آفر الوالي آفر المستان الوالي آفر الوالي آفر المستان الوالي آفر الوالي آفر المستان الوالي آفر الو

وتعالی اہل ایمان کی آرواح جنت سے اور کفار کی ارواح دوز نے سے نکال کرا کیک جگہ جمع فرمائے گا کہ دہ صور جمع فرمائے گا کہ دہ صور بھی کر مائے گا کہ دہ صور بھونکیس تا کہ ارواح اپنے اجسام میں چلی جا کیں۔ پھر جبرائیل این کو کھم ہوگا کہ دہ ابنا ہاتھ زمین کے نیچے سے کرکے اسے حرکت دیں تا کہ ذمین بھٹ جائے اور وہ تمام اجسام کواپنے اوپر لے آئے۔
اینا ہاجسام کواپنے اوپر لے آئے۔
ای کے لئے فرمایا:

فاذا هم قيام ينظرون.

وہ در مکھتے ہوئے کھڑے ہوجا کیں گے۔ (ابوانیخ فی العظمة )

حضرت يزيد بن جابرتا بعي عليه الرحمة في آيت:

واسْتَمِعُ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيْبٍ ﴿ ٢٦، ت، تها )

"اوركان لگا كرسنوجس دن بكارنے والا بكارے گاا كي پاس جگہسے۔"

کی تغییر میں فرمایا کہ اسرافیل علیہ کو بیت المقدی کے صحرہ (پھر) پراٹھایا جائے گا وہ اٹھا کر کہے گا اے چورہ چورہ ہونے والی ہٹر ہو! اور اے گلے سڑے چڑو! اور اے ٹوٹے پھوٹے بالو! بیشک اللہ تعالیٰ حکم فرما تا ہے کہ تم فیصلہ وحساب کے لئے جمع ہوجاؤ۔ بہت الل سنت کا اتفاق ہے کہ قیامت میں تمام اجسام اس طرح لوٹائے جا کیں سے جیسے ونیا میں سے بعینہ وہی اجسام ہوں گے ان میں ذرہ برابر بھی فرق نہ ہوگا وہی رنگ وہی اوصاف وغیرہ وغیرہ ورابن عسام)

فاندہ: حدیث طویل صور کے بارے بیں گزری ہے کہ قبور سے نکلیں سے تمام لوگ تینتیں سے الدو جوان ہوں گے تمام لوگ تینتیں سالہ نو جوان ہوں گے اور زبان سریانی ہوگی اپنے رب تعالی کی طرف جلدی سے حاضری دس گے۔

---فائده: نخات كمتعلق اختلاف بمثلاكها كيا بكر (۱) نفحة فزع، (۲) نفخة صعقه (۳) نفخة بعث.

الله تعالى فرما تابي:

وَيُوْمَرُ يُنْفُخُ فِي الصَّوْرِ فَغَزِعَ مَنْ فِي السَّمَالِيَ وَمَنْ فِي الْكَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاعَ اللهُ \* وَكُلُّ اتَوْدُ ذَخِرِيْنَ ۞ (بِ١٠/اللهُ اللهُ عَلَى الْكَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاعَ اللهُ \* وَكُلُّ اتَوْدُهُ ذَخِرِيْنَ ۞ (بِ١٠/اللهُ اللهُ عَلَى الْكَرْضِ إِلَّا مَنْ

" اورجس دن بھونکا جائے گاصور تو گھرائے جائیں گے جتنے آسانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں۔ گر جسے خدا جا ہے اور سب اس کے حضور حاضر ہوں گے عاجزی کرتے۔''

وَنُفِحَ فِي الصَّوْدِ فَصَعِی مَنْ فِي السَّماوِي وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ مَثْ فَي الْكَرْضِ اللهُ مَنْ فَي الْكَرْفِ اللهُ مَنْ فَي الْكَرْفِ اللهُ مَنْ فَي الْكَرْفِ فَي الْكَرْفِ اللهُ مَنْ فَي الْكَرْفِ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ

فانده: بيروه ب جيام ابن العربي (مالكي) نے اختيار كيا۔ صور كي طويل حديث كي تصريح گذرى ہے۔ بعض نے كہا: نفخه صرف دو بيں اور نفخه فزع يمي نفخه صعق ہے کیونکہ دونوں امرایک دوبیرےکولا زم ولمزوم ہیں یعنی گھبراہٹ میں آ کرمرجا کیں گے۔ یہ وہ جس کی امام قرطبی نے سیجے کی ہے اور اس سے استدلال کیا ہے۔ یہ نفحه فزعیس ایا استناء بجي نفخه صعق بي بيدليل بأس كى كدوه دونون ايك بير فانده: امام میمی نے فرمایا کہ اللہ تعالی پہلے لوگوں کے متفرق اجسام کوجمع فرمائے گاجواجسام درندول اور یانی کے حیوانات (محیلیال وغیرہ)اورز مین کے پید میں ہول سے اورجنہیں آ آگ نے جلایا اور یائی میں غرق ہوئے اور جنہیں سورج نے چورہ چورہ کیا جنہیں ہواؤں نے والاالا بحراض بعث موكا اورجب أبيس جمع فرما لي كالجربربدن كواس طرح ممل كري كاجيد دنيا ميس و الما الما المرح مول مے جیسے دنیا میں وہی حال و معال وہی جان پہچان وہی صفات اور وينك وصنك بحرارواح كوصور من جمع كرے كا۔اسراقيل عليه السلام كوظم موكا كه وه صور پھونليس التي صورك برسوراخ من الله تعالى كي عمم برروح البيخ من داخل بوجائع كى \_ ابن حزم نے عجیب بات لکھدی وہ یہ کہ تلخ صور جاربار ہوگا۔ المام قرطبی نے فرمایا کے لوگ نکلنے کے لئے آئے آواز کیے میں محصالانک دہ مردہ ہوں سے احوال آخرت کے احوال خرت کے احوال آخرت کے احوال آخرت کی کانے ہے۔ احوال آخرت کی کانے اور دراز ہوگا تو وہ اس طرح نہ ن کیس کے جیئے زندہ لوگ سنتے ہیں ہاں کھڑکا نے کی آوازیں کی طرح سنیں گے اس میں بیا حمال بھی ہے کہ وہ پہلی بار کھڑکا نے سے ہی سن لیں گے۔

#### باب (۸)

### ميدان حشركهال موگا؟

حضرت معاویہ بن حیدہ ڈاٹنؤ سے مروی ہے کہ رسول الٹمٹاٹیو ہے نے فرمایا کہتم تمام
 ادھرجع ہوں گے آپ نے ملک شام کی طرف اشارہ فرمایا۔ (حاکم ہیمیق)

هُوالَّذِيِّ اَخْرَجُ الَّذِيْنَ كَفُرُوا مِنْ آهُلِ الْكِتْبِ مِنْ دِياْدِهِمُ لِأَقَلِ الْحَشْرِ ۚ (پ٨٠١/مُحْرُ، آيت)

''وہی ہے جس نے ان کا فر کتابیوں کو ان کے گھروں سے نکالا ان کے پہلے حشر سے لئے۔''

- حضرت وہب بن مدہہ ولائٹونے فرمایا کہ اللہ تعالی نے بیت المقدس کے حمر ہ کوفرمایا کہ اللہ تعالی نے بیت المقدس کے حمر ہ کوفرمایا کہ جھے پر اپناعرش رکھوں گا اور تیرے ہاں اپنی مخلوق کا حشر (اٹھنا) کروں گا اور اس کے دن تیرے ہاں واؤد علیہ اسوار ہوکر آئیں گے۔ (ابولیم)
  - حضرت وبب رافنيو في آيت:

فاذا همر بالساهرة- (پ۳۰ النازعات آیت ۱۲) "جمی وه کطے میدان میں آپڑے ہوں گے۔" کے متعلق فرمایا کہ اس سے بیت المقدس مراد ہے۔ (بینی)

#### باب (۹)

### اللدتعالي نے فرمایا

اذاالقام مع رق في (ب ١٠٠٠ الكور، آيت) "جب دهوب ليمن جائد"

اور فرمایا:

﴿ إِذَا السَّهَاءُ الْفُطَرِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْفُطَارِ، آيت ا

"جبآسان بهِٺ جائے''

اور فرمایا:

إِذَا السَّمَاءُ انْشَعَتْ وْ (ب سوالانتال، آيت)

"جب آسان شق ہو۔"

اور فرمایا:

فَإِذَا انْشَقَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتُ وَرُدَةً كَالدِّهَانِ ﴿ (پ٥٢،الرَمْن،آيت٤١) " كهرجب آسان مجهث جائے گاتو گلاب كے پھول ساموجائے گاجيے

سرخ زی ( برے کی رنگی ہوئی کھال)۔"

إور فرمايا:

يَوْمُ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهُلِي ﴿ بِ٢٩، العارج، آيت ٨)

" جس دن آسان ہو گاجیس کی خیا ندی۔"

حضرت ابن عمر خفظ نے فرمایا که رسول الله فالی کا ارشاد ہے کہ جوکوئی قیامت کو آتھ کھوں سے دیکھنا جا ہے تو اسے جا ہے کہ وہ سورۃ اِدَا الشّاعُ سُکْوِرتُ کُنَّ ، اِکْھُول سے دیکھنا جا ہے تو اسے جا ہے کہ وہ سورۃ اِدَا الشّاعُ سُکُورتُ کُنْ ، احمد ماکم ) اِدَالسّاءُ السّاءُ السّاءُ الشّاءُ السّاءُ ا

### احوالي آخرت كي المحالي المحالية المحالي

المرسلات، عمريتساءلون اوراذا الشمس كورت في اورها بناويا

(ترندي، حاكم، يهيل)

- حضرت ابن عباس الله المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المنه المناه المنه ا
- بی پاکستان الفاق می گورت فی کی نفسیر میں فرمایا کہ جب وطوب جہنم میں لیبیٹ لی جائے الفاق میں گورت فی کا نفسیر میں فرمایا کہ جب وطوب جہنم میں لیبیٹ لی جائے گان واقد النجو می النجو می اور جب ستار ہے جہنم میں اور ہروہ باطل معبود جس کی پرستش کی جاتی تھی وہ بھی جہنم میں ہوگائیکن غلط منہی ہے جن مقدس لوگوں کی پرستش کی گئی جیسے حضرت عیسی عائی اور ان کی والدہ
  - کریمه سیده بی بی مریم مینالاس سے ده مراذبیس ۔ (ابن ابی حاتم ، دیلی) مندر درو مورد و بیشن آن مدر فی در ایران
- حضرت ابن عباس فی آن القائم مس مقدرت فی کی تغییر میں فرمایا کہ اللہ تعالی سورج اور جا نداورستاروں کو قیامت میں دریا میں لیبیٹ کرڈالے گا اور پھر دیور (ہوا) کو بھیجے گا جس کے چلنے ہے آگ کے دریا میں وہ بھی آگ بن جا کمیں گے۔ بعض نے کہا: جب سورج کو دریا میں ڈالا جائے گا تو اس کا بعض حصہ کرم ہوکرآگ بن

جائے گا۔ (ابن ابی ماتم ، ابن ابی الدنیا)

- حضرت ابوہریرہ طافی نے فرمایا کہ نبی پاکسٹالی نے فرمایا کہ سورج اور جاند
   قیامت میں لینے جائیں سے۔(بغاری)
  - معرت الى بن كعب والنوز فرما يا كه قيامت سے يملے جونشانيال طامر مول كى
    - الك بازارون من محرر بهول كواجا كسورة بينور بوجائ كا-
- ا جا تک پہاڑ زمین پر گر پر میں سے تو زمین متحرک ہوکر پہاڑ وں میں مخلوط ہوجائے کی اس پرانسان جنوں کے پاس اور جن انسانوں کے پاس مجرا کرجا تیں سے ایسے

احوالی آفرت کے میں کا اور وحتی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آپیں میں نگرا جا کیں گے۔ جی جانور پرندے اور وحتی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آپیں میں نگرا جا کیں گے۔

الله تعالی نے فرمایا: ''وَرَادُا لُوحُوشُ حُشِرَت' (اور جب وحش جانور جمع کئے اللہ تعالی نے اور وہ آپ میں گلوط ہوں گے۔ جائیں گئے)اور وہ آپ میں مخلوط ہوں گے۔

اور جب سمندرسلگائے جائیں گے جنات انسانوں کوئیس کے ہم تنہیں خبر لاکر دیتے ہیں جنات سمندر کی طرف چل پڑیں گے دیکھیں گے کہ وہ اچا تک آگ ہوکر جوش مارر ہا ہوگاوہ ای حالت میں ہوں گے کہ زمین بھٹ جائے گی۔ یونہی ساتوں زمینیں بھٹ جائیں گی اور یونمی پہلے آسان سے لے کرساتویں آسان تک بھٹ جائیں گی اور یونمی پہلے آسان سے لے کرساتویں آسان تک بھٹ جائیں گے۔

وه لوگ ای مال میں ہوں سے کہ ان پر ہوا چلے گی اور وہ ان سب کوموت کے کہ ان پر ہوا جلے گی اور وہ ان سب کوموت کے کماث اتارد ہے گی۔ (ابن جربر،ابن الی الدنیا)

حضرت ابن مسعود الفنظية ني بيت:

كَتْرَكْبُنَ طَبِعُاعَنْ طَبِقِي ﴿ بِ٣٠ الانتقال، آيت ١٩) "" مغرورتم منزل بمنزل ج موسي "

کی تغییر میں فرمایا کہ قبق سے مراد آسمان ہیں پہلے وہ چرجا ئیں گے پھر پھٹ کر سرخ ہو جا نمیں سے۔ (سعید بن منصور مناکم ،ابن جرمر)

حضرت ابن مسعود بالنظر نے فرمایا کہ آسانوں کا رنگ ملے ہوئے تا ہے کی طرح ہوجائے گا اور نری میں گلاب کے پھول کی طرح ہوجا کیں سے جیسے سرخ نری (کمرے کی رکی ہوئی کھال) اور ان کا بالکل پڑلا حال ہوگا اور ذرہ ذرہ ہوجا کیں سے لیے بین آیک حال سے دوسرے حال کی ظرف بدلتے جلے جا کیں سے ۔ (بینی) معظرت جمرین کعب قرطی علیدالرحمة نے فرمایا کہ قیامت میں لوگ تاریکی میں جمع معظرت جمرین کعب قرطی علیدالرحمة نے فرمایا کہ قیامت میں لوگ تاریکی میں جمع میں جماع میں سے اور سان لیٹے جا کمیں سے اور ستارے جمڑ جا کمیں سے اور سورج

الوالي آفرت في الموالي آفرت المحالية ال

بیحصے جاتیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

یوُمینِ نَیْتَیِعُوْنَ الدَّاعِیُ لَاعِوَ بَحِلَهُ ﴿ بِ١٠٠ اللهٰ ،آیت ١٠٠٨ ''اس دن پکار نے والے کے پیچھے دوڑیں گے اس میں بجی ندہوگی۔''

<u>باب (۱۰)</u>

### الله تعالى نے فرمایا

يَوْمَرَتُبَكَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوْتُ وَبَرُزُوْ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّادِ<sup>®</sup> يَوْمَرَتُبَكَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوْتُ وَبَرُزُوْ الِلْهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّادِ<sup>®</sup> (پ١٠١١/١١م، م

''جس دن بدل دی جائے گی زمین اس زمین کے سوااور آسان اور سب لوگ نکل کھرے ہوں گے ایک اللہ کے سامنے جوسب پرغالب ہے۔'' ووفر مامان

وَالْكُرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَالسَّمَوْتُ مَطْوِيْتٌ بِمُ يُنِهُ الْأَصْدَى وَالْكُرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَالسَّمَوْتُ مَطْوِيْتٌ بِمُ يُنِهُ الْأَرْسِ الْمِيارِي

''اوروہ قیامت کے دن سب زمینوں کوسمیٹ دے گا اور اس کی قدرت سے سب آسان لپیٹ دیئے جائیں گئے۔''

اور فرمایا:

يوه رنظوى السّماء كعلى السّبِيلِ المكتب الله النهام آيت ١٠٠٠) «جس دن جم آسان كولينيس كي جيسي لفرشته نامهُ اعمال كولينيتا ہے-" اور فير ال

وَإِذَا الْأَرْضُ مُكَّتُ ﴿ بِ٣٠ الانتَّالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالِهِ الْمَالِدُ الْمُعَالَ الْمَالِ الْمُعَالَ الْمَالِ الْمُعَالَ الْمَالِ الْمُعَالَ الْمَالِ الْمُعَالَ الْمَالِ الْمُعَالَ الْمَالِ الْمُعَالَ الْمُعَالُ الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالَى الْمُعَالَ الْمُعَالُ الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَلِي الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِق الْمُعَالِ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُلُولُ الْمُعَالَقُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِ الْمُعَالِقُ الْمُعَالُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعَالِقُ الْمُعِلَى الْمُعِلِي الْمُعِلِقُ الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَى الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلِي الْمُعِل

### اواليا أزت المحالي المحالية ال

فَاذَا نُفِخ فِي الصَّوْرِ نَغُفَةٌ وَّاحِدَةً فَ وَحَمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَةً وَاحِدَةً فَ

'' پھر جب صور پھونک دیا جائے ایک دم اور زمین اور بہاڑ اٹھا کر دفعۃ چورا کردیئے جائیں۔''

اور فرمايا:

إِذَا ذُكَّتِ الْأَرْضُ دُكًّا دُكًّا ﴿ بِ٣٠ الْفِرِ آيت ٢١)

" جب زمین مکرا کریاش بیاش کردی جائے۔"

حضرت ابن مسعود وللطنظ في آيت "يوم تبدل الادض" كي تفير مين فرمايا كه قيامت مين زهين المي تبديل موجائ كي كوياوه جاندى هي كه جس برنه كوئى ناحق في من بهايا كيااورنداس بركوئي كناه بواله (طبراني في الادسط)

حضرت ابوابوب انصاری طافظ نے فرمایا که رسول الله کالی خدمت میں بہود بوں کا ایک عالم حاضر ہوا اور عرض کی بتاہیئے: جب الله تعالی فرمائے گا: یوم تبدل الارض تواس وقت محلوق کہاں ہوگی؟ آپ نے فرمایا: وہ الله تعالی کی مہمان ہوگ اور وہ الله تعالی کو مرکز عاجز نہ کر سکے گی۔ (ابوجم، ابن جریہ)

حضرت انس الطفظ نے فرمایا کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ زمین کوجا ندی جیسی زمین کی طرح بنائے کا کہاس برجھی کوئی برائی نہ ہوئی۔ (ابن جریر)

نی پاک ٹانٹا کے آیت بذکورہ کی تفسیر میں فرمایا اس وفت زمین جا ندی کی طرح سفید ہوگی۔(ابن جرمر)

حضرت علی بن ابی طالب دانشونے آیت کی تفسیر میں فرمایا کداس دن زمین جاندی جبیعی ہوگی اور جنت سونے جبیعی ۔ (ابن جریر ابن ابی الدنیا)

حضرت مجاہد مخاطئے نے فرمایا کہ زمین الی ہوگی کہ کویا وہ چاندی سے تیار کی گئی ہے اور یونمی آسان نہ

170 Ex 170 Ex 170 Ex

حضرت عکرمہ ﴿ اللّٰ اللّٰہ اللّٰہ

امام مجابد فلافئو في "فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِزَةِ" آيت مِن ساہرہ سے وہ جگه (جو برابر مورد کی مراد لی ہے۔ (جو برابر مورد کی ہے۔ (جیتی)

حضرت ابن عباس فی الله نے ایوم تبدل "کے بارے میں فرمایا کہ اس زمین کو برحمایا گھٹایا جائے گااس سے اس کے فیلے اور پہاڑ اور وادیال اور درخت بٹادیئے جا کمیں گے۔ اور وہ شے جواس کی برابری میں حائل ہوگی اسے بھی دور کیا جائے گا اور اسے ادھوڑی (گائے بھینس کا کمایا ہوا چڑہ ، موٹا کیا چڑہ) کی طرح بچھایا جائے گا وہ وزمین جا ندی کی طرح سفید ہوگی اس پرخون بہایا گیا ہے اور نداس پرکوئی گا۔ وہ زمین جا ندی کی طرح سفید ہوگی اس پرخون بہایا گیا ہے اور نداس پرکوئی میں موٹا ور سادے جلے جا کمیں مے یعنی بیاس پرکوئی میں ہو ہوا اور اس زمین والے سورج جا نداور ستارے جلے جا کمیں مے یعنی بیاس پر سے۔ (بیتی ، ابن المبارک)

حضرت جابر النافذ نے فرمایا کہ نی پاک تالیک نے فرمایا کہ قیامت میں زمین ادھوری کی طرح بچھائی جائے گی پر آبن آدم کے لئے دوقد مول کے برابر کی جگہ بھی نہ ہوگی۔ پھر میں تمام لوگوں سے پہلے بلایا جاؤں گا اور میں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوگر سجہ ہے۔ اذی ہوگا تو میں کھڑا ہوجاؤں گا اور عرض حاضر ہوگر سجہ جر میں ایٹیا نے جردی ہے کہ (اوروہ اس وقت رب الرحمٰن کی کروں گایارب! مجھے جر میں ایٹیا نے جردی ہے کہ (اوروہ اس وقت رب الرحمٰن کی اور بخدا اس سے بل جر میں ایٹیا نے اللہ تعالیٰ کو بھی نہ دیکھا تھا) اور انہیں تو نے میرے پاس بھیجا تھا فرماتے ہیں کہ یہ بات جرمی الکیکا من در بھول اور انہیں تو نے میرے پاس بھیجا تھا فرماتے ہیں کہ یہ بات جرمی الکیکا من در بھول اور انہیں قونے میرے پاس بھیجا تھا فرماتے ہیں کہ یہ بات جرمی الکیکا من در ہے ہول اور انہیں قونے میرے پاس بھیجا تھا فرماتے ہیں کہ یہ بات جرمی الکیکا من در ہے ہول اور انہیں خاموش کھڑے کوئی بات نہ کریں سے جب تک کہ خود اللہ تعالیٰ فرماتے گا

احوالی آخرت کے کہا: پھر کہوں گا: اے رب! تیرے بندے اطراف زمن پر پڑے ہیں اور بیون مقام محود ہے (جہاں ندکورہ بالا گفتگوہوگی) (ماکم)

حضرت ابوسعید خدری رفائظ سے مروی ہے کہ رسول الله فالله فالله فی است قدرت میں میں زمین ایک روئی کی طرح ہوجائے گی است الله تعالیٰ اپنے دست قدرت میں ایسے لے گا (بلا تثبیہ) جسے تمہارا ایک سفر میں روئی کو ہاتھ میں لیتا ہے اور وہ اہل جنت کے لئے مہمانی ہوگی۔ (بغاری ہملم)

فائدہ: داؤدی نے فرمایا: النزل وہ ہے جوطعام سے پہلے مہمان کے لئے کی جائے اوراس النزل سے وہ مہمانی مراو ہے جوموقف (میدان حشر) میں بہتی لوگ بہشت میں واخل ہونے سے پہلے کھاتے رہیں گے۔ یونہی ابن برجال نے الارشاد میں فرمایا ہے کہ زمین روفی کی صورت میں بدل جائے گی جے مومن اپنے سامنے سے کھائے گا اور حوض کوڑ سے یانی ہے گا۔

فائدہ: ابن جرنے فرمایا کے موقف (میدان حشر) میں اتفاظویل زمانہ گزارنے میں مون کی خوراک کا انظام بھوکا ندرہ کا بلکہ اللہ تعالی زمین کی طبع بدل کر اپنی قدرت سے مومن کی خوراک کا انظام فرمائے گاجو کہ الل ایمان کے قدموں میں ہی آئیس غذا ملے گی جواللہ تعالی جا ہے گا کہ اس میں الل ایمان کو نہ کوئی کاروائی کرنی پڑے گی اور نہ ہی کوئی تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ اس منہ کورہ بالاحدیث کی تائید ہوتی ہے۔

معرت سعید بن جبیر النظائے نے فرمایا کہ زمین سفیدروٹی جاندی جیبی ہوجائے گ جسے مومن اینے قدموں کے نیچے سے کھائے گا۔ (ابن جریہ)

حفرت عکرمہ نافذ نے فرمایا کہ قیامت میں زمین روٹی کی طرح سفید ہوجائے گ
اس سے الل اسلام کھا کیں مے یہاں تک کہ حساب سے فراغت یا کیں گے۔ (یہی )
حضرت ابن مسعود خانڈ نے فرمایا کہ قیامت میں لوگ جو کے اخین کے کہ اس سے
قوار کی جو کے نہ ہول مے اور بر ہندا تعمیں کے کہ ایسے بھی بر ہند (بال باس) نہیں
ہوں سے لو جو دفیا بین اللہ تعالی کے لئے سمی کو کھلاتا رہا اسے اللہ تعالی قیامت میں

احوال آخرت کے کہا ہوگا اس کے اللہ تعالیٰ کے لئے کیا ہوگا اس کی اللہ تعالیٰ کفایت بہنائے گاجس نے کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے لئے کیا ہوگا اس کی اللہ تعالیٰ کفایت فرمائے گا۔ (ابن ابی الدنیا۔ خطیب)

حضرت ابی بن کعب طاقط نے آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ قیامت میں آسان دھواں ہوجا کی موجا کی اور زمین اپنی حالت سے غیر بن ہوجائے گی اور زمین اپنی حالت سے غیر بن حالے گی اور زمین اپنی حالت سے غیر بن حالے گی۔ (ابن جریہ)

حضرت ابن مسعود طالعظ نے فرمایا کہ قیامت میں تمام زمین آگ ہوجائے گی۔ (ابن جریہ)

حضرت كعب الاحبار النفظ في فرما يا كه مندر كي جكه برآگ موجائے گی - (ابن جربر)

حضرت ابی بن کعب طانتیزنے آیت ''و حملت الادض'' کی تفسیر میں فر مایا کہ زمین اور بہاڑ کفار کے چبروں میں غبار بن جائیں گے اور مومن محفوظ ہول گے اللہ تعالیٰ کا ارشاداس کی تائید کرتا ہے۔ فر مایا:

ووجوه يومين عَلَيْهَا عَبُرَة ﴿ تَرْهَقُهَا قَتُرَقُّ ﴿ بِ٣٠ المِس آيت ٢٠)

''اور کتنے مونہوں پراس دن گر دیڑی ہوگی ان پر سیابی چڑھ رہی ہے۔' (جبیق)

ام مجاہد نے ''یوم تر جف الرّاجفة'' کی تفیر میں فرمایا که زمین و پہاڑ کا نہیں کے ام مجاہد نے ''یوم تر جف الرّاجفة''اس کے بارے میں فرمایا که زمین کراکر کے رجف بمعنی زلزلہ ''تتبعها الرّاجفة''اس کے بارے میں فرمایا که زمین کراکر باش یاش ہوجائے گی۔ (ابن جریہ بیتی)

سیدہ عائشہ فی فی ان ہیں کہ یہودیوں کا ایک عالم حضور کی فی خدمت اقدی میں ماضر ہوا اور عرض کی جب زمین تبدیل ہوگی اس زمین کے سواتو لوگ کہال ہوں حاضر ہوا اور عرض کی جب زمین تبدیل ہوگی اس زمین کے سواتو لوگ کہال ہوں گے ؟ تو آپ می فی این اوہ اس وقت بل پر ہوں گے ۔ (مسلم جہی ) مدہ دی در ارسیاتی فی فی این مقام کو مل کہنا محالے سے اس کے کے دومال سے گزرتا ہوگا اس کی دومال سے گزرتا ہوگا اس کی

تعالیٰ آسانوں کو لینٹے گا پھرانہیں قدرت کے سیدھے ہاتھ میں لے کرفر مائے گامیں ہی مالک ہوں کہاں ہیں متکبر؟ پھر زمینوں کو لینٹے گا پھرانہیں قدرت کے سیدھے ہاتھ میں کو لینٹے گا پھرانہیں قدرت کے بائیں ہاتھ سے لے کرفر مائے گا میں ہی مالک ہوں کہاں ہیں جبار لوگ اور کہاں ہیں متکبر؟ (بخاری دسلم)

حضرت ابن عمر رفظ سے مروی ہے ہی پاک تا الی اور مایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ساتوں آسانوں اور ساتوں زمینوں کو دست قدرت کی مٹی میں لے کر فرمائے گا: میں اللہ ہوں، میں دحمن ہوں، میں مالکہ ہوں، میں قدوس ہوں، میں مومن ہوں، میں مجاد ہوں، میں مومن ہوں، میں مومن ہوں، میں محباد ہوں، میں متکبو ہوں، میں مومن ہوں کہ میں نے دنیا کی ابتداء کی حالانکہ وہ کوئی شے نہیں، میں وہ ہوں کہ میں اور اس کو اور کا کہاں ہیں با دشاہ؟ کہاں ہیں جبابو ق؟ (سرکش لوگ) ہوں کہ میں العظمة )

امام قاضی عیاض نے فرمایا: ''قبض وطی و الاحذ''سب کامعنی جمع ہے اس لئے کہ آسان مبسوط اور زمین دراز بچھی ہوئی ہے۔ پھر بیر فع واز الہ و تبدیل کے معنی کی طرف انہیں لوٹا یا عمیات میں ہے کہ ایک شے کو دوسری شے سے ختم کیا جائے۔ یہ تمثیل ہے ان اشیاء کے قبض و جمع کے لئے بعد ان کے بسط و تفرق کے تاکہ مبسوط و مقبوض پر دلالت ہو نہ کہ بسط و قبض کے معنی پر۔

فافدہ: امام قرطبی نے فرمایاطی سے اذہاب (لے جانا) اوراسے فنا کرنامراد ہے مثلا کہاجاتا ہے ہمارے سے لیٹا گیاجس میں ہم تھے اور ہمارے یہاں اس کا غیر آگیا اس سے اس کا گذرتا اور چلاجانا مراد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے لئے ہاتھ اور سیدھا ہاتھ اور بایاں ہاتھ کے الفاظ ان صفات سے ہیں جن کے ظاہر پر ہمارا اعتقاد نہیں بلکہ اس معنی کے مراد کو اللہ تعالیٰ کی طرف سپرد کرتے ہیں یا ایسی تاویل کریں سے جو اللہ تعالیٰ کی جناب مقدس کے لائق ہو اور اس مراد کو میں نے "انقان" میں محقق کیا ہے۔

احوالي آفرت كي المحالية المحال مصمحل ہوجائے گی اور اس کی تحقیق گذری ہے قیامت میں تھہرنے کی جگہنی بنائی جائے گی کیونکہ عدل وانصاف اورظہور کا دن ہے تو تقاضائے حق یمی ہے کہ اس کے لئے ایسامقام ضروری ہے جس میں اس کا وقوع الیم جگہ پر ہوجوظلم ومعصیت سے یاک ہواور میاس کئے بھی ضروری ہے کہ وہ الیں جگہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کواپنی بخل سے نوازے گا تو پھروہ ایسی زمین ہوجو کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے لائق ہو۔ **فاندہ**: حافظ ابن جرنے فرمایا کہ زمین میں تبدیلی اوراس کے بچھائے جانے آور کی وہیثی کے بارے میں کوئی منافات نہیں اس کئے کہ ریسب پچھوارض دنیا کے لئے ہے اور موقف کی ز مین اس کی غیر ہے۔ کیونکہ ارض موقف کی طرف لوگوں کوزجر وتو بیخ کے طور میرالا یا جائے گا جبكهاس زمين ونيامين تنديل وتغير بهوكى جبيها كهاو برندكور بهوا **خاندہ**:ریبھی حافظ ابن حجرنے فرمایا کہ اس میں بھی کوئی منافات نہیں کہ احادیث میں مذکور ہوا کہ زمین روئی کی طرح اور غبار والی اور آگ ہوجائے گی۔ بیٹ صوصیت اس زمین کے لئے ہےجودریائی ہےاس کی دلیل حضرت الی بن کعب رفائظ کی حدیث ہے۔ فانده: امام قرطبی نے ان روایات کی تطبیق میں فرمایا که صاحب افصاح فرماتے ہیں کرزمین اورآ سانوں کی تندیلی دوبارہوگی (اس وجہ سے بعض روایات میں بچھے۔اور بعض میں پچھ)

### تبديل وتغير كابيان

ز مین و آسان کی تغیر و تبدیلی دوباراس طرح ہوگی صرف ان کی صفات میں تبدیلی آئے گی یہ پہلے صور پھو تکئے ہے قبل ہوگا اس وقت تمام ستار ہے جھڑ جا کیں گے اور چا ندوسورج بنور ہوجا کیں کے اور آسان پھلے ہوگئا ہے کی طرح ہوکراس کا پوست اتار کر لوگوں کے سروں پر آجا کیں گے اور بیا آگ بن جا کیں گے اور ذمین چکر کھا کر پھٹ بہاڑ چلتے نظر آئیں گے اور دریا آگ بن جا کیں گے اور ذمین چکر کھا کر پھٹ جائے گی اس کی ہیئت تبدیل ہوکر دوسری ہیئت میں آجائے گی۔ پھر دو تھوں کے درمیان زمین و آسان کو لیبٹ لیا جائے گا آسان تبدیلی ہوکر دوسری ہیئت میں درمیان زمین و آسان کو لیبٹ لیا جائے گا آسان تبدیلی ہوکر دوسری ہیئت میں درمیان زمین و آسان کو لیبٹ لیا جائے گا آسان تبدیلی ہوکر دوسری ہیئت میں

الواليا فرت كي المحالي المحالية في المحالي

آجائے گاای کواللہ تعالیٰ نے فرمایا:

ر و رم وأشرقتِ الأرض بنور ربهاً (پ۲۲،۱۲زم، آیت۲۹)

"الدرمن جمكا مفي أين رب كنور \_\_ "

اورزمن دباغت شدہ چڑے کی طرح ہوجائے گی پھراس طرح اوث آئے گی جیے پہلے تھا کہ جس میں تبورواقع بیں بعض لوگ اس کے ظاہر پر ہوں گے اور بعض لوگ

بیتبدیلی اس وقت ہوگی جب لوگ محشر میں وقوف کریں سے تو زمین تبدیل ہوجائے گی اسے 'ساہرہ '' کہاجائے گا۔اس پرلوگ بیٹھیں کے یہی زمین اس وقت خانسرى اورسفيد موكى - جاندى جيسى صاف شفاف كه جس يركو كى حرام خون نه بهایا گیا ہوگا اور نه بی اس پرمغصیت کا ارتکاب ہوگا اس وقت لوگ بل صراط پر محرے ہوں مے اور تمام لوگوں کی منجائش ندر کھے گی اس پر پہلے وہ گزریں سے جوصاحب فضیلت ہوں گے وہ بل صراط جہنم کی پشت پر ہے اور دہ د باغت شدہ چڑے کی طرح جما ہوا ہے۔ بیدہ بی زمین ہے جس کے متعلق حضرت عبداللہ طالفظ نے فرمایا کہ وہ زمین آگ سے ہے جب لوگ بل صراط سے گزر جائیں سے اور بل صراط سے گزرنے کے بعد جہنی جہنم میں گریٹ سے اور ال جنت بل صراط پارکر کے انبیا وکرام مظام کے حوض سے یانی پیس کے اورز مین روئی کی صاف کلیدی طرح ہوجائے گی اس سے لوگ اپنے یاؤں کے پنچ کلڑے اٹھا کر کھائیں مے۔ پھر جنت میں وہ ایک گلزاہی ہوگی جس سے دہ لوگ کھائیں سے جو جنت میں داخل ہوں مے اوران کا سالن جنت کے بیل اور مجھلی کا مجر ( بھنا ) ہوا ہوگا۔

الدد: امام يبيق ككلام من ان دوحديثون كمتعلق تطبيق كزر يكى ب جدام مسلم نے وايت فرمايا ہے اى لئے اب ان احاد يث كمتعلق كوئى تعارض ندر ہاجن ميں بظاہر فارض معلوم موتا ہے۔

وان تمام زمینی فا بوجا کیس کی سوائے مساجد کے کہ وہ ایک دوسرے سے یکیا مل ا توالي آخرت و المراني في الاوسط)

#### باب (۱<u>۱)</u>

### اللدنعالي نے ارشادفر مایا

اِذَا وُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالُهَا ﴿ وَٱخْرَجَتِ الْأَرْضُ اثْقَالُهَا ﴿ لِهِ ٢٠ مَزُرَالَ ، آيت ؟ ''زمین تقرتقرادی جائے جیبا اس کا تقرتھرا ناتھ ہرا ہے اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے۔''

وَالْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخْلَتْ ﴿ بِ٣٠ الانتقالَ، آيه ﴾ "اورجو كِيهاس مِن ہے وال دے اور خالى موجائے۔' اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ ثَنَى ءٌ عَظِيْرٌ ﴿ بِ١٠ الْحُ، آيه ا) "نب شك قيامت كازلزله بوى خت چيز ہے۔' اِذَا رُجَّتِ الْاَرْضُ رَبِّهًا ﴾ وَبُسَّتِ الْمِبَالُ بَسَّا ﴾ فكانتُ هَبَاءُ مُنْبَعًا ﴾

(پ ١٤٢٤ إلواقعه، آيت ١٤٢٧)

'' جب زمین کانے گی تفرتھرا کراور پہاڑر یزہ ریزہ ہوجا کیں گے چورا ہو کرتو ہوجا کیں گے جیسے روزن کی دھوپ میں غبار کے باریک ذرے بھیلے ہوئے۔'' یو مرکز جف الکروش والحیال و گانت الجہال گینیہا میمیندلاھ (پوہ،الرس تا ہے۔'' یو مرکز جف الکروش کے زمین اور پہاڑ اور پہاڑ ہوجا کیں گے رہیے کا ''جس دن تفرتھرا کیں گے زمین اور پہاڑ اور پہاڑ ہوجا کیں گے رہیے کا

ٹیلہ بہتاہوا۔''

وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ الْبِهَالِ فَقُلْ يَنْسِغُهَا رَبِّ نَسْفًا فَيَدَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَنْعُ مَنِ يَتَبِعُونَ الدَّاعَى لَا صَفْصَفًا لَا تَرْعَ فِيهَا عِوجًا وَلَا آمْتًا فَي يَعْمِنِ يَتَبِعُونَ الدَّاعَى لَا صَفْصَفًا لِا تَعْمِنِ يَتَبِعُونَ الدَّاعَى لَا صَفْصَفًا لِا تَعْمِنِ فَلَا تَسْمَعُ اللَّهُ مَنْ الدَّاعَى لَا عَرَجَ لَهُ وَمَنَ وَيَا الدَّاعَ اللَّا عَلَى اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ الْمُلَالِمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّ

کہ تو اس میں نیچا اونچا کچھ نہ دیکھے اس دن پکار نے والے کے پیچھے دوڑیں گے اس میں بچی نہ ہوگی اور سب آوازیں رحمٰن کے حضور بہت ہوکررہ جارئیں گاتو تو نہ سنے گا مگر بہت آہتہ آواز یک

وَيُوْمُ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتُرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَّحَشَرْنَهُمُ فَكُمُ نَعَادِرُ مِنْهُمُ الْحَدُّاقَ (عِنْهُمُ الْحَدُّاقَ (عِنْهُمُ الْمَدِنَةُ عَنْهُمُ الْحَدُّاقَ (عِنْهُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَقُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفَا لَهُ اللَّهُ الْمُنْفَا اللَّهُ الْمُنْفَا اللَّهُ الْمُنْفَا اللَّهُ الْمُنْفَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفَا اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْ

"اورجس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف تھلی ہوئی دیکھو گے اور ہم انہیں اٹھا کیں گے تو ان میں سے کسی کونہ چھوڑیں گے۔"
وکٹری الجبال تخسیم کیا گائی تھو گئی تھو میں التکھاپ (پ،۲، انمل، آیت ۸۸)
"اور تو دیکھے گا پہاڑوں کو خیال کرے گا کہ وہ جے ہوئے ہیں اور وہ چلتے ہوں گیا دل کے باول کی جال۔"

وَسُيِّرَتِ الْجِهَالُ فَكَانَتُ سُرَابًا ﴿ إِنَّ النَّاءِ، آيت، ١

''اور پہاڑ جلائے جا کیں گے کہ ہوجا کیں گے جیسے چمکتاریتا دور سے پانی کا دھوکہ دینا۔''

الْقَارِعَةُ فَ مَا الْقَارِعَةُ فَ وَمَا اَدُرلكَ مَا الْقَارِعَةُ فَى يَوْمَ لِكُونُ النّاسُ كَالْقُراشِ الْمَبْثُونِ فَوكُلُونُ الْجِبَالُ كَالْعِقْنِ الْمَنْفُوشِ فَ (بِهِ،القارية) "دل دہلانے والی کیا وہ دہلانے والی اور تو نے کیا جانا کیا ہے دہلانے وائی جس دن آ دمی ہول کے جیسے پھیلے چنگے اور پہاڑ ہوں کے جیسے دھنگی اون ۔" حضرت ابن عباس ٹائٹا نے آیت "اِذَا ذُلْزِلَتِ الْارْضُ زِلْزَ الْهَا" کا معنی بیان کیا کہ تعد کت من اسفلنا زمین نیچ سے اوپر کو تفر تھرائے گی اور "وائٹر جَتِ الْارْضُ الْقَالَهَا" مِن الْقَالَ سے مرادموتی (مردے) ہیں کہ جب آئیس تبور سے لَادُوْسُ الْقَالَهَا" مِن الْقَالَ سے مرادموتی (مردے) ہیں کہ جب آئیس تبور سے لَادُوْسُ الْقَالَهَا" مِن الْقَالَ سے مرادموتی (مردے) ہیں کہ جب آئیس تبور سے

ورمور و و مور المدال 100 م حدد من الملك : قال ما مد

### احوال آفرت کے میں اعوالی آفرت کے ہوگا ہے۔ کفرنانے نکالے گی۔ (ابن الی ماتم)

حضرت ابن عباس الحافظات "إذار جت الارض رجا" كامعنى ذلزلت كيا ہے۔ اور "وست الدوس كار معنى ذلزلت كيا ہے۔ اور "وست الدوس" كامعنى فتتت لكھا ہے يعنى زمين كلا مے كلا ہے ہو جائے كى تو الرق ہو جائے كى تو الرق ہو جائے كى تو الرق ہو كى جيسے سورج كى كرنيں ہيں۔ (ابن جريہ)

حضور سرور عالم الله تعالی الله تعدی (این منذر)

معنی کیا ہے مستوی اور 'صفصفا'' کامعنی کیا ہے مستوی اور 'صفصفا'' کامعنی ہے لانبات فید (جس زمین میں سبزہ نہ ہو)' عوجا'' بمعنی وادیا ہے (جس کامعنی وادی گنا جا تا ہے ہاں مراد نیچا کیا جا سکتا ہے کیونکہ وادی عالم زمین کی نسبت نیچی ہوتی ہے )''امتا'' بمعنی او نیچا' و خشعت الاصوات '' بمعنی سکت (آوازی ساکن ہوجا کیں گیا خاموش ہوجا کیں گی ان همسا'' بمعنی آہستہ آواز۔ (این ابل ماتم)

حضرت ابن عباس التا نجائی ہے اس آیت کا بیمطلب بھی مروی ہے کہ چنیل زمین
 کہ اس پرکوئی او نیچ نئے نہ ہویا نشیب و فراز نہ ہو۔ (ابن منذر)

💠 حضرت ابن عباس نظافهای سے 'همسا'' کامعنی بیہ ہے کہ قدموں کی آواز نہ ہوگی ۔

قادہ ہے مروی ہے: 'فتری الارض بارزۃ ''کامطلب ہے کہ اس میں نہوئی مکان ہوگا اور نہ درخت۔ (ابن الی حاتم)
مکان ہوگا اور نہ درخت۔ (ابن الی حاتم)

حضرت ابو ہریرہ طاق سے مردی ہے رسول اکرم تا ایک فیل کے فرمایا کہ مہیں زمین کا قصرت ابو ہریرہ طاق کے مردی ہے رسول اکرم تا ایک کا تعنی زمین ( قبروں ) میں جلے جاؤ کے۔ (بزار )

عضرت ابن عمر الما السيار وي بني باك صاحب الولاك مَنَّ الْفَالِمُ السياءُ السياءُ

احوالی آفرت کے میں اور مائی کہ قیامت میں زمین سب سے بہلے مجھ برشق

انشقت کی تفیر خود بیان فرمانی که قیامت میں زمین سب سے پہلے بھی پرشق ہوگی میں اپنے روضہ انور میں اٹھ کر بیٹھوں گا۔ پھر میر سے سر مبارک کے بالمقابل آسان کی طرف دروازہ کھلے گا۔ یہاں تک کہ میں عرش اللی کود کھوں گا (اس سے فابت ہوتا ہے کہ عرش گنبد خصراء کے بالمقابل ہے ) پھر میر سے لئے زمین کے فابت ہوتا ہے کہ عرش گنبد خصراء کے بالمقابل ہے ) پھر میر سے لئے زمین کہ تحت نئیج سے دروازہ کھلے گا تو میں پنچے ساتوں زمینیں دیکھوں گا یہاں تک کہ تحت المو کی دیکھوں گا یہاں تک کہ تحت بہشت اوراپنے یاروں کی منازل دیکھوں گا پھر زمین تھرتھرائے گی۔ میں اسے کہوں گا نہ یکیا کر رہی ہے ؟ عرض کر سے گی جھے اللہ تعالی کا تھم ہے کہ میر سے بیٹ میں جو پچھ ہے میں اسے باہر پھینکوں اوراسے ان تمام چیز دوں سے خالی کر دوں تو میں ویسے ہوجاؤں جیسے میں پہلے تھی۔ اس لئے اب میر سے اندر کوئی شے نہیں۔ ویسے ہوجاؤں جیسے میں پہلے تھی۔ اس لئے اب میر سے اندر کوئی شے نہیں۔ ویسے ہوجاؤں جیسے میں پہلے تھی۔ اس لئے اب میر سے اندر کوئی شے نہیں۔ ویسے ہوجاؤں جیسے میں پہلے تھی۔ اس لئے اب میر سے اندر کوئی شے نہیں۔ ویسے ہوجاؤں جیسے میں پہلے تھی۔ اس لئے اب میر سے اندر کوئی شے نہیں۔ ویسے ہوجاؤں جیسے میں پہلے تھی۔ اس لئے اب میر سے اندر کوئی شے نہیں۔ ویسے ہوجاؤں جیسے میں پہلے تھی۔ اس کے اب میر سے اندر کوئی شے نہیں۔ ویسے ہوجاؤں جیسے میں پہلے تھی۔ اس کے اب میر سے اندر کوئی شے نہیں۔ ویسے ہوجاؤں جیسے میں پہلے تھی۔ اس کے اب میر سے اندر کوئی شے نہیں۔ ویسے نیمان کی مطلب ہے۔ (ابواتا میں انظامی فیلے کوئی الدیاج)

المنعاه: آیت فدکوره میں زلزلہ سے کیامراد ہے؟ اس میں علاء کرام کا اختلاف ہے کہ زلزلہ
تھے۔ ٹانیا ورلوگوں کے قبور سے اٹھنے کے بعد ہوگا۔ یا اس سے پہلے نخہ اولی کے وقت امام لیمی
نے پہلے قول کو اختیار فرمایا اور ابن العربی (مالکی) نے دوسر نے قول کو اور امام قرطبی نے بھی
پہلے قول کو اختیار فرمایا اور فرمایا کہ بیعلامات قیامت میں سے ہے۔ اس کا قرینہ خود آیت
میں ہے کہ اس وقت دود مدیل نے والی بھول جائے گی اور گا بھن گا بھوڈ الے گی اور ان سب
سے آخرت میں حقیق طور پر پچھ نہ ہوگا۔ قول اول والوں نے جو اب دیا بایں طور خفیق وہ مجاز
و تمثیل ہے خت ہول و گھر اہٹ سے حقیقت نہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول:

يَوْمَا يَجْهَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا فَا (ب١٩٠١/مرال، آيت١١)

"اس دن جوبچوں کو بوڑھا کردےگا۔"

انہوں نے مندرجہ ذیل صدیث سے بھی استدلال کیا ہے۔

حضرت عمران بن حصین طافظ فرماتے ہیں کہ ہم رسول الله مَالِیْمُ کے پاس منصرت میں اللہ مَالِیْمُ کے پاس منصرت میں منازل مد کی ز

لَا النَّاسُ الْعُوارِ كِلْمُ وَإِنَّ وَلُولَة السَّاعَةِ ثَنَّي عَظِيْمٌ ويَوْمُ وَوَلَهُا

تَذُهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَبَّا اَرْضَعَتْ وَنَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَبْلِ حَبْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُلَرِى وَمَا هُمُ بِسُلَرِى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيْدٌ ۞

(پ ۱۱، انج ، آیت ارا)

''اے لوگوااپ رب سے ڈرو بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت پیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی دودھ بیتے کو بھول جائے گی اور ہر گا بھنی اپنا گا بھو ڈال دے گی اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشہ میں ہیں اور نشہ میں نہ ہوں گے گر ہے بیداللہ کی مارکڑی ہے۔''
تو آپ نے فرمایا جانتے ہو وہ کونسا دن ہے بیدوہ دن ہے جس کے لئے اللہ تعالی حضرت آدم علینا کو فرمائے گا''ناریوں کو جہنم میں جھیج''۔ (اس کی تفصیل آگے آنے والی حدیث میں آرہی ہے۔) (ترین مندائی)

#### حديث البعث

بخاری و سلم میں ہے کہ رسول اللّٰہ کَا اَیْکُا اِللّٰہ کَا اِللّٰہ کَا اللّٰہ ہِ اولا و میں سے نوسوکو اور اس کے ہرسو میں سے ننانوے دوزخ میں بھیج تعالیٰ فرمائے گا ہر ہزار میں سے نوسوکو اور اس کے ہرسو میں سے ننانوے دوزخ میں بھیج دے سرف ایک بی رہ جائے گا ہیں کر ہر بچہ بوڑھا ہوجائے گا اور ہرحمل والی ابناحمل ڈال دے سرف ایک بی رس و قت تم لوگوں کو دیکھو گے جیسے نشہ میں ہوں حالا نکہ وہ نشہ میں نہ ہول گے۔ لیکن یہ اللّٰہ تعالیٰ کا عذاب شدید ہے۔

صحابہ کرام (میں ایک نے عرض کی یارسول الله میں اور ہر ہزار اور ہرسو میں صرف ایک نے کے کررے نے والا کون ہے اور ہم میں سے وہ کونسا خوش نصیب ہوگا؟

ررہے دالا دی ہے۔ اور مہیں سے دہی ایک تم ہو گے اور تم گذشتہ امتوں

میں سے ایسے ہو گے جیسے سفید بالوں میں ایک سیاہ بال یا سفید بالوں والے بیل میں صرف

ایک سیاہ بال والا بیل۔

### الواليا ترت كي المحالية المحال

### قول ثانی والوں کی دلیل

دوسرے قول والے بیتی ابن العربی وغیرہ اس کا جواب بید ہے ہیں کہ ضروری نہیں کہ بعث النارزلزلہ سماعت کے وفت ہو بلکہ اس میں بیہ ہے کہ اس دن زلزلہ ہوگا اور بیابعث کا امراس زلزلہ کے بعد ہوگا۔ گویا حضور سرور عالم النائی النے النے اللہ کے بعد ہوگا۔ گویا حضور سرور عالم النائی النے اللہ کی خبر دی۔ پھر بتایا کہ اس میں ہولناک امور ہول کے مجملہ ان میں سے ایک بہی بعث بھی ہوگا اور وہ یوم کے اثناء میں ہوگا اس کا بیتقاضا بھی نہیں کے فیے اولی کے متصل ہی ہو۔ (بیا یک علمی بحث ہے)

### <u>باب (۱۲)</u>

حضور نبی پاکسٹالٹیا کاروضہ انور سے سب بہلے تشریف لانااور آپ کے مبعوث ہونے کی کیفیت

مصرت ابوہریرہ خاتف ہے روایت ہے حضور سرور عالم تالیکی نے فرمایا کہ سب سے مسرت ابوہریرہ خاتف کے سب سے مسلم بہتی ) مسلم بہتی )

حضرت الن والنظر سے روایت ہے کہ نبی پاکستان کی استان فرمایا: جب لوگ اٹھائے جا کمیں گئے قبور سے باہر آنے والوں میں، میں سب سے پہلا ہوں گا۔ (داری) حضرت ابن عمر النظر فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی پاکستان کی النظر معجد نبوی میں تشریف لائے آپ کے دا کمیں جا نب سیدنا ابو بکر النظر شھے۔ آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور حضرت عمر ملاکٹ آپ کے با کمیں جا نب شھے۔ آپ نے ان کا بھی ہاتھ پکڑا ہوا تھا آپ ان کے سہارے چل رہے تھے۔ فرمایا کہ قیامت میں ہم ای طرح النمیں گئے۔ (ابن اجب ترین ماکم)

حضرت عبدالله بن عمر نظافها سے مروی ہے کہ دسول الله ظافیا کے میں قیامت میں ابو بکر وعمر نظافہ اسے مروی ہے کہ دسول الله ظافیا کے درمیان اٹھوں گا۔ پھر میں بقیع الغرقد (جنت البقیع) والوں کی طرف تشریف لے جاؤں گا۔ وہ بھی میرے ساتھ اٹھیں سے پھر میں اہل مکہ کا

(خطیب، عکیم ترندی)

حضرت اسامہ بن ابی حارث ڈاٹٹؤ ہے مروی ہے کہ دسول اللّمظَائِی آئے نے فرمایا کہ نفخ صور کی آ واز سن کر بقیع کی طرف چل پڑوں گا اہل بقیع میر ہے ساتھ میدان حشر میں چلیں گے۔(ابن منذر)

حضرت نافع وابن عمر رفی ہے کہ درسول النّدَا اَلَّهُ اَلَّهُ اَلَٰهُ کَا اَلٰهُ کَا اَلْهُ کَا اَلْهُ کَا اَلْهُ کَا اَلْهُ کَا کُورِمِیان کُورْ اربوں گا اَل کے بعد اہل حربین کے درمیان کور اربوں گا اَل کے بعد اہل حربین کے درمیان کور اربوں گا اُل کے بعد اہل حربین آئیں گے۔ (خلیب) حضرت کعب الاحبار رفائی فرماتے ہیں کہ ہر روز سورج طلوع کے وقت ستر ہزار فرشتے آسان سے اتر کر حضور سرورعا کم تالی کی عزار کو گھیر لیتے ہیں پھر استغفار کرتے ہیں اور آپ پر درود جسجتے ہیں جب شام ہوتی ہے بیہ آسان کی طرف چلے جاتے ہی و گھرست کے جاتے ہی و گھرست آسان کی طرح استغفار ودرود ہیں مصروف رہتے ہیں ایسے ہی وہ پہلی ٹولی (ملائکہ) کی طرح استغفار ودرود ہیں مصروف رہتے ہیں ایسے ہی وہ پہلی ٹولی (ملائکہ) کی طرح استغفار ودرود ہیں مصروف رہتے ہیں ایسے ہی قیامت قائم ہوگی تو نبی کریم آلی تھا

### اضافهاو لين غفرله ١٥٠٠

ستر(۷۰)ہزار فرشتوں کے ساتھ قیامت میں تشریف لائیں سکے

اللہ اکبر اینے قدم اور بیہ خاک پاک حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سرکی ہے

محبوب رب عرش ہے اس سبر قبہ میں پہلو میں جلوہ محاہ عتبق وعمر کی ہے۔

جھائے ملائکہ ہیں لگاتار ہے درود

ستر ہزار صبح ہیں ستر ہزار شام یوں بندگی زلف ورخ آٹھوں پہر کی ہے

جوایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے رخصت ہی بارگاہ سے بس!اس قدر کی ہے

معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار عاصی بڑے رہیں تو صلاعمر بھرکی ہے

(حدائق بخشش جصداول مطبوعه رضاا كيثري بمبئي بهارت)

#### باب (۱۲)

### قبور سے اٹھتے ہی اہل قبور کیا کہیں گے؟

يُومَ يَدُعُوْ كُو فَتَسْتَجِيْبُونَ بِحَمْدِهِ (بِ١٥، بَنَ ارَائِلَ، آيت) "جس دن وهم بيل السَّرُكَانُومُ اس كي حمر سِيطِ آوَ كَرُ' قَالُوْ الْوَيْلُنَا مَنُ بَعِنْنَا مِنْ مَرْقَدِنا مَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿ ٢٣، يَنِينَ، آيت ٢٨)

دو کہیں مے ہائے ہماری خرابی کس نے ہمیں سوتے سے جگادیا ہے وہ جس کارمن نے دعدہ دیا تھااور رسولوں نے حق فرمایا۔''

حضرت ابن عمر فظفنا سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم ظفی اللہ نے فرمایا کہ: "لا الله الا الله اللہ "والوں یعنی اہل ایمان کوکوئی وحشت نہ ہوگی موت میں نہ قیامت میں، اٹھتے وقت اور نہ قیار میں انہیں د مکھ رہا ہوں کہ وہ قبور سے نکل کرا ہے سروں سے وقت اور نہ قیور میں کویا میں انہیں د مکھ رہا ہوں کہ وہ قبور سے نکل کرا ہے سروں سے

الوالي آفرت كي المحالي المحالية في المحالي

الْحَهْدُ لِلَّهِ الَّذِي آذُهُ كَ عَتَا الْحُزَّنَ ﴿ (ب٣٠، قاطر، آيت٣٣) " سب خوبیال الله کوجس نے ہماراعم دور کیا۔ " (طبرانی فی الاوسط بہلی )

حضرت ابن عباس بلیجا سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم کالیجی نے فر مایا کہ مجھے جبريل عليبًا نے خبر دی ہے كہ كلمه لا اله الا الله موت كے وقت مسلمان كے لئے انس ہوتا ہےا ہے ہی قبر میں ایسے ہی جب وہ قبر سے اٹھے گا۔ پھر جبر مل علیہ اسے عرض حِمَارُ تِے ہوئے کہیں گے: ''لا الله الا الله (محمد رسول الله) والحمد لله " كلمه والول كے چېرے سفير ہوں كے اور جنہيں دولت كلمه نصيب نہ ہو كى تووہ منتہیں گے:

> المحسرتى على مَا فَرَطْتُ فِي جَنْبِ اللهِ - (ب١١٠١/ مر، آيت ٥٦) و " الله الله الن القصيرول يرجو ميس في الله كي بار عيل كيل " السے لوگوں کے چبرے سیاہ ہول گے۔ (ابوالقاسم انتظی فی الدیبان)

# قيامت ميں لوگ ايني نينوں اورخوا مشات اوراعمال براتھیں کے

قیامت میں لوگ اپنی نیتوں براٹھیں سے۔ (ابر بعلی)

حضرت جابر ولأنوز نے فرمایا كه رسول الله مَالِيَكُمْ الله عَلَيْهُمْ نے فرمایا كه برخص اپنی خواہش براثفا ياجائے گاجس كى خواہش كفرتنى وہ كا فروں كے ساتھ اٹھا يا جائے گا اسے مل كوئى تقع نەد \_ كا\_(ابويعلى)

## الوالياً فريت الموالياً في المو

جس پروه مرا- (مهلم، احد بهام)

حضرت جابر بڑائیڈ سے مردی ہے کہ حضور اکرم کا ٹیٹی ہے نے فرمایا: جوان مراتب میں سے جس مرتبہ پر مرے گا قیامت میں اس مرتبہ پر اٹھے گا۔ (مسلم،احم،ابن حبان)

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤ سے مروی ہے کہ رسول اللّٰدِ کَالْیَا اللّٰہ کَالِیْ کَیٰ رَاہِ مِیں کو کَیٰ زَحْمی المیں ہوتا کہ دات کی جس سے قبطے میں میری جان ہے اللّٰہ تعالیٰ کی راہ میں کو کی زخری المیں ہوتا ہوگا مگروہ ہرزخی ہونے والے کوخوب جانتا ہے جب وہ آئے گا اس کا خون رستا ہوگا اس کا خون رستا ہوگا اس کا رنگ خون جیسا ہوگا اور اس کا پید خوشہونا کہ ہوگا۔ (بناری ہسلم ہنائی ،احمد)

حضرت ابن عباس التائمان نے فرمایا کہ ایک محرم (احرام والے) کواونٹی نے گرایا تو وہ
اسی وفت مرگیا۔ رسول اکرم کالیونٹی نے فرمایا کہ اسے پانی اور بیری کے بتول سے
نہلا وُاوراسے کپڑوں سے کفنا وُاسے خوشبونہ لگا وُاورنہ ہی اس کا سرڈ ھانی کیونکہ یہ
قیامت میں تلبیہ (لبیک لبیک) پڑھتا ہوا اٹھے گا۔ (بخاری مسلم منائی ،ابن ماجہ ،احمد)

محضرت جابر التفطئ في ما يا كه رسول الله مَا الله من الله من

(طبرانی فی الاوسط)

حضرت انس طائفۂ سے مرفوعا مروی ہے کہ جوشن نشد کی حالت میں دنیا سے جدا ہوا وہ قتر میں دنیا سے جدا ہوا وہ قبر میں نشے والا ہوکر جائے گا اور قبر سے نشہ والا ہوکر اٹھے گا۔ (دیبی)

#### زنانے کا قصہ

ایک آبجر کے نے حضورا کرم کا ایک اور میں حاضر ہوکر ہاتھوں وغیرہ کومہندی سے رکھنے کی اجازت جا ہی ہے۔ نے اجازت نددی جب وہ چلا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہی کا میات میں اس طرح مخنث نظا وہی کناہ گار ہیں کہ آکر تو بہ کے بغیر مرے تو اللہ تعالی انہیں قیامت میں اس طرح مخنث نظا الشائے گا کہ لوگوں سے ستر نہ چھپاسکیں مے جب قبور سے انھیں مے تو بے ہوشی کے عالم الشانی اللہم )

#### الواليآ فرت يخي 186

#### باب (۱۵)

## ہرانسان اینے اعمال کے ساتھ اٹھے گا

أَحْشُرُوا الَّذِينَ ظُلَمُوا وَأَزُوا جَهُمْ لَرَبِهِ السَّافَات، آيت ٢٢)

" إنكوظ المول اوران كے جوڑول كو "
وَإِذَا النَّفُوسُ رُوِّجَتُ فَي (ب ٣٠ الكور، آيت ٤)
" اور جب جانول كے جوڑ بنيں "

من حضرت عمر فاروق ولا النفو فرماتے ہیں کہ ''وَإِذَا النّفُوْسُ زُوِّجَتُ فَیْ ' کا مطلب سے عود مردجو کمل کرتے ہیں وہ آئیس کے سبب جنت ودوزخ میں جا کیں گے اور فرمایا کہ مورو و و و و و و و الدین '' کا مطلب سے ہے کہ برکمل والوں کے ہم جنس مراد ہیں۔ (مام)

میں من من کے میں مدین کی میں میں کے میں میں انہوں کے ہم جنس مراد ہیں۔ (مام)

سعید بن منصور کی روایت میں ہے کہ ہر نیک مرد کے ساتھا س جیسا نیک جنت میں مل کر جائیں گے یونہی ہر برابرے کے ساتھ دوز خ میں داخل ہوگا۔ (عالم)

حضرت ابن عباس رفي المحشود الذين "كاتفير مين فرماياكم اذواجهم حضرت ابن عباس رفي المحشود الذين "كاتفير مين فرماياكم اذواجهم السيام المراديم "الشباهم" بعن ان مردد بيري )

حضرت نعمان بن بشير طافية روايت فرمات بين كدرسول اكرم المنظمة أن وأذا النعوس وقد من المرافية ألم في المنظمة التعوي التعوي المراد بين ليكن وه جائي التعوي التعميد ا

(پيئا،الواقد،آيت•ا)

﴿ (۱) تفییر خزائن العرفان میں ہے کہ ظالموں سے مراد کافر ہیں اور ان کے جوڑوں سے مراد ان کے شیاطین جود نیا میں ان کے جلیس وقرین رہتے تھے ہرایک کافر اپنے شیطان کے ساتھ ایک ہی زنجیر میں جکڑ دیا جائے گا اور حفزت ابن عباس ڈائٹا نے فرمایا کہ جوڑوں سے مراد اشباہ وامثال ہے۔ لیعنی کافرایخ ہی تشم کے کفار کے ساتھ ہا نکا جائے گا۔ بت پرست ہر بت پرستوں کے ساتھ اور ہر آتش پرست آتش پرستوں کے ساتھ۔ وعلی ھذالقیاس۔ ☆

کیکن علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ اس سے عام مراد لے رہے ہیں جیسا کہ باب کاعنوان اور پھران کی روایات سے ٹابت ہور ہاہے۔ ریبھی شجھے ہے کیونکہ عموم میں خصوص داخل ہوتا ہے۔(اولیکی غفرلہ)

🛠 (۲) خزائن العرفان میں ہے کہ اس طرح کے نیک نیکوں کے ساتھ ہوں گے اور بدبدول کے ساتھ یا بیمعنی جانیں اپنے جسموں کے ساتھ ملادی جائیں یا بیر کہ اپنے عملوں سے ملادی جائیں یا بیر کہ ایمانداروں کی جانیں حوروں کے اور کا فروں کی جانیں شیاطین کے ساتھ ملادی جائیں۔ یہاں عموم وخصوص دونوں مراد ہیں۔(اولی غفرلہ) 🏤 المراس فرائن العرفان میں ہے كدونول جنت میں حضرت ابن عباس فریجائے فرمایا كه والمجرت من سبقت كرنے والے بين كمآخرت ميں جنت كى طرف سبقت كريں گے۔ ایک قول میہ ہے کہ وہ اسلام کی طرف سبقت کرنے والے ہیں۔اور ایک قول میہ ہے كدوه مهاجرين وانصار بين جنهول نے دونوں قبلوں كى طرف نمازيں يرميس يعنى سابقين الكول مين سے بہت بين اور پچيلول مين سے تھوڑ اور الكول مين سے مراد يا تو بہلي المتنس میں۔ زمان معزمت آدم ملیا سے جارے سرکار دوعالم النظم کے عبد مبارک تک کی جیںا کہ اکثر مفسرین کا قول ہے۔لین میقول نہایت ضعیف ہے اگر چیمفسرین نے اس کی وجوه معف کے جواب میں بہت ی توجیہات بھی کی ہیں۔قول سیح تفسیر میں رہے کہ اگلوں سے امت محدمیر اللہ ای کے پہلے لوگ مہاجرین وانصار میں سے جوسا بقین اولین ہیں وہ

Martat com

احوالی آخرت کے کہاولین و آخرین یہاں اس است کے پہلے اور پچھلے ہیں اور یہ جمی مروی ہے کہ حضورا کرم کا ایک کے خوا مروی ہے کہ حضورا کرم کا ایک نے فر مایا کہ دونوں گروہ میری ہی امت کے ہیں۔ (تفسیر کہیر و بحرالعلوم وغیرہ) کہ کہ

#### <u>باب (۱۱)</u>

قیامت مین لوگ ننگے پاوک اور ننگے جسم اور غیرمختون اٹھائے جا کیس کے اور غیرمختون اٹھائے جا کیس کے

الله تعالى نے فرمایا:

كَالِدُأْنَا أَوَّلَ خَلْق نُعِيدُ لا بالله باماله بامارة من ١٠٠١)

"جیے پہلے اسے بنایا تھاویسے ہی چرکردیں گے۔"

حقرت ابن عباس بڑھنا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ کا گھا نے فرمایا کہ اے لوگوائم قیامت میں اللہ تعالیٰ کی طرف نظے پاؤں، نظے جسم، غیر مختون (بغیر ختنہ) اٹھائے جاؤ گے اس کے بعد آپ نے بہی آیت پڑھی: گہا بگا آنا آقال محلق نوید کہ ا اور تمام مخلوق سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام پوشاک پہنائے جا تمیں گے۔ اور تمام مخلوق سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام پوشاک پہنائے جا تمیں گے۔

حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نگائی ہے مروی ہے کہ رسول اللّٰمَالَیٰ آب فرمایا کہ تم قیامت میں نگے پاؤں اور غیرمختون اٹھائے جاؤ کے۔ میں نے عرض کی یارسول اللّٰمَالَیٰ آباس وقت مرداور عور تمیں ایک دوسرے کو نگا دیکھیں ہے؟ آب مَالَیٰ آبانے فرمایا: کہاہے عائشہ! وہ دن آج کے دن سے زیادہ محت ہوگا۔ ( یعنی نہوش ہوگانہ فرمایا: کہاہے عائشہ! وہ دن آج کے دن سے زیادہ محت ہوگا۔ ( یعنی نہوش ہوگانہ

كوكي كسي كود تيميركا)\_(بخارى مسلم، ابن مده منسائي احمه)

حضرت سودہ بنت زمعۃ نظافائے مروی ہے کہ لوگ نظے یاؤں اور نظے جسم اور غیر

ادوالي آفرت کي الحوالي الحوالي الحوالي الحوالي

التُمَا اللهُ مَا اللهُ مَا مِن مُرم كا مول كود يكون كي آب نے قرمايا: وہال كي مشغولي اس دن اس سے بناز کرونے گی۔ (طبرانی فی الکبیر بیلی)

جعرت امسلمہ نی فاق مل بیں کہ میں نے رسول اکرم الی فاق ماتے سنا کہ لوگ قیامت کے دن ننگے جسم اور ننگے یاؤں اٹھائے جائیں گے۔ میں نے عرض کی یارسول النفظافی کیا ہم ایک دوسرے کی شرم گاہیں دیکھیں گے؟ تو آپ نے فرمایا كهاس دفتت لوگول كومشغولى ہوگى۔ ميں نے عرض كى :وه كوسى مشغولى ؟ فرمايا: اس دن ہرایک کے نامہ اعمال تھلیں گے جن میں ہر ذرہ جواور برائی کے برابر ظاہر **موگا\_(طبرانی نی الاوسط)** 

حضرت ابن عباس کی است مروی ہے کہ نبی یاک منافیقیم نے فرمایا کہ لوگ قیامت كون بنگيجسم بنگے ياؤں اور غير مختون اٹھائے جائيں گے آپ كى زوجه مكرمه والفا نے عرض کی کیا ہمارے بعض ایک دوسرے کا ستر دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا: اے فلاں!اس دن ان میں سے ہرا یک کوائی فکر ہوگی کہ وہی اسے کافی ہوگا۔

(نسائی، ترندی، حاکم)

خضرت ابن مسعود والتفظ في فرمايا كدرسول اكرم كالتفظ في منايا كدتم قيامت ميس فنظے یاؤں، ننگےجسم اور غیرمختون اٹھائے جاؤ کے۔ (بزار)

حضرت مبل بن سعد بناتن سيمروي ب كه ني اكرم النيام في في الرام المالي كالوك قيامت میں پیدل، ننگے یاؤں اور غیرمختون ہوں گے۔عرض کی گئی یارسول اللّٰمَ اَلْمُؤَلِّمُ کیا مرد عورتوں کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا: کہاں دن ہرایک کو اپنی فکر ہوگی کہ وہی است كافى موكار (طران)

حضرت حسن بن على تفاي المائد المدروي ب كدرسول الله فالفيظم في فرمايا: لوك قيامت میں شکھے یاؤں اور ننگے جسم ہوں گے۔ایک خانون نے عرض کی یارسول اللّٰدُ اَلٰٰ اللّٰهُ اَلٰٰ اللّٰهُ اَلٰٰ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ كياجار كيعض أيك دوسر كوديكيس كي آب فرمايا: ال دن آكليس كلى كى تعلى ره جائيس كى \_( يعنى موش بى نبيس موكا)اس ونت آب الله الى اي مبارك المحين آسان كي طرف اثما تمن (طبراني)

### الوالي آفرت المحالي المحالية ا

حل لغات (غير مختونين)

ان کا وہ چمڑہ جوختنہ کے وقت کاٹا گیاتھا واپس لوٹائے جائیں گے یونہی انسان کا ہر جزوجود نیا میں جسم سے علیحدہ کیا گیا واپس لوٹا یا جائے گا۔ جیسے بال، ناخن، تا کہ اجروثواب کاذا کقہ چھیں یاعذاب کا دردیا گیں۔

ازالهوتهم

ام خطبی نے فرمایا کہ حدیث میں ہے کہ موتی (مردے) اپنی قبور میں ان کفنوں کے ساتھ ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں جن میں انہیں کفنایا گیا۔ یہ فہکورہ بالا احادیث کے منافی نہیں اس لئے کہ کفنوں کے ساتھ ملاقات کا مسلم عالم برزخ کا ہے لیکن احادیث کے منافی نہیں اس لئے کہ کفنوں کے ساتھ ملاقات کا مسلم عالم برزخ کا ہے لیکن احادیث تھے منافی نے جا میں گے۔ اس کی جب قبروں سے آئھیں گے تو شہید کے سواتمام لوگ نظیج ہم اٹھائے جا میں گے۔ اس کی شخفیق آگے آئے گی۔

#### با<u>ب (۱۷)</u>

# مردے اپنے کفنوں میں اٹھائے جا کیں گے

- حضرت ابوسعید خدری النائز کو جب موت کا وقت آپہنچا تو اپنے نئے کپڑے منگوا کر فرمایا کہ میں ایسے گا جن فرمایا کہ میں نے رسول اللّذ کا کا اللّذ کا
- من حضرت معاذ بن جبل دانی والده کودفنانے کا وقت ہواتو آپ نے فر مایا کہاسے حضرت معاذ بن جبل دانی کی والدہ کودفنانے کا وقت ہواتو آپ نے کہ وہ ان نئے کہ وہ ان کئے کہ وہ ان مئے کہ وہ ان مئی گئے کہ وہ ان میں گفتا ہے جا کیں گئے۔ (ابن الی الدنیا)
- میں اس کے کہوہ حضرت عمر بن خطاب ڈائٹو نے فر مایا کہاہے مردوں کے اچھے کفن لواس کئے کہوہ والے مردوں کے اچھے کفن لواس کئے کہوہ قیامت عمر ان بی میں اٹھائے جائیں سے۔ (سعید بن منسور)

ازالةوهم

امام قرطبی نے فرمایا کہ بیا حادیث ان احادیث کی معارض ہیں جن میں مروی ہے کہ نظے ہوکر قیامت میں اٹھنا ہوگا۔اس کے جواب میں خود فرمایا کہ یہ احادیث اپنے ظاہری معنی پر ہیں کیکن ان سے شہید مراد ہیں کہ وہ ان کیڑوں میں دفنائے جا کیں جن میں وہ شہید ہوئے اور ان پرخون ہوگا کیکن حضرت ابوسعید مٹائنڈ نے یہ حدیث شہید کے بارے میں من کراسے عموم پرمحول کردیا۔

جوابنمبرا

امام بیمنی نے فرمایا کہ ان دونوں معارض احادیث کی تطبیق یوں ہوگی کہ قیامت میں بعض لوگ نظیم نے افسام بیمنی کے اور بعض کپڑوں کے ساتھ یا بیہ کہ اپنی قبور سے تو ان کپڑوں کے ساتھ ایسے کہ اپنی قبور سے تو ان کپڑوں کے ساتھ اٹھیں گے جن میں مدفون ہوئے کپھران سے ابتدائے حشر میں وہ کپڑے اڑجا ئیں گے تو نظے بدن محشر میں آئیں گے۔

<u> تواب تمبر۳</u>

- تعض نے کہا کہ انسان اپنے صالح عمل کی برکت سے کپڑوں کے ساتھ اٹھے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَلِبَاسُ التَّقُولِي ذَلِكَ خَير (پ٨،الاراف،آيت٢١) "اور پر بيزگاري كالباس وهسب سے بھلاہے\_"

باب (۱۸)

قیامت میں متفی سوار ہوکراور گناہ گارمومن پیدل اور کا فرکو مینج کرلایا جائے گا

التدنعالي في ارشاد فرمايا:

احوالي آفرت كالمحالي المحالية يَوْمَ كَنْشُرُ الْمُتَقِينَ إِلَى الرَّحْلِي وَفْدًا فَ وَنُسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَلَّمَ ورد اهريم،آيت ٨١) '' جس دن ہم پر ہیز گار وں کورحمٰن کی طرف لے جا <sup>ک</sup>یں گےمہمان بنا کر اور مجرموں کوجہنم کی طرف ہانگیں گے بیاہے۔' وتُحْشُرُهُمْ يُومُ الْقِلْمَةِ عَلَى وُجُوهِمْ - (پ١١، ني اسرائل، آيت ٩٠) "اور ہم آہیں قیامت کے دن ان کے منہ کے بل اٹھا تیں گے۔" النوين يُعْشَرُون عَلَى وَجُوهِهِمْ - (بِ١٩،الفرقان،آيت٣٩) '' وه جوجهنم کی طرف ہانکے جائیں گے اینے منہ کے بل۔'' حضرت علی بن ابی طالب الطفظ نے یہی آیت پڑھ کر فرمایا: بخداموذن نہ تو پیدل چلیں گے اور نہ ہی ہا نکے جائیں گے بلکہ جنت کی اونٹیوں پرسوار ہوں سے وہ الیمی اونٹنیاں جنہیں مخلوق نے ایس کہیں نہ دیکھی ہوں گی۔ان کی زینیں طلائی ہے مرضع اورانگام زبرجد کی ہوں گی وہ ان پرسوار ہوکر جنت کا درواز ہ کھٹکھٹا تیں گئے۔ حضرت ابن عباس يُخْفِنان في "يوم نحشر المتقِين إلى الرَّحْمَن وَفَلَّا" كَاتَفْسِر

من حضرت ابن عباس المنظمة في "يوم تحشر المتقين إلى الدّحين وقدا" كي نفير مين فرما يا كه وه سوار جوكرا أمي كاور "ونسوق المجروبين إلى جَهنم وردا" كانفير مين فرما يا كه وه بياسے حاضر جول كے - (ابن الم حام ابن جرب) كانفير مين فرما يا كه وه بياسے حاضر جول كے - (ابن الم حام ابن جرب) حضرت على والتن نے فرما يا كه مونين متقين حشر مين الى قبرون سے سوار جوكر اشحائ حامين كي وران كي سوار يون برم صع زينس اور بالان جول كے - (اوران كي سوار يون برم صع زينس اور بالان جول كے - (اوران كي سوار يون برم صع زينس اور بالان جول كے - (اوران كي سوار يون برم صع زينس اور بالان جول كے - (اوران كي سوار يون برم صع زينس اور بالان جول كي الدّ حملي وقد الله تعليم كي الدّ حملي وقد الله تعليم كي الله كي الله حملي وقد الله تعليم كي الله حملي وقد الله تعليم كي الله كي الل

فرمایا که وہ اونٹوں پرسوار ہوکرآئیں سے۔(ابن جریہ) سیدنا ابو ہر ریرہ ڈاٹٹئے سے مروی ہے کہ رسول اکرم آٹائی نے فرمایا : کہ قیامت میں مدینا ابو ہر ریرہ نگائنے سے مروی ہے کہ رسول اکرم آٹائی انے فرمایا : کہ قیامت میں کرنے والے ہوں گے اور بعض ڈرنے والے بعض ایک اونٹ پر دوسوار ہوں گے بعض ایک اونٹ پر تین بعض پر چار بعض پر دس سوار ہوں گے۔ ان کے بقایا دوز خ میں جا کیں گے راہ طے کرتے ہوئے جہاں اونٹ سوار قبلولہ کریں گے وہ اہل جہنم میں ان کے ساتھ قبلولہ کریں گے۔ یہ جہاں شب باشی کریں گے وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ (بخاری دسلم)

فافدہ: حافظ ابن حجرنے فرمایا کہ''راغبین'' اور''راهبین'' یہ پہلاطریقہ ہے اور بیوام اہل ایمان ہوں گے اوران کے علاوہ دوطریقے بہت بڑے بزرگوں کے ہوں گے اورایک اونٹ پرصرف ایک سوار کا ذکر اس لئے نہیں فرمایا کہ بیاو نچ مرتبے والے ہوں گے جیسے انبہاء کرام۔

فاندہ: امام بیمتی نے فرمایا کہ'' راغبین'' ابرار کی طرف اشارہ ہے اور'' راهبین'' ان کلفین کی طرف اشارہ ہے اور'' راهبین'' ان کلفین کی طرف اشارہ ہے کہ خوف ورجاء کے درمیان ہوں گی اور وہ جو دوزخ کی طرف بائے جا کمیں گے وہ اہل نارہوں گے۔

**غاندہ**: فاضل طیمی نے بھی بہی فر مایا اس پر بیاضا فہ کیا کہ ابرار و ہی متقین ہیں جنہیں جنت میں بہترین مراتب نصیب ہوں سے۔

ہاں جوایک اونٹ پر دودویا تین وغیرہ کا ذکر ہے وہ مومن ہوں گے جن کے اعمال مخلوط ہوں محمد بین کے اعمال مخلوط ہوں محمد بین نیکیاں بھی لیکن ہوں گے وہ جنتی اور اونٹ بھی ان کے لئے زندہ کیا جائے گااوروہ اس پرسوار ہو کرمحشر میں آئیں۔

 الوالي آخر المحالية ا

تین طریقوں پر حاضر ہوں گے۔(۱) سوار (۲) پیدل (۳) اوند ھے منہ کسی نے عرض کی یارسول اللّٰهُ اَلٰیٰ اَلٰیْہُ کیا اوند ھے منہ چلیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ ذات جو دنیا میں پیدل چلئے کی قدرت دیتی ہے وہی اوند ھے منہ بھی چلاسکتی ہے۔

(ترزى،اجر،اين برير)

حضرت انس رہائیڈ ہے مروی ہے کہ رسول اللّذَ کَا اِللّہُ اللّہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِلّٰمِ اللّٰمِ اللّ

حضرت معاویہ بن حیدہ ہلائیؤ سے مروی ہے میں نے رسول الله کا اور سوار ہوکر چبروں کے بل صینچ کرا تھا ہے جاؤ گئے۔
قیامت میں پیدل اور سوار ہوکر چبروں کے بل صینچ کرا تھا ہے جاؤ گئے۔
(نیائی معالم ،احمد، ترندی)

حضرت ابوذر برائیز سے مروی ہے کہ مجھے رسول اکرم کانیڈ آپ نے رہایا کہ لوگ قیامت میں تبین گروہ ہوکر جمع ہوں گے۔(۱) طمع کرنے والے نظے کین سوار (۲) پیدل اور دوڑ کر (۳) انہیں فرشنے منہ کے بل ڈال کر تھینج کرلائیں گے۔(نیائی، مائم بیناتی)

حضرت ابو ہریرہ ڈائیڈ سے مروی ہے کہ رسول اللّہ کا فیکڑ آئے فرمایا: انہیاء قیامت میں سوار یوں پرسوار ہوکر آئی کی اور حضرت صالح علیہ بلاا پی او مثنی پرسوار ہول کے اور میں براق پرسوار ہوکر آؤل گا اور حسن وحسین جنت کی اونٹیوں پرسوار ہول کے اور بل لال بھی بہشت کی اونٹی پر ہوگار ضوان اللّہ تعالیٰ بہم اجمعین اور اس پراذ ان سنا کے گا اور شہاوت کی حق کے ساتھ ندا دے گا۔ یہاں تک کہ جب کے گا: اشھد أن محمد رسول اللّه تو پہلے اور پچھلے تمام اہل ایمان گواہی دیں کے جس کی مقبول گواہی ہوگی اس کی گواہی روکی گواہی روکی مردود گواہی ہوگی اس کی گواہی روکی جائے گا اور جس کی مردود گواہی ہوگی اس کی گواہی روکی جائے گا اور جس کی مردود گواہی ہوگی اس کی گواہی روکی جائے گا۔

عمرو بن قیس ملائی وابومرز وق سے ہے کہ مون جب قبر سے اسھے گاتو اس کاعمل اچھی صورت اور خوشبو کے ساتھ استقبال کرے گا۔وہ کھے گاکیاتو مجھے پہچانتا ہے المجھی صورت اور خوشبو کے ساتھ استقبال کرے گا۔وہ کھے گاکیاتو مجھے پہچانتا ہے کہ گانہیں البین محسوس مور ہا ہے تیری خوشبو خوب اور صورت بھی ایجی ہے وہ کہ گانہیں البین محسوس مور ہا ہے تیری خوشبو خوب اور صورت بھی ایجی ہے وہ

الواليا ترب المحالي المحالية ا

جواب دے گاتو دنیا میں یونہی تھا میں تیرا نیک عمل ہوں میں نے تجھے دنیا میں سواری بنائے رکھا آج میرے اوپر سوار ہوجا اس کے بعد بیآ یت تلاوت کی گئی:
''یوم نَحْشُو الْمُتَقِیْنَ إِلَی الرَّحْمٰنِ وَفُدًا'' اور کا فرکواس کاعمل نہایت فتیج اور بدیودار ہوکر ملے گا اور کیے گاتو دنیا میں ایسے تھا میں تیرا براعمل ہوں تو نے دنیا میں مجھے اٹھائے رکھا آج میں تجھے سوار کرکے اٹھاؤں گا۔

يعربيآيت تلاوت كي كئ:

وهم يخولون أوزارهم - (ب،الانعام،آيتا)

''اوروه اين بوجهايي بيني پرلا دے ہوئے ہيں۔''

انتهاه: فاضل طیمی اورامام غزالی نے فرمایا کہ جوسوار ہوں گے وہ اپنی قبور سے ہی بیدل ہوکر محشر تک آئیں گے اس کے بعد انہیں سوار کیا جائے گابیان احادیث کی تطبیق میں فرمایا کے مرد ہے قبور سے بیدل اور نظے ہوکر آئیں گے۔ بہلی تو جیہداولی ہے بیدام بیہی نے فرمایا۔

باب (۱۹)

#### اللدتعالى نے فرمایا

وَجَاءَتُ كُلُّ نَفْسِ مَعَهَا سَانِقٌ وَثَهِيدٌ ﴿ بِ٢٠، نَ، آيت١١)

" اور ہرجان بول حاضر ہوئی کہ اس کے ساتھ ایک ہا سکتے والا اور ایک گواہ۔ "

كي مول محاس بركوابي ويين والا موكار (سعيد بن منعور ، ابن جرير ، ابن الى عام )

حضرت ابو ہرمیرہ ملافظ ہے مروی ہے کہ ساکق ( ہانکنے والا ) فرشتہ اور شہید ( گواہی . ویسنے والا )اس کاعمل ہوگا۔ (ابن ابی عاتم ہیمتی )

طلامه سيوطى نے فرمايا كه ہم نے كتاب البرزخ المرزخ الصدور) باب فتنة القبو ميل حضرت جابر طافظ كى مرفوع حديث بيان كى بے كه قيامت قائم ہوگى

تونیکیوں اور برائیوں کا فرشتہ انسان کے ہاں آکر اس کے گلے میں ایک کتاب (عمل نامہ) لؤکائے گا چراس کے پاس دوفر شتے اور آئیں گے ایک سائق (ہانکنے والا) دوسراشہید (گواہی دینے والا)۔ (ابن ابی الدنیا، ابن ابی حاتم)

ال کا ترجمہ بنام 'لمعة النور فی توجمه شوح الصدور ''فقیراویی کے کیا ہے اور شبیر برادرز لا ہور نے شائع کیا ہے۔ اس کے علاوہ سبز واری پبلشرز نے بھی اس کیا ہے۔ اس کے علاوہ سبز واری پبلشرز نے بھی اس کتاب کا ترجمہ شائع کیا ہے۔ (اولیی غفرلہ) کہ کھا

مصرت ثابت بنانی طافیز نے سورہ مم السجدہ پڑھی یہاں تک کرآیت اِنَّ الَّذِیْنَ قَالُوْار بُنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزُّلُ عَلَيْهِمُ الْمِلْمِلَةُ ٱلْآتَحَافُوْا وَلَا تَحْزُنُوْا۔ (بہم جم السجدہ آیت ۳۰)

'' بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارارب اللہ ہے پھراس پر قائم رہے ان پر فرشتے اتر تے ہیں کہ نہ ڈرواور نہم کرو۔''

تک پنچ تو فرمایا کے مومن جب قبر ہے اٹھے گاتو اسے وہ دوفر شنے ملیں گے جواس کے ساتھ دنیا میں رہے (بعنی کراما کا تبین ) تو اسے کہیں گے نہ ڈراور نہ خائف ہو بلکہ اس جنت کی خوشخری سے خوش ہو جس کا بخفے وعدہ دیا گیا تھا اس وقت اسے اللہ تعالی خوف سے مامون فرمائے گا اور اس کی آئکھیں ٹھنڈی کرے گا۔ (ابولیم)

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اَنَ العرفان مِينَ ہے کہ حضرت صدیق اکبر ﴿ اُنْ اَنْ ہے ۔ دریافت کیا گیا کہ استقامت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی کوشریک نہ کرے۔ حضرت عمل ﴿ النَّوْنَ نے فرمایا کہ اللہ وہی پر قائم رہے۔ حضرت عمان ﴿ النَّوْنَ نے فرمایا کہ الله الله کا اور استقامت یہ ہے کہ فرائض اداکر بے اور استقامت یہ ہے کہ فرائض اداکر بے اور استقامت کے معنی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بندہ اس امرکو بجالائے اور معاصی ( گناہوں ) سے نیجے۔

فاندہ: موت کے وقت یا وہ جب قبروں سے انھیں گے اور بینجی کہا گیا ہے کہ مومن کو تین بار بشارت دی جاتی ہے۔ ایک وقت موت ، دوسر رے قبر میں ، تیسر رے قبروں سے انھنے کے اواليآ فرت الحالي المرات المستخدمة المستخدم المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة ال

حضرت حسن رفائی سے مروی ہے کہ حضرت موی علیہ ان عرض کی یا اللہ! جو میت کے جنازہ میں جاتا ہے اس کا کتنا اجروثو اب ہے۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا: کہ میں اس کے جنازہ میں جاتا ہے اس کا کتنا اجروثو اب ہے۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا: کہ میں اس کے مرنے کے بعد قبر سے اٹھنے کے وقت جھنڈ ہے دے کر فرشتے بھیجوں گا جواسے قبرسے محشر میں شان وشوکت سے لائیں گے۔(سعیدین منصور)

داؤد بن ہلاً ل نصیبی نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیا کے صحیفوں میں لکھا ہوا تھا کہ اے دنیا اتو ابرار (نیکوکاروں) کے قلوب میں کیسی ذکیل ہے باوجوداس کے تونے ان کے سامنے ہار سنگھار کر کے پیش ہوئی۔ میں نے ان کے قلوب پر تیرا نام القا کر کے ان کو تھے ہے دور رہنے کا البام فرمایا۔ میں نے تجھ سے ذکیل ترکوئی شے نہیں بنائی۔ تیرا ہر معالمہ ذکیل ہے اس کا انجام فنا ہے۔ جب سے میں نے تجھ بنایا میں نے فیصلہ کھودیا تھا کہ نہ تو نے کسی کے پاس ہمیشہ رہنا ہے اور نہ تی کوئی اور معالمہ ذکیل ہوگئ تری وجہ سے بخل کر سے انجوی ۔ مبارک ہو سنایا میں نے فیصلہ کھو دیا تھا کہ نہ تو نے کسی کے پاس ہمیشہ رہا کو جنہوں نے میری رضا سے جھے خبر دی اور اپنے ضمیر سے جھے صد ت ان ابراد کو جنہوں نے میری رضا سے جھے خبر دی اور اپنے ضمیر سے جھے صد ت واستقامت کی خبر دی انہیں میری طرف سے خوشی ہو کہ وہ جو میں نے ان کا نور ان جزاء تیار کر رکھی ہے جب وہ قور سے نکل کر میری طرف آئیں گے ان کا نور ان کے آگے دوڑ تا ہوگا اور انہیں فرشتہ گھیرے میں لئے ہوں گے۔ یہاں تک کہ استان کے ساتھ وہاں پہنچادوں گا جس کی وہ میری رحمت سے امیدر کھتے تھے۔

#### باب (۲۰)

### ہرگروہ كاامام ان كے آكے ہوگا

الله تعالی نے ارشاد فرمایا: روم نگ عوا کی اُناس بیام ام مدر (پ۵۱، نی اسرائیل، آیت ۱۷) دوجس دن ہم ہر جماعت کواس کے امام کے ساتھ بلائیس سے ک ام زمال مراد ہے جس کی دعوت پر دنیا میں لوگ چلے خواہ اس نے تق کی دعوت دی یاباطل کی۔
عاصل یہ ہے کہ ہرقوم اپنے سردار کے پاس جمع ہوں گی جس کے تھم پر دنیا میں چلتی
رہی اور انہیں اس کے نام سے پکارا جائے گا کہ اے فلال کے تبعین۔ (خزائن العرفان،
اولی غفرلہ) ﷺ
فافدہ: بعض اسلاف نے فرمایا کہ یہاں اصحاب حدیث کے لئے بہت بردی شرافت کی
فافدہ: بعض اسلاف نے فرمایا کہ یہاں اصحاب حدیث کے لئے بہت بردی شرافت کی
فافدہ: بعض اسلاف نے فرمایا کہ یہاں اصحاب حدیث کے لئے بہت بردی شرافت کی
فرمایا کے ہاں عمر وی ہے کہ دسول اکرم فالی گی غرباء کون ہیں؟ فرمایا جودین کی
محوب اللہ تعالی کے ہاں غرباء ہیں۔ عرض کی گئی غرباء کون ہیں؟ فرمایا جودین کی

م حضرت ابن عمر ولی ہے کہ رسول اکرم الی کی اسب سے زیادہ محبوب اللہ تقالی کے ہاں غرباء ہیں۔ عرض کی گئی غرباء کون ہیں؟ فرمایا جودین کی محبوب اللہ تعالی کے ہاں غرباء ہیں۔ عرض کی گئی غرباء کون ہیں؟ فرمایا جودین کی وجہ سے بھا گئے والے ہوں گے جب کہ وہ قیامت میں حضرت عیسی مائی ایک پاس جمع ہوں گے۔ (احمد فی الزہم، ابولیم)

جر ہے کی کونکہ حضرت عیسیٰ علیہ اس مراکر م کافیا کے امتی بن کر قرب قیامت زمین برنزول فرما کیں گے۔(اولیی غفرلہ) ہے ہے

حضرت محمد بن کعب القرظی دانشؤ سے مروی ہے کہ رسول اکرم کا انتیار نے فر مایا کہ حضرت محمد بن کعب القرظی دانشؤ قیامت میں علمائے کرام کے آگے ایک ورجہ ہوکر آئیں حضرت معاذ بن جبل دانشؤ قیامت میں علمائے کرام کے آگے ایک ورجہ ہوکر آئیں گئے۔(طرانی فی الکبیر،ابن معد فی الطبقات)

حضرت حسن التنظيم عمروى ہے كه رسول التنظیم نے فرمایا كه حضرت معاذبن جسل معاذبن جسل التنظیم التعلیم الت

حضرت الس طافقة مروى ہے كہ نبى پاكستان المت ميں المت ميں مائل طافقة ميں المت ميں مائل طال وحرام كے سب سے بڑے عالم حضرت معاذبين جبل طافقة بين مسائل طال وحرام كے سب سے بڑے عالم حضرت معاذبين جبل الفاقة بين ميں ابن سعد)

فائدہ: علامہ سیوطی نے فر مایا کہ میں کہتا ہوں اس حدیث کا تقنفی ہیہ کے دعفرت معاذبن جبل داللہ علاء سے مرادون کے جیجے اور یہاں علاء سے مرادون کا جبل داللہ علاء سے مرادون کے جیجے اور یہاں علاء سے مرادون کا جبل دونا کے جیجے اور یہاں علاء سے مرادون کی حالمین عرش جی سے مرام کے مسائل جانے والے جی اور وہی حالمین عرش جی سے کہ جب علائے کرام کیا مت جی حاصر میں حاصر کے حضرت عمر بن خطاب رہا تھ تا ہے عمروی ہے کہ جب علائے کرام کیا مت جی حاصر کی مت کے دیں حاصر کے میں حاصر کے دیں حاصر کا مت میں حاصر کے دیں حاصر کی مت کہ جب علامے کرام کیا مت جی حاصر کی مت کہ جب علامے کرام کیا مت جی حاصر کی مت کہ جب علامے کرام کیا مت جی حاصر کی مت کہ جب علامے کرام کیا مت جی حاصر کی مت کہ جب علامے کرام کیا مت جی حاصر کی مت کہ جب علامے کی دور کی مت کہ جب علامے کی دور کی مت کہ جب علامے کی دور کی مت کی دور کی مت کہ جب علامے کی دور کی مت کہ دیں خطاب رہا تھ کی دور کی مت کہ جب علامے کی دور کی مت کی دور کی مت کی دور کی دور کی دور کی مت کی دور کی مت کی دور کیا کی دور کی

ہوں گے تو حضرت معاذ بن جبل النظافۃ ایک پھر پھینکنے کی مقداران ہے آگے ہوں گے۔(ابن سعد)

حفرت معاذ بن جبل و النوسي مروى ہے كه رسول الله كالي نے فرمايا جس نے قرآن پڑھ كراس پر مل كيا اور جماعت (الل سنت) ميں مرااس الله تعالى قيامت ميں لكھنے والوں، كرم والول اور نكوئى والول (ملائكه) كے ساتھ الله ان گا اور جو قرآن پڑھ كراس سے فائدہ اٹھا تا ہے لینی اس پر مل كرتا ہے تو اسے الله تعالى دوگنا اجرعطا فرمائے گا اور جو اس پر حریص ہے لین اس كی استطاعت نہيں رکھتا يعنی پڑھ اجرعطا فرمائے گا اور جو اس پر حریص ہے لین اس كی استطاعت نہيں رکھتا يعنی پڑھ نہيں سكتا ليكن اس كے برگزيدہ الله لوگوں میں سے اٹھائے گا اور وہ لوگوں میں ایسے فضیلت رکھتے ہیں جسے تمام برندوں میں گدھ، چیل۔

پھرپکارنے والا بکارے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جنہیں میری کتاب کی تلاوت سے
انہیں انعام کی رعابت عافل نہیں کرتی تھی۔لیکن وہ اسے قیام میں پڑھتے (ہے تھے۔ایے
لوگوں کے سمر پرتائ کرامت رکھا جائے گا۔فرشتہ اس کے دائیں جانب اور جنت اس کی
بائیں جانب ہوگی۔پھراس کے ماں باپ کو پوشاک پہنائی جائے گی۔اگروہ مسلمان ہوں
گےوہ پوشاک سبزرنگ کی ہوگی جود نیاو مافیھا سے بہتر ہوگی۔وہ عرض کریں گے: بیشرافت
کیول نصیب ہوئی حالا نکہ ایسے ہارے انمال تو نہ تھے جواب ملے گاتمہارا بیٹا قرآن پڑھتا
تھانیاس کی وجہ سے ہے۔(بیتی بطرانی فی اکبر)

حضرت ذید این ارقم نگافتات مروی ہے کہ رسول الدُمَّا اَلَّهُمَّا نَے فرمایا: بلال کیما بہترین انسان ہوہ قیامت میں تمام مؤذنوں کا سردار ہوگا اور قیامت میں مؤذن کرون بلند کرکے تمیں کے۔ (حاکم ، این انی شیب، ابوقیم ، طبر انی فی الکبیر) حضرت ابوجریرہ نگافتا سے مروی ہے کہ رسول الدُمَّا اللَّهِمَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل

احوال آخرت اسی نے مضبوط کیا۔

باب (۲۱)

قیامت میں لوگ مختلف صورتوں میں اٹھائے جا کیں گے

الله تعالى نے فرمایا:

وَتَخْشُرُهُ يَوْمُ الْقِيْمَةِ أَعْلَى ﴿ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَانِي آعْلَى وَقَلَ كُنْتُ بَصِيرًا ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالِ اللّل

'' اور ہم اسے قیامت کے دن اندھااٹھا ئیں گے کیے گا: اے رب میرنے مجصة نونے كيوں اندھااٹھايا ميں تو انگھيارا (بينا) تھا۔''

وَمَنْ كَانَ فِي هٰذِهَ ٱعْلَى فَهُو فِي الْآخِرَةِ ٱعْلَى وَأَصَلُّ سَبِيلًا ۞

(پ۵۱، بی اسرائیل، آیت ۲۷)

"اورجواس زندگی میں اندها موده آخرت میں اندها ہے اور بھی زیادہ کمراه-" اندها المراه معنی بیا کے جود نیامیں کافر کمراہ ہے وہ آخرت میں اندها ہوگا کیوں کہ دنیا میں تو بہ مقبول ہے اور آخرت میں تو بہ مقبول نہیں۔

ثقیف کا ایک وفد حضور سیدعالم الفیلیم کے پاس آکر کہنے لگا اگر آپ تین باتیں منظور کرلیں تو ہم آپ کی بیعت کرلیں ایک تو میر کرنماز میں جھکیں سے نہیں (رکوع ہجدہ نہ کریں ے) دوسری میر کہ ہم اپنے بت اپنے ہاتھوں سے نہ توڑیں مے۔ تنیسرے میر کہ 'لات' كو پوجيس كے تونہيں تمراكيك سال اس ہے نفع افغاليس كماس كے بوجنے والے جونذري چرهاوے لائیس اس کووصول کرلیس-

الوالي آفرت المحالية المحالية

اجازت میں ہرگز نہ دوں گا۔ وہ کہنے لگے یارسول اللّٰمَ کَالْیَوْلَمْ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے ہمیں ایسا اعزاز ملے جود وسروں کو نہ ملا تا کہ ہم فخر کرسکیں۔اس میں اگر آپ کواند بیشہ ہو کہ حرب شکایت کریں گے تو آپ ان سے کہہ دیجئے گا کہ اللّٰہ تعالیٰ کا تھم ایسا ہی تھا۔اس پر (نہ کورہ) آیت نازل ہوئی۔ (خزائن العرفان، اولیی غفرلہ)

اورفرمایا:

الذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّيُوالا يَقُومُونَ إِلَّاكُمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَعَبَّطُهُ الشَّيْطِنُ مِنَ الْمَسِّ ﴿ (بِ٣، الِقره، آيت ٢٤٥)

''وہ جوسود کھاتے ہیں قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے گرجیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آسیب نے چھوکرمخبوط بنادیا ہو۔''

ہے کہ کہ کہ معنی ہیہ کہ جس طرح آسیب زدہ سیدھا کھڑانہیں ہوسکتا گرتا ہے تا جاتا ہے قیامت کے روزسودخود کا ایسا ہی حال ہوگا کہ سود سے اس کا پیٹ بھاری اور بوجھل ہوجائے گااوروہ اس کے بوجھ سے گریڑ ہے گا۔ گااوروہ اس کے بوجھ سے گریڑ ہے گا۔

حضرت سعید بن جبیر التفظیف نے فر مایا کہ بیامت اس سودخور کی ہے جوسود کو حلال جانے۔(خزائن العرفان ،اولی غفرلہ) ﴿ ﴿ ﴿

حضرت ابن عباس نظفنان مندرجه بالا آیت کی تفسیر میں فرمایا کدایسے لوگ قیامت میں بوں ہی پہچانے جائیں محے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھیں گے گرجیسے کھڑا ہوتا ہے جسے آسیب نے چھوااور کلا کھونٹا ہوا۔ (طرانی، ابویعلی)

حضرت ابن عباس بخالاً المرتب مذكوره كي تغيير مين فرمايا كه سودخود قيامت مين مخبوط آسيب زده الحصي كار (ابن جرير، ابن الي حاتم)

حضرت عبداللہ بن سلام ٹاٹھؤئے فرمایا کہ قیامت میں ہر نیک اور فاجر کواشھنے کا تھم ہوگا سوائے خود خور کے کہ وہ نہیں کھڑے ہوں سے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آسیب نے چھوکرمخبوط بنادیا ہو۔ (عبدالرزاق بیبیق)

حضرت وف بن مالک طافظ سے مروی ہے کہ رسول الله طافظ نے فرمایا کہ ان محتاموں سے بچو جو نہ بخشے جا تھی، جو کسی شے میں خیانت کرے گا وہ اس کے

احوالی آخرت میں لایا جائے گا اور سودخور قیامت میں مخبوط اٹھایا جائے گاجب کہوہ اسیب زدہ ہوگا بھر آپ نے ندکورہ آیت بڑھی۔ (طبرانی فی الکبیر)

حضرت ابو ہریرہ ڈٹائیڈ سے مروی ہے کہ رسول اللّٰہ ٹاٹیٹیٹر نے فرمایا: کہ قیامت میں

حضرت ابو ہربرہ جائیں سے مروی ہے کہ رسول اللہ کا اُلیکا اُلیکا اُلیکا کے قیامت میں چندلوگ اٹھائے جائیں گے جن کے چبروں میں آگ کے شعلے نکلتے ہوں گے عرض کی گئی یارسول اللہ کا اُلیکا اُلیکا کی گئی یارسول اللہ کا اُلیکا کی گئی اور کے بارے میں فرما تا ہے:

جانے اللہ تعالی ان کے بارے میں فرما تا ہے:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُنُونَ أَمُوالَ الْمِينِي ظُلْمًا إِنَّهَا يَأْكُونَ فِي بُطُونِهِمُ نَأْرُا الْمِينِي ظُلْمًا إِنَّهَا يَأْكُونَ فِي بُطُونِهِمُ نَأْرُا الْمِينِي ظُلْمًا إِنَّهَا يَأْكُونَ فِي بُطُونِهِمُ نَأْرُا الْمِينَاءِ ، آيت ١٠)

'' وہ جو بتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں نری آگ مجرتے ہیں۔'' (ابن الی شیبہ ابن حبان ، طبر انی ، ابن الی حاتم )

ہیں۔ رہے ہیں تیبیوں کا مال ناحق کھانا گویا آگ کھانا ہے کیونکہ وہ سبب ہے عذاب کا۔
حدیث شریف میں ہے روز قیامت تیبیوں کا مال کھانے والے اس طرح اٹھائے
جائیں سے کہ ان کی قبروں سے ان کے منداور ان کے کانون سے دھوال نکلتا ہوگا تو لوگ
بہجا نیں سے کہ بیدیم کا مال کھانے والا ہے۔ (خزائن العرفان، اولی غفرلہ) جہر جہر اللہ میں نے کہ بیدیم کا مال کھانے والا ہے۔ (خزائن العرفان، اولی غفرلہ) جہر جہر اللہ میں نے کہ بیدیم کا مال کھانے والا ہے۔ (خزائن العرفان، اولی غفرلہ) جہر جہر اللہ ہے۔ دورائن العرفان، اولی غفرلہ) جہر جہر نے میں نے میں ہے۔ میں اورائی خوالے کو میں نے میں ہے۔ میں اورائی میں اورائی جس نے میں ہے۔ میں اورائی جس نے میں ہے۔ میں اورائی جس نے میں ہے۔ میں ہے میں ہے۔ میں ہے۔

جو حضرت سعد بن عباده دائن النوا عبد مروی ہے کہ رسول الله منافق الله علی کہ سے کہ سول الله منافق الله الله عبد مردی کے حضرت سعد بن عباده والله عبد مردی کے است میں الله تعالی کوئیس ملے گا مراس حالت میں قرآن مجید بردھ کر بھلا دیا وہ قیامت میں الله تعالی کوئیس ملے گا مراس حالت میں کہ وہ کوڑھی ہوگا۔ (ابوداؤد،احمہ،داری)

فاندہ: ابن تنبیہ نے فرمایا کہ اس سے حقیقی کوڑھی مراد ہے اوراس سے مراد ہیے کہ وہ خیرو معلائی سے بالکل خالی ہوگا۔ بعض نے کہا کہ ہاتھ کٹامراد ہے بعض نے کہا کہ اس پرکوئی حجت نہ ہوگی۔

حضرت ابودرداء فالمنظمة عدم وى به كدرسول اكرم المنظمة فرمايا كه جواللد تعالى المرم المنظمة في مايا كه جواللد تعالى المرم المنظمة في المنظمة في

معرت ابو ہریرہ فائن سے مروی ہے کہ رسول اکرم اللہ نے قرمایا کہ قیامت میں معروی ہے کہ رسول اکرم اللہ ان فرمایا کہ قیامت میں معکم دورہ ہے۔ (بردار) معکم دورہ ہے مقداری صورت میں انھیں سے۔ (بردار)

حضرت جابر بن عبداللہ ڈائٹر سے مروی ہے کہ رسول اللہ کا انگریکی ہے فرمایا کہ قیامت میں بعض لوگ ذرہ بے مقدار کی صورت میں اٹھیں گے جنہیں لوگ اپنے یاؤں میں روندیں گے۔عرض کی گئی جن کی صورت ذرہ بے مقدار ہوگی ان کا کیا حال ہوگا؟ کہا جائے گاوہ جود نیا میں تکبر کرنے والے تھے۔ (بزار)

رسول اکرم آفید است فرمایا که متکبر ذره به مقدار کی صورت میں اٹھائے جا کیں گے لیکن ہوں گے مردوں کی صورتوں میں جنہیں ذلت کی وجہ سے لوگ ہر طرف سے روندیں گے چرانہیں جنہم کے جیل خانے میں ہا تک کرلے جایا جائے گا۔ اس جیل خانہ کا نام ہے بولس ۔ تمام آگوں کی آگ ان کے اوپر ہوگی دوز خیوں کی پیپ خانہ کا نام ہے بولس ۔ تمام آگوں کی آگ ان کے اوپر ہوگی دوز خیوں کی پیپ مضرت ابو ہریرہ والحق گندگی سے بحری ہوئی مٹی کا نام بولس ہے۔ (ترزی، احربیتی) مظہر لوگ ذرہ بے مقدار کی صورت میں لائے جا کیں گے جنہیں ذلت وخواری مظہر لوگ ذرہ بے مقدار کی صورت میں لائے جا کیں گے جنہیں ذلت وخواری سے دوندا جا سے روندا جا سے گا اور آنہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں لا یا جائے گا بہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہووہ اس طرح روند سے جا کیں گے۔ بالا خرانہیں سخت گندی آگ ورمیان فیصلہ ہووہ اس طرح روند سے جا کیں گے۔ بالا خرانہیں سخت گندی آگ کی یارسول النہ کا اور انہیں ہے۔ بالا خرانہیں سخت گندی آگ کی ہیں ہے۔ (احرن الزید) کیا جس بھینکا جائے گا۔ عرض کی گئی یارسول النہ کا اور انہیں ہے۔ درمین الزید)

حفرت عوف بن ما لک الانجعی رفانیز سے مروی ہے رسول الدُمُنَافِیم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ متنکبرین کو فررہ ہے مقدار کی صورت میں اٹھائے گا۔اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی فرات ہوگی آئیس جن وانسان اور جانو حاسینے پاؤس سے روندیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اینے بندوں کے درمیان فیصلہ فر کائے۔(ابن عدی)

حضرت ابن مسعود ملافظ من مردی ہے کہ رسول الدُفال الله الله مایا کہ جس نے گدا کری کے طور پرسوال کیا حالا تکہ اس کے سول انتخاب کے اسے کفایت کرے کو وہ قیامت جس آنے گا جبکہ اس کے چرے میں خراش ہوگی۔ کو وہ قیامت جس آنے گا جبکہ اس کے چرے میں خراش ہوگی۔

(ايودا ودرنساني، ترندي، احد، حاكم)

و زاذان فرماتے ہیں جس نے قرآن اس لئے پڑھا کہ اس کے ذریعہ سے لوگوں سے کھائے گاتو وہ قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرہ پر ہڑیاں ہوں سے کھائے گاتو وہ قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرہ پر ہڑیاں ہوں گی جن پر گوشت نہ ہوگا۔ (ابن ابی حاتم ،ابونعیم)

حضرت آبو ہریرہ طالفظ سے مروی ہے کہ رسول الله مَلَّا اللَّهِ الله عَلَیْ الله مَلَّا الله مَلَّا الله عَلَیْ الله او ہریرہ طالفہ مروی ہے کہ رسول الله مَلَّا الله مَلَّا الله مَلَّا الله مَلَّا الله مَلَا الله مَلِي الله او میں تھوڑی ہات سے بھی حصہ لے گااس کی آنکھوں کے درمیان میں لکھ دیا جائے گا کہ بیرحمتِ الله سے مایوس آ دمی ہے۔ (ابن ماجہ بہتی )

حضرت حذیفہ دالتی سے مروی ہے کہرسول اللہ کا اللہ کا کہ جس نے قبلہ کی حضرت حذیفہ دالتی سے مروی ہے کہرسول اللہ کا اللہ کا اللہ کا تو تھوک اس کی دوآ تھوں کے درمیان ہوگا۔ جانب تھوکا تو وہ قیامت میں آئے گا تو تھوک اس کی دوآ تھوں کے درمیان ہوگا۔ (ابوداؤد،ابن خزیمہ،ابن حبان)

حضرت ابن عمر بین است مروی ہے کہ رسول اللّٰدِینَ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمِ اللّٰمِ اللّٰمِ

معزت ابوامامہ ہلی ہے مروی ہے کہ رسول اللّذ کا ایکٹری ہے نے فرمایا جس نے قبلہ کی جانب تھوکا لیکن اسے مٹی وغیرہ سے نہیں چھپایا تو قیامت میں وہ تھوک سخت گرم ہوکر گرے گی یہاں تک کہاس کی دوآ تکھوں سے درمیان پڑے گی۔ (طبرانی فی الکبیر) محررت سعد بن ابی وقاص دلی ہوئے وہا تے ہیں میں نے رسول اللّذ کا ایکٹر کا مرانی وقاص دلی ہوئے وہا کے بین میں نے رسول اللّذ کا ایکٹر کا مرانی وقاص دلی ہوئے وہا کہ

الواليا أفرت المحالي المحالية قیامت میں آئے گاتواں کے آگ کے دوچیرے ہوں گے۔ (طرانی فی الاوسلا) حضرت الس والفنظ من مروى برسول الله منافظة المنظمة في مايا كه جو دوز بانول والا · ( لینی اینی زبان پر قائم نہیں رہتا ) ہے قیامت میں اس کی آگ کی دوز بانیں ہوں كى - (طبرانى فى الاوسط ، ابن الى الدنيا) حضرت ابو ہریرہ طالفتا ہے مروی ہے رسول الله مَنَافِيْتِهِمْ نِے فرمایا کہ جس کی دوعورتیں منکوحہ ہیں اور وہ ان کے درمیان عدل وانصاف نہیں کرتا تو وہ قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے چبرے کا ایک حصہ پھرا ہوا ہوگا۔ ایک روایت میں ایک حصدگرابوابوگار (ابن حبان، حاکم) حضور سرور عالم مَنْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّالِي اللَّهُمُ اللَّا لِلللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ يُومُ يَنْفُخُ فِي الصَّوْرِفَتَأَتُونَ أَفُواجًا ﴿ بِ٣٠ النَّاءِ، آيت ١٨) ''جس دن صور پھونکا جائے گا تو تم جلے آ وَ گے نو جوں کی فوجیں <u>'</u>' میں نے عرض کی مارسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ فوجوں کی فوجیس مطے آنے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ قیامت میں میری امت کے دس گروہ ہوکراٹھیں گے۔ بندر، بیقدریه فرقه هوگا۔ ﴿ خزیر، بیم جیه فرقه هوگا۔ کتول کی شکل میں میرور مید (خوارج) ہوں گے۔ كدهول كي شكل ، بيشيعه رافضي مول كي\_\_ ذرهٔ بےمقدار میں، بیمتکبرہوں گے۔ جانوروں کی شکل میں ، بیسودخور ہوں گے۔ درندوں کی شکل میں بیزند بق لوگ ہوں گے۔ مند ہے بل گرے ہوئے میٹو ٹوگرافر ہول گے اور مند پرعیب بیان کرنے والے اور پس پشت عیب بیان کرنے والے اور جھکڑا ڈالنے کی سعی کرنے والے۔ . موار موکرا میں سے بیمقرب لوگ ہوں گے۔ يدل أكيس محربيابل يمين (جنتي) موس محر (ابن عسا كرنے فرمايا بيحديث منكر ہے اوراس كى اسنادى الىل بيں)

⇕

◈

◈

4



الواليا أفرت المحالي ا

كرنے والا اور پس پشت عيب بيان كرنے والا اور لوگوں كوگر فيار كروانے والا ايبا ہوگا کہ قیامت میں اس کی علامت ہیہ ہوگی دونوں جبڑوں کی جانب ہے اس کی ٹاک داغی جائے گی۔(طبرانی وابن حبان)

باب (۲۲)

لوگ قیامت میں اٹھائے جائیں گے جبکہ وہ مال جوناحق ماراہوا۔ سےسروں پراٹھا کرلائیں گے

وَمَنْ لِيَغُلُلْ مِأْتِ بِمَا عَلَ يَوْمَ الْقِلْمَةِ " (ب، آل عران، آيت ١١١)

''اور جو چھیار کھے وہ قیامت میں اپنی چھیائی چیز لے کرآئے گا۔''

حضرت سیدہ عائشہ فی اسے مروی ہے رسول الله فالی نے فرمایا کہ جوکوئی ظلم کے طور برایک بالشت زمین چین لیما ہے تو قیامت میں زمین کے سات طبقات اس

کے مکلے میں ڈائے جائیں گے۔ (بخاری مسلم، ترندی، احمد)

حضرت لیعلی بن مرة طالفظ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مَالْفِیکم کوفر ماتے سنا کہ جوهم كركيم كى ايك بالشت زمين چين ليتاب الله تعالى اسے قيامت ميں حكم فرمائے گا كدوہ زمين كھودے يہاں تك كرسانويں نيچے كے آخر تك يہنچے تو لوگوں

كيدرميان فيصله و- (طراني في الكبير، احد، ابن حبان)

امام احمد کی روایت میں ہے کہ جوکسی کی ناحق زمین چھین لیتا ہے تو اسے قیامت میں علم ہوگا کہ وہ اس کی مٹی سریراٹھا کرمیدان حشر میں لے جائے۔(طبرانی فی الکبیر) طبرانی کے الفاظ میہ ہیں کہ جس نے ظلم کر کے ایک بالشت کسی کی زمین چھین لی تو است قیامت میں علم ہوگا کہ وہ زمین کھودے یہاں تک کہ پانی تک پہنچ پھروہ می مريرافعاكرميدان حشريس لائے۔ (طبراني في الكبير)

معزرت علم بن الحارث ملى المنظر المنظروي بكرسول الدُمَّالِيمُ في فرمايا: جس

احوال آخرت کے مسلمانوں کے راستہ سے ایک بالشت بھی لے لیا تو وہ اس مکڑے کو ساتوں

زمینوں تک اٹھائے گا۔ (طبرانی فی اتگبیر)
حضرت انس ڈائٹنٹ ہے مروی ہے کہ رسول النّدَنگائیڈ آپائے نے فرمایا: جوظلم کے طور پر سی ک زمین لے لیتا ہے سما توں زمینوں کا وہ ٹکٹر اس کے گلے میں طوئتی بنا کرڈ الا جائے گا۔وہ اس طوق میں میدان حشر میں آئے گا۔ (طبرانی فی الاوسط)

عفرت ابوما لک اشعری دائی ہے مروی ہے کہ بی پاک تا گیا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بوی خیانت زمین کا ایک ہاتھ ہے تم زمین یا گھر میں دو ہمسایوں کودیکھتے ہو کہ ان کا ایک دوسرے کے حق سے ایک ہاتھ کی مقدار پر قبضہ کر لیتا ہے جب وہ اس سے اس کا حصہ کا ایتا ہے تو وہی ٹکڑا ساتوں زمینوں میں سے اس کے گلے کا ہار بنایا جائے گا۔ (احمد بطبرانی)

عصرت ابوحمید الساعدی والنظرے مروی ہے کہ رسول اکرم کالنظر نے قبیلہ از د کے حضرت ابوحمید الساعدی والنظرے است مروی ہے کہ رسول اکرم کالنظر نے کہا اور کہا ایک مردکوصدقہ کاعامل بنایا ہے ابن اللتبیة کہاجا تا ہے۔ جب وہ واپس آیا تو کہا بیتم ہم رکھرے ہوکراللہ بیتم ہم اربی کے مدید ہے۔ رسول الله کالنظر نے ممبر پر کھرے ہوکراللہ تعالی کی حمد و ثناء کی اور فرمایا:

ا مابعد! بنک میں تمہارے ایک واس پرعال بنایا ہوں جس کا جھے اللہ تعالیٰ نے متولی بنایا ہے جب وہ واپس آتا ہو کہتا ہے کہ بہتمہارا ہے اور بیمیرا ہدیہ ہوتو کھروہ اپنے ماں باپ کے گھرکیوں نہ بیٹھار ہے کہ اس کے پاس ہدیہ آتا۔ اگر وہ اپنے قول میں پائے ہوں بات ہمارے میں کوئی بھی شے ناحق لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کواس حال میں ملے گا کہ وہ ہے بخد اتمہارے میں کوئیس جانتا کہ وہ سر پرافٹ اٹھائے جو تو اور دے گا۔ (بخاری مسلم، البودا کود، داری ، احمد)

آواز کرے گایا بیل اٹھائے جو آواز دے گا۔ (بخاری ، مسلم، البودا کود، داری ، احمد)

حضرت عدی بن عمیرہ ذائش سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ تا بھی کوئی ہوی شے چھپائے کہ جے ہم عامل بنا کیں اور وہ ہمارے سے سوئی یاس سے کوئی ہوی شے چھپائے کہ جے ہم عامل بنا کیں اور وہ ہمارے سے سوئی یاس سے کوئی ہوی شے چھپائے

تووه خیانت ہوگی وہ قیامت میں اسے سرپراٹھا کرلائے گا۔ (مسلم، ابوداؤد، احمہ)

حضرت ابو ہریرہ طالتہ اسے مروی ہے کہرسول اللّٰهُ اَلّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اور اس کےمعاملات کی برائی بیان فرمائی پھرفر مایا:خبر دار! میں تمہیں اس حال میں نہ یاؤں کہ وہ آئے اور اس کی گردن پر اونٹ (خیانت سے حاصل کر دہ) ہواور وہ آ واز كرتا ہو۔ پھر كے: يارسول اللّٰمَ كَالْيَةِ عَلَيْ ميرى مد دفر ماسيّے: نو ميں كہوں كه ميں اللّٰه تعالیٰ سے تیرے بارے میں ( ذاتی طور ) کسی شے کا مالک نہیں میں تمہیں احکام الہید پہنچا چکا میں تمہارے کسی ایک کو نہ پاؤں کہ وہ قیامت میں آئے اور گھوڑا (دھوکہ سے حاصل کردہ) اس کی گردن پر ہواور وہ نہ بہناتا ہو پھر کیے یارسول اللَّمْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِيرى مدوفر مائي مين كهول : مين تيرے لئے اللّٰد تعالى سے كسى شے كا ( ذاتی طور ) ما لک نہیں۔ میں تمہیں احکام پہنچا چکا اور میں تمہار ہے ایک کو یا وُں کہ وہ قیامت میں آئے اور اس کی گردن پر بکری (دھوکہ سے حاصل کردہ )ہواور وہ اس کے لئے آواز کرتی ہواوروہ کے یارسول الله منگانیونیم میری مد دفر مایئے۔ میں کہوں كهين تيرك لخ الله تعالى سے كى شے كاما لك نہيں ميں تمہيں احكام پہنچا چكا۔ ( بخاری مسلم، نسائی، احمه )

فائدہ: طبرانی میں ایسے بی سعید بن عبادہ ابو مسعود کی روایت میں وارد ہوا ہے کہ بیسب کے سب صدقہ کے عاملین کے لئے ہے جنہوں نے صدقہ میں دھو کہ اور خیانت کی ہوگ۔

حضرت عمر بن خطاب اللہ تا تین ہے اس اللہ تالی تی ہے اس اللہ تالی تی ہے اس اللہ تالی تی ہے اس اس حال میں بہچانتا ہوں کہ وہ بکری اٹھائے ہوئے ہو جو آواز کرتا ہویا گھوڑ ااٹھائے ہوئے ہو جو آواز کرتا ہویا گھوڑ الٹھائے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے الٹھ تعالی سے کسی شے کا لکن نہیں تنہیں تا ہویا جا کہ بہتا چکا۔ (ابو یعلی برار)

حضرت معاوید بلاننز نے مقداد بن الاسود کو گدھا عطیہ فرمایا اس پرحضرت عرباض بن ساریہ بلاننز کھڑ ہے ہو گئے اور فرمایا کہ معاویہ کون لگتا ہے کہ وہ تجھے بچھ عطیہ کے طور پر دے۔ لو یا جس سبھے قیامت ہیں دہلیر ہا ہوں کہلو اس لا مطلے تواری گردن پراٹھا کرلار ہاہے اس کا سرینچے رہا۔ (طبرانی)

فاندہ: بیان کے بارے میں ہے جو حاکم وقت بیت المال سے کسی کواس کے قل سے زائد سیجھ عطا کر ہے۔

حضرت ابن مسعود رہ النظر نے فرمایا کہ جس نے مکان وغیرہ سے اس سے زاکد بنایا جواسے کفایت کر ہے تو قیامت میں اسے کہا جائے گا اسے سر پراٹھا کر لے آ۔
جواسے کفایت کر نے تو قیامت میں اسے کہا جائے گا اسے سر پراٹھا کر لے آ۔
(طبرانی فی الکبیر ابونیم)

حضرت انس بڑائیؤ ہے مروی ہے کہ حضور کا ٹھڑا ایک قبہ دار مکان سے گذر کے وہ

ایک انصاری کا تھا۔ آپ نے فرمایا: ہروہ مکان جواس سے زائد ہوائی مکان کی

طرف اشارہ کر کے فرمایا: تو وہ قیامت میں صاحب مکان کے لئے وبال ہوگا یہ

بات صاحب مکان کو پینی تواس نے مکان کا قبہ گرادیا۔ ( کیونکہ وہ زائد از ضرورت

تھا) (ابوداؤد، ابن باجہ طرانی فی الاوسط)

فائدہ: طبرانی نے واثلہ بن الاسقع سے روایت کیا اور منذری نے فر مایا اس کے شواہد ہیں۔
حضرت ابن مسعود والتی سے مروی ہے کہ نبی پاک تنافیق ایک کنویں سے گذر ہے
جس سے پانی پیا جاتا تھا آپ نے فر مایا: کہ اس کنویں کا مالک اسے قیامت میں
اٹھا کرلائے گااگر اس نے اس کاحق ادانہ کیا تو۔ (طبرانی فی الاوسط)

<u>باب (۲۳)</u>

# مجرم کو باندھ کریامنہ میں لگام دے کر میدان حشر میں لایا جائے گا

حضرت ابو ہریرہ وسعید بن عبادہ بڑا ہا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ کا کا اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا کا اللہ کا کا اللہ کا کا کا کا اللہ کا کا کا کا کا کا ک

(احمد، دارى ،طبرانی فی الکبیر)

حفرت ابن عباس بڑھ اسے مرفوعا مروی ہے کہ کوئی بھی کسی صدقہ کے کمل پرمقرر ہو مگر قیامت میں آئے گاتو اس کا ہاتھ گردن سے بندھا ہوگا یہاں تک کہ عوام اور اس کے درمیان فیصلہ ہو۔ (طرانی فی الکیر)

حضرت ابودرداء ﴿ الله فَر مات ہیں : میں نے رسول اللّه مَالِیّتَوَائِم کوفر ماتے سنا جو بھی تین افراد پر حاکم بناوہ قیامت میں آئے گا تو اس کا سید ھا ہاتھ بندھا ہوگا پھراسے عدل چھڑائے گایا دھو کہ بندھوائے گا۔ (ابن حیان ،طبرانی فی الا وسط)

حضرت ابو ہریرہ رفائن سے مروی ہے کہ رسول الله فالیون نے فرمایا کہ کوئی صدقہ کی وصولی کرنے والا عامل نہیں مگروہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آئے گا تواس کا دایاں ہاتھاس کی گردن سے بندھا ہوگا بھراگر نیک ہوگا تواسے جھوڑ دیا جائے گااگر مجرم ہے تو اس بندھن یراور یا ندھا جائے گا۔ (طرانی فی الادسط، بزار)

حضرت ابن مسعود التائيز سے مروی ہے کہ رسول اکرم تائیز کی ایک فرمایا کوئی حاکم جولوگوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے قیامت میں نہیں آئے گاگر ایک فرشتہ اس کی گری بھڑے ہو ہوہ اللہ تعالی کی طرف سے مراشائے گا اسے تھم ہوگا اسے دوزخ میں بھینک دو وہ اسے دوزخ میں بھینک کو وہ اسے دوزخ میں بھینک گا تو چالیس سال تک وہ دوزخ میں گرتا چلا جائے گا۔ (ابن ماجہ، دارقطنی ہیں تا) حضرت ابن عباس بھائیا سے مروی ہے کہ رسول اللہ قالی کی فرمایا کہ جس سے علم حضرت ابن عباس بھائیا سے مروی ہے کہ رسول اللہ قالی کی فرمایا کہ جس سے علم کے بارے میں بوجھا گیا اوراس نے بچھ چھپایا تو قیامت میں دوزخ کی لگام میں گام دے کرلا یا جائے گا۔ (طبر انی فرائی اللہ رمانی)

الوالي آفرت كي 212 كي الوالي آفرت المحالية المحا

#### باب (۲٤)

### اسلام واعمال وقر آن وامانت ورحم اورایام اور دنیا قیامت میں اشخاص کی صورتوں میں لائے جا کیں گے

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھؤے مروی ہے کہ رسول اللّذَ اُٹھؤ کے فرمایا: قیامت میں اعمال

آکیں گے۔ پھر نماز آئے گی عرض کرے گی : یارب! میں نماز ہوں۔ الله تعالی

فرمائے گا تو بھلائی پر ہے۔ پھرصدقہ آئے گاعرض کرے گا: یارب! میں صدقہ

ہوں الله تعالی فرمائے گا تو بھلائی پر ہے۔ پھر روزہ آئے گاعرض کرے گایارب!

میں روزہ ہوں۔ الله تعالی فرمائے گا: تو بھلائی پر ہے۔ پھرا اعمال آئیں گے عرض

کریں گے۔ الله تعالی فرمائے گا: تو بھلائی پر ہو۔ پھراسلام آئے گاعرض کرے گا

یارب! تو سلام ہے میں اسلام ہوں۔ الله تعالی فرمائے گا: تو بھلائی پر ہے۔ پھرا ملائی پر ہے تیری وجہ کے گروں گا اور تیری وجہ سے چھوڑ دوں گا: الله تعالی نے فرمایا:

وکمن تیکٹے غیر الاِسلام دین اور جھوڑ دوں گا: الله تعالی نے فرمایا:

الخیسوئن ﴿ ربّ المِران آ ہے کہا وہ ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے

''اور جو اسلام کے سواکوئی دین جا ہے گا وہ ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے

''اور جو اسلام کے سواکوئی دین جا ہے گا وہ ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے

گااوروہ آخرت میں زیاں کاروں سے ہے۔'(احمد ابویعلی طبرانی فی الاوسط)
حضرت ابوامامہ با ہلی ڈائٹٹ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول النّدَ کَائِٹْکُٹُرُ اُلَّمُ کُلُٹُٹُرُ اُلِی کُلُٹُرُ اُلِی کُلُٹُرُ اِللّٰہِ کُلُٹُرُ اِللّٰہِ کَالْکُرُ اللّٰہِ کُلُٹُرُ اللّٰہِ کہ وہ قیامت میں اپنے صاحبان کے لئے سفارشی بن کر آئے گا اور روشنی والی سورتیں پڑھو یعنی البقرہ وآل عمران کویا وہ دوبادل ہوں گی یا بڑے پردے یا دوگروہ پرندوں کے ہوں گے جوصف بستہ ہوکر ان کے پڑھے والوں کی طرف سے جحت کریں گی۔(مسلم، احمد طبرانی فی اکبیر)
ان کے پڑھنے والوں کی طرف سے جحت کریں گی۔(مسلم، احمد طبرانی فی اکبیر)

فانده: امام احمد کی روایت میں ہے کہ وہ قیامت میں اینے پڑھنے والوں پر سامیری گی۔

حضرت نواس بن سمعان المانظة فرمات بي كهيس نے رسول الله مانظة كوفر ماتے سنا

الوالياً فرت المحالي المحالية في المحالية

كه قيامت ميں قرآن لا يا جائے گا اور ساتھ ہى وہ جنہوں نے اس يركمل كيا اور ان کے آگے سورہ بقرہ وسورہ آل عمران ہوگی۔ گویا وہ بڑے دو بادل ہیں یا سیاہ چھتریاں ہیں ان کے درمیان جمک ہوگی یا گویاوہ دوگروہ پرندوں کے ہیں جوصف بستہ ہول گےصاحبوں کی طرف ہے جست کریں گے۔ (مسلم، زندی،احمہ) حضرت بریده بناتین سے مروی ہے رسول الله مَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ عَلَ والول کواس کی قبرے اٹھتے ہی ملے گا ایسے مرد کی صورت میں جواس کا دوست ہو یو چھے گا کیا تو مجھے بہچانتا ہے وہ کہے گانہیں۔وہ فرمائے گا:میں وہ ہوں جس نے تجفي سخت گرميون ميں پياسار كھا تھا اور تيري را توں كو بيدار ركھا تھا۔ جب كه ہرتا جر ا پی تجارت کے دریے تھا آج میں تیری ہر تجارت کے دریے ہوں۔ پھراس کے وائیں جانب فرشتہ ہوگا اور ہائیں جانب جنت اوراس کے سریر وقار کا تاج رکھاجائے گا اور اس کے والدین کو دو حلے پہنائے جائیں گے ان کے لئے دنیا قائم نہیں ہوگی۔وہ پوچھیں گے ہمیں طلے کیوں پہنا ئیں گئے ہیں؟ جواب ملے گا تمہارے بیچ کی وجہ سے جواس نے قرآن پڑھا تھا۔ (احربیلی، داری)

اندہ: طبرانی نے اوسط میں حضرت ابوہریرہ دلی نظرے سے سوائے لفظ شاحب کے یہی روایت علی کی ہے۔ مقل کی ہے۔ مقل کی ہے۔

للغات

الشاحب بشین معجمہ وحاء مھملہ و موحدہ۔ وہ جس کا جسم تبدیل ہولیعنی دوست تو اس کا ہوگالیکن اس کا جسم دوسر ہے طریقے ہے نئےگا۔

حضرت ابوامامہ مٹائٹڑ سے مردی ہے کہ رسول اللّٰمُٹَائِئِئِمُ نے فرمایا کہ جس نے قرآن مجید کی کوئی آبیت سیکھ کر پڑھی ہوگی قیامت میں وہ اس کے ساتھ ہنتے ہوئے ملے کہ جگیا۔ (طبرانی فی الکبیر)

، حچوڑ ہے جار ہا ہوں ان کے بعدتم گمراہ ہیں ہو گے۔کتاب اور اپنی سنت اور وہتم عدانه موكى يبال تك كدوه مهيس حوض كوثرير لائيس كيد (عاكم مالك في الموطا) دینا اور برائی سے روکنا دوالی عادتیں ہیں جنہیں لوگوں کے لئے قیامت میں نصب كيا جائے گا۔ امر بالمعروف اينے اہل كوخوشخرى بہارسنائے گی اور نہی عن المنكر كہے گى ہث جاؤ بث جاؤ كوئى بھى ان كى وجدسے انبيں (عذاب كے لئے) تهيس جيث سكے گا۔ (احد، بزار،طبرانی في الاوسط) حضرت ابوموی اشعری برافیز میم روی ہےرسول الله مَالیْنَا الله عَلَیْم نے فرمایا کہ ایام دنیا کو

قیامت میں ان کی ہیئت پراٹھایا جائے گااور پوم جمعہ کو جمکتا ہوانورانی صورت میں اٹھایا جائے گا۔اس کے اہل اے ایسے تھیرلیں گے جیسے دلہن کواینے دولہا کے پاس روانه کیا جائے۔ جمعہ کا دن جمکے گاجمعہ ادا کرنے والے اس کی روشنی میں چلیں گے وہ کا فور کے پہاڑوں میں غوطہ لگا ئیں گے جنہیں تقلین (جن وانس) دیکھتے رہ جائیں کے یہاں تک کہوہ جنت میں داخل ہوجائیں گےان کے ساتھ کوئی شریک نه ہوگا سوائے ان مؤذنوں کے جواللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطراذ ان پڑھتے تھے۔

(حاکم ،ابن خزیمه)

ابوعمران جونی نے فرمایا کہ رات آ کراعلان کرتی ہے کہ حسب استطاعت مجھ میں نیکی کراو پھر قیامت تک تمہارے یا سہیں آؤں گی۔ (ابوقعیم)

حضرت مجاہد بڑائیؤئے فرمایا کہ ہروہ دن جود نیاسے ختم ہوتا ہے وہ کہتا ہے سب تعریف الله تعالی کے لئے جس نے مجھے دنیا اور اس کے اہل سے نکالا پھروہ دن بلی جاتا ہے اور اس پر قیامت تک مہرلگ جاتی ہے یہاں تک کمہ پھرخود اللہ تعالی ہی مبر کوتو ڑے گا۔ (ابوقیم)

يبى حضرت مجامد ظائفؤ فرماتے بيں كه بردن كہتا ہے كدا الان آدم إلى تير ال آیا ہوں پھر میں دوسرے دن واپس نہیں آؤں گااب تو دیکھ لے کہتو جھ میں کونہ مل كرتاب يون بى بررات يدبنى ب- (ابوقيم)

زید بن اسلم نے کہا مجھے پہنچاہے کہ قیامت میں مومن کے پاس ان کے اعمال حسین صورت میں ہوکرآئیں گے۔ حسین چہرے اور بہترین لباس اور بہترین خوشبو کے ساتھ ہوکروہ اس کے پہلو میں آگر بیٹھے گا۔ جب کوئی شے گھبراہٹ ڈالے گی تو وہ اسے امن دے گاجب کوئی شے خوف دلائے گی تو وہ اس پر آسمان کرے گا۔اے كَ كُا: المه سائقي! الله تعالى تحجه بهتر جزاد بي توكون ٢٠ وه كم كا تو مجهة بيس بيجانامل تيرى قبراوردنيامل تيرك ساتهر بإمل تيراعمل مول تيراعمل احيها تهااس ملئے تو مجھے حسین دیکھ رہاہے وہ یا کیزہ تھا ای لئے تو مجھے یا کیزہ دیکھ رہاہے۔ آم مجھ يرسوار بوجاجيس ونيامين ميس تجه يرسوارر با الله تعالی کے قول کا یہی مطلب ہے: وَيُكَيِّى اللهُ الَّذِينَ التَّكُو الِمِفَازَتِهِمُ ( پ٣٣، الزمر، آيت ١١) ''اورالله بيجائے گاير ہيز گاروں کوان کی نجات کی جگہ۔'' يبال تك كه وهمل اسے اللہ تعالیٰ كے ہاں لائے گاعرض كرے گا: يارب! ہر صاحب عمل کو جو دنیا میں کیا اسے ملا اور ہر تاجر وصالع کو اس کی تنجارت وغیرہ پیجی لیکن میرے صاحب کانفس صرف مجھ میں مشغول رہا۔ اللہ تعالی فرمائے گامیں نے اسے بخشا پھر السے کرامت کا حلہ پہنایا جائے گا اور اس کے سرپر وقار کا تاج رکھا جائے گا جس میں موتی جیکتے ہوں مے جن کی روشی دو دنوں کی مسافت سے نظر آئے گی۔ پھرعرض کرے گایارب ال نے اینے مال باب کومشغول رکھا، صاحب تجارت وصاحب عمل کو مال باب سے ہی تفویت ملی تھی۔اللہ تعالی اس کے مال باپ کو بھی وہی انعام عطا فرمائے گا جواسے عطا و فرمایا۔ بہرحال کا فرکاعمل فینے ترین شکل اور بدیودار صورت میں ہوکر کا فر کے پہلو میں بیٹھ ا من اضافہ کرے کا۔ جب کوئی سے اسے تھراہٹ میں ڈالے گی اس کاعمل اس میں اضافہ کرے ا من کوئی اسے ڈرائے گا کافر کہے گا یہ بہت برا ساتھی ہے تو وہ کے گا تو مجھے نہیں الما و مركم كانبين! وه كم كانبين تيرامل مون دنيا مين وه بيج تفااي لئے تو آج اسے فيج والمسيح اوروه بديودارتها آج توجهے بديودارد مكور بائے يس مريني كريس تھے برسوار

الوالي آفرت كي 215

Marfat com

الواليا أرت المحالية المحالية

لِيَعْمِلُواْ أَوْزَارُهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيمَةِ " (بِسِيَا الْحَلْ، آيت٢٥)

'' کہ قیامت کے دن اپنے ہو جھ پور ہے اٹھا کیں۔' (ابن جریہ ابن البادک)
حضرت بلال والنون ہے مروی ہے کہ رسول اللہ کا البیم اللہ وف اور الممکر
قیامت میں لوگوں کے لئے نصب کئے جا کیں گے معروف (نیکی) اپنے اہل کو چیٹا ہوگا
چیٹے گا اور اسے چلا کر جنت میں لے جائے گا اور مشکر (برائی) اپنے اہل کو چیٹا ہوگا
وہ اسے تھینج کر دوز خ مین لے جائے گا۔ (طبر انی فی الا وسط ، ابن البی الدنیا)
حضرت ابو ہریرہ والی شفت سے مروی ہے فر مایا: اپنے باغ آگ سے لے لواور کہو:
سبحان الله و الحمد لله و لا الله الا الله و الله اکبر و لا حول

وَلا فُوَّةَ الا بالله-يس بيرقيامت ميس آئيس گے مجدمات اور منجيات اور معقبات ہوکر اوريمي باقيات پس بيرقيامت ميس آئيس گے مجدمات اور منجيات اور معقبات ہوکر اوريمي باقيات

صالحات بين ــ'(نسائي، حاتم بيهتي بطبراني في الصغير)

فاندہ: محببات (بفتح النون) وہ جوتمہارے آگے آئیں۔

معقبات ( تبسرالقاف المشدوه) وه جوتمهارے پیچھے کرکے آئیں۔

حضرت ابن عباس بڑا ان اور نیا اور نیکی آنکھوں والی ہوکر لائی جائے گا۔ ان جائے گا اور اس کی واڑھی ظاہر ہوگ۔ جسم جلاسر اہوگا وہ مخلوق کو جھا نے گا۔ ان سے پچھا جائے گا اسے پچھا نے ہو وہ کہیں گے ہم اس کی بناہ مانگتے ہیں۔ کہاجائے گا بہی تو دنیا ہے جس پرتم فخر کرتے اور قطع رحی اور جھڑتے اور ایک ورسرے سے بغض اور دھو کہ کرتے ہو پھراسے دوزخ میں پھینکا جائے گا وہ پکارے دوسرے سے بغض اور دھو کہ کرتے ہو پھراسے دوزخ میں پھینکا جائے گا وہ پکارے گی اے میرے پرستارو! اور میرے جھے کے لوگوں کو ساتھ ملا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے پرستاروں اور اس کے جھے والوں کو اس کے ساتھ ملا دو۔ فرمائے گا اس کے پرستاروں اور اس کے جھے والوں کو اس کے ساتھ ملا دو۔ فرمائے گا اس کے پرستاروں اور اس کے جھے والوں کو اس کے ساتھ ملا دو۔

م حضرت عبادہ بن صامت والفئز نے فرمایا کہ دنیا کو قیامت میں لایا جائے گا جواللہ تعمیل لایا جائے گا جواللہ تعمیل کی تعمیل کے است میں اور است جدا کرلیا جائے گاباتی کوآگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تعالیٰ کے دلئے ہوگی اسے جدا کرلیا جائے گاباتی کوآگ میں دال دیا جائے گا۔ (ابن المیارک بہتی شعب الایمان)

حضرت عمروبن عتبهالصحافی بڑا بڑا نے فرمایا کہ قیامت میں دنیا کولا یا جائے گا جواللہ تعالیٰ کے لئے ہوگی اسے جدا کر دیا جائے گا اور جو غیراللہ کے لئے ہوگی اسے نار جہنم میں بھینکا جائے گا۔ (بیق)

حفرت جاہر رہی ہے مروی ہے رسول النّد اللّه الله علی کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو کعبہ کوسنگار کر کے میر ہے روضہ پر لا یا جائے گا۔ وہ عرض کر ہے گا السلام علیك یار سول اللّه علی ہے ہوں میں کہوں گا: و علیك السلام یابیت اللّه علی ہے اللّه علی ہوں۔ میں پوچھوں گا کہ میر ہے بعد تیر ہا یابیت اللّه اے بیت اللّه تھے پر سلام ہوں۔ میں پوچھوں گا کہ میر ہے بعد تیر ہاتھ میری امت نے کیا کیا ؟ کعبہ کے گا: جو میر ہے پاس آیا اس کی میں کفایت ساتھ میری امت نے کیا کیا ؟ کعبہ کے گا: جو میر ہے پاس آیا اس کی میں کفایت کروں گا اور اس کا شفیع ہوں گا اور جومیر ہے پاس نہیں آسکا اس کی آپ کفایت کریں اور اس کے شفیع ہوں۔ (اصبانی، دیمی)

حضرت ابن عمر پڑھ اسے مروی ہے رسول اللّٰد تَالِیْرَا اِللّٰہ عَلَیْرَا اِللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ

حضرت ابن عباس بھن سے مروی ہے رسول الله مُلَّالِيَّةُ نَے فرمایا : حجر اسود یا قوت ہے۔ بواقیت (یا قوت کی جمع ) جنت سے اسے مشرکین کی خطاوں نے سیاہ کردیا۔ یہ قیامت میں احد بہاڑ جتنا ہوکر آئے گااوراس کی گوائی دے گا۔ جس نے اہل دنیا میں اس کا استلام کیا اور اسے بوسد یا۔ (ابن خزیہ)

خضرت الس بھائن ہے مروی ہے جس نے قرآن پڑھ کراسے بھلادیا اور اس پڑلل نہ کیا اور نہ ہی اے دیکھا (تلاوت کی) وہ قیامت میں اس کو پکڑ کر کے گایارب!
اس نے جھے چھوڑ دیا میر ااور اس کا فیصلہ فرما۔ (الطّوی فی عیون الاخبار)
حضرت عبد الرحمٰن بن عوف بھائن سے مروی ہے نبی پاک تائی تی ہے فرمایا کہ قیامت میں تین عرش کے بنچے ہول گے۔
میں تین عرش کے بنچے ہول گے۔
قرآن بندون کا احتجاج کرے گا۔

﴿ رَمْ بِینداد ہے گی کہ جس نے مجھے ملایا اللہ تعالیٰ اس کوملائے گا جس نے میری قطع کی اللہ تعالیٰ استعالیٰ است قطع کر ہے گا۔ ( تھیم ترندی ، ابن زنجو بینی نضائل الاعمال )

سیدہ عائشہ جائے ہے مروی ہے رسول الله کا الله کا این آدم کا ہوم النحر (دسویں ذوالحبہ) کوکوئی عمل بہتر نہیں سوائے خون بہانے کے بعنی قربانی کہ قیامت میں قربانی اپنے سینگوں، بالوں اور کھر ول سمیت حاضر ہوگی اور اس کا خون الله تعالیٰ کی جانب سے ایک جگہ پر گرتا ہے زمین پر گرنے سے پہلے، اس لئے اسے اچھا کیا کرو۔ (زندی، ابن مجہ، حاکم)

سوال: اعمال تو اعراض ہیں وہ قیامت میں کیے آئیں گے اورصورۃ اجہام انہیں کیے حاصل ہوگی؟ حاصل ہوگی؟

جواب ( ایک جماعت نے کہا اللہ تعالیٰ ثواب اعمال کو اشخاص میں پیدا کرکے انہیں میزان میں رکھےگا۔

جواب ان المال ومعانی سب الله تعالی کی مخلوق اور الله تعالی کے ہاں ان کی صور تیں ہیں اگر چہم ان کا مشاہدہ نہیں کرسکتے۔ ارباب الحقیقة نے نص فرمائی ہے کہ انواع کشف میں سے ایک حقائق معانی پر واقفیت حاصل کرنا ہے اور ان کی صور توں کا اور اک ہے اجسام کی صور توں میں اور اس پر احادیث شاہد ہیں اور بیب کثر ت ہیں ان میں اقوی یہی ہے کہ قیامت میں ایم اٹھا کیں گے۔

اور سیحے حدیث شریف میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے رحم کو پیدا فر مایا تو وہ کھڑی ہوگئی اور عرض کیا کہ بیہ مقام ہے تیرے ہاں پناہ ماسکنے کاقطعی رحی ہے۔

اس صدیت سے تابت ہوا کہ رخم (صلدتی وغیرہ) مخلوق ہے اور قائم اور بولنے والی سے اور یہ است ہوا کہ رخم (صلدتی وغیرہ) مخلوق ہے اور قائم اور بولنے والی سے اور بیاجہ ام کے صفات ہیں۔ میں (علامہ سیوطی) نے اس موضوع پر علیحدہ جر ولکھا ہے اس پر ذبح الموت (جس کا ذکر آئے گا) کا قیاس سیجئے۔

#### باب (۲۵<u>)</u>

## قيامت كيمختلف نام

جان کے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں قیامت کے بہت سے اساء بیان کے ہیں۔ تقریبا اس کے ایک سونا م ہیں بعض تو وہ ہیں جس کے الفاظ قرآن مجید میں ہیں اور بعض بطریق اشتقاق حاصل کئے گئے ہیں اور قاعدہ ہے کہ کثر ت اساء سمی کی عظمت پر دلیل ہے۔

#### فهرست اساء قيامت مع مخضر تعارف

♦ الساعة (لحد): بوجداس كے قرب ہونے كے يا ایک ہی لمحہ میں اچا نک آئے گی یا اس اعداد الحدیث الحداث ہے گی یا اس لئے کہ مردوں کا قبور سے اٹھنا ایک لمحہ سے بھی تیز تر ہوگا یا اس لئے کہ اس دن اعمال کا فیصلہ ایک لمحہ کے برابر ہوگا۔

حضرت علی ڈاٹھؤ سے محاسبہ خلق کے متعلق سوال ہوا تو فرمایا کہ وہ ذات سب کوایک لمحہ میں رزق پہنچاسکتی ہے وہ ایک لمحہ میں ان کا حساب بھی لے سکتی ہے۔

سامنے قیام ہوگا جتنا وفت وہ جا ہے گااس دن ملائکہ اورروح کاصف بستہ قیام۔

العد: قلوب كوائي مولنا كيون عد ممرابيث مين واللي

◄ حاقة: اس لئے كماس كا وقوع ہے اس میں كسى قتم كا شك نہيں اس میں حق والے

.. ﴿ واقعة ـ ﴿ خافضة ـ ﴿ رافعة ـ

ان کے وجوہ ظاہر ہیں۔

عاشية: اس لي اين مولنا كيون سي لوكون كود هانب ليس كار

آزفة: بمعنی قریبه ازف الشی کے ہمعنی دنا وقرب قریب ہوا۔ مطاعة: ہرے برغالب ہونے والی۔

## الوالي آفرت المحالي المحالية في المحالية المحالي

 صاحة: الي چيخ والی که بهره پن پيدا کرے يا اس لئے که سنائی وے گی يعنی امور آخر ت سنانے والی ہے اور بمعنی داھية ۔

• يوم النفخة أيوم الزلزلة أيوم الراجفة أيوم الناقور أيوم الانتشار الانشقاق يوم الانفطار أيوم التكوير أيوم الانكدار أيوم الانتشار أيوم التعطيل أيوم التجبير أيوم التفجير أيوم التحبير أيوم التفجير أيوم الكشط والطي أيوم المداليوم الدين بمعنى يوم الجزاء والحساب أيوم البعث

پوم الفرق: الله تعالى نے قرمایا:

يَوْمَ بِنِ لِيَّنْفُرَّ قُونَ۞ (ب١٦، الروم، آيت١١)

''اس دن الگہوجا کیں گے۔''

الشنعالي فرمايا:

يَوْمَهِنِ يَصَّلَّ عُونَ⊖ (ب٢١،١/وم،آيت٣٣)

''اس دن الگ بھٹ جائیں گے۔''

بمعنى يتفرقون.

عيوم الصدر: الله تعالى فرمايا:

يَوْمَهِذِ يَصْدُرُ النَّاسُ آشَتَانًا لا بسر الزال ، آيت ٢)

"اس دن لوگ اینے رب کی طرف پھریں گے گئی راہ ہو کر۔"

پوم البعثة ﴿ يوم الفزع الاكبر ﴿ يوم التناد\_

کے ہے وہ قیامت کا دن ہوگا قیامت کے دن کو یوم التنادیعیٰ پکار کا دن اس لئے الہاجا تا ہے کہ اس د وظرح طرح کی بکاریں مجی ہوں گی۔ ہر شخص اپنے سر گروہ کے ساتھ اور ہر جماعت اپنے امام کے ساتھ بلائی جائے گی۔ جنتی ووز خیوں کو اور دوز خی جنتیوں کو بکاریں گے۔ سعادت وشقاوت کی ندائیں کی جائیں گی کہ فلاں سعید ہوااور اب بھی شق نہ ہوگا اور فلاں شقی ہوگیا اب بھی سعید نہ ہوگا۔ اور جس وقت موت ذرج کی جائے گی اس وقت ندا کی جائے گی کہ اس وقت موت ذرج کی جائے گی اس وقت ندا کی جائے گی اس وقت ندا کی جائے گی اس وقت ندا کی جائے گی اس وقت نہیں اور اے اہل دوز خی اور مے موت نہیں اور اے اہل دوز خی اور ام ہے موت نہیں اور اے اہل دوز خی اور م

نېيىر ـ (خزائن العرفان، او كىي غفرله) ١٠٠٠ الله

﴿ يوم الدعاء ﴿ يوم الحساب ﴿ يوم السؤال ﴿ يوم يقوم الأشهاد\_ اس دن كرواه قائم بول ك\_

عوم القصاص 
 يوم الوعد 
 يوم الوعيد 
 يوم الندامة 
 حسرة 
 يوم التبديل 
 يوم التلاق (طاقات كادن) 
 يوم الماب 
 (رجوع الحالة كادن) 
 يوم المصير 
 يوم المصير 
 يوم المصير 
 يوم المحمد 
 يوم الوزن 
 يوم عقيم 
 الحكمة 
 يوم الوزن 
 يوم عقيم 
 يوم عقيم 
 الحكمة 
 كاده الوزن 
 كاده عقيم 
 كاده الوزن 
 كاده الوزن 
 كاده عقيم 
 كاده الوزن 
كاده الوزن 
 كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن 
كاده الوزن

اس کے اس کے بعد اور کوئی ہیں۔

یوم عسیر ﴿ یوم عظیم ﴿ یوم شهود ﴿ یوم التغابن۔
 اس لئے لوگوں کے لئے افسوں کا دفت ہوگا کہ وہ ان منازل ہے محروم ہو گئے جن کے دومالک ہوتے تھے۔

کیوم عبوس قمطریر۔ ﴿ یوم تبلی السرائر۔
لیخی وہ وزن کے ڈرلیے تخفی ہاتیں طاہر کریں گے ہیں ہمال ناموں کے پڑھنے ہے۔
پینی وہ وزن کے ڈرلیے تخفی ہاتیں طاہر کریں گے ہیں ہمال ناموں کے پڑھنے ہے۔
پیوم الفراد ﴿ یوم تقلب القلوب والابصار ﴿ یوم الفتنة ﴿ یوم الاذان۔

حكايت: حضرت طاوس على مينية عبدالملك بن مشام كهال تشريف لي كي اوراسة فرمايا: التُدَنّعالي سعة ريوم الاذان سعد

اسنے پوچھا:

يوم الاذان كيا ہے؟

آب نفر مایا، الله تعالی کاارشاد ہے:

فَأَذُنَ مُوَدِّنَ بِينَهُمُ أَنْ لَعْنَهُ اللهِ عَلَى الطَّلِينِينَ ﴿ بِ٨،الامراف،آيت ٢٠٠٠) "اورن من منادى نيارديا كمالله كالعنت ظالمول بر"

پوم النحلود بيوم البعدال كيوم كروم كروم البعدال المعالد الله المعالد الله المعالد ال

### الواليا أفرت المحالية في المحا

﴿ يُوْمَرُ يَدُّعُونَ إِلَى نَارَ جَهَنَّمَ دَعَا-"اس دن لوگ نارجهنم كَى طرف بلائيں جائيں گے۔"

يوم لا ينفع الظّالِمِينَ مَعْنِد تَهُمْ "اس دن ظالموں کومعذرت نفع ندد ہے گا۔"

يُوْمُ لَايَنْطِقُونَ -

" اس دن لوگ بول بیس سکین گے۔

﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُونَ۔

''اس دن نه مال نفع د ئے گااور نیهاولا د۔''

ک یوم لایگتمون الله حریثان "اس دن کوئی بات الله تعالی سے نہ چھیا سیس کے۔"

الراد الله مِنَ الله -يُوم لَّامَرَدَّ لَهُ مِنَ الله-

يومر وسرر ما مين المصاف ''اس دن الله تعالى كےعذاب كوكوئى شےردنه كرسكےگی۔''

يُومُ لَّا بَيْعُ فِيهِ وَلَاخِلَالُ-

''اس دن نه خرید و فروخت هوگی اور نه دوستی۔'' سره ه سرویر

پُومْ لاَ رَبُّ فِيهِ۔
 وہ دِن جس میں کوئی شک نہیں۔
 (میک این (۸۰) کے قریب ہیں)

#### باب (۲۱)

### الله تعالى نے فرمایا

وَجَأَءُ رَبُكُ وَالْمِلُكُ صَفّا صَفّا ﴿ بِ٣ الْغِرِ آيت ٢٢)
" اورتمهار يرب كاتكم آئے اور فرشتے قطار قطار - "

الوالي آفرت المحالي المحالية ا

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَ أَنْ يَأْتِيهُمُ اللهُ فِي ظُلَلِ مِنَ الْعَمَامِ وَالْمَلَبِكَةُ وَقُضِى الْعَمَامِ وَالْمَلَبِكَةُ وَقُضِى الْأَمُومُ (بِ٢٠ البقره، آيت ٢١٠)

''کاہے کے انتظار میں ہیں گریمی کہ اللہ کا عذاب آئے جھائے ہوئے بادلوں میں اور فرشتے اتریں اور کام ہونےکے'' منفدان

يوم تشکق السماء بالغمام ونول المليكة تأزيلا (ب١٩٠١ الفرقان، آيت٢٥) "اورجس دن بهث جائع كا آسان بادلول اور فرشة اتارے جاكيں كيوري طرح-"

ہے ہے ہے حضرت ابن عباس رفی نے فر مایا: آسمان دنیا بھٹے گا اور وہاں کے رہنے والے (فرشنے) اتریں گے اور وہ تمام اہل زمین سے زیادہ ہیں جن وانس سب سے بھر دوسرا آسمان بھٹے گا وہاں کے رہنے والے اتریں گے وہ آسمان دنیا کے رہنے والوں سے اور جن وانس سب سے زیادہ ہیں۔ ای طرح آسمان بھٹے جا کیں گے۔ اور ہر آسمان والوں کی جن وانس سب سے زیادہ ہیں۔ ای طرح آسمان کی کے سماتو اس آسمان بھٹے گا پھر کر وہی اتریں گے تعدادا بنے ماتخوں سے زیادہ ہے۔ یہاں تک کے سماتو اس آسمان بھٹے گا پھر کر وہی اتریں گے پھر حاملین عرش اور بیروز قیامت ہوگا۔ (خز ائن العرفان اولیی غفرلہ) ہے ہے۔

وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَقِي يَوْمَيِنِ وَاهِيَةٌ ﴿ وَالْمِلْكُ عَلَى ارْجَالِهَا ﴿ وَيَحْمِلُ عَرْضُونَ السَّمَاءُ فَقِي يَوْمَيِنِ ثَلْمَدُ عَرْضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمُ عَرْضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمُ عَرْضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمُ عَرْضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمُ عَالَمُ اللّهُ وَالْمِلْكُ عَلَيْهُ ﴿ يَوْمَيْنِ تَعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمُ عَرْضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمُ عَالِمَا اللّهُ اللّ

"اورا سان مجعث جائے گاتو اس دن اس کا بتلا حال ہوگا اور فرشتے اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے اور اس دن تہا رے رب کا عرش اپنے اور آئھ فرشتے اٹھا کیں گے اس دن تم سب پیش ہو گے کہم میں کوئی چھپنے اور آئھ فرشتے اٹھا کیں گے اس دن تم سب پیش ہو گے کہم میں کوئی چھپنے والی جان جھیب نہ سکے گی۔"

ملا کا حدیث شریف میں ہے کہ حاملین عرش آرج کل جاریوں روز قرامہ وران ری

ادِ الْ الْرِ الْ الْرِيْ وَ الْمُرْتِ الْمُوالِيِّةُ وَ الْمُوالِ الْمُؤْمِّدُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُعِلِمِ الْمُؤْمِنِ الْمُعِم

حضرت ابن عباس التصابيع مروى ہے كہ اس سے ملائكہ كى آئھ مفیں مراد ہیں جن كى تعداداللّہ تعالیٰ ہی جانے۔(خزائن العرفان ،اولیی غفرلہ) ﷺ

اورفر مایا:

يُوْمِ يَقُوْمُ الرُّوْمُ وَالْمَلْيِكَةُ صَفَّا اللهِ ١٠٠١النهاء،آيت٢٨)

''جس دن جبریل کھڑا ہوگا اورسب فرشتے پراباندھے (صفیں بنائے)۔''

معزت ابن عمر ولی ہے کہ رسول اللّٰه کا اللّٰه تا کہ اللّٰه تعالیٰ تما م امتوں کو جمع فرمائے گا پھرعرش ہے کری کی جانب نزول اجلال فرمائے گا اور اس کی کرسی میں سمائے ہوئے میں آسان وزمین ۔ (طبرانی فی الکبیر)

الله الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعالی کا ترزید قطعی ہے ای لئے ہے اوران کا علم الله تعالی کی طرف سپر دکرنا ہے۔ کیونکہ الله تعالی کی تنزید قطعی ہے ای لئے آیات کے طاہر کو پھرنا تا ویل کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ ان کے ظاہر کی معانی الله تعالی کے لئے محال ہے یا ہم ایسی تا ویل کریں جو اس کی شان اقد س کے لائق ہے۔ یونکی اس کے نزول کا لفظ احادیث میں ہے جیسے حدیث ذکور کے علاوہ ایک حدیث میں ہے کہ ہمارارب آسان دنیا کی طرف نزول فرما تا ہے۔ اس کا معنی ہے ہمارے رب کا امر نازل ہوا اوروہ فرشتہ جو نداء کرتا ہے جیسے بعض طرق حدیث میں وارد ہے اور یونہی حدیث موقف نداء کی اضافت الله تعالیٰ کی طرف ہے تو اس سے ہی یہی مراد ہے کہ فرشتہ ندا کرتا ہے جیسا کہ بعض احادیث میں تصریح ہے اورالیا اطلاق عام ہے اور لغت وعرف میں مشہور ہے کہ بادشاہ کے احادیث میں تصریح ہے اورالیا اطلاق عام ہے اور لغت وعرف میں مشہور ہے کہ بادشاہ کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کا حکم وینے والا وی ہوتا ہے ای لئکر کا کا م خود بادشاہ کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کا حکم وینے والا وی ہوتا ہے ای لئکر کا کا م خود بادشاہ کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کا حکم وینے والا وی ہوتا ہے ای لئے کہ کی مربانی:

المان الني الى صرحاً (ب٣١، الون، آيت٣) "اب بامان! ميرب لئے اونچاکل بنا۔" حديث ترفدي ميں ہے: رسول الله فَاللَّهُ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله آب نے اذان کا تکم فرمایا۔ نیز اسی حدیث کے طرق میں صراحة ہے کہ

انه امر بلالًا فاذن\_

بے شک رسول اللّٰهُ فَاللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰمُ الل

انه كتب في صلح الحديبية محمد بن عبدالله\_

ہے۔ کہ کھنے کا حکم دیا۔ سے سکے ملکے عامہ میں لکھا محمد بن عبداللہ یہاں بھی یہی مراد ہے کہ لکھنے کا حکم دیا۔

حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ الرحمۃ چونکہ ابن تیمیہ کے نظریہ کا رد فرمارہ بیں تو ان کے مسلمات پیش کرنا قاعدہ مناظرہ سے ہے چونکہ ابن تیمیہ کی پارٹی حضور تَافِیْنَا کے لئے نہ لکھنے کے قائل ہیں کہ بطور مجزہ بھی آپ لکھ نہیں سکتے۔وہ صدیث سلاحد معنی امر بالکتابة حدیبیا ہے وعوی کے جواب میں پیش کرتے ہیں کہ وہاں کتب بمعنی امر بالکتابة ہے۔ای لئے علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ کا یہ مطلب نہیں کہ آپ لکھنا جانے ہی نہیں یا لکھنیں سکتے سے (معاذ اللہ) اس مسئلے کی شخصی کے لئے دیکھنے فقیر کا رسالہ "پڑھا لکھا ای "۔ اللہ غفرلہ) کہ کہ

یونمی حدیث میں ہے:

كتب النبى مَلَنَ الله الله كسرى وقيصر يدعوهم الى الله و فيصر يدعوهم الى الله و فيصر يدعوهم الى الله و في و فيصر و فيصر يدعوهم الى الله تعالى كى طرف و فيصر كولكها اور آب أبيس الله تعالى كى طرف وعوت دية تنهيه "

ال حدیث میں بھی کتب بمعنی امر بالکتاب لکھنے کا حکم فرمایا۔ یونہی حضرت عثمان م<sup>طاقط</sup> لئے ہے۔

وكتب عثمان المصاحف\_

حضرت عثمان وللنفذ نے مصاحف میں ہے بچھ بھی نہیں لکھاتھا بلکہ اوروں کو حکم فرمایا تھا اور بہمجاز کی ایک قشم ہےاور وہلم معانی وبیان میں مفصلا ثابت ہے۔

ِ ( تعلی دلیل ) میں (علامہ سیوطی ) نے شیخ شہاب الدین زرکشی کے مخطوطات میں تصریح دیکھی ہےانہوں نے فرمایا :مسلمہ بن القاسم نے کتاب غرائب الاصول میں فرمایا کہ

تجلى الله يوم القيامة ومجيئه في الظلل

قیامت میں اللہ تعالیٰ کا بھی فرمانا اور سابوں میں آنامحمول ہے اس پر کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی آنکھیں بوں تبدیل فر مائے گا کہ وہ اس کے نزول کی کیفیت کو بوئمی و مکھ رہے ہوں کے۔ یونہی اللہ نعالی کاعرش پر ہونے کا یہی مطلب ہے کہ وہ اپنی عظمت سے متنغیر تہیں ہوتا اورنه ہی اینے ملک سے منتقل ہوتا ہے۔ یونہی اس کا مطلب عبدالعزیز الماجنون نے منقول ہے اور وہ امام ھدی ہیں۔

قاعدہ: کہ فرمایا ہروہ صدیث جو بھی محشر میں اللہ تعالیٰ کے لئے نقل ورؤیۃ کے بارے میں واردہوئی تو اس کامعنی یہی ہے کہ اللہ تعالی اپنی مخلوق کی آبٹکھیں تبدیل فرمائے گا کہ وہ اسے نازل مجلی اورمناجی دیکھیں گے اوروہ اس ہے نخاطب بھی یونہی ہوں گے در نہوہ اپنی عظمت میں متغیر نہیں ہوتا اور نہ ہی منتقل ہوتا ہے تا کہ وہ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔اور ہم حضرت جبریل علیتها کو دیکھتے ہیں کہ وہ حضور ملائی ایک اصلی صورت میں آئے اور بھی حضرت دحیہ کلبی اللغظ کی صورت میں۔ حالانکہ جبریل علیما معضرت

د حید کلبی ذانفظ کی صورت سے اعظم واجل تھے۔

حضرت ابن عباس بن المناه المية أيت "يوم تشقق السَّمَاءُ بالْغَمَام "يرُ صَرَفر ما ياكم الله تعالى قيامت ميں ايك ميدان ميں تمام مخلوق كوجمع فرمائے گامينى جن وانسان، جانور، دربٰدے، برندے اور تمام مخلوق ایک جگہ جمع ہوگی تو آسان دنیا بھٹے گا اس ے اس کے اہل اتریں گے تو اہل ارض کہیں گے کیا تہمارے میں ہارارب تعالیٰ ہے اس کے بعد دوسرے آسان والے اتریں محے وہ پہلے آسان والوں اور زمین

کہیں گے کیاتمہارے میں ہمارارب تعالیٰ ہے وہ کہیں گے ہیں۔ پھر چو تھے آسان والوں اور زمین والوں سے والے اتریں گے۔وہ پہلے دوسرے تنیسرے آسان والوں اور زمین والوں سے زائد ہمول گے۔انہیں کہیں گے کیاتمہارے میں ہمارارب تعالیٰ ہے؟ وہ کہیں گے نائد ہموں سے زائد ہموں سے زائد ہموں سے زائد ہموں

گے۔ پھرای طرح چھے آسان والے اتریں گے۔ یونہی ساتویں آسان والے اتریں گے۔ وہ تمام آسان اورزمین والوں سے زائد ہوں گے۔ان سے پوچیس

بریں سے دوہ میں ہارار بن والوں سے را مدہوں ہے۔ان سے پوہیں گے کیا تمہارے میں ہمارار بنعالی ہے؟ وہ کہیں گے نہیں۔ پھر ہمارار بنعالی بادلوں کے سابوں میں نزول اجلال فرمائے گااس کے اردگردکرونی فرشتے ہوں بادلوں سے سابوں میں نزول اجلال فرمائے گااس کے اردگردکرونی فرشتے ہوں

کے دو تمام آسان وزمین والول سے زیادہ ہوں کے حاملین عرش بھی ہوں گے جن

كسينك ككعوب القناكى طرح بول كيجوان كوندمول كورميان الي

اليه بول م يان كوترمول كايك جوز من سد كلف تك بانج سوسال كى

مسافت ہوگی۔ اور ایک تھٹنے سے دوسرے تھٹنے تک پانچ سوسال کی مسافت ہوگی۔(مائم،ابن الی ماتم،ابن جریر،ابن الی الدنیا)

ضخاک نے فرمایا: جب قیامت کادن ہوگاتو اللہ تعالیٰ آسان دنیا کو ہم فرمائے گا کہ وہ پھٹ جائے اس کے پھٹنے کے بعد فرشتے اس کے کناروں پر ہوجا کیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ انہیں تھم فرمائے گاتو وہ نیچاتریں گے اور نیچاتر کرز مین اوراس پر مہنے والوں کو گھیر لیس گے۔ یونمی پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسان کا حال ہے۔ وہ ایک دوسرے کے آگے پیچے صف برصف ہوجا کیں ساتویں آسان کا حال ہے۔ وہ ایک دوسرے کے آگے پیچے صف برحاف ہوجا کیں اور بین جانب جہنم ہوگی جب زمین کے پھرسب سے بروا فرشتہ آئے گا جس کے باکیس جانب جہنم ہوگی جب زمین والے جہنم کو دیکھیں گے تو زمین کے جس کنارے پر لے جا کیں گر تو ہر جگہ ملائکہ والے جہنم کو دیکھیں گے تو زمین کے جس کنارے پر لے جا کیں گر تو ہر جگہ ملائکہ کی سات صفیں یا کیں گر تر جیل پھر کر وہیں آ جا کیں گے جہاں پہلے تھے۔ اللہ

تعالی کاارشادہ:

وَيْقُوْمِ إِنِّى آخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِةِ يَوْمَ تُولُونَ مُدْبِرِيْنَ مَالَكُمْ قِينَ اللهِ مِنْ عَاصِمٍ ( به ١٠١٨ مُرَن ، آيت ٣٣)

''اورائے میری قوم! میں تم پراس دن سے ڈرتا ہوں جس دن پکار مجے گی جس دن پیٹے والانہیں۔'' جس دن پیٹے دوالانہیں۔''

اورفر مایا:

وَّجَاءُ رَبُّكَ وَالْمِلْكُ صَفَّا صَفَّا صَفَّا فَ وَجَائِ ءَ يَوْمُ بِنِ بِجَهَنَّهُ (ب ٢٠ الفجر، آيت ٢٢)

"اورتمهار برب كاحكم آئے اور فرشتے قطار قطار اور اس دن جہنم لائی

اورفر مایا:

المعند الحين والإنس إن استطعام أنْ تنفذوا مِنْ اقطار السّهوت والأرْض فَانْفُدُوا مِنْ اقطار السّهوت والأرْض فَانْفُدُوا الا تنفذون الآبِسلطن ﴿ (بِ٢٥، الرحمٰ، آبت ٣٣) والأرْض فَانْفُدُوا الا تنفذون الآبِسلطن ﴿ (بِ٢٥ مانون اورز مِن كَروه! الرّم ہے ہوسكے كه آسانون اورز مِن كے كراوه! الرّم ہے ہوسكے كه آسانون اورز مِن كے كناروں سے نكل جاؤتو نكل جاؤجهان نكل جاؤگاى كى سلطنت ہے۔'

اور فرمایا:

وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِي يَوْمَهِذِ وَاهِيَةٌ ﴿ وَالْمِلْكُ عَلَى أَرْجَأَلِهَا \*

(پ١٤،٢٩ الحاقة ،آيت ١٤)

''اور آسان بھٹ جائے گا تو اس دن اس کا پتلا حال ہوگا اور فرشتے اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے۔''

یعنی وہ جو بھٹ جائیں گےان کے کناروں پریس ابھی اسی حال میں ہوں گےتو اجا تک آ واز سنیں گے کہ حساب کی طرف آ ؤ۔ (ابن جریر،ابن البارک)

عضرت ابن مسعود والتنزية فرما يا كدروح چوشے آسان ميں ہے اوروہ آسانوں اور پياڑوں اور ملائكہ سے بھی بڑا ہے۔ (ابن جریر)

بہاروں وران مدس ما براہے۔ والملائکة صفائی تغیر میں فرمایا کدو گروہ اللہ اللہ علی میں فرمایا کدو گروہ اللہ

(ابن المبارك وابوالشيخ في العظمة )

معاک نے فرمایا کہ روح اللہ تعالیٰ کا دربان ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑار ہتا ہے وہ تمام فرشتے اس میں ساجا کیں اور معلوق اسے بڑا ہے اگر وہ اپنامنہ کھولے تو تمام فرشتے اس میں ساجا کیں اور معلوق اسے دیکھے لیکن اس کے خوف ہے آگھیں اور پہیں اٹھا سکیں گے۔ (ابوالیٰغ) حضرت علی المرتضی ڈاٹھ نے فرمایا کہ روح ایک فرشتہ ہے جس کے ستر ہزار منہ ہیں اور ہرمنہ میں ستر ہزار زبانیں ہیں ہرزبان میں ستر ہزار بولیاں ہیں وہ تمام بولیوں میں اللہ تعالیٰ کی تبیع بڑھتا ہے۔

حضرت ابن عباس المنظمات بین که کلیل کے لحاظ ہے روح تمام ملائکہ ہے بروا ہے۔ (ابوالشیخ)

مقاتل بن حیان نے فرمایا روح تمام ملائکہ سے اللہ تعالیٰ کے نزد یک اشرف
 واقرب ہے اور وہی صاحب وحی ہے۔ (ابوائیخ)

ضحاک نے ''یوم یقوم الروح'' کی تفسیر میں فرمایا کدروح سے مراد حضرت جریل مائیٹی میں۔(ابوائیٹے)

حضرت ابن عباس خافجان فرمایا کرقیامت میں حضرت بجبریل علیها الله تعالی کے سامنے کھر ابوگا اور کہتا ہوگا: سبحانك لا الله الا انت ما عبدناك حق عبادتك (اس كودكا ندهول كا درمیانی فاصله شرق ومغرب كدرمیان مطابق ہے۔ یوم یقوم الزوح والملائكة صفایس يجي مراد ہے۔ (ابوائیخ)

مجام نے فرمایا کہ روح مالیا کو حضرت آدم ملیکیا کی صورت پر پیدا کیا گیا۔ (ابونیم) ابوصالح مولی ام ہانی نے فرمایا کہ روح کی تخلیق انسانی تخلیق جیسی ہے لیکن وہ انسان نہیں۔ (ابن المبارک)

خضرت ابن عباس من الله التي مرفوعا فرمايا كه روح الله تعالى كالشكر ہے وہ ملائكہ نبيس ان كے سر اور ماتھ ماؤل بن مجر آہے۔ نريبي آير بدھ دفعہ وہ المہ وہ

Martat com

اعوالياً فرت المحالية في المحا

حضرت ابن ابی زید رہائٹڈ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ٹائٹیٹٹر نے فرمایا کہ آج عرش کو حارثے اٹھایا ہوا ہے کہ رسول اکرم ٹائٹیٹٹر نے فرمایا کہ آج عرش کو حارثے اٹھایا ہوا ہے کیکن قیامت میں آٹھ اٹھا کیں گئے۔ (ابن جریہ)

**صرت ابن عباس بالخفنان آیت:** 

و کیخیل عُرْش ریّک فوقهٔ مریوهٔ مین تنگینیهٔ (ب۲۹،الحاقه ،آیت ۱۷) ''اوراس دن تنهار برب کاعرش اینچاو پرآ ٹھوفر شنے اٹھا کیں گے۔' کی تفسیر میں فرمایا کہ ثمانیة ملائکہ کی صفوف ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوااور کو کی نہیں جانتا۔ (ابن جریہ)

#### باب (۲۷)

### الله تعالى نے فرمایا

الوالي آفرت في من المرافي و المرافي المرافي المرافي و المرافي المرافي و المرافي المرافي و المرا

"بال بال جب زمین ظرا کر پاش باش کردی جائے اور تنہارے رب کا تھم آئے اور فرشتے قطار قطار اور اس دن جہنم لائی جائے۔"

جب اسے لایا جائے گا تو اس کی ستر ہزار باگیں ہوں گی اور ہر باگ کوستر ہزار فرشتے کھینچیں کے لوگ ایس حالت میں ہوں گے کہ جہنم ان پر جوش کرے گی اور لوگوں کے قریب آجائے گی۔ اگر فرشتے نہ ہوتے تو وہ ان تمام کوجلا کر رکھ دے جو میدان حشر میں ہوں گے کیکن فرشتوں نے اسے پکڑا ہوا ہوگا۔ (ابن وہب نی کتاب الاحوال)

فاندہ: امام قرطبی نے فرمایا کہ اسے اس جگہ سے لایا جائے گا جہاں اسے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ۔ محترکی زمین پر چکرلگائے گی جنت کے لئے کوئی جگہ باتی ندر کھے گی سوائے بل صراط کے۔

#### عل لغات

الزمام وہ شے ہے کہ جس سے دوسری شے کو باندھا جائے اور مضبوط کیا جائے اور فرخ کی ہید باکس ایسی ہیں جوان کے ذریعے دوزخ چلایا جاتا ہے اور میدان حشر میں ایسی ہیں جوان کے ذریعے دوزخ چلایا جاتا ہے اور میدان حشر میں ایسی سے مسلم کر دنیں کہ جن کی گرفت کے لئے اللہ فالی کا تھم ہوگا اور جسے وہ جا ہے گا۔

عطاف بن خالد نے فرمایا کہ اس دن جہنم کو لایا جائے گا اس کے طبقات ایک دوسرے کو کھاتے ہوں گے اسے ستر ہزار فرشتے تھینچنے والے ہوں گے۔ پس جب وہ لوگوں کودیکھے گی جیسے اللہ تعالی فرماتا ہے:

الخارانهم مِنْ مَكَانِ بَعِيدٍ مَعِعُوالْهَا تَغَيَّظاً وَزَفِيْدا (ب١١٠الفرقان،آيت١١) د جب وه أبين وورجكه سے ويجھے كي توسيس سے اس كا جوش مارنا اور

الوسخت بین رکھنوں کے بل وقت ہرنی وصد بق زمین پر گھنوں کے بل گرجا کیں گے اور رسول کے اس کے بار کر جا کیں گے اور رسول کے مست سے ہرائیک کہنا ہوگا یارب نفسی فنسی (اے رب میری ذات ) اور رسول

الوالياً أرْت خَالِي الْمُوالِي الْمُرْت الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُلِمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِي

ا كرم التي المراكبة المتي المتي المتي المتي المتي (يارب ميري المت) (ابن وبهب)

حضرت كعب بٹائٹنزنے فرمایا كەمیں ایک دن حضرت عمر بن خطاب بٹائٹنز کے یاس تھا انہوں نے فرمایا: اے کعب! کوئی خوف کی بات سنامیں نے کہا: امیر المؤمنین عمل (صالح) سیجئے ایسے مرد کے مل کہا گرتم سترنبیوں کے بعد قیامت میں آؤتووہ تمام عمل مضمل ہوجائیں گے۔فرمایا:اس ہےاورکوئی بات سنا،میں نے کہا:اےامیر المؤمنین!اگرمشرق میں دوزخ کی آگ بیل کے نتھنے برابر کھولی جائے اور کوئی مرد مغرب میں ہوتو دوزخ کی گرمی ہے اس شخص کا د ماغ بیکھل کر تبہہ جائے۔فرمایا اس سے اور کوئی خوف کی بات سنا میں نے کہا:اے امیر المؤمنین! قیامت میں دوزخ چنگھاڑے گی تو میدان حشر میں کوئی مقرب فرشته اور کوئی برگزیدہ نبی باقی نہ رہے گا مگروہ گھٹنوں کے بل گرجائے گا اور کیے گا:اے میرے رب! آج میں تجھ ہے اینے نفس کا سوال کرتا ہوں۔ پھر میں نے کہا: اے امیر المؤمین! کیا اس

مضمون كوقر آن مين نبيس ياتے: الله تعالى نے فرمايا: يَوْمَ تَأْنِيَ كُلُّ نَفْسٍ تَجَادِلُ عَنْ لَفْسِهَا - (بِ١١١ الْخُلُ، آيت ١١١) "جس دن ہرجان اپنی ہی طرف جھکڑتی آئے گی۔ '(احمی الدہ)

حضرت الس والفنزيد مروى ہے كه رسول اكرم الفيز الله عبر مل عليه اسے آيت: وَكُلُونُ الْجِبَالُ كَالْحِهُنِ الْمُنْفُوشِ ﴿ لِهِ ١٠١١١١١ مِن آيت ٥)

"اور بہاڑ ہوں گے جیسے دھنگی اون۔" کے متعلق بوجھا تو انہوں نے عرض کی پہاڑجہنم کے خوف سے پکھل جائیں گے اور اسے قیامت میں لایا جائے گا تو وہ جوش کرے گی اس پرستر ہزار با گیں ہوں گی ہر باگ کوستر ہزار فرشتے پڑنے والے ہوں کے یہاں تک کہوہ اللہ نعالی کے سامنے آکر کھڑی ہوگی اور عرض کرے گی: تیرے سواکوئی معبود نہیں مجھے تیری عزت وجلال کی قتم آج ضرور بدلہ لول گى۔رزق تیرا کھا تا اور عبادت غیر کی کرتا ، دوزخ ہے کوئی نہ نچے <u>نکلے گاسوائے اس کے ک</u> جس کے پاس جواز (پاسپورٹ) ہوگا۔ میں نے جریل ملیکھانے پوچھا: جواز سے کیا مرا

ے؟ انہوں نے کہا کہ: جس نے کوائی دی کہاللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود تبیں وہی جہنم سے

مل سے آسانی سے گزر جائے گا۔ (القوی فی عیون الاخبار)

حضرت ابن عباس فالقست آیت: إذا رَّأَتُهُمْ مِّنْ مَّکَانِ بَعِیْدٍ کَتَفیر منقول ہے فرمایا کہ وہ لوگوں کوسوسال کی مسافت ہے دیجھے گی اور میدان حشر میں دوزخ کو لایا جائے گا۔ اس کی ستر ہزار با گیں ہوں گی اور ہر باگ کوستر ہزار ملائکہ نے بکڑا ہوگا۔ اگراسے کھلا چھوڑ دیا جائے تو وہ ہر نیک وبد پر چڑھ آئے گی لوگ اس کا جوش اور سخت چنگھاڑ ناسنیں گے انسان کا کوئی آنسو باقی نہ رہے گا لیعنی ڈر کے مارے لوگ آنسو بہا کیں گے۔ آنکھوں میں آنسوختم ہوجا کیں گے۔ اس کے بعد دوسری بار جوش کرے گی تو دل قابو میں نہ رہیں گے اور بانچھیں کھل جا کیں گی اور گلے بار جوش کرے گی تو دل قابو میں نہ رہیں گے اور بانچھیں کھل جا کیں گی اور گلے پھول جا کیں گے۔

الله تعالى نے فرمایا:

وبلُغُتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ۔

"اوردل گلول کے باس آگئے۔"

عبید بن عمیروضحاک نے فرمایا کہ جہنم سخت جوش کر ہے گاتو نہ کوئی مقرب فرشتہ اور نہ کوئی نبی مرسل باتی رہے گا۔ اس کا جوش سن کرسب گھٹنوں کے بل پر گر پڑیں گے اور خوف سے ان کے کا ندھے ملتے ہوں گے۔ ہرایک کہنا ہوگا: یار ب نفسی نفسی۔ (ہنادنی الزیر، این انی حاتم)

ے سوال کرتا ہوں کہ مجھے نجات بخشا اور حضرت موی علیظ کہیں گے میں اپنی مناجات کی وجہ سے تجھ سے اپنے نفس کی نجات کا سوال کرتا ہوں اور حضرت عیسی مناجات کی وجہ سے تجھ سے اپنے نفس کی نجات کا سوال کرتا ہوں اور حضرت عیسی علیظ کہیں گے اس کا وسیلہ جوتو نے مجھے مکرم کیا۔ میں صرف اپنے لئے ہی کوال کرتا ہوں اور اپنی والدہ مریم کے لئے بھی کہ جس نے مجھے جنا۔

واہ واہ ہمارے بیارے نبی تالیقی ا

ہمارے نبی پاکسٹائیٹیٹر کہتے ہوں گے:امنی امنی اے اللہ! میں تجھے اپناسوال نہیں کرتا۔اللہ اللہ اللہ ایک کا آپ کی امت کے اولیاء پرتو نہ کو کی خوف ہے اور نہ ڈر۔ مجھے اپنے عزیت وجلال کی شم آج میں آپ کی امت کے بارے میں آپ کی آپ کی آپ کی آپ کی آپ کی امت کے بارے میں آپ کی آپ کی آپ کی آپ کی آپ کی امنے کھڑے ہوکرانظار کریں گے کہ آئیس کیا تھم ہوتا ہے۔(ابولیم)

#### باب (۲۸)

قيامت كادن كافر برطويل اورمومن كيلئے خفيف ہوگا

الله تعالى نے فرمایا:

فِيْ يَوْمِهِ كَأَنَ مِقْدَارُهُ مَمْسِينَ ٱلْفَ سَنَاقِيَّ (پ٢٩،المارج،آيت؟) "وه عذاب اس دن جوگاجس كی مقدار پچاس بزار برس ہے۔" اور في الن

فَإِذَا لَقِرَ فِي النَّاقُورِةُ فَلَٰ لِكَ يَوْمَهِذِ يَوْمٌ عَسِيْرَةٌ عَلَى الْكَفِرِيْنَ غَيْرُ يَسِيْرِهِ (بِ١٩،الدرْ،آيت ٨)

'' پھر جب صور پھونکا جائے گاتووہ دن کڑا (سخت)دن ہے کا فروں پر '' سان نہیں۔'' آسان نہیں۔''

حضرت ابن عباس بن الله الله "كان مِقْدَادَة عَمْسِينَ الله سنة "كانتيريس فرمايا كداكرتم اس دن كا اندازه كروتو تمهارى دنيا كريجاس بزارك براير موكاليني الواليا أفرت كي 235 كي الموالي أفرت كي 235

قيامت كاليك دن \_ (ابن منذر بيهل )

حضرت ابن عماس بن في المات آيت:

ثُمَّ يَعُرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَأَنَ مِقْدَارُةَ ٱلْفَ سَنَةِ مِبَّا تَعُدُّونَ ٥

(پ١٦،السجدة،آيت٥)

" پھرای کی طرف رجوع کرے گااس دن کہ جس کی مقدار ہزار برس ہے تمہاری تنتی میں۔''

كى تفسير ميں فرمايا كه بيد دنيا ميں ہے كه فرشتے الله تعالیٰ كی طرف جاتے ہيں ايک دن ميں جس كى مقدارتمهار يون مين ايك بزارسال باورة خرت الله تعالى كارشادكرامي مين: فَي يَعُمِ كَأَنَ مِقْدَارُةُ خَمْسِيْنَ ٱلْفَ سَنَةِ ﴿

''تووہ قیامت کادن ہے جسے اللہ تعالیٰ کا فریر پیچاس ہزار سال کے ہرابر ينائے گا۔''(بينق)

ایم ایام دنیا کے حساب سے وہ دن روز قیامت ہے۔ روز قیامت کی دراز گی بعض کا فروں کے لئے ہزار برس ہوگی اور بعض کے لئے پیاس ہزار برس کے برابر جیے کہ مورہ معارج میں ہے:

تَعُرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوْمُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُةُ خَمْسِينَ الْفَ سَنَةٍ۔ "اورمومن بيه بيدون أيك نماز فرض كے وفت مصیمی بلكا ہوگا جود نیا میں پڑھتاتھا جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے۔ ' 🌣 🌣

(خزائن العرفان ،اوليي غفرله)

حصرت الوہريره منافظ سے مروى ہے رسول الله منافظ کا نے فرمایا: جو محص سونے جاندى كامالك مواوراس كاحق ادانه كرية جب قيامت كادن موكاس كيل آگ سکے پھر مناہئے جائیں کے ان پرجہنم کی آگ بھڑ کائی جائے گی اور ان ہے الى كى كرويث اور پينيرداغى جائے كى۔ جب منترے ہونے يرآئيں كے پھرو ہے ا الما المدوسة عالم المحديد معامله الدون كاب جس كى مقدار بياس مزارسال والمناه والمحالياتك كريندول كرورميان فيصله بموجائه الماء وواتي راه ويجهي كاجنت احوال آخرت کے مطرف اور اونٹ کے بارے میں فرمایا جواس کا حق ادا کی طرف جائے یا جہنم کی طرف اور اونٹ کے بارے میں فرمایا جواس کا حق ادا نہیں کرتا قیامت کے دن اسے ہموار میدان میں لٹا دیا جائے گا اور وہ اونٹ سب

ی طرف جائے یا جہم ی طرف اور اون کے جارے یک برمایا ہواں ہا کا اور دہ اونٹ سب نہیں کرتا قیامت کے دن اسے ہموار میدان میں لٹا دیا جائے گا اور دہ اونٹ سب کے سب نہایٹ موٹے ہوکر آئیں گے پاؤں سے اسے روندیں گے اور منہ سے کا میں گے جب ان کی پچھلی جماعت گزرجائے گی پہلی لوٹے گی اور گائے بریوں کے بارے میں فرمایا کہ اس مخص کو ہموار میدان میں لٹا کمیں گے اور وہ سب کے بارے میں فرمایا کہ اس مخص کو ہموار میدان میں لٹا کمیں گے اور وہ سب کے سب آئیں گے ندان میں مڑے ہوئے سینگ کی کوئی ہوگی نہ بے سینگ ہوگی اور نہوٹے سینگ کی کوئی ہوگی نہ بے سینگ ہوگی اور کے راجا کمیں گی آخر تک پھر پہلی کولوٹا یا جائے گا یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے اس دن کہ جس کی مقدار بچاس ہزار ہوگی اب وہ دیکھے گا کے درمیان فیصلہ فرمائے اس دن کہ جس کی مقدار بچاس ہزار ہوگی اب وہ دیکھے گا کہ جنت کی راہ جائے یا دوز خ کی۔ (مسلم، ابوداؤد، احمر بینی)

حضرت ابوسعید خدری وافقۂ سے مروی ہے کہ رسول اللّٰدَ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِمُلّٰ الللّٰمُ الللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ

حفرت ابن عمر بن المناسيم وي به كدرسول الله مَا الله عَلَيْهِ فَيْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ ال يَوْمَ يَقُومُ النّامُ لِدَتِ الْعَلَمِينَ ﴿ (ب٠٠ الطفقين ، آيت ١) "وجس دن سب لوگ رب العالمين كي حضور كفر بي مول كي-"

تلاوت فرمائی اور فرمایا تمہارااس وفت کیا حال ہوگا جب اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے جمع فرمائے گا جیسے تیرتر کش میں جمع کئے جاتے ہیں اور اس طرح سے تم بچاس ہزار سال تک جکڑے رہو گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھے گا بھی نہیں۔ (حاکم پینی بطرانی)

حضرت ابن عمر بڑھ اسے مروی ہے کہ رسول اللہ تا گاڑھ نے فرمایا جم قیامت میں ایک ہزار سال تاریکی بین کھیرے رہو گے اور کوئی بات بھی شہر سال تاریکی بین کھیرے رہو گے اور کوئی بات بھی شہر سکو سے ۔ (طبرانی بیبی ) حضرت ابوسعید دلائوں سے مروی ہے کہ رسول اللہ تا اللہ تا اللہ تا اس دن کے بارے میں

یو جھا گیا جس کی مقدار بیجاس ہزارسال ہے اس دن سے زیادہ طویل کوئی دن جیس

تو فرمایا جسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میرانفس ہے بے شک وہ مومن پر خفیف ہوگی بہاں تک کہ ہرنماز فرض سے بھی زیادہ آسان ہوگا جو دنیا میں پڑھتا تھا۔ (احمر،ابن حیان بیمنی)

- حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوئے سے مرفوعا مروی ہے کہ نبی پاک ٹاٹٹوئی نے ارشاد فر مایا: اس دن جولوگ رب العالمین کے حضور کھڑ ہے ہوں گے پچاس ہزار کے آ دھے دن لیکن اہل ایمان پرایسے ہوگا جیسے سورج کا غروب ہونے کے لئے ڈھلنے سے کمل غروب ہونے کا درمیانہ وقت ۔ (ابویعلی ابن حیان)
- حضرت ابن عمر بی خشان نظر بی خشان کے حضور اکر م آتیا گیا کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کی کہ میں آپ سے تین چیزوں کا سوال کرتا ہوں:
  - 🗘 قیامت میں لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور کتنی مقدار میں کھڑے ہوں گے؟
    - 🗘 مومن کواس پیشی میں کتنی مشقت ہوگی۔
    - 🗘 کیاجنت و نار کے درمیان میں بھی کوئی منزل ہے؟

دوسرے سوال کا جواب ہیہ ہے کہ مومن دوطرح کے ہیں۔ سابقون وہ تو اس وقت میں بول رہے ہوں ۔ سابقون وہ تو اس وقت میں بول رہے ہوں گے جیسے دومردوں کی گفتگواوران کی گفتگوطویل ہوجائے۔ پھر وہ بعد از فراغت سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ پھر فر مایا: اس سے بردھ کر زیادہ آسان امراور کیا ہوگا۔

تمیرے سوال کا جواب بیہ ہے کہ جہنم و جنت کے درمیان منزل حوض ہے جس کے کنارے جنت پر ہیں اور دوسرے کفار دوزخ پر اور اس کا طول وعرض ایک ماہ کی مسافت ہے جس نے اس سے ایک پیالہ پیانہ پیاس رہے گی اور نہ کوئی تم یہاں کیک کہاؤگوں کے درمیان فیصلہ ہو۔ (طبرانی)

تعرب الدوري فالخلاصة من من من الدوناليفيز في الأسال عن المساهد

ہوں کے کہاجائے گا اس امت محدیناً فیونی کے فقراء ومساکین کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہوجا ئیں گے انہیں کہاجائے گا: دنیا میں تم نے کونساعمل کیا عرض کریں کے: اے پروروگار! ہم مبتلا کئے گئے اور تونے اموال اور بڑے مرتبے اوروں کوعطا فرمائے۔اللہ تعالی فرمائے گاہتم نے سچ کہا اس کے بعدوہ تمام لوگوں سے ایک عرصه پہلے بہشت میں داخل ہوں گے۔اور حساب کی شدت مال دار وں اور د نیاوی مرتبےر کھنے والوں کے لئے باقی رہے گا۔ پھر کہا جائے گا: آج اہل ایمان کہاں ہیں؟ فرمایا کہان کے لئے نور کے منبر بچھائے جائیں گے جن پر بادلوں کا سابیہوگااوروہ دن اہل ایمان کے لئے دن کی ایک ساعت ہے بھی تم ہوگا۔

(ابن الميارك بطبراني ،ابونعيم)

سعید صواف نے فرمایا کہ مجھے رہ بات پہنچی ہے کہ اہل ایمان کے لئے وہ دن قیامت کا نہایت ہی کم ہوگا جیسے عصر سے غروب ممس تک کا وفت اور ''دیاض الجنة " بہشت كے باغات ميں قيلوله كريں كے يہاں تك كه لوگ حساب سے فراغت يائيس كيدالله تعالى فرمايا:

ٱصْعَبُ الْجِنَّةِ يَوْمَهِ فِي خَيْرٌ هُ سَتَقَرَّا وَالْحُسَنُ مَقِيلًا ﴿ رِوا الفرقان آيت٣٠) '' جنت والوں کا اس دن احیحا ٹھکا نہ اور حساب کے دو پہر کے بعد الحیمی آرام کی جگد۔ '(ابن جریر)

حضرت ابن مسعود طلط في فرمايا كماال ايمان كي لئے اس دن كا آ دھا بھى ندہوگا يهاں تك كدرياوك قيلولدكريں كے۔ پھرآب نے يرما: "أصلت الجنگاؤيومين جَيْرٌ مُّ سَتَقَرَّا وَّأَحْسَنُ مَقِيلًا ۞ " كِيرانبيس نارجهنم كى طرفُ قيلوله نه موكا ـ خير مُستَقَرَّا وَّأَحْسَنُ مَقِيلًا ۞ " كِيرانبيس نارجهنم كى طرفُ قيلوله نه موكا ـ ( حاكم ، اين الميارك ، اين الي حاتم )

حضرت ابن عباس رفح الله نے فرمایا که بیہ جاشت کا وفت ہے کہ اولیاء اللہ تختوں پر حورعین کے ساتھ قبلولہ کریں گے اور ائٹد تعالیٰ کے دشمن شیاطین کے ساتھ جکڑے ہوئے ہوکر قبلولہ کریں گے۔ (ابن ابی حاتم)

یا مخعی نے فریایا کہ اسلاف کا خیال ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ لوگوں کے حساب

الوالي آفرت كي المحالية في الم

نے آدھے دن کی مقدار میں فارغ ہوجائے گا اہل ایمان جنت میں اور کفار دوزخ میں قبلولہ کریں گے۔ (ابن المبارک وابوئیم)

جاج نے عکرمہ مولی ابن عباس بڑھاسے قیامت کے بارے میں سوال کیا کہ وہ دنیا سے ہے جات نے عکرمہ مولی ابن عباس بڑھاسے قیامت کے بارے میں سوال کیا کہ وہ دنیا سے اور آخر آخرت سے جا آخرت سے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس کی ابتداء دنیا سے اور آخر آخرت سے ہوگا۔ (ابن عماکر)

غانده: حجاج نے کسی کو بیج کر میسوال کیا تو ندکوره بالا جواب بایا۔ (ابن ابی عاتم)

#### باب (۲۹)

# اس دن لوگ اللہ نعالی کے حضور کھڑ ہے ہوں گے

### اورسزایائے گاجوسزایافتہ ہوگا

حفرت ابن عمر بِنَ فَهُمَّا سے مروی ہے کہ رسول اللّٰهُ فَالْفِيْقِ نَے آیت: ''یومر یقوم النّٰهُ فَالْفِیْقِ نَے آیت: ''یومر یقوم النّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِین'' کی تفسیر میں فرمایا: ان کا ایک اپنے پیدنہ میں نصف کا نول تک غرق ہوگا۔ (بخاری مسلم برندی ابن ماجہ احمد)

فانده: حاکم نے ابوسعید خدری دلائنز سے اس طرح روایت کی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ ڈالٹھؤسے مروی ہے کہ رسول اللّذ کا فیل آئے نے فرمایا: لوگ قیامت میں پیپنہ پیپنہ ہوں گے یہاں تک کہ پیپنہ زمین کے اندرستر (۵۰) ہاتھ تک چلا جائے گااور انہیں پیپنہ لگام دے گایعنی منہ تک آکر کانوں کوڑھانپ لے گا۔

ابناری، سلم، احمد) حضرت ابن عباس بخافی سے مروی ہے کہ رسول اللہ کافی فیز میں کہ کافر قیامت حضرت ابن عباس بخافی سے مروی ہے کہ رسول اللہ کافی فیز میں کے استے بردے دن میں اسے پسینہ لگام دے رکھے گا یہاں تک عرض کرے گا کہ اے کافر! میری اس سے جان چھڑ ااگر جہدوزخ میں بھیج دے۔

(طبرانی فی الکبیر،ابوقعیم ،ابن حبان ،بیهی )

حضرت جابر خلافظ سے مروی ہے کہ رسول التمانا فیکم نے فرمایا کہ موقف (میدان

ا توالي آفرت المحالي المحالية في المحالية حشر) میں انسان کو پسینہ جھوٹ جائے گا یہاں تک کہ کہے گایارب مجھے دوزخ میں بھیج دے وہی میرے لئے آسان ہے اس بلاسے کہ جس میں میں مبتلا ہوں حالانكمهاے دوزخ كے عذاب كابھى علم ہوگا۔ (بزار، ماكم) حضرت ابوہرریہ والنفذ نے فرمایا کہلوگ قیامت میں ننگے یاؤں، ننگےجسم اور غیرمختون (بغیرختنه) قبورے اٹھ کر جالیس سال تک آنکھیں آسان کی طرف تان کر کھڑے رہیں گے۔ پھرانہیں شدنت کرب سے پیندلگام چڑھائے گا۔ پھراللہ تعالی فرمائے گا: ابراہیم عَلیْلِا کو پوشاک بہناؤ انہیں جنتی لباس میں ہے دوقبائیں بہنائی جائیں گی۔ پھر حضور سرور عالم مَنَا فَيْدَا فِي عَام كى بِكار ہوگى تو آپ كے لئے حوض يانى سے ابل یرے گا اور وہ ایلہ سے مکہ المکرمة تک کی مسافت تک بھیلا ہوگا۔ آپ اس سے پائی نوش فرمائیں گے۔ پھرمسل فرمائیں گے۔ آج پیاس سے مخلوق کی گردنیں ٹکڑے مکڑے ہورہی ہوں گی۔ آپ نے فرمایا: پھر مجھے جنت کے طلے پہنائے جائیں گے۔اس کے بعد عرش کی دائیں جانب کھڑا ہوجاؤں گا۔اس دن اس مقام پر مير \_ سوااوركونى نبيل كھڑا ہوسكے گا۔ پھر جھے كہا جائے گا: آپ مانگیں آپ كوعطا كيا جائے گا،آپشفاعت فرمائیں آپ کی شفاعت قبول ہوگیا۔ (ابن المبارك، احمد في الزمد بيهي ) حضرت قاده طلطن في "يوم يقوم الناس لرب العالمين" كالنير من فرماياكم ہمیں حضرت کعب والٹنؤے ہے رہ بات بینی ہے وہ فرماتے ہیں کہلوگ اس ون تین سو سال کھڑ ہے رہیں گے۔(ابن منذرہ بیلی) حضرت مقداد بن الاسود ﴿ النَّهُ يُناحِهُ مِن اللَّهِ مِن فِي رَسُولِ اللَّهُ مَا يَكُمُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّ قیامت میں سورج مخلوق کے قریب ہوجائے گایہاں تک کمیل مقدار پران کے سرول يرآجائے گا۔ فانده سلیم بن عامر نے فرمایا بخدا میں نہیں جانتا کمیل سے کیا مراد ہے کیا زمین کی اواليآفرت المحالي المحالية المحا پیینہ میں غرق ہوں گے۔بعض کوان کے گھٹنوں تک بعض کو کا ندھوں تک بعض کومنہ تک لگام وے گا۔ میفر ماکررسول الله مُنَالَّيْنِيَّ انے اپنے ہاتھ مبارک سے منہ کی طرف اشارہ فر مارے تھے (لینی کہال لگام دےگا)(مسلم برندی احد طبرانی فی الکبیر) فاندہ: امام طبر ائی نے مقدام سے اس طرح روایت کی ہے۔ فاندہ: علماء کرام نے فرمایا کہ رہیجی خرق عادت کے طور پر ہے کہ قیامت میں اتنا طویل

قیام کیے ہوگا جب کہ چندلوگوں کا معتدل زمین پر پانی پر کھڑا ہونا اور پانی میں ڈ بکیاں کھانا

حضرت ابوامامه بابلی طافن است مروی ہے که رسول الله منافق نظیم نے فرمایا: قیامت میں سورج ایک میل کی مقدارسر پر ہوگا اور گرمی میں ایسے ایسے زیادہ ہوگا کہ کھویڑیاں یوں ابلتی ہوں کی جیسے ہانڈی۔ایے گناہوں کی مقدار ہر بحرم اینے پید میں غرق ہوگا۔بعض وہ ہیں جنہیں تھٹنوں تک پہنچے گالعض وہ ہیں جنہیں کمریک بعض وہ ہیں جنہیں بیدناگام چڑھائے گا۔(احم طرانی فی الکیر)

حضرت عقبہ بن عامر ولائفۂ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الدُمَنَا لَیْوَیْم کو فرماتے سنا کہ قیامت میں سورج زمین کے قریب ہوگالوگ اینے پسینہ میں غرق ہوں گے بعض کو محمثول تك يبنيج كالبعض كوبيند ليول تك بعض كو كقشنول تك بعض كو كمرتك بعض كوكردن تك بعض كواس كالسين غرق كرد \_ كا\_ (احد طبراني في الكبير ابن حبان اما كم)

جعنرت ابن مسعود م<sup>طان</sup>ظ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ساری زمین آگ ہوگی اور جنت اس کی دوسری جانب ہوگی وہاں سے جونشانات نظر آئیں گے ہرانسان اپنے لینے میں غرق ہوگا۔ یہاں اپنے قد کے مطابق اس لیننے میں تیرتا ہوگا بھروہ بسینہ اس کی ناک تک پنچے گا بہاں تک کدوہ حساب کے لئے حاضر ہو۔

(طبرانی فی الکبیر،ابویعلی،ابن حبان)

حضربت الس التلفظ مرفوعا روايت فرمات بين : فرمايا: ابن آدم جب سے اسے الله ِ تعالیٰ نے پیدافر مایا اسے موت سے زیادہ کوئی سخت شے ندملی ہوگی۔موت کے بعد

## الوالي آفرت الوالي الوالي آفرت الوالي آفرت

تک کہ پھراسے پیدہ آگر گھیر لے گا۔ ببیندا تنا وافر ہوگا کہ اگر اس میں کشتیاں چلائی جائیں تو چل سکیں گی۔ (احمہ طبرانی فی الاوسط)

- حضرت ابن مسعود رہائیؤ نے فر مایا کہ قیامت میں سورج مخلوق کے سرول پر بمقد ار
  قاب توسین یا صرف توسین فر مایا کئی سالوں کی گرمی جمع ہوگی اس دن لوگوں میں
  کسی کے او پر کوئی کپڑ اوغیرہ نہ ہوگا اور نہ ہی ایک دوسر ہے کاستر د مکھ سکیں گے۔نہ
  مومن مردوں کا ستر عورت اور نہ مومن عورتوں کا مردستر دیکھیں گے یوں ہی مومن
  مرداور عورتوں کو قیامت کی سخت گرمی ستائے گی۔ بہر حال کفار وغیرہ انہیں گرمی جلائے
  گی یہاں تک کہ ان کے پیٹوں کی گڑ ہوسنائی دے گی۔ (ہنادنی الربہ، ابن المبارک)

#### حل لغات:

الطحرية بمعنى الخرقة (كيرًا)

امام قرطبی نے فرمایا: مذکورہ بالا حدیث میں مومن سے کامل ایمان مراد ہے اور وہ مومن جوعرش کے ساید کے تلے ہوگا رہا سینے عموم پڑہیں۔

امام ابن حمزہ نے فرمایا کہ قیامت میں سب سے زیادہ پسینہ کفار کو ہوگا اس کے بعد اصحاب کہائر (گناہ کبیر کے مرتکب) اس کے بعد درجہ بدرجہ۔ ہاں انبیاء کرام وشہداء اور جنہیں اللہ تعالیٰ جا ہے گا ان کو پسینہیں آئے گا۔ (اور نہ کوئی اور شدت)

حضرت ابن عمر بن فلا سے مروی ہے کہ رسول اللّٰدَ کَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ ال

پنڈلیوں تک بعض کو پیٹ تک زیادہ در کھہرنے کی وجہ سے بعض کو پیندلگام پڑھائے گا۔اس کے بعداللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا کہ ملائکہ مقربین کو تکم ہوگا کہ وہ عرش کواٹھا کر اس سفید زمین پر لے آئیں کہ جس پر نہ خون بہایا گیا ہواور نہاں پرکوئی گناہ کیا گیا ہووہ زمین سفید جاندی کی طرح ہوگی۔ پھرعرش کے اردگر دفرشتے کھڑے ہوجائیں گے۔ یہ پہلا دن ہوگا جس میں آنکھیں اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گی۔ پھر ایک منادی کو تھم ہوگا کہ وہ پکارے کہ جسے تما م انس وجن سنیں۔اعلان ہوگا:فلال بن فلال کہاں ہے؟اسے فریشتے لے کرآئے گا اور وہ موقف سے نکلے گاتو اللہ تعالی لوگوں ہے اس کا تعارف کرائے گا۔ پھروہ اللہ تعالی کے سامنے کھڑا ہوجائے گا۔ پھر کہاجائے گا اہل مظالم کون ہیں؟ان میں ہرایک جواب دے گا۔اللہ تعالیٰ ظالم سے کہے گا: تونے ایبا ایباظلم کیا؟ وہ کہے گا: ہاں یارب! میرونی دن ہے جس میں انسان کی اپنی زبان گوائی دے گی اور ہاتھ یاؤں اس کی گواہی ویں گے جوانہوں نے عمل کئے۔ ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دی جا کیں کی۔ آج درہم ودینار نہ ہوگا نیکیاں ہی کام آئیں گی۔ اہل مظالم کی نیکیاں مظلوموں کودی جائیں گی۔ جب ظالم کی تمام نیکیاں ختم ہوجا ئیں گی کیکن اہل حقوق الجمي باقي مول كي عرض كريس كي بياالله! بهار ي حقوق دلوائ جائيس الله تعالى فرمائے گا: اِن کے حقوق کی ادائیگی موں ہوکدان کے گناہ ظالم کے سر پررکھے جائمیں۔اللہ تعالیٰ اس ظالم کا اہل موقف کو تعارف کرائے گا اس کے حساب سے فراغت پاکرظالم ہے فرمائے گا: جا اپنی ہاویہ (جہنم) میں اور آج کسی پرظلم نہ کیا

اندہ: آج کے دن نہ کوئی فرشتہ نہ کوئی نبی مرسل اور نہ کوئی صدیق وشہید اور نہ کوئی عام گرنیس ہوگا جسے گمان نہ ہوگا کہ آج حساب کی بخت ہے آج کوئی بھی نجات نہ پائے گا مگروہ گواللہ تعالیٰ بچاہئے۔(ابویعلی)

عبیدالله بن عرار نے فرمایا کہ قیامت میں قدم ایسے ہوں گے جیسے تیرقرن میں اس وقت مرف سعادت مند ہی ہوگا جو کسی جگہ پر قدم رکھے گا اور قیامت میں سورج

انوالي آفرت المحالي المحالي المحالية ال سروں برآ جائے گا۔ یہاں تک کہ سورج اور سروں کے درمیان کوئی شے حاکل نہ ہوگی یا فرمایا کہ سورج میل یا دومیل سروں کے اوپر ہوگا۔ پھروہ اپنی گرمی بڑھا تا جائے گا ساتھ اور کئی گنا گرمی بڑھائے گا اور میزان کے نزدیک ایک فرشتہ ہوگا جب سی کے وزن تو لے جائیں گے تو وہ اعلان کرے گا کہ فلاں کے اعمال بھاری ہیں۔اور وہ سعادت مند ہے کہاب کے بعداسے ہمیشہ تک شقاوت (بدختی) نہیں آئے گی۔اور اعلان کرنے گا کہ فلال بن فلال کے اعمال ملکے ہزن کے اور سیر بربخت ہے اس کے بعد ہمیشہ تک سعادت مندنہ ہوگا۔ (ابن المبارک) رسول اللَّمْ اللَّهُ مَنَا لِيَكُمْ فِي مِنْ مَا مِنْ اللَّهُ مَا مِنْ اللَّهُ مَا يَعْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا يَعْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا يَعْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّ اللَّهُ مِنْ اللّلْمُ مِنْ اللَّهُ مِ ہوجا تیں گے۔ چنانجہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَوُجُولٌ يُومَيِنِ عَلَيْهَا عَبُرُةٌ ٥ (پ٣٠بس، آيت٠٠) "اور کتنے مونہوں براس دن گرد بڑی ہوگی۔ "(ابن ابی ماتم) إِنَّهَا يُؤْخُرُهُمْ لِيَوْمَ تَشَخُصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ-" انہیں ڈھیل نہیں وے رہا مگرایسے دن کے لئے جس میں آئکھیں کھلی کی کی تفسیر میں فرمایا کہ ایک ملی ایس کھلی کی کھلی رہ جائیں گی کہان کے پاس واپس نہیں لوٹیں گی-مهطعين إلى الداع-"داعی کی طرف لیکنے والے۔" یعنی اس کی طرف رجوع کرنے والے۔ مُقْنِعِيْ رُءُوسِهِمُ لا يَرْتَكُ إِلَيْهِمُ طَرُفَهُمْ وَأَفْيِلَ تَهُمُ هُوَ آءَ ﴿ إِسَاءَابِرَابِيمِ، آيت ٢٨) ''اپنے سراتھائے ہوئے کہان کی بلک ان کی طرف لوٹی نہیں اور ان کے دلوں میں پھھسکت نہ ہوگی۔'' لین ان کے قلوب نکل جا کیں سے صرف ان کے مطلے میں باقی رہیں سے منہ سے

الواليا أفرت المحالي المحالية في المحالية

امام جابدن "مهطعین" کا ترجمدد کی المنظر کیا ہے یعنی آنکھیں ہمیشہ کھلی کی کھلی در کھنے والے "مقنعی رءوسهم" کا ترجمہ کیا ہے۔ "درافعی دؤوسهم" اپنے مرافعانے والے (ابن جریر، ابن حاتم)

مرہ بن شراحبیل نے ''واُفیز کتھے معود میواء'' کی تفسیر میں فرمایا کہاب ان کے قلوب کے خلوب کے خلوب کے خلوب کے خلوب کے خلوب کے خلوب کے خلاب کے خلوب کے خلوب کے خلاب کے خلوب کے خلوب کے خلوب کے خلاب کے خلوب کے خلاب کی خلاب کے خلاب کے خلاب کی خلاب کے خلاب کے خلاب کے خلاب کے خلاب کی خلاب کی خلاب کے خلاب کی خلاب کے خلاب کی خلاب کے خلاب کے خلاب کی خلاب کے خلاب کے خلاب کے خلاب کے خلاب کے خلاب کی خلاب کے خلاب کی خلاب کی خلاب کے خلاب کے خلاب کے خلاب کی خلاب کے خلاب

حضرت کعب ڈاٹھؤنے فرمایا کہا گرکسی کے ستر (۵۰) انبیاء کرام جیسے اعمال ہوں تو بھی اسے خطرہ ہے کہ نامعلوم اس دن کے شرسے نجات ملے گی یانبیں۔

(ابن المبارك)

حضرت حسن بھری ڈاٹھؤنے فرمایا کہ مجھے یہ بات پہنجی ہے کہ مومن میدان حشر میں جنت میں اپنا گھر دیکھنے کے باوجود تب بھی تمنا کر ہے گا کہ کاش! وہ پیدا نہ ہوا ہوتا قیامت کے دن ہولنا ک منظر کی وجہ ہے۔ (الدینوری فی ابجالیہ)
قیر معاش بد بلا ہول معاد جاں گزا
لاکھوں بلا میں تھینے کوروح بدن میں آئی کیوں

(حدائق بخشش،حصه اول)

کاش! میں زرنہ میں پیدا نہ ہواہوتا
قبر وحشر کا سب غم ختم ہوگیا ہوتا
بلال بن سعد نے فرمایا: قیامت میں لوگوں سے لئے ادھرادھر بھا گناہوگا چنانچہاللہ
تعالی نے فرمایا:

يَقُولُ الْإِنْسَانُ يُومَهِدِ أَيْنَ الْمُفَرِّقَ (ب٢٩،القيلة،آيت١٠) "الدن آدى كه كاكرهر بعاكر جاؤل."

اورفرمايا:

وكُونَدِّى إِذْ فَزِعُوا فَكُلَّ فَوْتَ وَأَخِذُوا مِنْ هَكَانِ فَرِيْبِ ﴿ (ب١٦، ١٠) آينه ٥) وَكُونَدِى إِذْ فَزِعُوا فَكُلَّ فَوْتَ وَأَخِذُ وَا مِنْ هَكَانِ فَرِيْبِ ﴿ (ب١٢، ١٠) آينه ١٥) اوركى طرح تو ديكھے جب وہ مجرا بہث ميں ڈالے جائيں گے۔ پھر نج محرف كرنہ لكل سكيں محمد اورا يك قريب جكہ سے پکڑ لئے جائيں گے۔''

الوالي آفرت في الموالي الموالي

ابوطازم نے فرمایا کہ اگر چہ آسان سے اعلان ہو کہ اہل زمین کو نار میں دخول کا امن سے اعلان ہو کہ اہل زمین کو نار میں دخول کا امن سے بعنی وہ دوز نئے میں نہیں جا کمیں گے تب بھی قیامت کی ہولنا کی اور اس کے عذاب کے معاینہ کا خطرہ لاحق ہوگا۔ (ابونیم)

حضرت ابن عمر بن الجنائے مروی ہے کہ رسول اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ ا

حضرت وہب وہائی نے فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو عورتوں کی طرح پھر چیر چین کے اور درخت خون کے آنسو بہا کیں گے۔ (ابوجیم)

حضرت جابر ولالتنظ ہے مروی ہے کہ میں نے رسول الله متالی کا فرماتے سنا کہ اونٹ کا ما لک کہ جس نے اس کاحق ادانہ کیا تو اس کے اونٹ آئیں گے اس سے زیادہ جو د نیامیں تصفوا ہے ہموارمیدان میں لٹادیا جائے گااینے یاؤں سے اسے روندیں كے اور گائيں والا آفئے گاجس نے اس كاحق ادانه كيااس سے زائد جود نيا ميں تھيں اسے میدان میں لٹا دیاجائے گانو گائیں اپنے پاؤں سے اسے روندیں گے اور سینگو ں سے اسے ماریں گے اور بکریوں والا آئے گاجس نے اس کاحق ادانہ کیا تواسے میدان میں لٹادیا جائے گاوہ بکریاں اسے روندیں گی اور سینگوں نے ماریں گی اور صاحب خزانه آئے گاجس نے اس کاحق ادانہ کیا۔ قیامت میں وہ خزانداس کا سنج سانپ کی طرح منہ کھول کراس کے پیچھے بھا گے گاوہ اسنے و مکھے کر بھا گئے گا تو اسے بکارا جائے گا اپنا خزانہ جسے تو چھیا تا تھا میں اس سے بے نیاز ہوں جب وہ دیکھے گا کہ سانپ نہیں جھوڑتا تو اپنا ہاتھ اس کے منہ میں دے گا تو وہ اس کے ہاتھ ایسے چبائے گاجیے مست اونٹ کسی شے کو چباتا ہے۔ (مسلم، نسائی، احمد، داری) حضرت عبداللد بن مسعود والفيز مروى بي كدرسول الله تأليكم في مايا كه جوكوكي زکوۃ ادانہیں کرتا تو قیامت میں اس کا مال مخیاسانب بن کراس کے مکلے میں ڈالا

## 247 (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (247) (24

جائےگا۔ال پرآپ نے بیآیت پڑھی کہ بیاں کامصداق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

ولا يَحْسَبَنَ الَّذِينَ يَبَعُكُونَ بِمَا اللهُ مِنْ فَضَلِهِ هُو حَيْرًا لَهُمْ اللهُ مِنْ فَضَلِهِ هُو حَيْرًا لَهُمْ اللهُ مِنْ فَضَلِهِ هُو حَيْرًا لَهُمْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُوالله يَوْمُ الْقِيلُمَةِ ﴿ (بِمَ المُرانِ اللهُ بِهِ اللهُ هُو اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مِنْ اللهُ عَلَى مِنْ اللهُ عَلَى مِنْ اللهُ عَلَى مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مِنْ اللهُ عَلَى مِنْ اللهُ عَلَى مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ ا

(ابن ملجه،نسائی،ابن خزیمه)

حضرت ثوبان رفائق سے مروی ہے کہ رسول اللہ قائیلا نے فرمایا: جس نے مرنے کے بعد خزانہ چھوڑا (اوراس کی زکوۃ ادانہ کی) تو قیامت میں اس کے لئے مال گئیا سانپ بنایا جائے گاجس کی دوجتیاں ہوں گی جواس کے پیچھے دوڑ ہے گااور کہا گئی سمانپ بنایا جائے گاجس کی دوجتیاں ہوں جو تو نے چھپایا تھا۔ وہ سانپ اس کے پیچھے دوڑ ہے گا اور کہا کے پیچھے دوڑ ہے گا ہاں تک کہ وہ اپنا ہاتھ سانپ کے منہ میں دے گا تو وہ اسے چبائے گا دوڑ ہے گا ہاں تک کہ وہ اپنا ہاتھ سانپ کے منہ میں دے گا تو وہ اسے چبائے گا گھات: الشجاع۔سانب الاقرع۔

ہزار سال کا ہوتا ہے تو اس کے سریر بال نکلتے ہیں جب وہ دو ہزار برس کا ہوتا ہے تو وہ ۔ گرجاتے ہیں ہے ہے عنی سنجے سانپ کا کہا تنابرانا ہوگااوروہ بہت زہر بلا ہوتا ہے۔(اولی غفرلہ) حضرت معاویہ بن حیدہ ڈالٹیز ہے مروی ہے کہرسول اللّٰمَ کَالْکِیْمِ نے فرمایا: جس نے ا پنے مالک ( بہی تھم افسراور ماتحت کا اور بیرومرید اور استاذ شاگرد کا ہے۔اولیل غفرلہ) ہے الیمی شے مانگی جواس کی ضرورت سے زائد تھی اوروہ اس نے اسے ہیں وی تو قیامت میں اسے بلایا جائے گا اور وہ شے جواس نے نہیں دی وہ گنجہ سانپ بن كرلائي جائے كى\_ (ابوداؤد، ترندى، نسائى، احمه) رسول الله فَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مَا ما يا: كو كَى قريبى رشته دار كسى رشته دار سے مجھ مائلے جواس كى ضرورت ہے زائد تھی لیکن وہ اس پر بخل کر ہے قیامت میں اللہ تعالی جہنم ہے ایک سانپ نکالے گاجو گنجہ ہوگا آ کراہے جائے گا پھروہ سانپ اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ (طبرانی فی الکبیر) حضرت ابو ہریرہ ہلائنؤ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ٹاٹیٹی کوفرماتے سنا کہ جو بین (نوحه) کرنے والی توبہ کئے بغیر مرجائے تواسے اللہ تعالیٰ آگ کی جا در پہنائے گا اورعبرت کے لئے قیامت میں لوگوں کے سامنے کھڑا کرے گا۔ (ابویعلی مائن حبان) حضرت ابو ہریرہ النی اسے مروی ہے کہ رسول الله تالیکی نے فرمایا: بین (نوحہ) کرنے والی عورت قیامت کے دن جنت ودوزخ کے راستہ پر ہوگی اور اس کی جا در تارکول (کائے بیل) کی ہوگی جواس کے چیرے کوڈھانپ گی۔(طبرانی فی الکبیر) حضرت ابن عباس والفيزائي المروى به كدرسول الله تأليم في الدينا في الله تعالى علم عطافر مائے اور وہ لوگوں سے بخل کرے یا اس پر طمع لائج میں ہواس کے عض مال ودولت کمائے۔(اس سے دور حاضر کے مقررین اور نعت خوان حضرات عبرب عاصل کریں۔او بی غفرلہ) تو قیامت میں نارجہنم کی نگام اس سے منہ میں ڈا

جائے گی اور منادی پکارے گاہیونی (مولوی یا نعت خوان) ہے جسے اللہ تعالی ۔

علم دیالیکن اس نے اس بربخل کیا اور اس برطمع ولا کچ کر کے مال ودولت کما کی

يبال تك كه ساب يعفر أغت مور (طبراني في الاوسط دسنده لاباس به)

حضرت علی المرتضی رفائی نے فرمایا قیامت میں لوگوں پر بد بودار ہوا چلے گی یہاں

تک کہ اس وقت ہر نیک اور بد پکارے گا اور وہ ہر جگہ پہنچ چکی ہوگی۔ پھرایک ندا

وینے والا ندادے گا جس کی آ واز ہرایک سن لے گا کہ کیا جائے ہو یہ ہوا کیا ہے

جس نے تہمیں اذیت پہنچائی ہے؟ عرض کریں گے ہیں! کہا جائے گا: کہ بیزائی

مردوں اور عورتوں کی فروج و ذکور (شرمگاہوں) کی بد ہو ہے جس سے وہ اللہ تعالیٰ

کو ملے لیکن تو بہ نہ کی پھران سے ہٹائی جائے گی۔لیکن آ پ نے بیہیں بتایا کہ ہوا

کے ہٹانے کے بعدوہ جنت میں یا دوز خ میں ہیں۔ (ابن الی الدین الحرائلی)

حضرت ابن عمر بڑا جنا سے مروی ہے کہ رسول اللّٰہ ڈاٹیڈ اللّٰہ اللّٰہ کا کہ جس نے و نیا میں شہرت کے کپڑے بہتے اسے قیامت میں اللّٰہ تعالیٰ ذلت کے کپڑے بہرے گا پھر ان کپڑوں میں آگ کے شعلے بھڑ کائے جا کمیں گے۔ (ابوداؤد،ابن اجہ احمہ)

پی بی جورید نظافت مروی ہے کہ رسول اللہ منافی نے فرمایا: جس نے رکیٹی کیڑ ۔

یہنے اسے قیامت میں اللہ تعالی ذات کے کیڑے بہنائے گا۔ (احمہ طبرانی فی الکیر)

#### باب (۳۰)

وه اعمال جو قیامت میں سابیرش اورمنبروں اور کرسیوں اور ٹیلوں پر بیٹھنے کا موجب ہیں

• حضرت ابوموی اشعری دانتیز نے فرمایا کہ قیامت میں سورج لوگوں کے سروں پر موگا۔ان کے اعمال ان پر ساریہ کریں گے اوران کے ساتھ رہیں گے۔

موگا۔ان کے اعمال ان پر ساریہ کریں گے اوران کے ساتھ رہیں گے۔

در جس ساری ک

(ابوقعیم ،ابن المبارک)

## الوالي آفرنت بخي المحالية في ا

کے سایہ کے سوااور کوئی سابیہ نہ ہوگا۔

- امام عاول ل
- 🕏 وه نوجوان جوعبادت اللي ميس جوان موايه
  - وه مردجس كا دل مسجد ميں لنكا ہو۔
- ﴿ دومرد جواللّٰد تعالیٰ کے لئے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ای پر جمع ہوتے ہیں۔ای پر جمع ہوتے ہیں۔ای پر جمع ہوتے ہیں اس پر جدا ہوتے ہیں۔
- وہ مرد جسے صاحب جمال وصاحب مرتبہ عورت (زنا) کے لئے بلائے تو ہیہ کے میں اللہ تعالی سے ڈرتا ہوں۔
- المردجوصدقداتنا چھپا کردے کہ اس کے بائیں ہاتھ کوخبر نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا کیا۔
  - 🗢 مرد جوتنها ئی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر ہے تو اس کی آنکھیں آنسو بہا کیں۔

(بخاری،مسلم،نسائی،ترندی،احمه)

- حضرت ایو ہر مرہ و النائیؤ کی روایت دوسرے طریقے سے مروی ہے اس میں نوجوان جوعبادت میں جوان ہوائے ہے ہے جوسر بید (جنگ) میں اپنی قوم کے ساتھ گیا اور انہوں نے دشمن کا مقابلہ کیا اور خوب لڑائی ہوئی جوش وخروش سے لڑے پھر وہنچات یا گیا وروہ نوجوان بھی نجات یا گیا یا شہید ہوا۔ (ابن عساکر)
- پردوایت ایک اور طریقے سے مروی ہے کہ مذکورنو جوان جوعبادت میں جوان ہو عبادت میں جوان ہو سے کہ مذکورنو جوان جوعبادت میں جوان ہونے کے بیار کے بیائے کے مردجس نے بیپن میں قرآن پڑھا اور بڑھا ہے تک اس کی تلاوت جاری رکھی۔ (ابن عساکر،ابن ثاذان)
- حضرت ابوالیسر بال فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله فالی کوفر ماتے سنا کہ جس نے رسول الله فالی کوفر ماتے سنا کہ جس نے تنگدست کو (قرضہ کی وصولی میں) مہلت دی یا اسے قرض معاف کردیا تو الله تعالیٰ اسے قیامت میں اپنے سمایہ میں جگہ دے گا کہ جہال اس کے سمایہ کے سوااور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ (مسلم، داری، ابن ماجہ احمد)
- حضرت سبل بن صنیف دان شنید سے مروی ہے کہ رسول الله مَان الله مَان الله مَان الله مَان الله مَان من صنیف دان میں است مروی ہے کہ رسول الله مان میں سنیل اللہ کی یا تنگد سنت قرض دار کی یا اپنی گردن آزاد کرنے والے غلام کی

الوالي آفرت كي 251 مدد کی تواسے اللہ تعالی اپنے سامیہ میں جگہ دے گاجہاں اس کے سامیہ کے سواکوئی سابينه بوگار (احمه بيمي ماكم) حضرت عمر بن خطاب بٹائٹؤ مسے مروی ہے کہ جس نے غازی کی مدد کی قیامت میں است الله تعالى اسيخ سايد من جكه دے كار (احمر، ابن ماجر، ابن حبان، ابويعلى) حضرت جابر بن عبدالله بالنفظ من مروى ب كدرسول مقبول نور مجسم كاليوالم في مايا كه تين اعمال ايسے ہيں جن ميں وہ ہوں اسے اللہ تعالیٰ عرش كے سابيہ تلے جگہ دے گاجس دن اس كے سابيہ كے سوااوركوئي سابينه ہوگاوہ تين اعمال بيہيں: نا گواراو قات مثلاسرد بو**ں میں وضوکر تا**۔ اندهيري راتول يين مساجد كي طرف جانا\_ كبوكوطعام كهلاتا\_ (ابواشيخ في الثواب والاصبها في في الترغيب) حضرت جابر ولفنظ سے مروی ہے کہ رسول الله فالله الله عن مایا کہ جس نے بھو کے کو طعام کھلا یا یہاں تک کہ سیر ہوگیا اسے اللہ تعالی عرش کے بیچے سامیعطافر مائے گا۔ (طبرانی فی مکارم الاخلاق) حضرت انس رضى للدعنه سے مروى كي كهرسول الله مَا الله عنه فرمايا: سياتاجر قیامت می*ں عرش کے س*اریہ تلے ہوگا۔ (امہانی، دیمی) حضرت قادہ نگافٹائے فرمایا: ہم ایک دوسرے سے بیان کرتے تھے کہ تا جرامین ،سیا قیامت میں ان ساتوں کے ساتھ عرش کے سابیمیں ہوگا۔ (ابن جریہ) حضرت ابوسعید خدری منافظ سے مروی ہے کہ رسول الله الله الله فرمایا: تاجر امین سچاقیامت میں انبیاء وصدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ (زندی، داری، مانم) حضرت ابن عمر ظافها مع مروى ہے كه رسول الله كاليكا كانت فرمايا: تاجر سيا، امين اور مسلمان قیامت میں شہداء کے ساتھ ہوگا۔ (ابن ماجہ مام) حضرت جابر بن عبدالله وللفظ في فرمايا كه بس في رسول الله كالمالة وفرمات سناك قیامت میں اللہ تعالی اسے اسے سابی میں جگہ دے گاجس نے تنگدست کومہلت دى اورى بيان خالى مردى \_ (طرانى فى الاوسلا)

⇕

◈

◈

◈

252 Examination (1997) حضرت جابر طلفناسے مروی ہے کہ رسول الله مَالْيَةِ اللهِ على الله عل كفيل مواات قيامت مين الله تعالى اين سايد مين جكه و سكا - (طراني في الاوسط) اس روایت کے شواہد ہیں اور دیگر طرق ہیں۔ میں (علامہ سیوطی) نے انہیں رسالہ 'ظل العرش' میں درج کیا ہے۔ (الحمد للدعلامہ سیوطی کے تنبع میں فقیراویسی غفرله نے بھی رسالہ کھاہے بنام' سابیوش'جس کاعربی نام' ظل العرش' ہے۔ ہما ہما حضرت ابو ہریرہ طالفظ سے مروی ہے کہ رسول الله مَاللَیْظِم نے قرمایا: الله تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ کووی بھیجی کہائے میرے طلیل!حسن اخلاق سے پیش آیا کرو اگر چەكا فروں كے ساتھ ہوتم ابرار كے داخله كى جگہوں پر داخل ہوؤ گے اور ميراكلمه سبقت كرچكا ہے اس كئے جس كے اخلاق حسنه بيں ميں اسے اسبے عرش كے ساسي تلے جگہ دوں گا اور اپنے خظیرہ اقدس سے اسے پانی پلاؤں گا اور اپنے خاص جوار ميں اسے قريب كروں گا۔ (طبرانی فی الاوسط، ابن عساكر) سيده عائشه وللخاسة مروى بكرسول التماليكي نفرمايا كياتمهين معلوم بك قیامت میں اللہ تعالی کے سامیر میں سبقت کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام نے كها: الله ورسوله اعلم\_ ( الله تعالى اوراس كارسول خوب جانتے ہيں ) آپ نے فرمایا كدوه لوگ جب حق ديئے جاتے ہيں تو وہ اسے قبول كر ليتے ہيں اور جب سوال کئے جاتے ہیں تو وہ خرچ کرتے ہیں اور لوگوں کے لئے فیصلہ کرتے ہیں اور ایسے ہیں جیسے وہ اینے لئے فیصلہ کرتے ہیں۔ (احمد الوقیم بیمانی) حضرت ابودَر وللفنزية مروى ہے كه رسول الله تأليكي ين فرمايا: نماز جنازه يؤها كرو كه وه تجفيح زن (غم) ميں ڈالے گا اور حزيں (عمكين) اللہ تعالی كے سابيہ ميں موكار (ماكم ، بن شابين ، ابن الي الدنيا) خصرت سيدنا ابوبكرصديق والنوائد في مايا: من في رسول التُعَالِيم كوفر ات سنا عاكم، عادل متواضع زمين ميں الله تعالى كاسابياور تير ہے جس نے اسے اسے الله

ورلع من الله تتالل كرما في بيوكا الارون كدكوني

بندگان خدا کے لئے فو قیامت میں اے اللہ تعالیٰ رسوا کرے گا۔

( ابن الي حاتم ،ابونعيم ،اصيبا ني ،ابن شابين )

حضرت ابوبكراور عمران بن حصين والفخاسة مروى ب كدرسول التُدَاّلُ يُنْتِيمُ في ما ياكه حضرت موی علیما نے رب تعالی ہے عرض کی کہاس کی کیاجزاء ہے جس نے رونے والى (جس كا بچەفوت ہوگيا) كى تعزيت كى ـ الله تعالى نے فرمايا: ميں اسے اپنے سابیمی جگددول گاجس دن که میرے سابہ کے سواکوئی سابینه ہوگا۔ (القوی، دیلی) فائدہ: اس روایت کے اور بھی شواہر ہیں۔

حضرت سیدناابوبکرصدیق النیز سے مروی ہے کہ بی یاک صاحب لولاک مناتیج کے ا فرمایا جو جا ہتا ہے کہ اسے قیامت میں اللہ تعالی جہنم کے جوش سے محفوظ رکھے اوراييخ ساميد مين جگه دي تواسه جايئ كه وه مومنين پرسخت نه هواور جايئ كه وه ان كساتهرجيم بور (ايونيم، ابوالينيخ بيبق)

قیامت میں عرش کے سامیہ تلے ہوں گے قیامت میں سوائے اس کے اور کوئی سامیہ

صلدحى كرنے والا اللہ تعالی اس كارزق بڑھائے گا اور اس كى عمر كمى كرے گا۔

وه عورت جس كاشو ہر فوت ہوكرا ہے چيچھے چھوٹے يتيم بيچے چھوڑ گيا تو اس عورت نے کہا کہ میں دوسرانکا جنبیں کرتی میں یکٹیم بچوں کی پرورش کروں گی یہاں تک کہ وه فوت ہوجا ئیس یا اللہ تعالیٰ اینے نصل سے انہیں عنی کردے۔

وہ بندہ خداجس نے طعام تیار کر کے مہمانوں کو کھلایا اور ان پر اچھاخر چہ کیا اور وہ يتامى ومساكين كوبلا كرانبيس الله تعالى كي خوشنو دى ميس طعام كطلائي

(ابوالثیخ ، دیلمی فی مسندالفر دوس)

حضرت ابوامامه طافع سيه مروى مي كدرسول الدمالية للم في فرمايا: تين اشخاص قیامت میں اللہ تعالی کے سامیمیں ہوں گے۔

وومرد كبيرجمال بمحامتوجه ببواوريقين كريركه الثدنة الأراس كربراتي

الله عنورت (زنا کے لئے بلائے کیکن وہ اسے اللہ تعالیٰ کے خوف سے چھوڑ کی سے جھوڑ

حضرت ابو ہر رہ مُن اُن سے مروی ہے کہ رسول اللہ کا اُنہ اُنہ اُنہ کا اُنہ کا اور کے اللہ تعالیٰ جھوک والے دنیا
میں بھوک سے زندگی بسر کرنے والے وہ جن کی ارواح اللہ تعالیٰ جض کرے گا اور
وہ جب غائب ہوں انہیں کوئی نہ بو جھے گا اور وہ جب گواہی ویں گے تو قبول نہ ک
جائے گی دنیا میں غیر معروف لیکن آسان میں معروف ہیں۔ جب انہیں جامل
دیکھے تو سمجھے یہ بیار ہیں حالانکہ انہیں کوئی بیاری نہ ہوسوائے خوف اللی کے وہ
قیامت میں سابہ میں ہول گے اس دن کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے سابہ کے اور کوئی
سابہ نہ ہوگا۔ (دیلی فی مندالاروی)

حضرت معاذبن جبل رفائن سے مروی ہے کہ رسول اللّه قَالَیْ اللّه مایا: اللّه تعالیٰ کے نزدیک زیادہ جو وہ مخلی ہیں اور نزدیک زیادہ جو وہ مخلی ہیں اور لوگوں سے بیزار ہیں۔اگر دہ گواہی دیں گے تو پہچانے جا کیں گے اور جب غائب ہوں تو ان کے متعلق کوئی نہ ہو جھے۔ (طبرانی دایوجیم)

صحفرت علی بڑائیؤ ہے مروی ہے کہ رسول اللّٰمَ کَالِیْکُمْ نِے فرمایا: قرآن کے حفاظ اللّٰه تعالیٰ کے سابیہ بیس انبیاء مَلِیُمُمُ واتقیاء (اولیاء) کے ساتھ ہوں گے۔ جس دن الله تعالیٰ کے سابیہ بیس اولی سابیہ نہ ہوگا۔ (دیلی)
تعالیٰ کے سابیہ کے سواکوئی سابیہ نہ ہوگا۔ (دیلی)

حضرت عبداللہ ابن عمر بڑا جا ہے مروی ہے کہ دسول اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ ک

الله نعالی کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت اسے ندرو کے گا۔

ا وہ امور جواس کے لئے حلال نہیں وہ ان کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے۔

وه امورجوترام نبیس وه ان کونظرانها کرند کیھے۔ (اسمانی)

♦

حضرت سلمان فاری ڈائٹؤ ہے مروی ہے کہ رسول الٹنگاٹی نے قرمایا بکل قیامت



صُّود لِي لَهُمْ وَحُسْنُ مَأْلِي ﴿ إِسَاء الرعد، آيت ٢٩) ''ان کوخوشی ہے اور اچھا انجام۔'' (بیبی، ابن عسار)

حضرت الس طالفي سيمروي ب كدرسول المتافيكيم في مايا: قيامت ميس تين تخض الله تعالى سے باہم گفتگوہوں گے۔

وہ جودو مخصوں کے درمیان جھکڑا ڈالنے کے لئے ہیں چلتا یعنی چغل خوری نہیں کرتا اورنه بى باتم جھراد لواتا ہے\_

جس کے دل میں زنا کا خیال تک نہیں گزرتا۔

جس نے کمائی میں سود کی ملاوٹ نہیں کی۔ (ابوتیم)

حضرت ابوَ ہریرہ ڈاٹھؤے مروی ہے کہ رسول اللّٰمَ کَالْیَا اللّٰمِ مَایا: تین وہ خوش قسمت ہوں مے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سامیہ میں جگہ دے گااس دن کہ اس کے سامیہ کے سوا اوركوني ساييهند ہوگا۔

امانت دارتاجر به

◈

**⊘** 

**②** 

امام (حاتم)میاندرو\_

مردن مین سورج کی تکمداشت کرنے والا (عیادت گزار) (عام ،دیلی) حضرت انس الفخطية مروى بي كدرسول النَّهْ فَالْقِيمُ لِينَ فَر ما يا تنين و وخوش قسمت بين



عطاء بن بیار سے مروی ہے کہ حضرت موی علیہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا اے میرے پروردگار! مجھے ان خوش بختوں کا نام بتا جنہیں تو اپنے عرش کے سایہ تلے پنا و دے گا اس دن کہ سوائے تیرے سائے کے اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ یہ لوگ ہیں:

🗘 ان کے قلوب طاہر (یاک) ہیں۔

ان کے ہاتھ برائیوں سے پاک ہیں۔

🕏 وہ ایک دوسرے سے میرے جلال کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔

وہ ایسے لوگ ہیں کہ جب میراذ کر کرتے ہیں تو میری وجہ سے ان کا ذکر بھی ہوتا ہے اور وہ کہیں ذکر کئے جاتے ہیں تو میراذ کر بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ وہ لوگ ہیں کہنا گوارموسم (سردی وغیرہ) میں کامل وضوکرتے ہیں۔

وہ میرے ذکر کے ساتھ ہی اپنے گھروں میں ایسے چین سے گزارتے ہیں جیسے گدھ اپنے گھونسلے میں اور میرے کارم کی حلت پر ایسے غصہ کرتے ہیں جسے شیر حب کسی سے گزتا ہے اور وہ میری محبت سے سرشار ہوتے ہیں جیسے چھوٹے بچوں میری محبت سے سرشار ہوتے ہیں جیسے چھوٹے بچوں سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ (احمیٰ الزید، ابن البارک)

فانده: ابن عسا کرنے ایک اور وجہ (سند) نے اضافہ فرمایا ہے کہ وہ لوگ میری مساجد آباد کرتے اور سحرگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔

حضرت کعب طافی سے مروی ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت موسی علیہ الکوتورات میں وی فرمائی کہ اے موسی المعنکو" وی فرمائی کہ اے موسی المعنکو" المور بالمعووف و نھی عن المعنکو" (بھلائی کا تھم دینا اور برائی سے منع کرنا) اور لوگوں کو میری اطاعت کی دعوت دی تو اسے میری محبت نصیب ہوگی دنیا میں اور قبر میں اور قیامت میں میرے سابہ سے لے اسے میری محبت نصیب ہوگی دنیا میں اور قبر میں اور قیامت میں میرے سابہ سے ا

# احوالي آخرت الحوالي آخرت الموالي الموالي آخرت الموالي آخر

عمر بن میمون سے مروی ہے کہ جب حضرت موئی بلیٹی نے اللہ تعالیٰ کی طرف ملاقات

کے لئے جلدی کی تو ایک مرد کوعرش کے سامیہ تلے دیکھا تو انہوں نے اس کے اس
مرتبہ پررشک فرمایا کہ بیتو اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا برگزیدہ ہے اللہ تعالیٰ سے
سوال کیا کہ اس کے متعلق خبر دیجئے: اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں تہمیں اس کے مل کی
خبر دوں گاوہ یہ کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپ فضل سے عطا کیاوہ ان پر حسد نہیں
کرتا اور نہ چغلی کے لئے چاتا ہے اور نہ ہی ماں باپ کی نافر مانی کرتا ہے۔ (ابوھیم)
حضرت عتبہ بن عبد السلام ڈاٹٹوئی سے مروی ہے کہ رسول اکر م کاٹیٹوئی نے فرمایا: مقتول
تین طرح کے ہیں:

﴿ وہ مردجس نے نفس وہال خرچ کر کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہوہ وشمنوں سے ملا اوران سے لڑائی کی اور شہید ہوگیا بیدوہ شہید ہے کہ عرش کے سامیہ سلے اللہ تعالیٰ کے خیمہ میں فخر کرے گااس پر انبیاء میکٹا صرف درجہ فضیلت والے ہوں گے۔ (داری، احمد ، طبرانی فی الکبیر، این حبان)
ہوں گے۔ (داری، احمد ، طبرانی فی الکبیر، این حبان)

کے کہ انشاءاللہ تعمل صدیث جنت کے باب میں آئے گی انشاءاللہ تعالی اور باقی دو مخصوں کا ذکر باب صفعۃ البحثۃ میں آئے گا۔ (ادیم عفرلہ) کہ کہ کہ

حضرت ابو بکرشافعی علیہ الرحمة نے فرمایا: شہداء قیامت میں عرش کی فضا میں اللہ
 نعالی کے سامنے قصبوں اور باغات میں ہوں گے۔ (ہنادنی الرہم)

حضرت انس طال شوات عمر وی ہے کہ رسول الله مثالی شیارے نین ہیں:
 جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر خود کو اور اپنے مال کو لا یا اس ارادہ پر کہ نہ جنگ الرہے کے اللہ علی اور نہ مارا جائے گا اس لئے گیا ہے کہ مسلمانوں کی کثرت ہوگی۔ (انہیں لئے گیا ہے کہ مسلمانوں کی کثرت ہوگی۔ (انہیں لئے گیا ہے کہ مسلمانوں کی کثرت ہوگی۔ (انہیں لئے گیا ہے کہ مسلمانوں کی کثرت ہوگی۔ (انہیں لئے گیا ہے کہ مسلمانوں کی کثرت ہوگی۔ (انہیں لئے گیا ہے کہ مسلمانوں کی کثرت ہوگی۔ (انہیں لئے گیا ہے کہ مسلمانوں کی کثرت ہوگی۔ (انہیں لئے گیا ہے کہ مسلمانوں کی کثرت ہوگی۔ (انہیں لئے گیا ہے کہ مسلمانوں کی کثر ت ہوگی۔ (انہیں لئے گیا ہے کہ مسلمانوں کی کثر ت ہوگی۔ (انہیں لئے گیا ہے کہ مسلمانوں کی کثر ت ہوگی۔ (انہیں لئے گیا ہے کہ مسلمانوں کی کثر ت ہوگی۔ (انہیں لئے گیا ہے کہ مسلمانوں کی کثر ت ہوگی۔ (انہیں لئے گیا ہے کہ مسلمانوں کی کثر ت ہوگی۔ (انہیں لئے گیا ہے کہ مسلمانوں کی کثر ت ہوگی ۔ (انہیں لئے گیا ہے کہ مسلمانوں کی کثر ت ہوگی ۔ (انہیں لئے گیا ہے کہ مسلمانوں کی کشر ت ہوگی ۔ (انہیں لئے گیا ہے کہ مسلمانوں کی کشر ت ہوگی ۔ (انہیں لئے گیا ہے کہ مسلمانوں کی کثر ت ہوگی ۔ (انہیں لئے گیا ہے کہ مسلمانوں کی کٹر ت ہوگی ۔ (انہیں لئے گیا ہے کہ اور نہ مارا ہے کہ دہ تھی کہ دی کہ دور نہ مارا ہے کہ دارا ہے گا اس لئے گیا ہے کہ مسلمانوں کی کثر ت ہوگی ۔ (انہیں لئے کہ دور نہ مارا ہے کہ دور نہ دور نہ

رے ہ اور نہ ہارا جائے ہ اس سے بیا ہے تہ ساوں کے گناہ بخش دیئے جائیں فائدہ ہوا) اگروہ اس حال میں مرگیایا شہید ہوگیا تو اس کے گناہ بخش دیئے جائیں گے اور اسے عذاب قبر سے بناہ دی جائے گی اور قیامت کی بڑی گھبراہ ہے۔ اس وقر اردیا جائے گا اور اسے کرامت کا حلہ یہنا یا جائے گا اور اس کے سریر وقار وخلد کا

تاج رکھا جائے گا۔

نفس ومال کو جنگ کے لئے نکالا اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اور اس کا ارادہ ہے کہ وہ جنگ کرے گائیکن مارانہ جائے تو اگر اس حال میں مرگیایا قبل کیا گیا تو اس کے گھنے ابراہیم خلیل اللہ علیٰ اللہ تعالیٰ کے ابراہیم خلیل اللہ علیٰ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوں گے ( یعنی ان کا رفیق ہوگا ) اللہ تعالیٰ کے سامنے مقعد صدق میں مالک مقتدر کے سامنے۔

جہادیش نکلا اور اپنا مال خرج کیا اللہ تعالیٰ ہے تو اب کی نیت پر اس کا ارادہ ہے کفار
کونل کرے گایا مراجائے گا اگروہ مرکبایا قبل کیا گیا تو وہ اپنی تو ارابہ اتا ہوا اور تموار کو کا ندھے پر رکھ کر چلے گا حالا نکہ دوسر ہے لوگ گھٹوں کے بل چلیں گے ایسے لوگ کہیں گے خبر دار! ہمارے لئے راستہ فراخ رکھو بے شک ہم نے اللہ تعالیٰ کے لئے اپنی جا نیں اوراموال خرج کئے یہاں تک کہ وہ عرش کے پنچ نور کے منبروں تک پہنچ جا ئیں گے اور دیکھیں گے کہ لوگوں کا فیصلہ کیا ہوتا ہے اور انہیں موت کا کوئی غم نہ ہوگا اور وہ برزخ کے عذاب میں مبتل نہیں ہوں ہوتا ہے اور نہیں موت کا کوئی غم نہ ہوگا اور وہ لوگوں کو دیکھیں گے کہ ان کا حماب اور نہ بی انہیں خطرہ ہوگا اور نہ میزان کا خوف اور نہ بیل صراط کا ڈراور وہ لوگوں کو دیکھیں گے کہ ان کا حماب اور نہ بیل صراط کا ڈراور وہ لوگوں کو دیکھیں گے کہ ان کا حماب کو حماب کو میں ہوں ہے ہوتا ہے اور وہ پچھ مانگیں گے انہیں ملے گا اور جس کی وہ شفاعت میں آئیس مطابوگا اور جس کی وہ شفاعت میں آئیس وہ جگہ مانگیں گے آئیس سے گا اور جس کی وہ شفاعت میں آئیس وہ جگہ ملگیں گے آئیس سے گا اور جس کی وہ شفاعت میں آئیس وہ جگہ مانگیں گے آئیس سے گا اور جس کی وہ شفاعت میں آئیس وہ جگہ ملگی جووہ چا ہیں گے۔ (بیتی برار، اصبانی)

حضرت انس دلائن سے مرفوعا مروی ہے قیامت میں متفاعسین آئیں گے۔ یہ الل ایمان کے بیچ ہوں گے۔ انہیں موقف (قیامت کا قیام) ستائے گاتو وہ چینی کے۔ اللہ تعالی فرمائے گا: اے جریل! (فلینا) انہیں میرے عش کے سایہ تلے کے۔ اللہ تعالی فرمائے گا: اے جریل! (فلینا) انہیں میرے وریبی فی مندانوروں) لے جا جبریل فلینا آئیں گے۔ (دیبی فی مندانوروں) حضرت انس دلائے سے مروی ہے کہ رسول اللہ فلینا گھا نے فرمایا: قیامت میں ہرنی کا حضرت انس دلائے سے مروی ہے کہ رسول اللہ فلینا گھا نے فرمایا: قیامت میں ہرنی کا سنبر فور ہوگا اور میں سب سے بڑے اور زیادہ نورانی منبر پر ہوں گا ایک منادی اللہ فلیا ہے ہے ہم تمام نی ای فیلا کہیں گے ہم تمام نی ای

الوالي آفرت المحالية المحالية

مَنَّ الْمِيْرُ كَانِ مِن ؟ حضورا كرم المَنْ الْمِيْرُ منبرے الرّكر جنت كے دروازہ پرتشريف لے جاكيں گا۔ آپ كون ميں؟ آپ فرما كيں گے۔ بوچھا جائے گا۔ آپ كون ميں؟ آپ فرما كيں گے۔ ميں احمد (مَنْ الْمِيْرُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

حضرت جابر را النوائية سے مروی ہے کہ رسول الله کا اور کی محبوب تر اور مجلس میں قریب تر وہ لوگ ہوں کے جوزیادہ حسن اخلاق والے ہوں گے اور قیامت میں تم میں سے میرے نزدیک تر اور میری مجلس کے دور تر ٹوٹادون. متشد قون. متفیہ قون. ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کی یارسول الله کا ایک متشد قون کو تو جانے ہیں یہ متفیہ قون کون ہیں؟ آپ نے فرمایا: متکبرین۔ (ترین ابن حبان المم)

فانده: ثرثار اور دوثا اور دراء بمعنى كثير الكلام، بانوني (زياده نضول بانين كرينے والے)

المتشدق ہوہ ایسی نفتول گفتگو کرنے والا جوخود کوفیج ظاہر کرے اورخود کو دوسرول پر برد اسمجھ کریات کرے۔

حضرت ابوامامہ ڈاٹھؤے سے مروی ہے کہ رسول اللہ کاٹھٹا نے فرمایا: جمعہ کے دن مجھ کا درو بکشرت درود شریف پڑھا کرواس لئے کہ جمعہ کے دن میرے ہرامتی کا درو شریف مجھ پر بیش کیا جاتا ہے جو مجھ پر بکشرت درود شریف پڑھنے والا ہوگا وہ قیامت میں میری مجلس کے زیادہ قریب ہوگا۔ (بہتی رسمہ س 261 200 - 77 - 191 200

حضرت ابوسعید خدری بڑائن سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنَافِیْنِ نے فر مایا: مہاجرین صحابہ کرام کے لئے تو سونے کے منبر ہوں گے جن بروہ قیامت میں بیٹھیں گے محابہ کرام کے لئے تو سونے کے منبر ہوں گے جن بروہ قیامت میں بیٹھیں گے گھبرا ہث سے امن وقر ارمیں ہول گے۔ (برار، ابن حبان، مائم)

حضرت ابو امامہ و النظامی سے مروی ہے کہ نبی پاکٹالیٹی نے فرمایا: اندھیرے میں (مساجد کی طرف) جانے والوں کو قیامت میں نورانی منبروں کی خوشخبری سنادو لوگ گھبرا ہے میں ہوں گے اور بہیں گھبرا کیں گے۔(طبرانی فی الکیر)

حضرت ابن عمر بڑا ہما سے مروی ہے کہ نبی پاکسٹا ہیں آئے فرمایا: انصاف کرنے والے قیامت میں اللہ تعالی کے نزد کی جا کیں جانب نور کے منبروں پر ہوں گے وہ کا کو اللہ تعالی کے نزد کی جا کیں جانب نور کے منبروں پر ہوں گے وہ کا کو ایک اپنے فیصلوں میں اپنے اور اپنے اہل وعیال پر اور ان پر جن کے وہ حاکم ہوئے کے درمیان عدل وانصاف کے فیصلے کرتے تھے۔ (مسلم، نمائی، احم)

حضرت ابوسعید خدری والنظر مروی ہے کہ رسول الله منافیقی نے فرمایا: قیامت میں الله تعالیٰ کومجوب ترین اور اس کی مجلس کے بالکل قریب امام (حاکم) عاول ہوگا اور قیامت میں الله تعالیٰ کے نزد کے مبغوض ترین اور اس کی مجلس ہے بہت دور امام (حاکم) ظالم ہوگا۔ (ترندی، احم)

حضرت ابو ہریرہ فاتھ سے مروی ہے کہ قیامت میں اللہ تعالی فرمائے گا: ایک دوسر کے سے میرے جلال کی وجہ سے محبت کرتے ہے کہاں ہیں آج میں انہیں اپنے سابیہ تلے جگہ دول اس دن میر کے سابیہ کے سوااور کوئی سابیہ نہوگا۔ (مسلم، داری، احمد) حضرت معافر بن جبل فاتھ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ مَنَّا اَلْمِیْنَا اُلْمِیْنَا اُلْمِیْنَا اُلْمِیْنَا اِللّٰمِیْنَا اِللّٰمِیْنَا اِللّٰمِیْنَا اللّٰمِیْنَا اللّٰمُیْنَا اللّٰمِیْنَا اللّٰمِیْمِیْنَا اللّٰمِیْنَا اللّ

الوالي آفرت المحالية المحالية

اس مرتبہ پرانبیاءوشہداءرشک کریں گے۔(احد، ترندی، ابن حبان)

سی سے جبکہ اللہ تعالیٰ کے سماریہ کے سوااور کوئی سامیہ نہ ہوگااور نور کے منبروں پر ہول گے کے جبکہ اللہ تعالیٰ کے سماریہ کے سوااور کوئی سماریہ نہ ہوگااور نور کے منبروں پر ہول گے

ت ببید مدران میں ہوں گے اوران کو گھبراہٹ نبیں ہوگی۔ (طبرانی فی الاوسط) جبکہ لوگ گھبراہٹ میں ہوں گے اوران کو گھبراہٹ نبیں ہوگی۔ (طبرانی فی الاوسط)

حضرت ابو ما لک اشعری طافئ ہے مروی ہے کہ رسول التدفی آئی نے فر مایا: کہ اللہ تعالی کے بعض ایسے بندے ہیں جووہ انبیاء کیم السلام تونہیں اور نہ شہداء ہیں کیم

ان پرانبیاء شہداء رشک کریں گے وہ اونجی منزلوں پر ہوں گے اور ان کا قرب اللہ

تعالیٰ کے ساتھ ہوگاء ض کی گئی: وہ کون ہیں یارسول اللّٰمَا اَلْمُا اَلْمُا اَلْمُا اَلْمُا اَلْمُا اَلْمُا اَلْمُا اللّٰمَا اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِيمِ اللّٰمِ اللّٰمِ

مختلف شہروں کےلوگ ہوں گےان کی نہتو آپس میں رشتہ داری ہوگی اور نہ کو منہ تبدیلات سے اسم میں میں میں میں اسم میں کہ تا ہوں اور

دوسرا قرب صرف وہ ایک دوسرے سے اللہ تعالیٰ کے لئے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے صف بستہ کھڑے ہوں ایسے۔اللہ تعالیٰ ان کے لئے قیام

الندلعان کے سامنے منف بستہ ھر ہے ہوں ہے۔ ہلد ماں ہوں کے سامنہ میں ہو میں نور کے منبرا پنے آگے بچھائے گاجس پروہ بیٹھیں گےلوگ بھبراہث میں ہو

كانبيل تكبرابث نه موكى \_ (احمه طبراني في الكبير بيلي)

حضرت ابودرداء ذات ہے مروی ہے کہ رسول اللّٰہ کا اللّٰہ تعالیٰ کے لوگ ہوں کے اور کی مول کے اور کے ا

ذكركرت بين - (طبراني)

حضرت عمر وبن عتبہ ٹائٹڑے مروی نے کہ میں نے رسول اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کے دو کو اللہ کا ا

263 263 263 263 263 263

ڈھانپ لے گان کی اللہ تعالیٰ کی مجلس میں بیٹھنے اور اس کے قرب کی وجہ ہے ان پر انبیاء و شہداء رشک کریں گے۔عرض کی گئی یارسول اللہ من اور وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا: وہ مجموعی طور پر چندلوگ ہیں اور وہ مسافر ہیں مختلف قبائل ہے ان کا تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر پر جمع ہول گے اور میٹھی میٹھی اور خالص گفتگو کریں گے جیسے کھانے والا بیٹھے اور اچھے میوے چن کر کھا تا ہے۔ (طرانی)

فائدہ: حدیث میں چندالفاظ تحقیق طلب ہیں جماع۔بضم الجیم و تشدید المیم لیجی تختلف قبائل ومقامات سے جاسلے۔لوگ: نزاع نازع کی جمع ہے لیعنی غریب (مسافر) مطلب میہ ہے کہ ان کا اجتماع محص قرابت ونسب اور ایک دوسرے کی پہچان کی وجہ ہے نہ ہوگا بلکہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لئے جمع ہوں گے۔

حضرت ابن عباس بڑھ سے مروی ہے کہ رسول اللہ قالی نے فرمایا: بے شک قیامت میں عرش کے دائیں اللہ تعالی کے جلیس (ساتھ بیضے والے) نور کے منبرول پر ہول گے اور ان کے چہرے بھی نورانی ہول گے وہ انبیاء وشہداء وصدیقین نہیں ہول گے ۔عرض کی گئی کہ وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا: وہ اللہ تعالی کے جلال کی وجہ سے آیک دوسرے سے مجت کرنے والے ہیں۔

(طبرانی فی الکبیر)

حضرت ابوا مامہ ملائن کے سے مروی ہے کہ رسول اللّٰه کا اللّٰه کا اللّٰہ اللّٰہ تعالیٰ کے بعض بندے ایسے ہیں جنہیں اللّٰہ تعالیٰ قیامت میں نورانی منبروں پر بٹھائے گاجن کے جمروں کو ڈھانپ کے گاجن کے چمروں کو ڈھانپ کے گا جا کا بہاں تک کہ حساب و کتاب سے فارغ ہوں گے۔

(طِبرانی فی الکبیر)

حضرت ابوابوب باللفظ من مروی ہے کہ رسول الله مُنَافِیکم نے فر مایا: الله تعالی کے لئے ایک وسرے میں الله تعالی کے لئے ایک وسرے سے محبت کرنے والے عرش کے اردگردیا قوت کی کرسیوں پر ہوں کے۔ (طبرانی)

 احوال آخرت کے میں گی وہ ان پر بیٹیس کے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ حساب سے کے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ حساب سے

فارغ ہو۔(طبرانی)

حضرت ابن عمر رفی اسے مرفوعا مروی ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو سونے کی کرسیاں بچھائی جائیں گی ان پرچاندی کے قبے ہوں گے جویا توت اورموتیوں اورزمرد سے جڑی ہوئی ہوں گی اور ان کے پردے سندس اور استبرق کے ہوں اور بھرعلاء لائے جائیں گے ان کرسیوں پروہی بیٹھیں گے پھر رحمٰن کا منادی ندا کرے گا حضرت مصطفیٰ مَنْ اَنْ اَنْ اِنْ کَ وہ امتی جنہوں نے علم کی دولت کمائی اور وہ صرف اللہ کی رضا چا ہے تھے آؤاور ان کرسیوں پر بیٹھ جاؤ آج تم پرکوئی خوف نہیں صرف اللہ کی رضا چا ہے تھے آؤاور ان کرسیوں پر بیٹھ جاؤ آج تم پرکوئی خوف نہیں میں داخل ہوں گے۔ (ابونیم موراقطنی)

﴿ جسنے لوگوں کی امامت کی اور وہ اس پرخوش ہوں۔

وه جودن رات (الله تعالی کی رضا) میں اذان پڑھتا ہے۔

وه بنده جس نے اللہ تعالی اورائے مولی کاحق ادا کیا۔ (ترندی، احمر، ابوقیم)

حضرت ابوسعیداور ابو ہریرہ نگافتہ سے مروی ہے فرمایا کہ ہم نے رسول الندگافیم کے موں مختص مشک کے سیاہ مسلے ہوں کے انہیں بوی فرماتے سنا کہ قیامت میں تنبین شخص مشک کے سیاہ مسلے ہوں کے انہیں بوی اسلامی مشک کے سیاہ مسلے ہوں کے انہیں میں اسلامی کے مارنہ انہیں حساب و کتاب پہنچے گا یہاں تک کہ جنت میں اسلامی نے گھراہٹ نہ گھبرائے گی اور نہ انہیں حساب و کتاب پہنچے گا یہاں تک کہ جنت میں اسلامی کے اور نہ انہیں حساب و کتاب پہنچے گا یہاں تک کہ جنت میں اسلامی کے اور نہ انہیں حساب و کتاب پہنچے گا یہاں تک کہ جنت میں اسلامی کے اور نہ انہیں حساب و کتاب پہنچے گا یہاں تک کہ جنت میں اسلامی کے اور نہ انہیں حساب و کتاب پہنچے گا یہاں تک کہ جنت میں اسلامی کی اور نہ انہیں حساب و کتاب پہنچے گا یہاں تک کہ جنت میں اسلامی کے کہ جنت میں اسلامی کے دور نہ انہیں حساب و کتاب پہنچے گا یہاں تک کہ جنت میں اسلامی کے دور نہ انہیں حساب و کتاب پہنچے گا یہاں تک کہ جنت میں اسلامی کے دور نہ انہیں حساب و کتاب پہنچے گا یہاں تک کہ جنت میں اسلامی کے دور نہ انہیں حساب و کتاب پہنچے گا یہاں تک کہ جنت میں اسلامی کے دور نہ انہیں حساب و کتاب پہنچے گا یہاں تک کہ جنت میں اسلامی کے دور نہ انہیں حساب و کتاب پہنچے گا یہاں تک کہ جنت میں اسلامی کی اور نہ انہیں حساب و کتاب پہنچے گا یہاں تک کہ جنت میں اسلامی کی دور نہ انہیں حساب و کتاب پہنچے گا یہاں تک کہ جنت میں اسلامی کی دور نہ انہیں کی دور نہ انہیں حساب و کتاب پہنچے گا یہاں تک کہ جنت میں اسلامی کی دور نہ انہیں کی دور نہ کی دور نہ کی دور نہ دور نہ کی دور

منک کے سیاہ ٹیلوں پر پہنچائے جا تیں گئے۔

جس نے محض رضائے النی کے لئے قرآن پڑھااورلوگوں کی امامت کی اوروہ اس فیصل منظمی میں منظمی کے لئے قرآن پڑھااورلوگوں کی امامت کی اوروہ اس

ے خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر لوگوں کو پانچ وفت رات دن مسجد میں اللہ تعالیٰ کی

> طرف بلاتا ہے۔ وہ جود نیامیں مبتلا ہوا تو غلامی نے استے طلب آخرت سے ندروکا۔

(ابن حبان طبراني في الاوسط)

الوالي آفرنت كي 265 كي الوالي آفرنت كي 265

حضرت ابن تر ہی ہے مروی ہے کہ نبی پاکٹا گیا گیا نے فرمایا: تبین آ دمی ایسے ہیں جنہیں قیامت کی گھبراہ نہ نہ گھبرائے گی اور نہ ہی حساب سے ڈریں گے یہاں کی جنہیں قیامت کی گھبراہ نہ گھبرائے گی اور نہ ہی حساب سے ڈریں گے یہاں کی جنٹ میں مشک کے سیاہ ٹیلوں پراٹھائے جا کیں گے۔

قرآن الله تعالى كى رضاير برها چرلوگوں كى امامت كى اوروہ اس سے خوش ہوں۔

الله تعالیٰ کی رضا کی خاطر رات دن پانچ وفت نماز کے لئے بلانے والا۔

غلام جسے غلامی نے اللہ تعالی کی رضا سے ندروکا۔ (طبرانی فی الکبیر، بوئیم)

⇕

◈

◈

حضرت ابن عمر بی جناسے مروی ہے کہ رسول اللّذِیکَ اِیکِیْکِی نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو نور کے منبر بچھائے جا کیں گے جس پرموتیوں کے قبے ہوں گے پھر منادی پکارے گا کہاں ہیں فقہاء (مفتیان کرام) کہاں ہیں ائمہ (امامت کرنے والے) کہاں ہیں موڈن آؤان منبروں پر ہیٹھوتم کوکوئی ڈرنہیں اور نہ خوف ہے یہاں تک کہالڈ تعالی اینے بندوں کے حساب سے فارغ ہو۔ (دیلی فی مندالفردوں)

حضرت ابوسعید خدری طان است مروی ہے کہ میں نے رسول الدُمُ الْمُؤَمِّمُ کوفر ماتے سنا کے خبر دار! انکہ دمؤ ذنین (امام دمؤ ذن قیامت میں) نہیں گھبرائیں گے جب لوگوں برگھبرائیں گے جب لوگوں برگھبرائیٹ ہوگی۔ (اصبانی)

حضرت الس نالفظ سے مروی ہے کہ رسول الله فالفیلی نے فرمایا: قیامت میں لوگ لائے جائیں گے وہ انبیاء وشہداء نہ ہوں گے لیکن ان پر انبیاء وشہداء نہ ہوں کے لیکن ان پر انبیاء وشہداء نہ ہوں کے لیکن ان پر انبیاء وشہداء نہ ہوں کے ان کی ان منازل پر جو انبیں الله تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوں گی۔ وہ نور کے مغبروں پر ہوں گے۔ عرض کی ٹی یارسول الله فالفیلیٰ وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جولوگوں کے دلوں میں الله تعالیٰ کی محبت ڈالے تھے اور لوگوں کو الله تعالیٰ کی محبت کر نے کیلئے چلئے تھے۔ عرض کی گئی یارسول الله فالفیلی کی عبت کر اور کی محبت ڈالی تھے۔ عرض کی گئی یارسول الله فالفیلی کی محبت کے لئے کام کر نے کا کیا مطلب؟ فرمایا: وہ جاتی ہے لیکن الله تعالیٰ کولوگوں کی محبت کے لئے کام کر نے کا کیا مطلب؟ فرمایا: وہ لوگ امر بالمعروف و نہی عن المنکر (نیکی کا تھم کرنا اور برائی سے روکنا) کرتے جب وہ الن کی بات لیتے ہیں تو الله تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ (طوی نی عیون الا خبار)

الوالياً فرت المحالية المحالية

(طبرانی فی الکبیر،ابونیم)

کے کہ یہ وہ مالم دنیا میں ہوں یا آخرت میں اس حدیث کو خالفین ہی نہیں اور پڑھتے ہیں تو اللہ ہیں وہ عالم دنیا میں ہوں یا آخرت میں اس حدیث کو خالفین ہی نہیں اور پڑھتے ہیں تو اللہ تعالی انہیں سجھنے نہیں دیتا تا کہ قیامت میں انہیں شخت سزادی جائے۔(او کی غفرلہ) ہم ہم انہیں خت سزادی جائے۔(او کی غفرلہ) ہم ہم کہ حظرت ابو ہر ریوہ ڈاٹھؤ سے مروی ہے کہ رسول الله تکا تیکو ہم ایا: جس نے کسی کی دنیوی مشکل آسان کر دی اللہ تعالی اس کی مشکلیں قیامت کے دن آسان فرمائے کا اور جس نے تنگد سے کو آسانی دی اللہ تعالی اسے دنیا و آخرت میں آسانی دے گا اور جسی مسلمان کا عیب ڈھکتا ہے اللہ تعالی اس کے عیب دنیا و آخرت میں ڈھکتے اور جو کسی مسلمان کا عیب ڈھکتا ہے اللہ تعالی اس کے عیب دنیا و آخرت میں ڈھکتے اور جو کسی مسلمان کا عیب ڈھکتا ہے اللہ تعالی اس کے عیب دنیا و آخرت میں ڈھکتے

گا۔(مسلم،ابوداؤد،ترندی،احمہ)
حضرت ابوقادہ ڈالٹیئئے ہے مروی ہے فرمایا: میں نے رسول اللّٰدَیْکُیْکُمُ کوفرماتے سنا کہ
جسے خوشی ہوکہ اسے اللّٰہ تعالی قیامت کی مشکلات سے نجات دے تو اسے چاہئے کہ
وہ تنگدست پر آسانی کرے یااس سے قرض وغیرہ معاف کردے۔

(مسلم،طبرانی فی الاوسط بیبیتی

حضرت انس طل طل التعديد مروى ہے كه رسول الله فاقط نے فرمایا: جس نے كسى بھائى كو حلوہ كا ایک لفتہ کھلایا اللہ تعالی قیامت میں اس ہے موقف (میدان حشر) كا کے معرف دور فرمائے گا۔ (ابن ابی حاتم ابوقیم)

حسرت انس النفظ ہے مرفوعا مروی ہے کہ جو بھوکے کوسیر کرکے کھلائے گایا نظا کوکپڑے پہنائے گایا مسافر کو پناہ دے گاتو اسے اللہ تعالی قیامت کی ہولنا کیول سے بناہ دے گا۔ (طوی نی عیون الاخبار)

حضرت انس ولافرز مدوى م كرسول الله تأليكم في فرمايا : حس في مومن كا

احوالِ آخرت کے کھی اسے خوش کیا اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کی آئکھیں ٹھنڈی کر ہے آئکھ ٹھنڈی کی اسے خوش کیا اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کی آئکھیں ٹھنڈی کر ہے گا۔(دیلی،امہانی)

حضرت ابوذر طائفؤ فرماتے ہیں وحشت قبرُ دور کرنے کے لئے اندھیری را توں میں نماز پڑھا کر داور قیامت کی گرمی دفع کرنے کے لئے گرمی کے روزے رکھا کر داور دکھوا کر داور دکھوا کر داور دکھوا کے اندھیں کی تکلیف دفع کرنے کے لئے صدقہ دیا کرو۔(احمد فی الزم)

حضرت معاویہ طاقی ہے مروی ہے کہ میں نے رسول اللّٰمُ کَالِیْکُمُ وفر ماتے سا کہ قیامت میں مو دن کر ماتے سا کہ قیامت میں مو دن کمی گردنوں والے ہوں گے (لیعنی انہیں فخر و ناز ہوگا) اس سے وہ لوگوں پرفضیلت والے ہوں گے۔ (مسلم، ابن ماجہ احمد)

حضرت انس خان است مرفوعا مروی ہے کہ مؤ ذن لوگوں سے لمبی گر دنوں کی وجہ سے فضیلت یا جا کیں گئی گئی ہے۔ (برار امہانی)

حضرت انس مخافظ سے مرفوعا مروی ہے کہ قیامت میں مؤذن کمی گردنوں کی وجہ
 سے پہچانے جا کمیں گے۔ (طبرانی فی الادسلا)

حضرت ابو ہریرہ فٹائٹ سے مروی ہے کہ رسول الندگائٹ نے فر مایا: قیامت میں ہر الکھ آنسو بہائے گی سوائے اس آنکھ کے جومحارم اللی سے بند ہوگئ اور وہ آنکھ جواللہ تعالیٰ کی راہ میں بیدار رہی اور وہ آنکھ جس سے مصی کے برابر اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنسو فکلے (یعنی خوب رویا) (ابن انی الدنیا، ابوجیم)

ابوالحلد نے فرمایا: میں نے حضرت داؤد مائیا کے منائل میں پڑھا کہ آپ نے عرض کی اے دب العالمین! تیری خشیت کا کتنا اجروثواب ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا: کہ اس دن کی جزاء ہے کہ میں اس کا چبرہ دوز نے کے جھکے پرحرام کردوں اوراسے قیامت کے دن کی مجرام نے سے امن دول۔(ابن البارک)

حعرت الس طافة من مروى ب كررسول الله كالمنظم في فرمايا: جور مين ( مَدَ

ادواليا آفرت خي 268 والمكرّ مه ومدينة المنوره) كے درميان مرا الله تعالى قيامت ميں اسے امن والوں کے ساتھ اٹھائے گا اور میں اس کا گواہ وشفیع ہوں گا۔ (دیمی، اصبانی) حضرت الس طالنی سے مرفوعا مروی ہے کہ جو حرمین ( مکہ المکرمہ ومدینہ المنوره) میں کسی ایک میں مراوہ قیامت مین امن والوں میں اٹھے گااور جوثواب کی خاطرمیری زیارت کرے گاوہ قیامت میں میرایڑوی ہوگا۔ (بیلی) حضرت حاطب طالتن سے مروی ہے کہ رسول الله مَا اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى سے سی ایک میں مرنے گاوہ قیامت میں امن والوں میں اٹھے گا۔ (بیمی) حضرت حسن والنيز سے مروی ہے کہ رسول الله مالیون کے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: مجھے اپنی عزت وجلال کی تتم میں اینے بندے پر دوخوف جمع نہ کروں گا اور اس کے لئے ووامن بھی جمع نہ کروں گا۔ پہلا وہ جوجس نے مجھے دنیا میں امن دیا لیعنی دوسراوہ جس نے مجھے دنیا میں ڈرایا لینی نہ مانا۔ (پہلے کو) میں قیامت میں امن دول **گا**\_(این السبارک) ابن المبارك نے موصولا حضرت ابو ہر مرہ الٹینؤ سے روایت کی اور حضرت عبدالرحمٰن بن سمرة بن المحال كروايت ميں ہے كہ جس نے دنيا ميں اجھے اعمال كئے وہ قيامت كى ہولنا ٹیوں سے نیج یائے گا۔اہے ہم (علامہ سیوطی) نے کتاب البرزخ (ہرح الصدور) میں لکھااسی کئے ممل حدیث نقل کرنے کی ضرورت ہیں۔ حصرت ابن عمر بِنْ فَهُمَا ہے مروی ہے کہ میں نے رسول الله مَنْ الْمِیْمُ کوفر ماتے سنا کہ جو کسی مومن کو ڈریے این دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرچھتے کہ وہ اسے ان گھبراہوں سے پناہ دے جو قیامت میں ہول گی۔ (طبرانی فی الاوسائی) حضرت ابوابوب انصاری دانشر سے مروی ہے فرمایا میں نے رسول الله تا الله ت سنا كه بس نے والدہ اور اس كے بيٹے بيٹى كوجدا كيا اللہ تعالیٰ قيامت ميں اسے اپنے و وستوں ہے جدا کر ہے گا۔ (ترندی، داری، احمہ، دارتطنی ، حاکم)

#### باب (۲۱)

# میدان حشر میں کو پوشاک بہنائی جائے گی؟

- حدیث صحیحین گذری ہے گہ سب سے پہلے قیامت میں حضرت ابراہیم علیہا کو پیشاک بینائی جائے گا۔
- حضرت علی التی فی میں کہ قیامت میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیا کودو قبا کمیں بہنا گی والی میں کہ قیامت میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیا کودو قبا کمیں بہنا گی جا کمیں گی ۔ ہمارے نبی مالی تی تابی کوریشی حلہ بہنا یا جائے گا جبکہ آپ عرش کے دا کمیں جانب ہوں گے۔ (احمد نی الزید، این البارک)
- حضرت ابن مسعود ڈکاٹوئے ہے مروی ہے کہ نبی پاک ٹاٹیٹیٹر نے فرمایا: سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیٹی کو پوشاک ببہنائی جائے گی اللہ تعالی فرمائے گا میر نے لیل کو پوشاک ببہناؤ تو دوسفید جوڑے لائے جا کیں گے وہ انہیں پہنیں گے بھروہ عرش کی دائمیں جانب ایسے مقام پر کھڑے ہوں گے جہاں کسی کو کھڑ اہونا نصیب نہ ہوگا جسے دیکھ کرسب ایکے بچھلے مجھ پردشک کریں گے۔ (احمد ابوھیم ، ماکم ، طرانی فی انکبیر)
- حضرت ابن عباس نظفنا سے مروی ہے کہ رسول اکرم آلی نظم نے فرمایا: سب سے پہلے حضرت ابراہیم طلبی کو جنت کا حلہ پہنایا جائے گا جوصرف ان کے لئے ہوگا پھر میرے لئے موگا پھر میرے لئے عرش کی ساق برکری بچھائی جائے گا۔ (جیق)
- عبید بن عمیر نے فرما یا کہ لوگ قیامت میں نظے پاؤں اور نظیم اٹھیں گے۔اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں اپنے ظلیل (ابراہیم علیہ ا) کو برہنہ دیکے درہا ہوں پھر انہیں سفید حلہ پہنا یا جائے گا آپ ہی سب سے پہلے پوشاک پہنا ہے جا کیں گے۔(فریان) حدوم مرفوعا روایت کرتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ پوشاک بہنائے جا کیں سے (اللہ تعالیٰ) فرمائے گا میرے خلیل (علیہ ا) کو حلہ پہناؤ تا کہ لوگ ان کی فضیلت اور بردگی کو جھیں۔(این مندہ)

احوالِ آخرت موی علیه کواللہ تعالی نے خصوصیت بخشی کہ حضور کالی نے انہیں ساق عرش سے متعلق دیکھا۔

ازاله ُ وہمَ

اس سے ان دونوں حضرات ابراہیم اور موسی علیماالسلام کی ہمادے نبی پاک تکافیونیم سے افضیلت ثابت تہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم علیق کوسب سے پہلے حلہ بہنانے میں حکمت رہے کہ انہیں جب آگ میں ڈالا گیا تو ان سے کپڑے کئے گئے اور چونکہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لئے تھا اس پر انہوں نے صبر کیا اور یہ اجر وثو اب کے ارادہ پر ہواتو اللہ تعالیٰ نے انہیں یوں جزادی کہ قیامت میں سب سے پہلے لوگوں کے سامنے ان ہی کا ستر دھانیا جائے گا۔

اس کے بعد حضور سرور دوعالم النظام کوظیم ترین حلہ پہنایا جائے جوحضرت ابراہیم ملی کے حلہ سے قدرومنزلت میں بہتر و برتر ہوگا جوآ پ کے بارے میں تا خیر ہوگی اس کا بدلہ ہوجائے تو گویا یوں سمجھا جائے کہ دونوں کوا کھے حلے پہنا نے گئے ہیں۔

فائدہ: بعض نے کہا چونکہ انہوں نے سب سے پہلے ستر ڈھلینے کا اعلی طریقہ لیعنی شلوار پہننے کا طریقہ اختیار فرمایا تو اللہ تعالی نے انہیں اس کی جزاء میں سب سے پہلے بیاب پہنائے جا کیں گے۔ بعض نے کہا چونکہ حضرات ابراہیم ملینی زمین پراللہ تعالی سے سب سے بہلے بیاب بہنائے جا کیں گئی تا کہان کادل مطمئن ہو۔

زیادہ خاکف رہے تھے تو آنہیں یوشاک پہنانے میں جلدی کی گئی تا کہان کادل مطمئن ہو۔

نفیس تو جیهه

علامہ ابن مجر نے فر مایا: بیا حمّال بھی ہے کہ ہمارے نبی پاک مَنْ الْمِیْمُ این روضہ انور
سے ان کیڑوں میں باہر تشریف لائیں گے جن میں آپ کا وصال ہوا تھا۔ قیامت میں
جوحلہ پہنایا جائے گاوہ کرامت (عزت واحرّام کے طور پر ہوگا) ای لئے حضرت ابراہیم
علیٰ کوسب سے پہلے پوشاک پہنایا جانا حضور مَنَّ الْمُیْمُ کی شان میں زاکد ہونے کی ولیل نہیں۔

حضرت جابر ڈاٹھؤ نے فرمایا: سب سے پہلے جنت کی یوشاک حضرت ابراہیم مَائِیْم کو

حضرت کی بن مرہ الحضر می رہائی ہے مروی ہے کہ رسول اکرم کا پیکان لائے اور وہ حوض ہے اس سے میں خود پیول گا اور وہ لوگ پئیں گے جو مجھ پر ایمان لائے اور وہ انبیاء کرام بیٹی گے جو مجھ سے میرے حوض کو ٹرسے پانی ما تکیں گے۔اس وقت حضرت صالح بیٹی کی اوفنی اٹھائی جائے گی اس سے حضرت صالح بیٹی اور وہ دھ دو وہ کر پئیں گے وہ خود بھی اور ان کی قوم سے وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے۔ پھر وہ اپنی قبر سے اٹھ کر اس پر سوار ہوں گے یہاں تک کہ میدان حشر میں آئیں گے اور وہ آ واز کرتی ہوگی اور حضرت صالح بیٹی ہوں گے۔

حضرت معاذ تلافؤ نے عرض کی حضور کا ایٹی اونٹی عضباء پرسوار ہوں گے بے نے فرمایا بہیں بلکہ میری اونٹی پرمیری بیٹی فاطمہ بھا شاہ سوار ہوگ۔ اور میں ایک ایسے ص براق پرسوار ہوں گا جو صرف میرے لئے ہوگا۔ دوسرے انبیاء کرام بیٹی کواییا براق سطے گا پھر آپ نے حضرت بلال ڈاٹھؤ کی طرف نگاہ شفقت اٹھا کر فرمایا یہ قیامت میں شت کی ایک اونٹی پرسوار ہوگا اور اونٹنی پرسوار ہوکر اذان پڑھےگا۔ جب انبیاء کرام بیٹی ران کی امتیں اذان سنیں گی تو کہیں گے:

اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله\_

. صحابه کرام نے عرض کی ہم بھی اس کی گواہی دیں گے پھر جس کی گواہی قبول ہو گی وہ نبول ہوگااور جس کی گواہی ردہوگی وہ مردودہوگا۔

پھر حعنرت بلال نگاٹٹ کو حلہ (بہنا کر) پیش کیا جائے گااسے وہ پہنیں گے انبیاء چداء کے بعدسب سے پہلے جنتی لباس حضرت بلال ڈاٹٹٹ پہنیں گے اور وہ نیک مؤذن فال کے۔(ابن مساکر) الواليآ أثر ت

حضرت حسن رطانئے نے فرمایا: سب سے پہلے جنتی پوشاک وہ مؤذن پہنیں گے جوثواب کی نیت سے اذان دیتے تھے۔ (سفید بن منصور)

حضرت حسن میلانی نے فرمایا: تمام لوگ نظیجسم انھیں گے سوائے زہد والوں کے ۔ (متقی وعیادت گزار)(دینوری)

حضرت ابوہریرہ بڑا تیز سے مروی ہے کہ رسول اللہ کا اُنٹی آئی آئی نے فرمایا: قیامت میں قرآن خوان لایا جائے گا قرآن عرض کرے گا اے اللہ! اسے تاج کرامت پہنایا جائے۔ پھر کہے گا: یاللہ! اور بردھا اس کو وہ کرامت کا لباس پہنایا جائے گا پھرعرض کرے گا: یاللہ! تو اس سے راضی ہوجا۔ پھراسے کہاجائے گا پڑھتا جا اورعرش اللی پرچڑھتا جا اورعرش اللی میں بردھے گا۔ (ترندی، داری، این فزیمہ ماکم) کرچڑھتا جا بھروہ ہرآیت کے عوض نیکی میں بردھے گا۔ (ترندی، داری، این فزیمہ ماکم) حضرت ابو ہریرہ بڑا تیز سے مروی ہے کہ نبی پاک تالی تی فرمایا: جومسلمان کسی مصیبت میں اپنے بھائی کی تعزیت کرتا ہے اسے قیامت میں اللہ تعالی کرامت کی بوشاک یہنا ہے گا۔ (ترندی)

ابن کریز نے فرمایا: مجھے عدیث پہنی ہے کہ جس نے مصیبت میں کی مسلمان کی تعزیت کی اسے قیامت میں لوگوں کے سامنے چا در پہنائی جائے گی جے وہ کھنچے گاعرض کی گئی کھنچنے کا کیا مطلب؟ فرمایا: لوگ اسے دیکھ کر دشک کریں گے۔ (حمید بن نبویہ) حضرت معاذ بن انس بڑا تھا سے مروی ہے کہ رسول اللّم گا تھا ہے فرمایا جس نے تواضع کے طور پر اچھے لباس کوڑک کیا حالانکہ وہ اس کے پہننے کی قدرت رکھتا ہے اسے اللّه تعالیٰ قیامت میں لوگوں کے سامنے کے گا کہ ایمان کی پوشاکوں میں سے جو تیراجی جا ہے ہیں لے۔ (تری احمد مام)

#### باب (۳۲)

## دونوں عیبروں کی را توں کے فضائل

- حضرت ابوامامہ رہائیئے ہے مروی ہے کہ نبی پاک مَنَائِیْرَائِم نے فرمایا: جس نے عید کے دنوں اور راتوں میں تواب کی خاطر قیام کیا تو جس دن قلوب مردہ ہوجا ئیں گے اس کا دل مردہ نہ ہوگا۔ (ابن ماجہ)
- حضرت عبادہ بن صامت رہا ہے مردی ہے کہ رسول اللہ مُنَا اَللَّهِ اَللَّهِ مَایا: جسنے لیے کہ رسول اللہ مُنَا اَللَّهِ اَلْهِ مَایا: جسنے کہ رسول اللہ مُنَا اَللَّهِ الفطر اور لیلۃ الضحی (دونوں عیدوں کی راتوں) کوزندہ کیا تو جس دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے اس کا دل نہیں مرے گا۔ (طبرانی فی انکبیر)
- حضرت ابو ہریرہ رہائے نئے مروی ہے کہ اللہ تعالی کے محبوب دانائے غیوب آئے ہے کہ اللہ تعالی کے محبوب دانائے غیوب آئے ہے کہ اللہ تعالی کے محبوب دانائے غیوب آئے ہے کہ اللہ تعالی کے میں فرمان عظمت شان ہے کہ راہ خدا کی مٹی اور جہنم کا دھوال مسلمان بندے کے ہیٹ میں جمع نہ ہوگا۔ (ابن باجہ برندی، احمد)
- حضرت انس طالفظ سے مروی ہے کہ رسول الله مُنَافِیَقِم نے فرمایا جس نے راہ خدا میں مشک مسلح کی توجس قدر میدان جنگ کی مٹی اس پر پڑی اس قدر قیامت میں مشک نصیب ہوگی۔(ابن ماجہ)

#### **باب** (۳۳)

### روزوں کے فضائل

حفرت ابوسعید خدری والنظر سے مروی ہے کہ رسول الله مَالَیْ اَلَیْ اَلله مِن اِلله مِن الله والله والله

العامد الفندة: دوسرے محدثین نے بھی دوسرے راویوں سے ای طرح روایت کی صرف حضرت العام میلانین نرامزافی ای این سفکہ تنویز فاتھ میں ملک سے حدد میں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں ان

نے فرمایا: روز وں سے غیررمضان کے روز ہے بعنی اس سے نقلی روز ہے مراد ہیں۔ (ابویعلی) حضرت عتبہ بن عبد ہلی نیز ہے مرفو عا مروی ہے کہ جس نے ایک روژ ہ فرض اللہ تعالیٰ کی راہ میں رکھا اسے اللہ تعالیٰ دوزخ ہے اتنا دورر کھے گاجتنا ساتوں آسان وساتوں ز مین کی درمیانی مسافت ہے۔جس نے نفلی روز ہ رکھا اسے اللہ تعالیٰ دوزخ سے ا تناد ورر کھے گاجتنا آسان وزمین کی درمیانی مسافت ہے۔ (طبرانی فی الکبیر) سلمہ بن قیصر سے مروی نے کہ رسول اکرم کاٹیٹیٹر نے فرمایا: جس نے اللہ تعالیٰ کی رضامیں ایک روز ہ رکھا اسے اللہ تعالیٰ دوزخ ہے اتنا دورر کھے گا جبیہا کہ ایک کوا اڑے جبکہ وہ چوزہ تھا یہاں تک کہ وہ بوڑھا ہوکرمرے (احمر، بزار بطبرانی) المنانده: کوے کاذکراس کئے ہے کہ کوؤل کی عمر بمی ہوتی ہے۔ (حیوۃ الحیوان) حضرت جابر وللفنزنے فرمایا کہ میں نے رسول الله مَالْفِیْمِ سے سنا جس نے جہاد کی نیت ہے سرحد کی حفاظت میں ایک دن گزارا اس کے درمیان دوزخ کو اتنا دور ر کھے گاجیے سات خندقیں اور ہرا یک خندق کی مسافت ساتوں آسانوں اور ساتوں زمینوں کی مسافت کے برابرہے۔(طبرانی فی الاوسط) حضرت ابودرداء رفاطفظ معروى ہے كەرسول الله مالله الله على خرمايا: جس كے قدم الله تعالیٰ کی راہ میں غبار آلود ہوں اللہ تعالیٰ دوزخ ہے اتنادور کردے گا جیسے ایک سوار تیز رفتارسواری پر ہزارسال کی مسافت کے کرے۔(احم) حضرت ابن عمر بِلْ فَهُنا ہے مروی ہے کہ رسول اللّٰمَ فَالْفِيْمُ نِے فرمایا: جس نے بھو کے مسلمان بھائی کو کھانا کھلایا اس طرح کہ پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اور اسے یاتی بلایا بہا ں تک کہوہ پانی سے سیر ہوگیا تو اسے اللہ تعالیٰ سات خند قوں کے برابر دوزخ سے دوركرے كا ہر خندق كے درميان يا تج سوسال كى مسافت ہو۔ (ابوائيخ، عالم بيكل) حضرت الس ولا فنظ من مروى ہے كه رسول الله فالنائظ الله على فرمایا: جس نے اچھا وضو كركے اپنے مسلمان بھائى كى طبع برسى كى وہ دوزخ سے سترسال كى مسافت بردور ركها جائے گا۔ (ابوداؤد) حضرت ابن عباس بن السيم وي ہے كه نبي ياك مَنْ الْيَهِمُ نے فرمايا: جوا يك ون ميں

الوالياً فرت المحالية في 275

اعتکاف میں بیشا صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب تھی اس کے اور دوزخ کے درمیان اللہ تعالیٰ تین خند قیس بنائے گا (بعنی مشرق ومغرب) کی مسافت سے بھی زیادہ بعید ہیں۔ (طرانی فی الاوسط ، حاکم ہیں قی)

#### باب (۲٤)

# شفاعت عظمی کابیان

اس سے مقام محمود مراد ہے اور ایک قوم بلاحساب جنت میں داخل کرنا اور اہل تو حید میں دوزخ کا مستحقین کی شفاعت کہ وہ دوزخ میں داخل نہ ہوں اور جنت میں لوگوں میں رفع درجات اور بعض کفار جو دوزخ میں ہوں تو ان سے عذاب کی تخفیف اور مشرکین کے \* بیچے کہ آنہیں عذاب نہ کیا جائے۔

اس بارے میں طویل حدیث ہے کہ جوحضرت انس وابو بکر صدیق وابو ہریرہ وابن عباس وابن عمر وحدیفہ وعقبہ بن عامر وابوسعید خدری وسلمان انگائی ہے۔ اور مختصر روایت حضرت الی بن کعب ہے عبادہ بن صامت وکعب بن مالک و جابر بن عبداللہ و عبداللہ و عبداللہ میں سلام انگائی ہے مروی ہے۔

حضرت انس نظائظ سے مروی ہے کہ رسول اللّٰه کا اَللّٰه کا اللّٰه کا اللّٰه کا ایک میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ اولا د بشر جو بجین میں فوت ہوتے ہیں انہیں عذاب نہ کیا جائے تو اللّٰہ تعالیٰ نے میر سے سوال کو بورا فر مایا۔ (ابن ابی شیبہ دابو یعلی سند سے)

فانده: ابن عبدالبرنے فرمایا: اس سے غیر بالغ بیے مراد ہیں اس لئے کدان کے اعمال لہود لعب کی طرح ہیں ندان کا اس پر پختدارا دہ ہوتا ہے نہ کوئی عزم۔

حضرت النس ڈائٹڈ سے مروی ہے کہ رسول الند ٹائٹرٹٹر نے فر مایا: الند تعالیٰ اہل ایمان کو قیامت میں جمع فرمائے گااس میں وہ لوگ مغموم ہوں گے تو آپس میں کہیں گے ہم رب تعالیٰ کے ہاں کسی کوسفارشی بنا کمیں تا کہ وہ ہمیں اس عذاب سے نجات بخشے تو وہ حضرت آ دم ملیٹا سے پاس آ کرعرض کریں گے کہ آپ ابوالبشر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے آپ کو ملائکہ سے سے دہ

كروايا اورآپ كو ہرشے كے نام سكھائے۔ ہمارے لئے اپنے رب كے ہاں شفاعت فرما ئیں تا کہ ہم محشر کے عذاب سے نجات یا ئیں گے وہ فرما ئیں گے میں تو اس مرتبہ کانہیں۔ پھرانی ظاہری خطاولغزش بیان کریں گے۔ مجھے تو اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ تم حضرت نوح علیہ اے ماس جاؤ کیونکہ وہ پہلے رسول ہیں جنہیں اللّٰد تعالیٰ نے اہل زمین کے پاس مبعوث فرمایا وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گےوہ کہیں گے میں تو اس مرتبہ کا اہل نہیں وہ اپنی لغزش ظاہری بتائیں گے كه ميں نے الله تعالی سے ایسے امر كاسوال كيا جس كا مجھے علم نہ تھا۔ بمجھے الله تعالیٰ سے حیاء آتی ہے۔تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باس جاؤ و و تعلیل اللہ ہیں۔لوگ ان کے بیاس آئیں گے وہ فرمائیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں تم حضرت موی عَلَیْنِا کے باس جاوّ وہ اللہ تعالیٰ کے ایسے خاص بندے ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا اور انہیں تورات دی۔لوگ حضرت موسی مَلیِّیا کے باس آئیں کے وہ فرمائیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں کہ آپ اس بندے کو یاد کریں گے جسے آب نے ناحق قبل کرڈ الاتھا اس کئے مجھے اللہ تعالیٰ سے جیاء آتی ہے۔تم لوگ حضرت عیسی علیبِّا کے پاس جاؤوہ النّد تعالیٰ کے عبد ورسول اور کلمہ وروح ہیں۔لوگ حضرت عیسی مَلِیْلِاکے پاس آئیں گےوہ فرمائیں گے میں اس مرتبہ کانہیں۔ہال تم لوگ حضرت محم مصطفیٰ مَنَا لَيْهِمْ كے باس جاؤوہ اللہ تعالیٰ کے عبد ورسول بیں۔اللہ تعالیٰ نے ان کے سبب سے اگلوں اور پھیلوں کے گناہ معاف فرمائے ہیں۔حضور مُنَافِیَقِم نے فرمایا کہ لوگ میرہ دے پاس آئیں کے میں اٹھ کر اہل ایمان کی د وصفوں کے درمیان چل پڑوں گا۔ میں اینے رب سے سجدہ کی اجازت جا ہوں گا جب میں اینے رب کودیکھوں گاسجدہ ریز ہوجاؤں گا۔ جتنی دیر مجھے میرارب اجاز ت دے گا جھوڑے گا ایک بار پھر مجھے کہاجائے گااے محمطُ اُلْفِیْقِمُ! اینا سرمبارک اٹھائیے کہتے آپ کی بات سی جائے گی، شفاعت سیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔آپ سوال سینجے آپ کا سوال بورا کیا جائے گا اس پر میں اپنا سراٹھا کر الله تعالیٰ کی حمد کروں گاجواس نے مجھے خود سکھائی۔ پھر میں شفاعت کروں گااوراس

اوالياً فرت المحالي المحالية ال

كي بجھے حدیتانی جائے گی۔اس کے مطابق میں اہل ایمان کو جنت میں داخل کروں گا۔ پھر دوبارہ میں دعا مائگوں گا اور اللہ تعالیٰ ہے اس کے دار میں داخل ہونے کی اجازت جا ہوں گا۔اس کی مجھے اجازت دی جائے گی جب میں اللہ نتعالیٰ کو دیکھوں گا تو سجدہ کروں گا۔جتنی دیرِ اللہ تعالیٰ مجھے سجدہ کی اجازت دیے گا پھر فر مائے كاله محمنًا في المرافعات اور كهر آب كى بات من جائے كى اور شفاعت سيجة آبِ کی شفاعت قبول کی جائے گی اور سوال سیجئے آپ کا سوال بورا کیا جائے گا۔ فرمایا که میں سرمبارک اٹھا کرایئے رب تعالیٰ کی تعریف کروں گااور وہ حمد کروں گا۔ جواس نے مجھے سکھائی پھر میں شفاعت کروں گامیرے لئے ایک عدمقرر ہوگی اس کے مطابق میں اہل ایمان کو دوزخ سے نکال کربہشت میں داخل کروں گا۔ پھر میں تبسری باردعا مانگوں گا میں اپنے رب کو دیکھے کرسجدہ میں گر جاؤں گا۔ پھر کہا جائے كا: اعظم النفيظ المرافع الي كمية آب كى بات من جائے كى اسوال يجي آب كوديا جائے گا، شفاعت شیجئے آپ کی شفاعت قبول ہوگی۔ میں سراٹھا کراللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کروں گا۔جواس نے مجھے سکھائی پھر میں شفاعت کروں گا۔میرے لئے ایک حدمقرر ہوگی اس کےمطابق میں اہل ایمان کو جنت میں داخل کروں گا۔ چوتھی بار ه پهرمیں ایبانہیں کروں گاجواویر مذکور ہوا میں کہوں گا: یا اللہ! اب دوزخ میں وہ باقی میں جنہیں قرآن نے روکا ہے۔ پھر دوزخ سے انہیں نکالا جائے گاجنہوں نے کہا: لا اله الا الله محمد رسول الله اوراس كے دل میں خیرو بھلائی سوئی کے سوراخ کے برابرہوگی ۔ (بغاری مسلم، ابن ملجه، ابن حبان)

فائدہ: انبیاء نیکا کا کہنا: لست ھناسی قاضی عیاض نے فرمایا: اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس مرتبہ کانہیں بلکہ میرامرتبہ کم ہے یہ بھی عاجزی کے طور پر فرما نمیں گے اور اس سوال کو بڑا سمجھیں گے جس کا ان سے سوال کیا گیا یعنی شفاعت کبریٰ۔ یا یہ مطلب ہے کہ مید میرا مرتبہ ہیں بلکہ میر ہے سواکسی دوسرے کا ہے۔ ابن جمر نے بعض طرق میں کہا: لمست لھا کہیں گے۔ بعض روایت میں ہے: لمست ا

278 (278) (278) (278) (278) (278) (278) فائدہ: فیعدلی حدا لینی میرے لئے حدمقرر ہوگی اس میں قوی اشکال ہے جس پرعلاء نے تنبیہ فرمائی ہے۔وہ میر کہ حدیث کے اول میں ہے کہ انہیں موقف کی کروبتوں سے راحت پہنچانا اور حدیث کے آخر میں شفاعت کا بیان ہے کہ انہیں دوزخ سے نکالا جائے گا اور بیموقف ہے بلیٹ کر بل صراط ہے گزرنے کے بعد ہوگااس وقت جو بھی بل صراط سے گزرتے ہوئے دوزخ میں گرے گااس کے بعد ہی انہیں شفاعت نصیب ہوگی۔ امام دارمی نے فرمایا کہ کو یاراوی حدیث نے ایک شے کوغیراہل پرراکب کردیااس موضوع میں صدیت حذیفہ بنی برصواب ہے مل صراط برگزرنے کاذکراس شفاعت کے بعد ہے۔ **غاندہ**: حدیث حضرت ابو ہر رہ و ابوسعید پڑھنا باب بچل میں آنے والی ہیں کہ اس وقت ہر امت اس کے پیچھے ہوجائے گی جس کی وہ عباد ہے کرتے تھی۔ پھرمنافقوں کومومنوں سے علیحدہ کیا جائے گا۔ پھر بل صراط رکھی جائے گی جس پرلوگ گزریں گے پھر دوزخ سے نکالنے کی شفاعت کا وقوع ہوگا۔امت کا اینے معبود کا اتباع پہلے ہوگا یمی فیصلہ الٰہی کے سے امور میں سے ہوگا۔اس وفت وہ موقف کی کروبتوں سے نجات یا تمیں گے۔اس طرح سے ان متون احادیث کا توافق ہوسکتا ہے اور ان کے معانی کا یونمی ترتیب ہوگا ایسے ہی امام قاضی عیاض اورامام نو دی وغیر جانے فرمایا ہے۔ حضرت الس طالفظ ہے مروی ہے کہ نبی پاک منافظ ہے نے فرمایا: میں انتظار میں کررہا ہوں کہ کب بل صراط ہے گزارنے کا تھم ہوتا ہے تو اچا تک حضرت عیمیٰ علیما میرے پاس آ کرعرض کریں گے اے محد تالیق ایساء بیٹا آپ کے پاس آئے ہیں۔ آپ سے سوال کرتے ہیں اور اللہ نعالی سے دعا کرتے ہیں کہ وہ امتوں کے ورمیان میں جوفیصلہ فرمانا ہے۔ فرمایئے اس کئے کہ بیاس وفت بہت بڑے تم میں مبتلا ہیں اور تمام مخلوق بید میں غرق ہے بینے نے انہیں لگام چر هار تھی ہے۔ بہر عال مومن کا حال بھی بتلا ہے اور کا فرکوتو تھو یا موت نے تھیرر کھاہے۔ آپ نے فر مایا بھہر بیئے میں آتا ہوں اس کے بعد رسول اکرم کانٹی عرش کے نیچے جاکم کورے ہوجا کیں گے۔اس وقت آپ کووہ مقام ملے گاجونہ کی برگزیدہ فرشتے کو مرکب نیر مسا کراں میں اور تعالیٰ جریل مائیلا کے ذریعے کووتی بھے گا کہ آ

الوالي آفرت المحالي ال

محمظُ النَّالِيَةِ اللَّهِ عَلَى جَاكر كَهُوكُه آبِ اپناسراتھا كرسوال سيجئے آپ كو ديا جائے گااور شفاعت سیجئے آپ کی شفاعت قبول ہوگی۔ تو میں نے اپنی امت کے لئے شفاعت کی عرض کی کہاں جملہ مخلوق میں ننانوے میں سے میراایک امنی دوزخ سے نکالا جائے ای طرح میں اپنے رب تعالیٰ سے بہی عرض دہرا تارہا۔ میں جس مقام پر بھی شفاعت کروں گا تو مجھے شفاعت دی گئی یہاں تک کہ مجھے کہا گیا کہ ا \_ محمنًا في أن آب كى امت سے جس نے ايك بار لا الله الا الله محدرسول الله خلوص ول سے کہااور اس پراس کی موت آئی تو آب اسے جنت میں داخل سیجے۔(احمد اللہ علیہ) حضرت الس ولا الله المنظر المسلم وهي ب كدرسول الله من المنظم في مايا: جب لوك قبرول سے اٹھائے جائیں گے۔ میں سب سے پہلے اپنے روضۂ انور سے باہر آنے والا ہوں اور جب تمام لوگ (میذان) حشر میں خاموش ہوں گے میں ان کا خطیب ہوں گا جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو میں ان کا قائد ہوں گا۔ اور جب لوگ جنت کے داخلے سے روکے جائیں گے تو میں ان کامبشر (خوشخری سنانے والا) ہوں اس دن کرم کا حجنڈا میرے پاس ہوگا اور جنت کی جابیاں اس دن میرے ہاتھ میں ہوں گی۔اس دن میں تمام اولا دآ دم سے اللہ تعالیٰ کے ہاں مرم تر ہوں گا اوراس پر میں فخر میں کرتا اور اس دن میرے اردگر دایک ہزار خادم خدمت کے لئے محموم رہے ہوں مے اور حسین وجمیل ایسے ہوں کے گویاوہ خالص موتی ہیں۔

(تر فدى، دارى، يهيى ، ديلى)

جعرت سیدنا ابو بکر صدیق دان شخط نے فر مایا: ایک دن رسول الدُنگار ایک کی نماز کے لئے تشریف لائے نماز پڑھ کر فاموش رہے یہاں تک کہ چاشت کے وقت بنس پڑے اس کے بعدای جگہ پر پھر فاموش رہے یہاں تک کہ ظہر اور عصر ومغرب اوا فرمائی ۔ای دوران آپ فاموش رہے کس سے بات نہ کی یہاں تک کہ عشاء کی نماز اوا فرما کر اپنے اہل کے ہاں تشریف لے گئے ۔لوگوں نے حضر ت سیدنا ابو بکر صدیق ملائی اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کی کے اللہ کا اللہ

الوالي آفرن المحالي المحالية ا

امور دنیاوآ خرت میں ہونے والے ہیں۔وہ تمام پیش کئے گئےلوگ گھبرا کر (محشر کے دن) حضرت آ دم علینا کے باس گئے ان کا بیرحال تھا کہ عرقیا میں غرق لیعنی کیلئے نے انہیں منہ میں لگام دے رکھی تھی ان سب نے عرض کی اے آ دم عَلِیْلِاً! آپ ابو البشر بیں اللہ تعالی نے آپ کو برگزیدہ بنایا آپ اینے رب کے ہاں ہماری شفاعت فرمائے وہ فرما ئیں گے جوشدت تمہیں پہنچی ہے وہ مجھے بھی پہنچی ہےتم اینے آباء ایک کے بعد دوسرے کے پاس جاؤ بالآخر حضرت نوح ملینیا کے پاس ا پہنچو۔وہ حضرت نوح علیہا کے باس پہنچ کر کہیں گے آپ اینے رب تعالیٰ کے ہاں ہماری سفارش سیجیے۔آپ کواللہ تعالیٰ نے برگزیدہ بنایا۔آپ کی اللہ تعالیٰ نے دعا مستجاب فرمائی که آب کے کہنے برزمین برکوئی جھونپر می والا کا فرنہ چھوڑا۔حضرت نوح عَلِيْلِهِ فرما ئيس كے ميں تمہارے كام نه آؤل گا۔ ہاں! تم حضرت ابراہيم عَلَيْلِهِ کے باس جاؤ انہیں اللہ تعالیٰ نے خلیل بنایا۔ وہ سب خضرت ابراہیم عَلَیْقِا کے باس جائیں گےوہ بھی بہی فرمائیں گے کہ میں تمہارے کامنہیں آؤں گا۔حضرت موسی عَلِيْهِ كَ ياس جاوَ ان كے ساتھ اللہ نعالی نے كلام فرما ياليكن حضرت موسی عَلَيْهِ بھی یمی فرما نیں گے کہ میں تمہارے کا مہیں آؤں گائم حضرت عیسی مَلِیَّا کے پاس جاؤ كيونكه وه ما درزاداندهون اور برص والون كوتندرست فرماتے تتصاور مردون كوزنده كرتے تھے جب وہ حضرت عيسى عليه السلام كے ياس پہنچيں گے وہ كہيں گے ميں تہارے کا منہیں آؤں گاتم سیدولد آ دم مَا لَیْنِیْ کے پاس جاؤوہ پہلے ہیں جن کے كے قيامت ميں سب سے پہلے زمين سے گئم حضرت محمصطفی مَنَا عَلَيْمُ كَ عِلَى جاؤوہی اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری سفارش فرمائیں گے۔ تمام لوگ آئیں گے اس یر جبریل علیدالسلام الله تعالی کے ہاں حاضر ہوں گے۔الله تعالی فرمائے گا کہ میں نے حضرت محمصطفیٰ منی فیکی کواون شفاعت بخشا ہے اور انہیں جنت کی بشارت دی ہے۔اس کے بعد جبریل ملینا حضور سرور عالم فانٹیونی کو اللہ تعالی کے ہاں پہنچا تمیں کے تو آب اللہ تعالی کے لئے جمعہ کی مقدار تک سجدہ میں گرجا تیں گے۔اللہ تعالی

فرمائے گا:اے محمد! (مَنَالِيَّةِ فِيمَ) سراٹھائے کہتے آپ کی بات می جائے گی۔ اور شفاعت سیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔حضور کی ایک اس کے بعد سر اٹھا ئیں گےتوا بیا تک اللہ تعالیٰ کی طرف نگاہ اٹھے گی توایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کی مقدار تک سجدہ ریز رہیں گے۔اللہ تعالیٰ فرمائے گاشفاعت سیجئے آپ کی شفاعت قبول ہوگی۔فرمائیے: آپ کی بات سی جائے گی۔ پھرجا کر سجدہ میں گرجا کیں گے۔حضرت جبریل امین مُلیِّلاً آپ کے دونوں ہاتھوں کوتھا میں گےاس يرالله تعالیٰ آپ کے لئے ایک دعا کا دروازہ کھولے گاجوآپ سے پہلے کسی بشر کے کے نہیں کھلا ہوگا۔ پھرآ پ کہیں گے اے میرے پروردگار! تونے مجھے اولا د آ دم عَلِيْهِ كَابِرِدار بنايا ـ أس ير مجھ فخرنبيں اور ميں وہ اول ہوں جس كی قيامت ميں سب سے پہلے قبرشق ہوگی اوراس پر مجھے فخر نہیں اور بے شک میرے لئے حوض عطا ہوا جس کی مسافت صنعاء ایلہ سے بڑھ کر ہے۔ پھر فرمائے گا کہ صدیقوں کو بلائے تا کہ وه سفارش كرين \_ پھركہا جائے گا كەانبياء نينظم كوبلاؤ ايك نبي مَليَنِهِ تشريف لائيس کے ان کے ساتھ ایک گروہ ہوگا اور کوئی نبی مَلاِیْلِا ایسا ہوگا جن کے ساتھ صرف پانچ اور جیما فراد ہوں گے۔بعض ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ ایک بھی نہ ہوگا۔ پھر كہاجائے گاشہداءكو بلاؤوہ جس كےلئے جا ہيں شفاعت كريں۔جب شہداء فارغ ہوجا تیں گے۔اہٹدتعالی فرمائے گامیں ارحم الراحمین ہوں میری جنت میں وہ داخل ہوجا تیں جنہوں نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا وہ لوگ جنت میں داخل ہوجا کیں کے۔ پھرِاللّٰد تعالیٰ فرمائے گا:جہنم میں دیکھوکوئی ایباہے جس نے کوئی نیک کام کیا ہو۔ایک مخص ملے گا اسے کہاجائے گا تونے کوئی نیک عمل کیا وہ کہے گا: میں کوئی نيك عمل نه كرسكا صرف بيركه ميں بيچ (خريد وفروخت) ميں چپتم يوشي كرتا تھا۔الله تعالی فرمائے گامیں اس بندے سے چٹم یوشی کرتا ہوں جیسے وہ میرے بندوں سے چیتم ہوشی کرتا تھا۔الیسے لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے۔اس کے بعد ایک اور کو كماجائے گاكه كيا تونے كوئى نيك عمل كياوہ كہے گا: عمل كوئى نيك عمل نه كرسكا۔ ہال

Marfat con

آئے کی طرح پمینا جب وہ آئے سے باریک ہوجائے تو اسے دریا کے کنارے ہوا میں بھیر دینا۔اللہ تعالی فرمائے گا تو نے ایسے کیوں کیا؟ عرض کرے گا تیرے خوف سے اللہ تعالی فرمائے گا: دیکھے تیرے لئے بہت بڑا ملک میں نے عطا کیا ہے بلکہ تخصے اس جیسے دس ملک عطا کرتا ہوں وہ بندہ کہے گا: یا اللہ! تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے وہ فرمائے گا کہ میرا ہنسنا ای وجہ سے تھا۔

حديث ابو ہر ريره طالغنا

حضرت ابو ہریرہ ﴿ اللّٰهُ ہے مروی ہے کہ بی پاک مَنَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُلّٰ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّ

ے متعلق فرمایا کہ اس ہے وہ مقام مراد ہے جس میں میں اپنی امت کے لئے شفاعت کروں گا۔ (احمر،ابن جربہ بینق)

حضرت ابو ہریرہ ڈائٹ سے مروی ہے کہ نبی پاک تالیکا کی خدمت میں گوشت رکھا گیااورآپ گوشت کا ہاتھ والاحمہ پندفرماتے تھے اسے آپ نے دانتوں سے خوب کا ٹ رکھایا بجر فرمایا کہ میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار ہوں گا۔ فرمایا جہیں معلوم ہے کہ ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا: اللہ تعالی اولین وآخرین کوایک جگہ پرجمع فرمائے گا انہیں بلانے والے کی آ واز سنائے گا اور آئیس آتھوں سے حال دیکھنے کا موقعہ دے گا اور سورج قریب ہوجائے گا اور لوگ خم والم میں جتلا موجائے میں موجائے گا اور لوگ خم والم میں جتلا ہوجائیں گے دوسرے سے ہوجائیں گا ور کھوجو ہماری شفاعت ہوجائیں کو دیکھوجو ہماری شفاعت کے دیکھر ایک دوسرے سے ہم کس حال میں ہیں کی کو دیکھوجو ہماری شفاعت کرے پھرایک دوسرے ہے ہم کس حال میں ہیں کی کو دیکھوجو ہماری شفاعت کرے پھرایک دوسر نے ہے ہم کس حال میں ہیں کی کو دیکھوجو ہماری شفاعت کرے پھرایک دوسر نے ہے ہم کس حال میں ہیں کی کو دیکھوجو ہماری شفاعت کریں مے وہ اب البشر ہیں کریں مے وہ سبان کے پاس آئیں می اور عرض کریں مے آپ ابوالبشر ہیں کریں مے وہ سبان کے پاس آئیں می اور عرض کریں مے آپ ابوالبشر ہیں کریں می وہ سبان کے پاس آئیں می اور عرض کریں می آئیل دور کی پھوگی ان قدرت سے بیدا فرمایا اور آپ میں اپنی روح پھوگی ان قدرت سے بیدا فرمایا اور آپ میں اپنی روح پھوگی

اور ملائکہ کو تھم فرمایا کہ وہ آپ ہو تجدہ کریں۔ آپ ہمارے لئے اپنے رب کے ہاں سفارش فرمایئے اور آپ ملاحظہ فرمار ہے ہیں کہ ہم کس حال میں ہیں حضرت آ دم عَلِيْهِ فرما ئيں گے بے شک آج ميرارب غضب ميں ہے اور اس سے قبل وہ ايبا غضب میں نہیں ہوا اور نہ ہی اس کے بعد ایسے ہوگا۔اس نے مجھے تجریبے روکا تھا میں نے اس کےخلاف کیا میں اپنی فکر میں ہوں تم میرے غیر کے پاس جاؤ ہاں حضرت نوح علیلا کے باس جاؤتمام لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے: آپ اہل زمین کی طرف سب سے پہلے رسول ہیں اوراللدتعالی نے آپ کانام عبدشکور (شکرگزار) رکھا آپ رب تعالی کے دربار میں جاری سفارش فرمایئے کیا آپ نہیں و مکھ رہے کہ ہم اس وفت کس حال میں ہیں۔حضرت نوح علیمی افر مائیں گے بے شک میرارب آج غضب میں ہے نہ اس سے بل بھی ابیاغضب میں ہوانہاں کے بعد بھی ہوگاوہ فرمائیں گے میرے لئے ایک دعاتھی وہ اپنی قوم پر کر چکا آج مجھے اپنی فکر ہے (تین بار) فرما ئیں گے یتم میرے غیر بعنی حضرت ابراہیم علیہًا کے پاس جاؤ۔ تمام لوگ حضرت ابراہیم علیہًا کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کریں گے اے ابر اجیم علیم المیلیا! آب اللہ تعالی کے نبی ہیں اور خلیل بھی۔ کیا آپ ملاحظہ بیں فرمار ہے کہ ہم کس حال میں ہیں۔ وہ فرما کیں مے بے شک میرادب آج غضب میں ہےا ہے نہ پہلے اس نے غضب کیا نہ بعد کو كرك السيكا -اس كے بعدوہ اسپے تين (كذبات)حيلوں كا تذكرہ فرمائيں كے اور تنن بارتقسی تفسی کہہ کر فرما کیں سے تم حضرت موسی علیہ ایک یاس جاؤ تمام لوگ حضرت موی ملیا کے یاس آ کرعرض کریں گے اے موج منایا اس اللہ تعالی کے رسول بین الله تعالی نے آپ کواپی رسالت و کلام میں منتخب فرمایا۔ ہمارے رب کے ہاں ہماری سفارش فرمائیئے دیکھئے ہم کس حال میں ہیں؟ وہ فرما کیں گے: آج میرارب غضب میں ہے نہاس ہے قبل غضب میں ہے نہاس سے قبل غضب میں ہوااور نہ بی بعد کوہوگا۔ بے شک میں نے ایسے آدی کول کردیا جس کا مجھے تھم نہ تھا مراب تین بار کہیں مے تفسی میرے غیر بعنی مطرت عیسی علیہ کے باس احوال آخرت المحالية في المحالي

جاؤ۔ تمام لوگ حضرت عیسی علینِه کے پاس حاضر ہوں گے۔اور عرض کریں گے آپ الله تعالیٰ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ جومریم کو القا فرمایا۔ آپ نے بچپین میں ، مہد (جھولے) میں کلام کیا۔ ہمارے رب کے ہاں ہماری شفاعت فرمائے: کیا آپ ملاحظہ بیں فرمار ہے کہ ہم کس حال میں ہیں۔وہ فرما ئیں گے: آج میرارب غضب میں ہے نہاں ہے بل بھی ایباغضب میں ہوااور نہ بعد کو ہو گاانہوں نے ا پنا کوئی ذنب ذکرنه کیا بلکهٔ کہا که میرے غیر بعنی حضرت محمصطفیٰ مَنْ اَلْمِیْرَا کی خدمت میں جاؤ۔ تمام لوگ حضور مٹاٹیو بھی خدمت میں حاضر ہوں گے۔عرض کریں گے اے حصرت محرماً کا نیٹی آپ اللہ تعالیٰ کے رسول اور خاتم الا نبیاء ہیں۔اللہ تعالیٰ نے آپ کے طفیل اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف فرمائے۔ ہماری اللہ تعالیٰ کے بإں سفارش فرما ہے کیا آپ نہیں و مکھر ہے کہ ہم کن حال میں ہیں ان تمام کوگوں کی التجاء پر میں اٹھ کرعرش کے بیجے سجدہ ریز ہوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ مجھے پر دعامفتوح فرمائے گا اورمحامد الہام فرمائے گا اوراجیمی ثناء القاء فرمائے گا کہ اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے کسی پرمفتوح نہ فرمائی ہوگی۔ مجھے کہا جائے گا:اے محمظُ الْمِیْتِیْمُ! سراٹھا ہے سوال سیجئے۔ آپ کو دیا جائے گا شفاعت سیجئے آپ کی شفاعت قبول ہوگی۔ میں كبول كا: ١ \_ الله! امت كى نجات جائة كهاجائے گااے محمقًا لَيْنَا إِلَيْ امت ميں ان لوگوں کو جنت میں داخل سیجئے جس پر نہ حساب ہے نہ کتاب وہ جنت کے دائیں جانب کے ابواب میں سے ایک جانب میں داخل ہوں گے اور وہ دوسرے درواز وں کے بھی لوگوں کے شرکاء ہوں گے۔ پھر فرمائیں گے تھم ہےاس قدرت کی جس کے قبضہ میں محمظ النہ اللہ کی جان ہے جنت کے دروازوں کے ورمیان مهافت ایسے ہوگی جیسے مکہ ومعظمہ وہجر کے درمیان ہے یا جیسے مکہ معظمہ وبھری کی درمیانی مسافت ہے۔ (بخاری مسلم، ابوداؤد، ابن ماجه، ترندی)

حضرت ابو ہریرہ رہائنڈ سے مروی ہے کہ رسول اللہ فالیا ہیں قیامت میں اولیت اللہ فالیا ہیں قیامت میں اولیت اور میں اور میں وہ ہوں جس کی سب سے پہلے قبرشق ہوگی اور سب

(مسلم، ابوداؤد، احد، ترندي)

حضرت ابن عباس بلی فناسے مروی ہے کہرسول اللّٰمَ فَالْيَوْمُ نِے فرمایا: ہرنبی کے لئے ایک دعاخاص ہے جسے ہر نبی آگائی آئی انے دنیا میں ما تک لی ہے اور بے شک میں نے ا پی وعا چھیار تھی جس سے میں اپن امت کے لئے شفاعت کروں گا اور میں قیامت میں اولا دآ دم کا سردار ہوں اور اس سے میں فخرنہیں کررہا۔ اس دن لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا اس ہے میں فخرنہیں کرر ہااور قیامت کا دن لوگوں کے لئے طویل ہوگا۔لوگ ایک دوسرے ہے کہیں گے حضرت آ دم عَلِیَا کے یاس چلووہ رب کے ہاں جاری شفاعت فرما کیں تا کہ رب تعالی جارا فیصلہ فرمائے۔حضرت آدم عَلَيْهِ فرما كي سي سي مين اس لا كن نبيس مين اين لغزش سے جنت سے نكالا كيا۔ آج تو مجھےخود اپنی فکر ہےتم حضرت نوح ٹلیٹلاکے پاس جاؤ وہ انبیاء میں سے پہلے نبی بیں۔حضرت نوح مَلِیَّا کے ہاں جا کر کہیں گے آپ ہماری شفاعت فرمائے ہمارا رب فیصلہ فرمائے۔حضرت نوح علیما میں کے میں اس کے لائق نہیں میں نے ایک دعاما نگی تھی جس سے میں نے اپنی قوم کوغرق کرادیا آج تو مجھے اپنے نفس کی فکر ہے۔ ہال تم حضرت ابراہیم علیہا کے پاس جاؤ ۔ لوگ حضرت ابراہیم علیہا کے پاس حاضر ہوکر کہیں گےاے ابراہیم! ہمارے لئے رب تعالی سے شفاعت سیجئے تا کہ ہمارے درمیان فیصلہ فرمائے وہ فرمائیں گے میں اس کا اہل نہیں میں نے اسلام میں تین کذبات (خیلے) کیےوہ رہیں:

انی سقیم

⇕

بل فعله كبيرهم هذا

Marfat con

ا حوال آخرت کی کارے ہاں تم حضرت عیسی علیظ کے پاس جاؤہ وہ روح القداوراس کا کلمہ ہیں تمام لوگ حضرت عیسی علیظ کے پاس جاؤہ وہ روح القداوراس کا کلمہ ہیں تمام لوگ حضرت عیسی علیظ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اپنے رب کے ہاں ہماری سفارش فرما ہے تا کہ وہ ہمارافیصلہ فرمائے ۔ حضرت عیسی علیظ فرمائیں گے میں اس مقام کے لائق نہیں اس لئے کہ جھے القد تعالیٰ کے سوامعبود بنایا گیا اور جھے آئے اپنے نفس کی مقام کے لائق نہیں اس لئے کہ جھے القد تعالیٰ کے سوامعبود بنایا گیا اور جھے آئے اپنے نفس کی فکر ہے ہاں! جھے بنا ہے کہ سما مان ایسے برتن میں ہوجس پر مہر لگائی ہے کیا کوئی ہمت کرسکنا ہے کہ برتن کے اندر سے کوئی شے نکال لے جب تک کہ مہر ندھولی جائے ۔ کہا گیا نہیں! تو حضرت عیسی علیظ فرمائیں میں گے بے شک محمد رسول اللہ خاتم النہیں تائیق ہیں ۔ آئ وہ موجود ہیں ان کے طفیل ا گلے بچھلے تمام لوگوں کے گناہ معاف ہوئے ہیں۔ رسول اللہ کا ایک خرال اللہ کا ایک خرا اللہ خاتم کی باں ہماری سفارش فرمائے تا کہ ہمارا فیصلہ فرمائے میں کہوں گا: آؤ میں اس کام کے ہاں ہماری سفارش فرمائے تا کہ ہمارا فیصلہ فرمائے میں کہوں گا: آؤ میں اس کام کے اس ہماری سفارش فرمائے تا کہ ہمارا فیصلہ فرمائے میں کہوں گا: آؤ میں اس کام کے اس ہماری سفارش فرمائے تا کہ ہمارا فیصلہ فرمائے میں کہوں گا: آؤ میں اس کام کے اس ہماری سفارش فرمائے تا کہ ہمارا فیصلہ فرمائے میں کہوں گا: آؤ میں اس کام کے ہاں ہماری سفارش فرمائے تا کہ ہمارا فیصلہ فرمائے میں کہوں گا: آؤ میں اس کام کے ہمارا فیصلہ فرمائے میں کہوں گا: آؤ میں اس کام کے ہمارا فیصلہ فرمائے میں کہوں گا: آؤ میں اس کام کے ہمارا فیصلہ فرمائے میں کہوں گا: آؤ میں اس کام کے ہمارا فیصلہ فرمائے میں کہوں گا: آؤ میں اس کام کے ہمارہ فیصلہ کی کھوں گا: آؤ میں اس کام کے ہمارا فیصلہ فرمائے میں کہوں گا: آؤ میں اس کام کے ہمارا فیصلہ فیصلہ کی میں کہوں گا: آؤ میں اس کام کے ہمارہ فیصلہ کے ہمارہ فیصلہ کے ہمارہ فیصلہ کی میں کو سکھ کے ہمارہ فیصلہ کے ہمارہ فیصلہ کے ہمارہ فیصلہ کی کو سکھ کانے کو میں کی سوئی کی کھوں گا: آؤ میں اس کی کے میں کی کھوں گا: آؤ میں اس کی کھوں گا کے میں کھوں گا: آؤ میں اس کی کھوں گا: آؤ میں اس کی کھوں گا تا کہ کی کھوں گا کے کھوں گا کہ کو سکھ کے کھوں گیں کے کھوں گا کے کھوں گا کے کھوں گا کے کھوں گا کہ کھوں گا کہ کھوں گا کے کھوں گا کے

کہیں گے اور نی اذھبوا الی غیری مرے حضور کے لب پر انا لھا ہوگا

اور

فقط اتنا سبب ہے انعقاد برم حشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے

یہاں تک اللہ تعالیٰ جس کے لئے چاہ اور راضی ہوا جازت دے جب اللہ تعالیٰ مخلوق کا فیصلہ فرمائے گاتو پکارنے والا پکارے گا: کہاں ہیں احمر تَافِیْرُ اوران کی امت حضور من اللہ تعلیٰ اللہ علی اللہ تعلیٰ اللہ من اللہ تعلیٰ اللہ من اللہ تعلیٰ اللہ من اللہ تعلیٰ اللہ من سب سے آخر میں آئے کیکن اس وقت سب سے اول ہوں گے۔ ہم جملہ امتوں سے آخر میں ہیں کیکن ہوں گے اول دوسری امتیں کہیں گی کہ قریب ہے کہ تمام امت انبیاء بینی ہوں۔ پھر میں جنت کے دروازے پر آکر دروازہ کا علقہ پکڑ کر دروازہ امت انبیاء بینی ہوں۔ پھر میں جنت کے دروازے پر آکر دروازہ کا علقہ پکڑ کر دروازہ کھی اللہ تعالیٰ کے بال کھی منافی گا کون ہوتم میں کہوں گا محمد الی کھی اللہ تعالیٰ کے بال سے قبل آؤں گا جو کہ وہ کری پر ہوگا میں بحدہ میں گر کر وہ محالہ بیان کروں گا جو کسی نے اس سے قبل اللہ نہوں کہ جو کہ اجائے گا:اے محمد تافیہ اللہ نہوں کہا جائے گا:اے محمد تافیہ اللہ نہوں کہا جائے گا:اے محمد تافیہ اللہ نہوں کی میں کہ وہ کہا جائے گا:اے محمد تافیہ اللہ اللہ کے بعد کوئی کرے گا۔ کہا جائے گا:اے محمد تافیہ اللہ کے بعد کوئی کرے گا۔ کہا جائے گا:اے محمد تافیہ اللہ کے بعد کوئی کرے گا۔ کہا جائے گا:اے محمد تافیہ اللہ کے بعد کوئی کرے گا۔ کہا جائے گا:اے محمد تافیہ اللہ کے بعد کوئی کرے گا۔ کہا جائے گا:اے محمد تافیہ کا ایس کے بعد کوئی کرے گا۔ کہا جائے گا:اے محمد تافیہ کے ایس کے بعد کوئی کرے گا۔ کہا جائے گا:اے محمد تافیہ کا تعدید کوئی کرے گا۔ کہا جائے گا:اے محمد تافیہ کیں کی میں کے بعد کوئی کرے گا۔ کہا جائے گا:اے محمد تافیہ کیا۔

ل كے برابرا يمان ہويہ پہلے ہے اور كم ہوگا۔ (احمد الدیعلی)

فائدہ: علاء كرام نے فرمایا كه حضرت ابراہيم علينا ہے تين كلمات (كذبات) مشكل مضامين ميں سے ہيں اس لئے كه حضرت ابراہيم علينا نے كسى قتم كا جھوٹ نہيں بولا تھا۔ ہاں مضامين ميں سے ہيں اس لئے كه حضرت ابراہيم علينا اندہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالی اسے صورة كذب كه مسكتے ہيں اس لئے كه جو بہت زیادہ عارف باللہ ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالی كے قريب تر ہوتا ہے۔

حفرت ابن عباس بن است مروی ہے کہ رسول الند کا ایک نے فر مایا: قیامت میں انبیاء طال بیاء طال بیاء طال کے اس نے کے مغیر بچھائے جائیں گے وہ ان پر بیٹے میں گے صرف ایک مغیر باقی ہوگا لیکن میں اس پر نہیں بیٹھوں گا بلکہ میں اپ راب کے سامنے کھڑار ہوں گا۔ اس خوف سے کہ وہ مجھے جنت میں بھیج دے اور میرک امت پچھے رہ جائے تو میں کہوں گا: اے میرے رب! میری امت کو بخش دے اللہ تعالی فرمائے گا: اے میر ( منافیق )! آپ کیا جا ہے ہیں آپ جو چاہیں میں دے اللہ تعالی فرمائے گا: اے میر کول، میں کہوں گا: اے رب! ان کا حماب لیجئے میں شفاعت کے لئے کہنار ہوں گا۔ یہاں تک کہ مجھے ان لوگوں کی فہرست دی جائے میں برووں گا۔ یہاں تک کہ مجھے ان لوگوں کی فہرست دی جائے گی جن پر دوز رخ کا داروغہ ما لک ( نامی ) فرشتہ کے گا: اے میر گا گا آپ نے اپنی امت میں سے کوئی ایک بھی باتی نہ رکھا فرشتہ کے گا: اے میر گا گا آپ نے اپنی امت میں سے کوئی ایک بھی باتی نہ رکھا فرشتہ کے گا: اے میر گا گا آپ نے اپنی امت میں سے کوئی ایک بھی باتی نہ رکھا فرشتہ کے گا: اے میر گا گا آپ نے اپنی امت میں سے کوئی ایک بھی باتی نہ رکھا فرشتہ کے گا: اے میر گا گا آپ نے اپنی امت میں سے کوئی ایک بھی باتی نہ رکھا میں براند تعالی فضیب فرمائے۔ (طرانی فی الا وسل مام)

حديث حضرت ابن عمر والغفيها

حضرت ابن عمر ہلی شاہر وی ہے کہ قیامت میں لوگ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہرامت اپنے نبی علیلا کے تابع ہوگی اور کہیں گے اے فلال! ہمارے لئے شفاعت سیجئے یہاں تک کہنوبت شفاعت نبی یاک مَالْ اِیْرِیْمُ اِسْ کے کی توبيه و بى ميں كداس دن انہيں الله تعالى مقام محمود برمبعوث فرمائے گا۔ ( بخارى ) سورج قریب ہوجائے گا بیہاں تک کہلوگ اینے پبینہ میں غرق ہوں گے آ و ھے کانوں تک غرق ہوں گے۔اس دوران وہ حضرت آ دم عَلَیْکِا کے پاس فریاد لے جائیں گے وہ فرمائنی گے میں اس کا اہل نہیں۔ پھروہ حضرت موسی علیتِھا کے پاس جائیں کے وہ بھی یہی فرمائیں گے۔ پھر حضرت محمصطفیٰ مَثَاثِیْتِم کی خدمت میں حاضر ہوں گے آپ شفاعت کریں گے اس پر اللہ تعالی مخلوق کا فیصلہ فرمائے گا۔ پھرحضورا کرم النیویم چل کر جنت کے درواز ہے کا حلقہ پکڑیں گے بیروہی دن ہے کہ انہیں مقام محمود پرمبعوث فرمائے گاجہاں آپ کی تمام اہل مجمع حمد (تعریف) کریں کے۔(بخاری)

حديث حضرت حذيفه والنن

حضرت حذیفہ وحضرت ابو ہر ہے ہی جن سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول التنظیم جنت فرمایے: اللہ تعالیٰ کو گور کے ہوں گے ان کے لئے جنت فرمایا: اللہ تعالیٰ کو گور کو جمع فرمائے گامون کھڑے ہوں گے ان کے لئے جنت قریب کردی جائے گی۔ تو تمام کو گرحضرت آ دم خلیا کے پاس آ کر کہیں گے اے ہمارے باپ! ہمارے لئے جنت کا درواز ہ کھولئے وہ فرما کیں گے: تمہمارے باپ کی لفزش نے اسے جنت سے نکالا میں اس کا اہل نہیں تم حضرت ابراہیم خلیا ہے کہ پاس جاؤوہ اپنے رب کے لیل ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیا ہیں کے کہ میں ہواؤہ ہوں کی فرما کیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں غربی کی فرما کیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں میں اس کا اہل نہیں میں طبیل تھا لیکن جنت کے مطابق نداتر اتم میرے بیٹے حضرت میں اس کا اہل نہیں میں میں اس کا اہل نہیں میں طبیل تھا لیکن جنت کے مطابق نداتر اتم میرے بیٹے حضرت میں اس کا اہل نہیں میں طبیل تھا لیکن جنت کے مطابق نداتر اتم میرے بیٹے حضرت

اوالياً فريت المحالية في المحا

کے پاس آئیں گے وہ فرمائیں گے میں اس کا اہل نہیں تم اللہ تعالیٰ کے کلمہ وروح حضرت عیسی علیتا کے پاس جاؤ۔حضرت عیسی علیتا بھی یہی فر مائیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں۔ وہ لوگ حضرت محم مصطفیٰ مَنْ بَیْنَا اِسْ کے بیاس آئیں گے آپ اٹھ کھڑے ہوں گے اور آپ کے لئے اجازت بھی ہوگی۔ آپ کے ساتھ امانت اور صلد حمی مجيجي جائے گي۔بعض لوگ دونوں طرف بل صراط پر دائيں بائيں گر جائيں ' کے۔ بل صراط پر پہلا گروہ ہوا کی طرح گذر جائے گا۔بعض پرندوں کی طرح بعض تیزرفآری سے گذریں گے انہیں ان کے اعمال ہی لے جاکیں گے ان کے نبی علیما بل صراط پر ہوں گے اور فرما کمیں گے سلم سلم (سلامتی عطاکر) یہاں تک كەلوگول كے اعمال عاجز آجائيں كے يہاں تك كدايك مردآئے گانويل صراط سے نہ گذر سکے گا مگر آ ہستہ آ ہستہ چلے گا۔ بل صراط کے دونوں کناروں پرلو ہے کے کا نے لیکے ہوئے ہوں گے انہیں تھم ہوگا کہ دہ اس سے گذر نے والوں کو پکڑیں کے بعض ان میں زخمی ہوجا ئیں گے لیکن نجات یا جا ئیں گے بعض ان میں سے دوزخ میں گرجائیں کے۔(مسلم، عالم)

> رضا بل سے اب وجد کرتے گزریئے کہ ہے دب سلم صدائے محمد مالی کا

فائده: حضرت ابراجيم عَلِيَّهِ كَوْل مِن كَذَرابِ (الأمن وراء) ''وداء بفتح الهمزة وبالضه ''دونول حالتول مِن بلاتنوين ہے۔

امام نووی نے فرمایا: فتے مشہور ترہاں کامعنی ہے کہ بیں اس کے قریب نہ تھا اور نہ اسلم نہا کیا ہے تو اضع کی منزل کے لائق ادلال تھا۔ اور صاحب التخریر نے فرمایا: یہ جو تمام کہا گیا ہے تو اضع کے طور پر ہے اور گویا کہ اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ جو فضل مجھے عطا کیا گیا ہے وہ میں انہوں نے اللہ تعالی سے مقابخلا من مایا اور حضورا کرم گائی گاکو شرف دیدار اور شرف کلام بلا واسطہ عاصل ہے۔

المواسطہ کلام فرمایا اور حضورا کرم گائی گاکو شرف دیدار اور شرف کلام بلا واسطہ عاصل ہے۔

المواسطہ کلام فرمایا اور حضورا کرم گائی گاکو شرف دیدار اور شرف کلام بلا واسطہ عاصل ہے۔

(فقيراوليى غفرلد نفر جمد من لكها كدمس بوراندار ك)

و من الله المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنطبة المن

الوالياً فرت المحالية في المحا

### حديث حضرت عقبه بن عامر طالفن

حضرت عقبہ بن عامر طالتھ اسے مروی ہے کہ رسول الله مَنَالْيَدِ الله عَالَى الله مَنَالْيَدِ الله الله تعالی اولین و آخرین کوجمع کر کے ان کے درمیان فیصلہ فرمائے جب فیصلہ سے فارغ ہوگا تو اہل ایمان کہیں گے اللہ نعالیٰ نے ہمارا فیصلہ فرمایا اور فیصلہ سے فارغ ہو گیا تو اب ہماری کون شفاعت کرے گا؟ تمام کہیں گے حضرت آ دم علیہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور اس سے گفتگو فرمائی۔ تمام لوگ ان کے یاس آئیں کے اور کہیں کے کہ اللہ تعالی نے ہارے لئے فیصلہ فرمایا ہے اور وہ فیصلہ سے فارغ ہوچکا آپ چل کر ہماری شفاعت سیجئے۔ وہ فرمائیں کے کہ حضرت نوح مَائِیْا کے پاس جاؤ وہ لوگ حضرت نوح مَائِیْا کے پاس آئیں گے وہ انہیں حضرت ابراہیم مَلِیَکِلا کے پاس بھیجیں گے وہ انہیں حضرت موسی مَلِیَکِلا کے پاس تجیجیں گےلوگ حضرت موسی مائیلا کے پاس آئیں گے وہ انہیں حضرت عیسی عائیلا کے پاس بھیجیں گے۔لوگ حضرت عیسی علیدالسلام کے پاس آئیں گےوہ فرمائیں کے میں تمہیں نبی عربی اور سب کے فخر منافیکی کے ہاں بھیجنا ہوں۔تمام لوگ آپ س سے تعلی سے اور اور اور اللہ مجھے اہا اور سے کا کہ میں اس کے ہال کھڑا ہوں

نے سوتھی بھی نہ ہوگی۔ یہاں تک کہ میں اپنے رب کے ہاں آؤں گا وہ میری شفاعت قبول فرمائے گا۔ پھر وہ میرے لئے نور پیدا فرمائے گا میرے سرکے بالوں سے لئے کرمیرے پاؤں کے ناخنوں تک نور ہوگا۔ اس وقت کا فرکہیں گے کہ اہل ایمان کوتو وہ ذات مل گئ جوان کی شفاعت کرے گی تو ہماری کون شفاعت کرے گا آپس میں کہیں گے ہمارا سفارشی سوائے اہلیس کے اور کوئی نہیں جس نے ہمیں گراہ کیا کا فراہلیس کے پاس آ کر کہیں گے اہل ایمان نے اپنا شفیع پالیا تو بھی اٹھ ہماری سفارش کراس لئے کہ تو نے ہمیں گراہ کیا اہلیس کے اپنی گھے ہے ایسی بد یونہ سوتھی ہوگی۔ پھر اہلیس کوجہنم کی شفاعت کی بد یونہ سوتھی ہوگی۔ پھر اہلیس کوجہنم کی شفاعت کی اجازت دی جائے گی اللہ تعالی نے اس کے لئے فرمایا:

وَقَالَ الشَّيْطُنُ لَمَّا قَضِى الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهُ وَعَدَّكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدُ تُكُمْرُ فَأَخْلَفْتُكُمْ ﴿ لِسَاءَابِهِ الْمَارِيمِ مَنْ يَتَمَامُ )

''اور شیطان کے گاجب فیصلہ ہو جکے گابیتک اللہ نے تم کوسچاوعدہ دیا تھااور میں نے جوتم کو دعدہ دیا تھاوہ میں نے تم سے جھوٹا کیا۔''

(دارمي بطبراني في الكبير، ابن السبارك)

## حضرت ابوسعيد خدري دلانين

حضرت الوسعيد خدرى رفائي سے مروى ہے كه رسول الدَّدَ الْفِيْلِمِ نَے فرمایا: میں قیامت میں اولا وا دم علیہ كاسر دار ہوں اور اس میں جھے فخر نہیں اور اس دن لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا اور میں اس میں فخر نہیں کرتا اور اس دن ہر نبی علیہ اور ان كے ماسواء تمام میرے جھنڈے تنے ہوں گے اور میں وہ ہوں جس سے سب سے پہلے زمین شام میرے جھنڈے تنے ہوں گے اور میں وہ ہوں جس سے سب سے پہلے زمین شق ہوگی اور اس میں فخر بھی نہیں لوگوں کو تین گھبر اہمیں آئیں گی تو حضرت آدم علیہ اس کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کریں گے: آپ ہمارے باپ ہیں آپ رب کے باس جاری شفاعت سیجھے وہ فرما کیں گے میں نے ایک لغزش کی جس سے میں ہاں جاری شفاعت سیجھے وہ فرما کیں گے میں نے ایک لغزش کی جس سے میں جست سے میں جائے۔ تمام لوگ

الوالي آفرت المحالية المحالية

حضرت نوح علیها کے ہاں حاضر ہوکر شفاعت کاعرض کریں گےوہ فرما کیں گے میں نے اہل زمین بردعا کی جس سے وہ غرق وتباہ ہوئے تم حضرت ابراہیم علیہا کے یاس جاؤ۔وہ لوگ حضرت ابراہیم ملیکیا کے پاس آئیں گےوہ فرمائیں گے میں نے تین کذب (حیلے) بو لے پھررسول اللّٰمَ ٹَالِیَّا اللّٰمِ اللّٰہِ و عمل ان کے لئے دین کی وجہ ہے حلال تھا۔حضرت ابراہیم عَلَیْنِافر ما نمیں گے کہم حضرت موی علیبا کے پاس جاؤوہ ان کے پاس جائیں گےتو کہیں گے کہ میں نے ا کے قبطی کونل کیا تھاتم حضرت عیسی علیٰلا کے پاس جاؤوہ ان کے پاس جا کیں گےتو کہیں گے تو وہ فرمائیں گے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ پرستش کیا گیا۔ ہاں! ہاں! تم حضرت محمصطفی منافی بین خدمت میں حاضری دووہ لوگ میرے باس آئیں گے تو میں ان کے ساتھ چل پڑوں گا اور جنت کے دروازے کا حلقہ تھام کراہے کھٹکھٹاؤں گا۔کہاجائے گاکون ہو؟ میں کہوں گامحمتان کا محمتان کا محمتان کا میرے لئے جنت کا دروازہ کھولیں گے اور کہیں گے مرحبا (خوش آمدید ) میں مجدہ ریز ہوجاؤں گا۔اللہ تعالى مجھے ثناء ومحامد الہام فرمائے گا۔ پھر فرمائے گا: سراٹھا ئیں اور سوال سیجئے آپ كوديا جائے گا اور شفاعت شيجئے آپ كی شفاعت قبول ہوگی۔ اور کہیں: آپ كی بات سی جائے گی۔ یہی مقام محود ہے جس کے لئے اللہ تعالی نے فرمایا: عَلَمَی اُنْ تَبْعَثُكُ رَبُّكَ مُقَامًا تَحْمُودُان (رَ مَن ابن اجر) تَبْعَثُكُ رَبُّكَ مُقَامًا تَحْمُودُان (رَ مَن ابن اجر)

یبعنگ رہے معالی صورت میں ہے کہ لوگ تین بارگھرائیں گےاس کا مطلب اللہ فائدہ: امام قرطبی نے فرمایا: حدیث میں ہے کہ لوگ تین بارگھرائیں گےاس کا مطلب اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے اس وقت دوزخ کو باگوں سے جکڑ کر لا یا جائے گا جب وہ مخلوق کو رکھے گی توجوش کرتے ہوئے وسیع ہوجائے گی۔

حديث حضرت سلمان والنفظ

حضرت سلمان ڈائٹؤے سے مروی ہے فرمایا: قیامت میں سورج دس سال کی گرمی دیا جائے گا پھروہ لوگوں کی کھو پڑیوں کے قریب ہوجائے گا۔ پھر حدیث (ندکور) بیان فرما کر کہا کہ لوگ حضور سرور عالم تائیج کی خدمت میں حاضر ہو کرعوض کریں الواليا أفرت المحالي المحالية في 293 ك: الله تعالى كے نبئ كَانْتِهِما! آپ وہ ہيں جس پر الله تعالى نے فتح دى اور آپ کے سبب سے پہلے اور پچھلے لوگوں کی مغفرت فر مائی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس حال میں ہیں۔آپ ہمارے لئے شفاعت سیجئے۔آپ فرمائیں گے ہاں میں اس كا ابل ہوں۔آپ لوگوں كو لے كرنكل پڑيں گے۔ يہاں تك كرآپ جنت كے دروازے پر پہنچ کر جنت کے دروازہ کا حلقہ پکڑیں گے اور دروازہ کھٹکھٹا ئیں گے کہا جائے گا کون ہے؟ آپ کہیں کے میں محمد (مَثَاثِيَّا ) ہوں۔آپ مَالْثِيَّا کِي لئے دروازه کھولا جائے گا بہال تک کہ آپٹائی اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے۔ تحكم موكاسرا تفاية : سوال يجيئ آب كاسوال بوراكيا جائ كاشفاعت يجيئ آب كى شفاعت قبول ہوگی یہی مقام محمود ہے۔ (طرانی فی الکبیر مصنف عبدالرزاق ،ابن المبارك) فرمایا که قیامت نمیں سورج کو دس سال کی گرمی دی جائے گی پھر وہ لوگوں کی محور اليول كاليع قريب موجائ كاجيع قاب قوسين اس سولوك بهينه بهينه موجائیں گے۔ یہاں تک کہان کا پیندز مین برگرے گا۔ پیندان کے قد کے برابر ہوگا پھر پیندا مجھے گا پہال تک کہ انسان پییند میں غرق ہوجائے گا۔حضرت سِلمان اللهُ الشُّؤَدِيْ أَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللّ ويکھيں گئو آپس ميں کہيں گے کياد يکھتے نہيں ہو کہ ہم کس حال ميں ہيں؟ اپنے ہاپ حضرت آ دِمْ عَلِیَا کے پاس چلووہ تمہارے رب کے ہاں شفاعت کریں گے یہ تمام اوك معزت أوم عليما كى خدمت مل حاضر مول محاور كبيل كار حضرت آدم طَيِّا! آپ عارے باپ بن آپ کواللہ تعالی نے این دست قدرت سے يدافرمايا-اورآب من روح بحوكى اوراني جنت من تفهرايا-الصفي مارسرب کے ہاں شفاعت سیجے کیا آپ ہیں دیکھرے کہ ہم س حال میں ہیں؟ وہ فرمائیں مے میں اس سے لائن ہیں لوگ کہیں سے تو پیرآپ ہم کوس کے پاس جانے کا حکم الم خرمات بي وه فرما تنس كرتم معزت نوح فايتلاك ياس جاؤوه الله تعالى ك شكر ممنام عدا على عمام اوك معزت نوح مايداك ياس عاضر مول كاورعض

الوالية فرت المحالية في المحال

بندہ بنایا آپ و کھےرہے ہیں کہ ہم کس حال میں ہیں اینے رب کے ہاں ہماری شفاعت سیجئے وہ فرمائیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ وہ کہیں گے تو آپ ہمیں کس کے پاس جانے کا تھم فر ماتے ہیں؟ وہ فر مائیں گے کہ کیل اللہ کے پاس جاوَ لوگ ان کے باس آ کرعرض کریں گے اے حضرت ابراہیم عَلَیْشا! آپ و مکھ رہے ہیں کہ ہم کس حال میں ہیں ہماری شفاعت سیجئے۔وہ فرمائیں گے میں اس کا اہل نہیں وہ عرض کریں گےتو پھر ہمیں کس کے پاس جانے کا حکم فرماتے ہیں؟ وہ فر ما ئیں گےتم حضرت موسی علیہ اے پاس جاؤوہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں جنہیں اللہ نعالیٰ نے اپنی رسالت و کلام میں منتخب فر مایا ۔ لوگ حضرت موسی مَلْیَنْا کے ہاں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس خال میں ہیں آب اینے رب کے ہاں ہماری شفاعت شیجئے۔وہ فرمائیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ۔لوگ کہیں گے کہ ہم کوکس کے ماس جانے کا حکم فرماتے ہیں وہ فرما نیس گے تم حضرت عیسی ملینیا کے پاس جاؤ وہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ وروح ہیں لوگ حضرت عیسی عَلِيْهِ كَ بِاسَ آكركہيں كے اے اللہ تعالیٰ کے کلمہ وروح! آپ و مکھ رہے ہیں كہم سن حال میں ہیں اینے رب کے ہاں ہماری شفاعت سیجئے وہ فرمائیں گے میں اس کا اہل نہیں وہ عرض کریں گےتو پھر ہمیں کس کے پاس جانے کا حکم فرماتے ہیں ؟ وہ فرما ئیں گے ہاں اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے فتح فرمائی ان كصدق الكي يحصل كناه معاف فرمائ اوروه آج امن سے ہوہ محمر الليكام بي لوگ ہمارے نبی یا کے مَنْ الْنِیْزُ کُم کی خدمت میں حاضر ہو گے اور عرض کریں گے آپ وہ ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے فتح دی اور آپ کے سبب سے اسکلے پیچھلے لوگوں کے گناہ معاف فرمائے اور آج کے دن امن کے ساتھ آئے آپ و مکھ دہے ہیں کہ ہم کس حال میں ہیں اینے رب کے ہاں ہماری شفاعت فرمائیں کے میں تہاراساتھی ہوں بیفر ماکر تمام لوگوں کو لے کرچل پڑیں گے یہاں تک کہ جنت کے دروازے پر آئیں گے جنت کے دروازے کو پکڑیں گے جو کہ سونے کا ہے اور دروازہ کھنکھٹا کیں گے کہا جائے گا بم کون ہو؟ آپ فرما کیں سے بیں

محمد (مَنْ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

حديث خضرت افي بن كعب والغيا

صفور نی پاک مُلَّاتِیَمُ نے فرمایا: جب قیامت کا دن ہوگا تو میں تمام نبیوں امام و خطیب اورسب کاشفیع ہوں گااور بیٹخر کی بات نہیں (بلکہ تحدیث نعمت ہے)

( ترندي،ابن ماجه،احمر )

حضرت ابی بن کعب رفائن سے مروی ہے کہ نبی پاک کا ایکھا نے فرمایا: میرے رب نے میرے ہاں قرآن بھیجا کہ میں ایک قرآت پر پڑھوں میں نے اللہ تعالی کے ہا لہ وہ کا کی پارب! میری امت کی آسانی فرما۔ اللہ تعالی نے بھے پر دوبارہ بھیج کر فرمایا: آپ تین قر اُتوں میں پڑھے۔ میں نے عرض کی امت کی آسانی فرما۔ اللہ تعالی نے بھے پر دوبارہ بھیج کر فرمایا: آپ تین قر اُتوں میں پڑھے۔ میں نے عرض کی یارب میری امت کے لئے آسانی فرما۔ اللہ تعالی نے تیسری بارقر آن بھیجا (فرمایا کہ مات قر اُتوں پر پڑھئے اور آپ نے جتنی بارا سے لوٹایا یا اس کے میرا براتر آپ کوسوال کی اجازت ہے۔ آپ بھی سے سوال کی جی میں نے عرض کیا کہ برابرآپ کوسوال کی اجازت ہے۔ آپ بھی سے سوال کی جی میری طرف رجوع کیا۔ اے اللہ! میری امت کو بخش دے۔ دوبارہ عرض کی تیسری بارتو میں نے موٹر کیا۔ اے اللہ! میری امت کو بخش دے۔ دوبارہ عرض کی تیسری بارتو میں نے موٹر کیا۔ قیامت میں تمام مخلوق یہاں تک کہ حضرت ابراہیم مالیٹا بھی میری طرف رجوع قیامت میں تمام مخلوق یہاں تک کہ حضرت ابراہیم مالیٹا بھی میری طرف رجوع کریں۔ کریں گے۔ (مسلم، احربیق)

حضرت ابی بن کعب طالفنظ ہے مروی ہے کہرسول اللّٰمُ الْفِيْدَةِ بِمَ نَا عَلَيْ مِنْ مِي الله تعالی مجھے اپنا عرفان بخش دے گاتو اس کے حضور سجدہ ریز ہوجاؤں گا کہ وہ مجھ ہے راضی ہوجائے۔ پھر میں اس کی ایسی مدح کروں گا جس ہے وہ مجھے ہے راضی ہوجائے گا۔ پھر مجھے گفتگو کی اجازت بخشے گا۔میری امت بل صراط پر گذرے گی اور وہ دوزخ کی پشت پر بچھی ہوئی ہے۔لوگ اس پرالیم تیزی ہے گذریں کے جیے آنکھوں کا جھیکنا۔ بعض تیز رفنار گھوڑ ہے کی طرح یہاں تک کہعض لوگ گھنے کے بل گرتے جائیں گے اور بیسب کھھاعمال پر ہوگا اور دوزخ مزید (لیعنی زیادہ) کا سوال کرے گی بیہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنایاؤں رکھے گا (جیسا اس کی شان کے لائق ہے) تو دوزخ کا ایک حصہ دوسرے حصہ میں لیٹ جائے گا اور دوزخ کے گی:بس بس اور میں حوض پر ہوں گا۔عرض کی گئی: یا نبی اللّٰمُثَافِیْتُمْ ا حوض کیاہے؟ آپ نے فرمایا جسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اس کا یانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ مصنرااورمشک سے زیادہ خوشبوداراوراس کے برتن ستاروں سے زیادہ ہیں اس جوكوئى ايك باريى لے گاتوسيراب بهوجائے گا پھراس كى طرف دوبارہ نہ جائے گا ا کی باریدنے سے ہمیشہ تک سیر ہوجائے گا۔ (ابو یعلی ابن الی عامم)

حضرت عبادہ بن صامت رہ النظامی ہے کہ رسول النظامی النظ

# الواليا أفرت المحالي المحالي المحالية ا

# عديث حضرت كعب بن ما لك طالعينا

حفرت کعب بن ما لک جھ تھے مروی ہے کہ رسول اللّہ مَا اَلَّهِ قَرْمایا قیامت میں لوگ قبروں ہے اٹھائے قبروں سے اٹھائے جا کمیں گے میں اور میری امت قیامت میں ایک ٹیلے پر ہوں گے میرارب مجھے مبز پوشاک پہنائے گا۔ پھر مجھے اجازت دے گا میں اس کی ثناء کروں گا جیسا کہ وہ اس کا اہل ہے بہی مقام محمود ہے۔ (احمد، ابن حبان، حاکم ، طبرانی فی انکبیر)

# حديث حضرت جابربن عبداللد والتنافظ

حضرت جابر بن عبدالله والنظرات مروی ہے کہ رسول الله ملکی فیر مایا: میں قائد السلین ہوں الرسلین ہوں اور اس میں فخر ہیں ( بلکہ بیا ظہار نعمت ہے ) اور میں خاتم النہیین ہوں اور بین خاتم النہیین ہوں اور بین خرنہیں اور میں سب سے پہلا شافع ہوں اور سب سے پہلا شفاعت قبول کردہ ہوں اور بین خرنہیں۔ (طرانی فی الاوسل، داری بینی)

## حديث حضرت عبداللد بن سلام طالفة

فوائد

ہے ہے ہے۔ این حجر کے اپنے علم کا اظہار ہے انکار نہیں ممکن ہے بیروایت انہیں نہلی ہوا مام خرالی کولی ہواسی لئے اس کا انکار نہ کرنا چاہئے۔ ( کیونکہ اظہار کی اجازت نہیں عدم قدرت سے یہی مراد ہے۔ (اویی غفرلہ) کہ کہ ا

القضاة (چیف جسٹس) شیخ جلال الدین بلقینی سے رسول الله کا الله کا تھے۔ کے بارے میں پوچھے گئے اس وقت (قیامت میں) بلا وضو کیسے بجدہ کریں گے تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ کوموت کا عسل کفایت کرے گااس لئے کہ آپ اپی قبر میں زندہ ہیں اور کوئی شے آپ کے لئے ناقص وضونہیں بیا حتمال بھی ہے کہ دار الآخرة دار تکلیف نہیں اس لئے وہاں کا سجدہ وضو کا مختاج نہیں۔

اس محضور سروردوعا لم تَالِيَّتِهِمُ كُوكُون سے محامدالقا كئے جائيں گے؟ اس كا جواب وہى ہے جوبعض طرق سے بخارى شريف ميں وار دہوئے ہيں كہ محامدالقا ہوں گے كہان پر ہوجو ميں قدرت نہيں ركھتاليكن قيامت ميں وہى محامد بيان كروں گا۔

صرف چندانبیاء کرام مینیا کے پاس جانے کے ذکر کی تحصیص کیوں حالانکہ دوسرے
انبیاء مینیا کے متعلق بھی یہی بات ہوگی اس کی وجہ ان کی شہرت ہے اور وہ اصحاب
شرائع ہیں کہ ان کی شریعت پرایک عرصہ تک عمل ہوتا رہا۔ علاوہ ازیں حضرت آدم
علیا کا ذکر اس لئے ہے کہ وہ پہلے اب (باپ) ہیں۔ حضرت نوح علیا کا ذکر اس
لئے ہے کہ وہ اب ٹانی (آدم ٹانی ہیں) اور حضرت ابراہیم علیا کا ذکر اس لئے کہ
ان کی ثناء پرتما م اہل زمان کا اتفاق ہے اور وہ ابوالا نبیاء علیا ہمی ہیں اور حضرت
موی علیا اس لئے کہ وہ ہمارے نبی پاک تا القاتی کے بعد سے زیادہ ان کے تا بعد ار

الوالياً فرت الحوالياً فرت الحوالياً فرت الحوالياً فرت الحوالياً فرت الحوالياً فرت الحوالياً في الحوالياً في

امام ابن ججر نے فرمایا کہ اس میں شک نہیں کہ قیامت میں شفاعت کا سائل یہ عدیث دنیا میں ن چکا تھا کہ شفاعت صرف اور صرف حضور سرور عالم اُلَّیْقِیَّا کریں گے اور یہ منصب آب مَنَّا لَیْقِیَّا کے ساتھ ہی خاص ہے اس کے باوجودلوگوں کو یہ بات یادنہ رہے گی یعنی منصب آب مَنَّا لَیْقِیْ کے ساتھ ہی خاص ہے اس کے باوجودلوگوں کو یہ بات یادنہ رہے گی یعنی سنسی کوبھی یادنہ رہے گی۔گویا اللہ تعالی انہیں یہ تصور بھی بھلادے گا اس کی حکمت وہی ہے جواویر مذکور ہوئی۔

ام قرطبی نے فرمایا: یہ شفاعت عامہ ہمارے نبی پاک تا این اس خاص ہے دوسرے انبیاء کیہم السلام کو بیمر تبہ حاصل نہ ہوگا اور اس حدیث میں ''ہر نبی علیہ کا کیک دعامت جاب ہے' سے بھی بہی مراد ہے۔ تو ہر نبی علیہ اس دعا میں گلت کی اور حضور مُل اُلی اس دعا کو شفاعت کے لئے چھپار کھا اور یہ شفاعت بھی مرف اس لئے ہے کہ لوگوں کے حساب میں جلدی ہوتا کہ وہ موقف کی ہولنا کیوں صرف اس لئے ہے کہ لوگوں کے حساب میں جلدی ہوتا کہ وہ موقف کی ہولنا کیوں سے نبی اور حضر سے ابو ہر یہ وہ اُلی کی روایت میں ہے کہ: الباب الله بھی میں اللہ ہو کہ اور خضور مُل اُلی کی اس اور حضور مُل اُلی کی امت اور کہ کہاجائے گا کہ اے محمل اُلی کی اور خضور مُل اُلی کی امت اور کوئی حساب و کہا ہوگا اور لوگوں کا طلب شفاعت بھی قبول ہوگی آپ کی امت اور ان کے غیروں پر حساب ہوگا اور لوگوں کا طلب شفاعت بھی اہمام میں اللہ ہوگا۔ جسیا کہ حضر سے انس مُلی کی روایت میں ہوگی ہے کہ میہ البہام میں اہل مواقف کے محمل اور ایک کی وہوگا اور وہ وہ سے کہ میہ البہام بھی اہل مواقف کے مربر ابول کو ہوگا اور وہ وہ سے کہ میہ البہام بھی اہل مواقف کے مربر ابول کو ہوگا اور وہ رسل بھی اہل مواقف کے مربر ابول کو ہوگا اور وہ رسل بھی اہل مواقف کے مربر ابول کو ہوگا اور وہ رسل بھی ایل مواقف کے مربر ابول کو ہوگا اور وہ رسل بھی کی ایل مواقف کے مربر ابول کو ہوگا اور وہ رسل بھی ایل مواقف کے مربر ابول کو ہوگا اور وہ رسل بھی اہل مواقف کے مربر ابول کو ہوگا اور وہ رسل بھی ایل مواق ہوں گے۔

فاندہ میں (علامہ سیوطی) کہتا ہوں کہ ہرنی کی دعامتجاب والی روایت متواتر ہے۔ یہ حدیث حفرت ابو ہریرہ ملائنڈ سے وارد ہے جے شیخین نے روایت کیا اور حفرت انس وجابر ملائنڈ نے بھی جسے امام سلم نے روایت کیا ہے اور حفرت عبداللہ بن عمر اور عبادہ بن صامت ملائنڈ نے بھی جسے امام سلم نے روایت کیا ہے اور حفرت وایت کی ہے اور حفرت ابوسعید خدری تفاقہ سے مروی ہے۔ جسے امام احمد نے روایت کی ہے اور حفرت معبدالرحمٰن بن ابی عقبل ملائنڈ سے مروی ہے جسے بن اروبیہ بھی نے روایت کیا ہے۔

مبدالرحمٰن بن ابی عقبل ملائنڈ سے مروی ہے کہ لوگ ہرنی علیہ اس حاضر ہوں گے۔ یہ حدیث طویل صور میں مردی ہے کہ لوگ ہرنی علیہ اس حاضر ہوں گے۔ یہ

الواليا ترت كي الوالي ترت الوالي المراد المر

بعد ہوگا۔اور اہل نار، تار میں داخل ہوں گے اور اہل جنت کا آخری گروہ نار میں رہ جائے گا۔جنہیں اہل جنت ناری (جہنمی) کے نام سے یاد کریں گے انہیں کفار طعن وشنیع کریں گے کہ ہم تو شک و تکذیب ہے پکڑے گئے لیکن تمہیں تمہاری تو حید نے کیافا کدہ دیا ہے۔ بین کروہ لوگ چینیں گے جن کی چیخ ویکاراہل جنت بھی س لیں گے۔ پھروہ لوگ حضرت آ دم مَلینِہا کے پاس آئیں گےاں کے بعد بھی نے مذكوره بالاحديث طويل كوذكركر كيكهاتما مالوك حضرت محمصطفي متانيوني كاخدمت میں حاضر ہوں گے آپ ان کے ساتھ چل پڑیں گے اور اللہ تعالی کے حضور سجدہ میں گرجا ئیں گے اور عرض کریں گے اے لوگوں کے پروردگار! بیہ تیرے بندے گناہ ضرور ہیں لیکن انہوں نے تیرے ساتھ سی کوشر بکے نہیں بنایا لیکن ان پراہل کفرنے طعن وشنیع کی ہے کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور تو حیدنے کیا فائدہ ديا\_الله تعالى فرمائے گا مجھا ين عزت كى تتم ميں انہيں دوز خے مے ضرور نكال لول گا۔ فاندہ: حافظ ابن حجرنے فرمایا: اگریہ ثابت ہوجائے تو سابق اشکال وارد ہوگا داؤدی سے منقول ہے کہان لوگوں کا دوزخ نے نکالا جانا حدیث شفاعت سے ہے۔اور بیابل موقف کی تکلیفوں میں رفع کرنے میں داخل ہے۔لیکن بی**تول ضعیف اور احادیث صحیحہ کے صر**یح خلاف ہے کہ سوال انبیاء نیکا ہے موقف میں ہوگا اہل ایمان کے جنت میں دخول سے جل ہوگا۔(علامہ سیوطی) کہتا ہوں کہ اس میں مطابقت ہوسکتی ہے اور بیہ کہ حالات متعدد ہول مثلا شفاعت دوباره موايك بإرموقف مين تكليف سيضجات دلاتا اور دوسري بارفرمايا كه میں جنت میں سب سے بہلے پہلاشفیج ہوں تو اس کا بہی مطلب ہے کہ حضور کا اللہ کی شفاعت جنت میں دافطے کے بعد بھی ہوگی اور اس میں آپ مان میں مشافعین میں سب \_ بہلے شافع ہیں۔(والله تعالی اہلم)

اضافهاو ليى غفرله

کہیں گے اور نی ادھبوا الی غیری میرے حضور کے لب پر انا لھا ہوگا

عرش حق ہے مند رفعت رسول اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللِّمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللَّمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللِّمْ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِيلِي الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِيلِي الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللللمِلْمِ الللّٰمِ اللللمِلْمِ اللللمِلْمِ الللّٰمِي الللللمِلْمُ الللّٰمِلْمِ اللللمِلْمُ اللّٰمِلْمُ اللللمِلْم

وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللّٰمُ اللّٰهُ کَا لِمُعَالِمُ اللّٰمُ اللّٰهُ کَا

بچھے سے اور جنت سے کیا مطلب و ہائی دور ہو ہم مصلب و ہائی دور ہو ہم مصلب الدُمَّ الْمُنْفِيَّةُ مِنْ کے جنت رسول الدُمِّ الْمُنْفِقِيَّةُ کی ہم رسول الدُمِّ الْمُنْفِقِيَّةُ کی جنت رسول الدُمِّ الْمُنْفِقِيَّةُ کی

الل سنت كا ہے بيرا بار اصحابِ حضور مَنْ الْفِيَّا اللهُ الل

پیشِ خَق مژرہ شفاعت کا سناتے جا کیں گے آپ روتے جا کیں گے ہم کو ہنساتے جا کیں گے

مکل کھلے گا آج ہے ان کی نسیم فیض سے خودروتے آئیں سے ہم مسکراتے جائیں گے

سی محد خبر بھی ہے نقیرو! آج وہ دن ہے کہ وہ نعمت خلدا ہے صدیتے میں لٹاتے جا کمیں کے الوالي آفرت الحالية فرت المحالية في المحالية فرت المحالية فرت المحالية فرت المحالية فرات المحالية في ا

لو! وہ آئے مسکراتے ہم اسپروں کی طرف خرمن عصیاں پر اب بجلی گراتے جا کیں گے

آئے کھولو! غمز دہ دیکھو وہ گریاں آئے ہیں لوح دل سے نقشِ غم کواب مٹاتے جائیں گے

اے شافع امم! شہ ذی جاہ لے خبر للہ لے خبر مری للہ لے خبر

وہ سختیاں سوال کی وہ صورتیں مہیب اے غمزدوں کے حال سے آگاہ لے خبر

مجرم کو بارگاہِ عدالت میں لائے ہیں سکتا ہے ہے کسی میں تری راہ لے خبر

اہلِ عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے میرا ہے کون تیرے سوا آہ لے خبر

سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے گران کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے

خدا شاہد کے روز حشر اک کھٹکا نہیں رہتا مجھے جب یاد آتا ہے کہ میراکون والی ہے

خوف نہ رکھ ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ مَنْ اَلَّامِیْمُ اِللَّامُ اِللَّامِیْمُ اِللَّامُ اِللَّامِیْمُ اللَّامِیْمُ اللَّامِیْمُ اللَّامِیْمُ اللَّامِیْمُ اللَّامِیْمُ اللَّامِیْمُ اللَّامِیْمُ اللَّامُ اللَّامِیْمُ اللَّامِیْمُ اللَّامِیْمُ اللَّامِیْمُ اللَّامِیْمُ اللَّامُ اللَّامِیْمُ اللَّامُ اللَّامِیْمُ اللَّامُ اللَّامِیْمُ اللَّامِیْمُ اللَّامُ اللَّامِیْمُ اللَّامُ اللَّامِیْمُ اللِّلِمُیْمُ اللِّلِمُیْمُ اللَّامِیْمُ اللَّامِیْمُ اللَّامِیْمُ اللَّامِیْمُ اللَّامِیْمُ اللَّامِیْمُ اللَّامِیْمُ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْمُ اللِّلِمُ الْمُنْمُولِمُ اللَّامِیْمُ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْمُولُمُ اللِّلِمُ لِلْمُنْمُ الْمُنْمُ ال

### باب (۳۵)

کن لوگول سے ابتدا ہوگی کہ ان برخساب نہ ہواور وہ جلد بلا حساب جنت میں جائیں اور رمخلوق کے حساب سے پہلے ہوگا اور یونہی میزان کی ضع اور اعمال نامے سے بھی پہلے ہوگا

حضرت ابن عباس والجنان في الا كما يك ون حضورسر وردوعا لم النيوم مارك يهال تشریف لائے اور فرمایا کہ تمام امتیں میرے پاس پیش کی گئیں میں نے دیکھا کہ بعض نی علیٰلا کے ساتھ ایک مرد ہے، بعض کے ساتھ دو ہیں، بعض کے ساتھ ایک نشکر ہے، بعض ایسے بھی ہیں کہان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر میں نے ایک بہت بڑا ہجوم ویکھا جس نے کناروں کو تھردیا میں خوش ہوا بیرمیری امت ہے تو کہا گیا: کہ بیدحضرت موسی علینہ کی امت ہے۔ پھر جھے کہا گیا کہ ادھرد کیھئے میں پھر ویکھوں گاایک بہت بڑا ہجوم ہے جس نے تمام زمین کے کنارے بھردیئے ہیں۔ عرض کیا جائے گا بیتمام آپ کی امت ہیں اور ان کے ساتھ وہ ستر ہزار بھی ہیں جو جنت میں بلاحساب داخل ہوں گے۔اس کے بعدلوگ متفرق ہو گئے اور آپ نے کوئی بات واضح نے فرما کی۔ صحابہ کرام آپس میں مختلف باتیں کہنے گے مثلا کہا کہ ہم لائے اور نامعلوم ہمارے ابناء (اولاد) کے لئے کیا ہوگا۔ یہ بات رسول اللّٰمَ فَالْمِیْمَا اللّٰمِ اللّٰمُ فَالْمِیْمَا تک پینی آپ نے فرمایا: جنت میں بلاحساب جانے والے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے بدفانی ندکی اور نہ ہی بیاری سے داغ لگوایا اور نہ ہی منتزیر ممل کیا اور وہ مرف الله يرتوكل كرتے تھے۔ بيان كر حضرت عكاشه بنائظ كھڑے ہو گئے اور عرض كى يارسول التُعَلَّيْنَ أَلِي مِن ان سے بوسكتا ہوں؟ آپ نے فرمایا: ہاں! پھر دوسرا کھراہوا اورعرض کی کیا میں ان ہے ہوسکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا: (نہیں)

تیرے ہے عکاشہ سبقت لے گیا۔

فاندہ: منز (جھاڑ پھونک) ہے جاہلیت کی جھاڑ پھونک مراد ہے اور وہ یہ ہے کہ جن کے الفاظ شرک پرمنی ہوں ورنہ وہ حجماڑ بھونک جائز ہے جوقر آن واحادیث سے ثابت ہے۔ (بخاری مسلم، احمد، ترندی)

اللہ وہ آہیں کے معیوں کو انگار ہے بلکہ وہ آہیں شرک ہے تعبیر کرتے ہیں اس کا ازالہ علامہ سیوطی نے فرمایا: کہ وہ حجاڑ پھونک ( تعویزات)وغیره ناجائز ہیں جن میں شرکیہ الفاظ ہوں اور جوقر آن واحادیث پرمشمل ہوں وہ بلاخوف جائز ہیں۔تفصیل کے لئے دیکھئے فقیر کی کتاب ''عملیات مجربات اولیک'' (اولىيغفرله) كمكالكم

حضرت ابوامامه ذال نفظ سے مروی ہے کہ میں نے رسول الله مالی کوفر ماتے سنا کہ میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا ہے کہتمہاری امت میں ستر ہزارا بسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے جن پر نہ حساب ہے نہ عذاب اور پھر ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار دیگراورمیرےرب تعالی کی تین مظی ان کےعلاوہ۔ (ترندی،ابن ماجہ،احمہ) حضرت ابوابوب ٹنافیزے مروی ہے کہ رسول اللّٰمَثَالَیْکِیْمِ ایک دن صحابہ کرام کے یاس باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ میرے رب نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میری امت ہے ستر ہزار بلاحساب جنت میں جائیں یا اپی امت کے لئے ایک چھیا ہوا تحفه لیں۔بعض صحابہ کرام نے مشورہ دیا یارسول النمٹالیونی وہی چھیا ہوا تحفہ قبول فرمائے۔ پھرآپ اپنے دولت کدہ میں تشریف لے گئے۔ تھوڑی دہر کے بعد ہاہر تشریف لائے اورنعرہ تکبیر بلند کر کے فرمایا کہ میرے رب نے ہزار کے ساتھ ستر ا ہزار دیگر کااضا فدفر مایا ہے اور چھیا ہوا تخذیجی اور ہم نے کہا: اے ابوابوب! وہ رسول الله من الله الله المنظم كالمجصيا مواتخفه كياش يه المياسي الميالي المحصح مجمور ومين تهمين اس تخذ کی خبر دیتا ہوں جس کا میرا گمان بلکہ یقین ہے وہ میہ کہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ لیا

كه جوبجي كلمه شبادت: "اشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له و

اشعد أن محمداً عبده و رسوله" كااقرارصدق دل سے كرے گاوه جنت

مين داخل موگا\_ (طبراني في الكبير،احمر)

حضرت ابو ہریرہ رہ النے سے مردی ہے کہ رسول اللہ کا اللہ کا مایا کہ میں نے اپنے رب سے سوال کیا اور اس نے وعدہ فرمایا کہ میری امت سے ستر ہزار جنت میں داخل ہوں جن کے چہرے چودھویں کے جاند کی طرح ہوں گے۔ میں نے اس سے زائد کا عرض کیا تو ہزار کے ساتھ ستر ہزار مہاجرین کا اضافہ فرمایا۔ میں نے عرض کیا کہ اگر میری امت کے استے مہاجر نہ ہوں تو فرمایا اعراب سے بورا کروں گا۔ (احم بیلی )

'حضرت دفاعہ بن عرابہ ڈائٹؤ سے مروی ہے کہ دسول اللّمَاٰ اَلْیَا ہُے فرمایا: میرے دب تعالیٰ نے میرے مایا: میرے دب تعالیٰ نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا ہے کہ ستر ہزار کو بلاحساب و بلا عذاب جنت میں داخل کرے گا اور مجھے امید ہے کہ تم اور تمہاری از واج اور اولا د جنت میں گھر بناؤ سے۔ (احمر، ابن حہان، ابولیم، طبرانی فی الکبیر)

حضرت عمروبن جن م انصاری ڈاٹھ اسے مروی ہے کہ رسول اللّہ کا اُٹھ ہم سے میں دن خائی رہے صرف نماز کے لئے تشریف لا کرلوٹ جاتے تھے۔ چو تھے دن ہمارے ہاں تشریف لائے ہم نے عرض کی پارسول اللّہ کا اُٹھ ہم ایک ہمارے سے تین دن غائب رہے ہم نے مجھا کوئی حادثہ ہوا ہے۔ آپ نے فر مایا: کہ حادثہ ہوا ہے کین اس میں خیرو بھلائی ہے وہ یہ ہے کہ میر سے رب نے میر سے ساتھ وعدہ فر مایا ہے کہ میر کا رب نے میر سے ساتھ وعدہ فر مایا ہے کہ میر کا رب خات میں واقعل ہوں گان تین میری امت کے ستر ہزار بغیر حساب و بلا عذاب جنت میں واقعل ہوں گان تین فروں میں ان سے ذائد کا عرض کرتا رہا۔ میں نے اپنے رب کو ہزرگی والا اور کر یم فر مایا ہے اس نے میر سے ساتھ ستر ہزار کا وعدہ فر مایا۔ میں نے عرض کی یا اللہ این مقدار میں میری امت ہوگی بھی ؟ اللہ تعالیٰ نے فر مایا بھر میں اس تعداد کو اعراب سے پوری کروں گا۔ (طران ہیں)

حضرت توبان خلافظ سے مروی ہے فرمایا کہ بیں نے رسول الله منافظ کے سنا کہ میری امت میں سے رسول الله منافظ کا میں سے سنا کہ میری امت میں سے میں بلاحساب وبلاعذاب داخل ہوں سے پھر

306 ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - )

حضرت عاصم بھائی سے مروی ہے کہ نبی پاک قائی ایک اہل کتاب سے فر مایا

کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اس نے کہا نہیں آپ نے فر مایا: کیا تو رات نہیں پڑھی؟ اس نے کہا پڑھی ہے۔ آپ نے فر مایا: انجیل پڑھی ہے۔ آپ نے اے تسم دے کرفر مایا: کیا تو نے میر سے متعلق تو رات وانجیل میں کچھ پڑھا ہے؟ اس نے کہا: آپ جسے کے لئے پڑھا ہے متعلق تو رات وانجیل میں کچھ پڑھا ہے؟ اس نے کہا: آپ جسے کے لئے پڑھا ہے کہ وہ تیری طرح ہجرت کر کے آئے گا اور تیری ہیئت میں ہوگا لیکن جب آپ مدید میں آئے گائے ہم ہوں گرہم نے فور سے دیکھا تو وہ آپ تائی ہیں ہوں۔ گرہم نے فور سے دیکھا تو وہ آپ تائی ہیں۔ آپ تائی ہوں۔ گرہم نے فور سے دیکھا ہوں گے جس پر نہ حساب ہوگا اور نہ ہوگا کہ اس کے ساتھ اس کے ستر ہزار اسمتی ہوں گے جس پر نہ حساب ہوگا اور نہ عذا اب لیکن آپ کے ساتھ چند گئتی کے ہیں۔ آپ نے فر مایا: جھاس ذات کی شم عذا اب کی میں آپ میں وہی ہوں اور وہی میری امت ہے اور وہ ستر ہزار سے بڑھ کر ہوں گے۔ (ہزار ہجم الزوائد)

حضرت سمرہ بن جندب طافیز سے مروی آہے کہ رسول اللنظافیز نے فرمایا: میری امید کی سمرہ بن جندب طافیز سے مروی آہے کہ رسول اللنظافیز نے فرمایا: میری امت میں سے ستر ہزار بلاحساب جنت میں داخل ہول گئے۔ (طبرانی فی انکبیر)

حضرت ابوسعید انصاری ڈاٹھؤے مروی ہے کہ رسول الندگا الله کا اوران کے ہر ہزار
میری امت میں ستر ہزار کو بلاحساب جنت میں داخل کرے گا اوران کے ہر ہزار
کے ساتھ ستر ہزار مزید جنت میں داخل کرے گا۔ پھرخود دونوں ہاتھوں سے تین
مٹھیاں بھر کر (اپنی شان کریمی) کے مطابق میری امت کے لوگوں کو جنت میں
داخل کرے گا۔

فاندہ: حضرت ابوسعید انصاری را النظر نے فرمایا: ہم نے رسول النتر کا کیے سامنے اس کا حساب بنایا تو جا رلا کھنانو ہے ہزار بنا۔ (ابن ابی عامم طبرانی نی انکبیر)

حضرت ابو بکر صدیق طاقت سے مروی ہے کہ رسول اللّٰدَ کَالْمَا اللّٰہِ فَر مایا: میں عطا کیا گیا ہے۔

کیا گیا ہوں کہ میری امت کے ستر ہزار بلاحساب جنت میں جا کیں گے جن کے چرے چودھویں دات کے چاندی طرح ہوں گے اوران کے قلوب ایک محص کے چرے چودھویں دات کے چاندی طرح ہوں گے اوران کے قلوب ایک محص کے

قلب کی ماندہوں گے۔ میں نے اس سے اضافہ چاہاتو ہرایک کے ساتھ ستر ہزار اور بڑھادیا۔ حضرت ابو برصدیت ڈاٹھ نے فرمایا: کہ بید میں نے دیکھا کہ وہ اہل بوادی (دیہاتی) ہوں گے اور اضافہ والے ان کے گر دونواح والے (احماریقل) معزت عبدالرحمٰن بن ابی بکر ڈاٹھ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ڈاٹھ کے نے فرمایا: مجھے میرے دب نے ستر ہزار جنت میں بلاخساب دافلے کے لئے بخشش فرمائی ہے۔ حضرت عمر فاروق ڈاٹھ نے عرض کی یارسول اللہ ڈاٹھ کے لئے بخشش فرمائی ہے۔ حضرت عمر فاروق ڈاٹھ نے عرض کی یارسول اللہ ڈاٹھ کے لئے عرض کیا تو اللہ تعالی نے مظور فرمالیا۔ پھر آپ نے دونوں ہاتھوں کو کھولا اور دونوں بغلوں کو بڑھایا اور فرمایا کہ اس میں منظور فرمالیا۔ پھر آپ نے دونوں ہاتھوں کو کھولا اور دونوں بغلوں کو بڑھایا اور فرمایا کہ اس میں منظور فرمالیا۔ پھر آپ نے دونوں ہاتھوں کو کھولا اور دونوں بغلوں کو بڑھایا اور فرمایا کہ مطابق ) جنت میں داخل کر رگا

فانده: بشام نے کہا کہ بیاللہ تعالی کی طرف سے عطیہ ہے کیکن اس کی گنتی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ (احم، بزار)

حضرت انس ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ڈٹائٹی نے فرمایا: میری امت میں ستر ہزار بلاحساب جنت میں داخل ہوں گے۔حضرت ابو بکر صدیق ڈٹائٹ نے عرض کی یارسول اللہ ڈٹائٹی آپ اس میں اضافہ چاہتے۔آپ مٹائٹی نے فرمایا: ہاں بین اضافہ چاہتے۔آپ مٹائٹی نے فرمایا: ہاں بوئی ہوگا۔اے ابو بکر!انشاء اللہ تعالی انہیں اللہ تعالی ایک بردے برتن کے برابر جنت میں داخل کرےگا۔ (برار)

حضرت حذیفہ نظافت سے مروی ہے کہ بنی پاک کانی کے فرمایا ۔ بے شک میرے رب
نے میری امت کے بارے میں مجھ سے مشورہ لیا کہ میں ان سے کیا کروں میں
نے کہا بارب! جوتو چاہوہ تیری مخلوق ہا در تیرے بندے ہیں۔اللہ تعالی نے فرمایا:
السحبیب تالی ای است کے متعلق غم نہ کھا ہے اور مجھے خبر دی ہے کہ سب
سے پہلے میری امت کے ستر بزار بلاحساب جنت میں واخل ہوں گے۔ (احم)
حضرت ہیل بن سعد مخافظ نے فرمایا: میں نے نبی یا ک تالی کی کوفر ماتے سنا کہ میرے

# الوالياً فرت المحالية المحالية

بهرآب نے بیآیت پڑھی:

وَاخْرِيْنَ مِنْهُمُ لَمَّا يَكْعَقُوا بِهِمْ ﴿ بِ١٠١١/مِد، آيت ١)

"اوران میں سے اور وں کو باک کرتے اور علم عطا فرماتے جوان اگلوں سے ندیلے''

حضرت ابوامامه ر النفظ سے مروی ہے کہ قیامت میں ایک گروہ نکلے گا جو جیکتے ہوں کے وہ کناروں کو بھردیں گےان کا نورسورج کے نور کی طرح ہوگا۔ایک منادی نبی امی منافقی کو بیارے گا اس کا جواب ہرنبی امی دے گا کہا جائے گا: اس سے حضرت محمنًا يُنْتِيَنِهُمُ اور ان كى امت مرادين وه لوگ بلاحساب وبلا عذاب جنت ميں داخل ہوں گے۔ پھر دوسرا گروہ نکلے گاوہ حیکتے نہیں ہوں گے لیکن ان کے چہرے جاند کی چودھویں شب کی طرح ہوں گے۔وہ بھی کنارے بھردیں گے ایک پکارنے والا نی ای اُلی ای اُلی اور کے بیال کر ہرنی امی جواب دے گا۔ کہاجائے گا کہ بہال نی امی محد مَثَالِیْوَیْمُ اور آپ کی امت مراد ہیں۔اس کے بعد بیلوگ بلاحساب وبلاعذاب جنت میں داخل ہوں گے اس کے بعد ایک اور گروہ نکلے گاجن کا نور بڑے حمکتے ستاروں کی طرح ہوگا۔جوآ سان پر چیکتا ہے وہ بھی افق کو بھردیں گے۔ پھرمناوی ندا كرے كانى اى تَالْيَةِ يَكُمُ كِهال بين اور برنى مَلِيّلُ اللّهِ لَتَ كَهِ كَالْكِن كَهاجائے كا اس مے منافقین اورآ یا نافین کی امت مراد ہیں۔وہ لوگ بلاحساب وبلاعذاب جنت میں داخل ہوں گے۔ پھراللہ تعالیٰ کے حکم سے میزان (محساب) شروع کیا جائے گا۔ (طبرانی فی الکبیر)

حضرت ابو ہریرہ بڑا تھڑا ہے مروی ہے کہ رسول اللّٰہ کا اور جوان کے بعد آئے گا وہ آسان کے سب سے بوے روشن ستاروں کی طرح ہوگا اور جوان کے بعد آئے گا وہ آسان کے سب سے بوے روشن ستاروں کی طرح ہوگا ان سب کے قلوب ایک مرد کے قلب کی طرح ہوں گے نہ ان میں بغض اور نہ حسد۔ ہر ایک کے لئے دوحور عین ہوں گی جن کی بنڈ لی کا اندر کا گوشت اور ہڈ یوں کے با ہر نظر آئے گا۔ دوحور عین ہوں گی جن کی بنڈ لی کا اندر کا گوشت اور ہڈ یوں کے با ہر نظر آئے گا۔ (بخاری ہسلم)

الواليا أفرت الحوالية في الموالية في الموا

حضرت ابو ہریرہ ڈائٹو سے مروی ہے کہ رسول اللّد کا اللّہ کا ایک فرمایا ہیما وہ گروہ جو میری امت میں سے نجات پائے گا وہ چودھویں شب کے چاند کی صورت میں ہوگا۔ پھروہ لوگ جوان کے بعد جائیں گے ان کی صورت آسان کے سب سے بروگا۔ پھروہ لوگ جوان کے بعد جائیں گے ان کی صورت آسان کے سب سے بروگا۔ پھر وہ لوگ جوان میں ہوگی۔ پھراس کے بعد والے بونہی پھر شفاعت بروگ اور روشن تر ستارے میں ہوگی۔ پھراس کے بعد والے بونہی پھر شفاعت حاصل ہوگی۔ (بخاری مسلم ، ترذی ، ابن ماجہ جمر)

## باب (۳۶)

# وه اعمال جوان اعمال كاموجب بين

حضرت انس برنافظ سے مروی ہے کہ نبی پاک فائی آئے نے فر مایا: جب اوگ حساب کے لئے کھڑے ہوں گے والے ہماعت آئے گی جن کی گر دنوں میں تلواریں لئی ہوں کی اوران سے خون کے قطرات گررہے ہوں گے ان سے جنت کے درواز بر بہرہ ہموں گا اوران سے خون کے قطرات گررہے ہوں گے ان سے جنت کے درواز بر بہر ہموم ہموجائے گا۔ کہا جائے گا: یہ کون ہیں؟ جواب ملے گا یہ شہداء ہیں یہ زند ہیں انہیں رزق دیا گیا۔ پھر منادی پکارے گا وہ لوگ کھڑے ہوں جن کا اللہ تعالی کے ذمہ کرم پراجرواجب ہے اور وہ جنت میں داخل ہوں۔ پھر دوبارہ منادی پکارے گا وہ کھڑے ہوں وہ جن کا اللہ تعالی وہ کھڑے ہوں وہ جن کا اجراللہ تعالی موں۔ پھر تیسری بارمنادی پکارے گا چاہئے گھڑے ہوں وہ جن کا اجراللہ تعالی کے ذمہ کرم پرواجب اور جنت میں ہوں اس کے بعد یو نبی کئی ہزار لوگ بغیر حساب سے ذمہ کرم پرواجب اور جنت میں ہوں اس کے بعد یو نبی کئی ہزار لوگ بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ (اوقیم بطرانی فی الادما)

حضرت اساء بنت یزید نظافه سے مروی ہے کہ رسول اللّٰه کا اللّٰه کا جنہیں آواز دینے والے کی آواز سائی اللّٰه تعالیٰ لوگوں کومیدان میں جمع فرمائے گا جنہیں آواز دینے والے کی آواز سائی دے گی اوروہ انہیں آنھوں سے نظر آئے گا۔ پھرمنادی پکارے گا کہاں میں؟ وہ جو بہر مکھود کھیں اللّٰہ تعالیٰ کی حمد کرتے تھے پھروہ کھڑے ہوجا کیں سے اوروہ بہت ہی

الوالياً فرت المحالي المحالية المحالية

کرے گا کہاں ہیں وہ لوگ جن کی رات کے وقت بستر وں سے کروٹیس خالی رہی تضیں؟ یہن کرلوگ کھڑے ہوجا کیں گے اور وہ قلیل ہوں گے وہ بلاحساب جنت میں داخلق ہوں گے۔ پھر منادی لوٹ کر پکارے گا کہاں ہیں وہ لوگ جنہیں ذکر الہی سے نہ تجارت غافل کرتی تھی اور نہ خرید وفر وخت میں کرلوگ کھڑے ہوں گے جو بہت قلیل ہوں گے اس کے بعد تمام مخلوق کھڑی ہوجائے گی اور ان کا حساب ہوگا۔ (ہنادنی افر ہد)

رسول اكرم الله الله في الله عن الله تعالى مخلوق كوجمع فرمائ كالمجرمنادي یکارے گا اہل فضل کہاں ہیں؟ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور وہ نہایت قلیل ہول گے اور وہ جنت کی طرف جلدی ہے جانے والے ہوں گے انہیں ملائکہ لیں سے اور کہیں گے ہم تہیں جنت میں تیزی سے جانے والے دیکھتے ہیں وہ کہیں گے ہم اہل فضل ہیں۔فرشتے کہیں گے تم کیے اہل فضل ہو گئے ؟وہ کہیں گے ہم برظلم كياجا تاتقااور بمصركرت يتصاور دكه يهنجاياجا تاتوجم أنبيس معاف كردية اورجم ويرزيادتي كي جاتي مهم حوصله كرتے اس برانبيں كہاجائے گاتم جنت ميں جاؤ اور عمل كرنے والوں كے لئے اچھاا جرہے پھرمنادي ندا كرے گا اہل صبركہاں ہیں؟وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور وہ نہایت قلیل ہوں گے وہ تیزی سے جنت کی طرف چل پڑیں گے انہیں بھرملائکہ ملیں گے اور پوچھیں گے ہم تہیں جنت کی طرف تیزی سے جانے والے دیکھتے ہیں تم کون ہو؟ وہ کہیں گے ہم اہل صبر ہیں وہ پوچیس کے تمہارا صبر کیا ہے؟ وہ کہیں گے تم جنت میں داخل ہوجاؤ عمل کرنے والوں کے لئے اچھااجر ہے۔ پھرمنادی نداکرے گا۔ آپس میں اللہ تعالی کے لئے محبت كرنے والے كہاں ہں؟ لوگ اٹھ كھڑے ہوں مے اور وہ نہایت قلیل ہول کے اور وہ جنت کی طرف تیزی ہے چل بریں سے انہیں فرشتے مل کر پوچیس گے۔ہم تہمیں جنت میں تیزی سے جانے والے ویصے ہیں۔ تم کون ہو؟ وہ کہیں کے کہ ہم اللہ تعالی کے لئے آپس میں محبت کرنے والے ہیں۔وہ پوچیس مے تہارا

( بہتی ،ابویعلی ،ابن عساکر )

حضرت ابو ہر میرہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ حضورا کرم ٹاٹٹٹٹٹ کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی جسے کوئی بیماری تھی عرض کیا کہ یارسول الند ٹاٹٹٹٹٹٹ میرے لئے دعافر ماسیے آپ نے فرمایا ہو چاہے تو میں تیرے لئے دعافر ماؤں۔اللہ تعالیٰ تجھے شفاء دے اورا گرتو صبر کر ہے تو قیامت میں تجھ سے کوئی حساب نہ ہواس سے عرض کی صبر کرتی ہوں اور میراحساب نہ ہو۔ (بلاحساب جنت میں جاؤں) (ابن حبان ، ہزار)

حضرت زید بن ارقم طاق التدتعالی کے حضور اکرم کالیونی نے فر مایا: اللہ تعالی کسی بندے کو دین کے زوال کے بعد کسی مصیبت میں مبتلانہیں کرتا سوائے آئھوں کی بندے کو دین کے زوال کے بعد کسی مصیبت میں مبتلانہیں کرتا سوائے آئھوں کی بینائی کے ختم ہونے کے اور وہ صبر کرے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالی کو ملے وہ قیامت میں اللہ تعالی کو ملے کا اس پر حساب نہ ہوگا۔ (برار)

حضرت زید بن ارقم والفن بیار ہوئے تو حضور سرور دوعالم الفیلی طبع بری کے لئے تشریف لے گئے آپ نے فرمایا: اس بیاری سے تہبیں کوئی خطرہ نہیں لیکن یہ بتا ہے کہ میر ہے وصال کے بعدتو نا بینا ہوجائے گا تو پھر تیرا کیا حال ہوگا؟ عرض کی مبر کروں گا۔ آپ نے فرمایا: پھر بلاحساب جنت میں داخل ہوگا۔ چنا نچہ وہ واقعی حضور تا کی اللہ کے بعد نا بینا ہوگئے تھے۔ (احمد بطرانی فی اللہ کے)

# الوالياً فرت الموالياً فرت الموالياً في المو

اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود ہے ہے تفصیل کے لئے دیکھئے فقیر کا رسالہ''طلوع الشمس فی علوم الخمسہ'' (ادیبی

#### غفرله) کمکا کمکا

- سیدہ عائشہ ڈی جی فرماتی ہیں کہ میں نے رسول الند کا آلیکی کوفر ماتے سناجو جج یاعمرہ کے لئے گئی اور وہ اس حالت میں مرگیا تو وہ حساب کے لئے پیش نہ ہوگا۔ لیعنی اس سے حساب نہ ہوگا بلکہ اسے کہا جائے گا جنت میں (بلاحساب) داخل ہوجا۔ اس سے حساب نہ ہوگا بلکہ اسے کہا جائے گا جنت میں (بلاحساب) داخل ہوجا۔ (طبرانی فی الاوسلہ دارقطنی ہیں ق)
- حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ عرض کی گئی یارسول اللّٰد مَاٰلِیْوَا کُو کَی ایسا بھی ہوگا جو بلاحساب ہونت میں جائے گا آپ نے فرمایا: ہاں ہررحم دل بندہ (بلاحساب جنت میں جائے گا آپ نے فرمایا: ہاں ہررحم دل بندہ (بلاحساب جنت میں جائے گا)
- حضرت ابوسعید دلانتیز سے مروی ہے کہ رسول انٹیڈ کا کی استخاص جنت میں بلاحساب جا کیں گئے۔ میں بلاحساب جا کیں گے۔
  - 🗘 وه مرد جو کیٹر ادھوئے اوراس کا اورکوئی کیٹر انہ ہو۔
  - ﴿ این آگ پردو ہانڈیاں نہ لکائے یعنی صرف ایک کھانے پراکتفاء کرے۔
  - ار مینے کی شے مانگے اور اسے بینہ کہاجائے کہتو کس شے کا ارادہ کرتا ہے۔

(ابوانشخ في الثواب)

حضرت انس ڈاٹھؤے سے مروی ہے کہ میدان حشر میں جب اللہ تعالی اولین وآخرین کو جمع فرمائے گاتو منادی عرش کے اندرونی حصے سے پکارے گا کہ اہل معرفت کہاں ہیں؟ میں کہ اوگوں کی ایک جماعت اٹھ کھڑی ہوگی یہاں ہیں؟ میں کرلوگوں کی ایک جماعت اٹھ کھڑی ہوگی یہاں ہیں؟ میں کرلوگوں کی ایک جماعت اٹھ کھڑی ہوگی یہاں

احوالِ آخرت کے ماضے بیش ہوں گے تو دہ فرمائے گا: (عالانکہ وہ خوب جانتا تک کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بیش ہوں گے تو دہ فرمائے گا: (عالانکہ وہ خوب جانتا

تک کہ اللہ تعالی کے سامنے چیں ہوں کے وہ مرمائے گا: ( عالانکہ وہ حوب جانتا ہے) تم لوگ کون ہو؟ عرض کریں گے ہم اہل معرفت ہیں جنہیں تونے اپنی معرفت عطافر مائی اور آئیں اس کا اہل بنایا۔اللہ تعالی فرمائے گا: تم کی کہدر ہے ہو پھر فرمائے گا: تم پرکوئی حساب نہیں میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔حضور سرور عالم تَا اَیْ اِن مایا: آئیں اللہ تعالی قیامت کی ہولنا کیوں سے نجات دے گا۔(ابویم)

حضرت ابوابوب انصاری دانشناسے مرفوعا مروی ہے: طالب علم ﷺ اور وہ عورت جو ایٹ شوہر کی فرمانبر دار ہے اور جو اولا داینے مال باپ کی خدمت گزار ہے وہ بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ (اساعیل بن عبدالغا قرالفاری الاربعین)

ہے ہے دین واسلام کے طالب علم جواللہ تعالی اور اس کے بیارے رسول النیجیج کی رضا خاطر علم عاصل کرتے ہیں مراد ہیں نہ کہ وہ اسٹوڈ نٹ جود نیوی ڈگریاں عاصل کرتے ہیں مراد ہیں نہ کہ وہ اسٹوڈ نٹ جود نیوی ڈگریاں عاصل کرتے ہیں۔ (او یی نفرلہ) ہے ہیں یاد نیوی جاہ وجلال یا مال کے حصول کے لئے علم عاصل کرتے ہیں۔ (او یی نفرلہ) ہے ہیں اور نیوی خارت ابو ہریرہ مطابعہ سے مروی ہے کہ رسول اللّٰمُظَالِیَوَ ہُم نے فرمایا: حساب کی شدت

اس بھوکے پرنہ ہوگی جوفاقہ اور بھوک پر صبر کرتا ہے۔ (ابن عسائر فی باریخ دمشق)
حضرت انس دلائٹ ہے مروی ہے کہ رسول اللّٰہ مَنَّالْیَوْمِ نے فرمایا: جو کسی مسلمان بھائی
کے کام کے لئے گھر سے ذکلتا ہے اللّٰہ تعالیٰ اس کے ہر قدم پر ستر نیکیاں لکھتا
ہے۔اگراس کی حاجت بوری کردی تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کردے گااور
ایسے ہوجائے گاگویا اسے اس کی مال نے ابھی جنا ہے اور اگروہ اسی دوران فوت
ہوگیا تو بلاحساب جنت میں داخل ہوگا۔ (خراکلی فی مکارم الاخلاق۔ ابن الی الدنیا)

حضرت ابن عباس بھا اسے مروی ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت موی علیہ اسے بنن دن میں ایک لاکھ چالیس بزار کلمات ارشاد فرمائے ان میں سے ایک بیتھا کہ اے موی علیہ اور بیرا قرب موی علیہ اور بیرا قرب موی علیہ اور بیرا قرب ماسل کرنے والوں سے بردھ کر اس سے کوئی نہیں کہ جو چیزیں میں نے حرام کی جی وی ان سے فی کر رہتا ہے اور عبادت گذاروں میں میرے زدیک اس سے جی وہ ان سے فی کر رہتا ہے اور عبادت گذاروں میں میرے زدیک اس سے جی وہ ان سے فی کر رہتا ہے اور عبادت گذاروں میں میرے زدیک اس سے

بڑھ کرکوئی نہیں جو میرے خوف سے روتا ہے۔ حضرت موی علیہ نے عرض کی ۔
یااللہ! تو نے ان کے لئے کیا تیار فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: زاہدوں کے لئے تو میں نے جنت مباح کردی وہ جہاں چاہیں اس میں اپنا گھر بنا کیں اور جن چیزوں کو میں نے جنام کیا اور جولوگ ان سے نے گئے تو قیامت میں میں ہر بندے سے خت حماب لوں گا اور ہر بندہ اس مشقت حماب میں تنگ ہوگا سوائے فدکورہ بالا پر ہیزگاروں کے میں ان سے حیا کروں گا اور ان کا اعزاز واکرام کروں گا اور ان کا اعزاز واکرام کروں گا اور نہیں جنت میں بلاحساب داخل کروں گا اور وہ جو میرے خوف سے روتے تھے ان آئیں جنت میں بلاحساب داخل کروں گا اور وہ جو میرے خوف سے روتے تھے ان کیلئے رفیق اعلیٰ ہے کہ اس میں ان کا کوئی شریک نہ ہوگا۔ (طرانی فی الکیم اصبانی بینی ) حضرت ابو ہریرہ ڈی تھے ہے کہ اس میں ان کا کوئی شریک نہ ہوگا۔ (طرانی فی الکیم اصبانی بینی ) حضرت ابو ہریرہ ڈی تھے ہو گھا۔

وَنُفِخَ فِي الصَّوْدِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَالِيِّ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ وَنُفِخَ فِي الصَّوْدِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَالِيِّ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ \* (بِ٣٤، الزمر، آيت ١٨٠)

- برصور پھونکا جائے گاتو ہے ہوش ہوجا کیں گے جتنے آسانوں میں اور ''اورصور پھونکا جائے گاتو ہے ہوش ہوجا کیں گے جتنے آسانوں میں اور جتنے زمین میں گرجسے اللہ جاہے۔''

ان سے کون لوگ مراد ہیں انہیں اللہ تعالیٰ ہے ہوش نہ کرے گا؟ حضرت جریل علیہ ان نے گلے اللہ ان کے گلے اور مایا: یہوہ شہداء ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت میں اٹھائے گاتو کمواریں ان کے گلے میں لکتی ہوں گی اور وہ عرش کے اردگر دکھڑے ہوں گے اور ان کے پاس ملائکہ بہترین سواریاں لائیں گے جن کی ہا گیں سفیہ موتیوں کی طرح ہوں گی اور ان کے کجا و سونے کے ہوں گی اور ان کے کا ور سونے کے ہوں گی اور ان کے بالا پوش ریشم سے زیادہ خرم ہوں گی اور ان کے بالا پوش ریشم سے زیادہ خرم ہوں گی اور ان کے بالا پوش ریشم سے زیادہ خرم ہوں گے اور تا حد نگاہ پہنچیں کے بیوگر گوڑوں پر سوار ہوکر جنت کی سرکریں گے اور وہ طویل میر کے بعد آئیں گے واپس چل کر دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کا فیصلہ کیے فر مار ہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کی اس بات سے ہنے گا (وہ ہننے سے پاک ہے کلوق کا فیصلہ کیے فر مار ہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کی اس بات سے ہنے گا (وہ ہننے سے پاک ہے وہی ہننا جو اس کی شان کے لائق ہے۔ اور سی غفرلہ ) اور اللہ تعالیٰ میدان حشر ہیں جن بندے بر بنے گا تو اس برکوئی حساب نہ ہوگا۔ (ابر یعلی دار تعلیٰ)

توال کے ماتھ چندگواہ ہوں کے جواس کے لئے کوائی دیں سے روس میں نہے

Marfat com



### باب (۲۷)

# غربیوں کا امیروں سے پہلے جنت میں داخل ہونا

- حضرت جابر طالفظ سے مروی ہے کہ رسول الله فالفظ نظیم نے فرمایا: فقراء مسلمین مالداروں سے جنت میں جالیس سال پہلے داخل ہوں گے۔ (ترزی احمد).
- حضرت ابن عمر و والنظر نے فر مایا کہ میں نے رسول الله ملاقی کوفر ماتے سنا قیامت میں میری امت کے سنا قیامت میں میری امت کے فقراء اغنیاء سے جنت کی طرف جالیس سال پہلے سبقت کریں گئے۔(مسلم،احمر،ابن حبان)
- امام طبرانی کی روایت میں اضافہ ہے آپ سے عرض کی گئی کہ آپ فقراء کی صفات
  بیان فرمائیے: آپ نے فرمایا: وہ گردوغبار آلودلباس والے اورسر کے اجڑے بالوں
  والے انہیں محلات میں واضلے کی اجازت نہ دی جائے گی اور نہ ہی دولت مند
  خواتین سے نکاح کئے جائیں گے۔ان سے ان کے حقوق ممل طور پروصول کئے
  جائیں گئیکن ممل طور پران کے حقوق نہیں دیئے جائیں گے۔

(طبراني في الكبير بطبراني في الأوسط)

الوالي آفر ت

اے گروہ فقراء! جنت میں اغنیاء ہے آ دھا دن پہلے داخل ہوجاؤ اوروہ آ دھا دن یانچ سوسال کا ہے۔ (ترندی،ابوداؤر،احمر)

• حفزت ابوہریرہ ڈائٹوئے سے مروی ہے کہ بے شک نبی پاکسٹائٹوئٹے نے فرمایا: میری امت کے فقراء جنت میں اغنیاء سے آ دھا دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے اور اللہ تعالی کے نزد کیک ایک دن تمہارے ایک ہزارسال کے برابر ہے۔

(ترغدی،این حبان،احمه)

حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ رسول اللّمَالْیَوْلِمُ نے فرمایا: میری امت کے فقراءاغنیاء سے ایک ون پہلے داخل ہوں گے جس کی مقدارا یک ہزارسال ہے۔ فقراءاغنیاء سے ایک دن پہلے داخل ہوں گے جس کی مقدارا یک ہزارسال ہے۔ (ابولیم)

فانده: امام محمد بن ساک سے مروی ہے کہ اس سے نصف یوم مراد ہے اور اس کی مقدار پانچ سوسال ہے۔

حضرت سعید بن المسیب رفاقظ سے مروی ہے کہ رسول اللّذ فاقی نے فر مایا: فقراء اغنیاء سے جنت میں چالیس سال پہلے داخل ہوں گے اغنیاء اس مال کے لئے روکے جائیں گے جود نیا میں آنہیں ملاتا کہ وہ اس کا حساب دیں۔ (سعید بن منصور) حضرت ابن وائل رفاقظ نے فر مایا: کہ فقراء اغنیاء سے نصف یوم کی مقدار پہلے جنت میں داخل ہوں گے جب وہ جنت کی طرف روانہ ہوں گے ان سے کہا جائے گائم حساب سے پہلے جنت میں داخل ہور ہے ہو جبکہ لوگوں کا ابھی حساب نہیں ہوا وہ کہ میں مشغول رکھتا۔
میں سے ہمارے پاس مال تھا بی نہیں جو کہ میں مشغول رکھتا۔
معنرت ابن عمرو و دفاقظ سے مروی ہے فر مایا کہ میں نے رسول اللّذ فاقی کے فر ماتے سا

اواليآ فرت يخي المحالية في الم کہ مہاجرین جنت میں لوگوں سے جالیس سال پہلے داخل ہوں گے وہ اس میں عیش کریں گے جبکہ دوسرئے لوگ ابھی حساب دینے میں گرفتار ہوں گے پھر دوسرا گروہ آئے گاان پرسوسال گذرے گا۔ (سعید بن منصور بیلی) خالد بن ابی عمران نے فرمایا: تبسرا گروہ لوگوں سے نصف دن کی مقدار جنت میں داخل ہوگااورنصف دن یا نجے سوسال کا ہوگا۔ (سعید بن منعور) ابوصديق ناجي نے بعض عدروايت كيا ہے كهرسول الله مَثَاثَاتِهُم نے فرمايا: فقراء مومنین دولت مندوں ہے جارسوسال پہلے جنت میں جائیں گے۔ میں (امام احمر) نے عرض کی:امام حسن تو جالیس سال کا کہتے ہیں تو ابوصدیق ناجی (راوی) نے کہا: ہاں بعض صحابہ کرام ہے جالیس سال بھی نبی پاک صاحب لولاک تُلْکُلُو ا ہے مروی ہے اس دوران عنی کہے گا: کاش! میں عیالدار (فقیر) ہوتا۔ صحافی نے عرض كى: يارسول اللَّهُ كَالْمُتِيَّا فَقراء كى صفات بيان فرمائيَّة: آپ نے فرما يا كه وہ لوگ ا پسے ہیں کہ نا گوار کام کے لئے انہیں بھیجا جاتا اور عیش ومشرت کے مواقع پران کے غیروں کو بھیجا جاتا وہ لوگ ایسے ہیں کہ انہیں درواز وں سے روکا جاتا۔ (احم) **خاندہ**: روایات کا اختلا ف مصربیں اس کی مطابقت ہوسکتی ہے اس لئے فقراء کے مختلف احوال ہیں۔امام قرطبی نے فرمایا: فقراءمہاجرین اغنیاء سے جالیس سال پہلے سبقت کریں گے اور غیرمہاجرین سے یا بچے سوسال ہملے۔ حضرت سعید بن المسبب و الثنائی ہے مروی ہے کہ کی نے عرض کی یارسول الثنائی ہے ۔ مجھے قیامت میں اللہ تعالی کے ہم مجلس لوگوں کی خبر دیجئے۔ آپ نے فرمایا: خوف

سے یا مت دار کھنے والے، جھکنے والے، عاجزی کرنے والے اور بکٹرت اللہ تعالیٰ کو یاد
کرنے والے ہیں۔اس نے عرض کی کیا بھی لوگ سب سے پہلے جنت میں وافل
ہوں گے؟ آپ نے فرمایا: فقراءتمام لوگوں سے پہلے جنت میں پہل کریں گے۔
ملائکہ ان کے پاس آئیں گے اور کہیں سے پہلے حساب دووہ کہیں گے ہم کس بات کا
حساب دین ہمیں تو دنیا میں کوئی مال ہی نہیں دیا گیا کہ جس کی کی وہیشی ہوئی اور نہیں سے عدل کین ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا تھم آیا اس

کے مطابق ہم نے عبادت کی یہاں تک کہ میں موت آگئی۔ (ابن المبارک، ابونعم) رسول اکرم کانٹیو کی نے فرمایا: قیامت میں اللہ تعالیٰ کے دوبندے اٹھائے جائیں گے دونوں ایک ہی علاقہ کے ہوں گے ایک تنگدست دوسرا مالدار ینگدست کے لئے تحکم ہوگا کہ وہ جنت میں چلا جائے اسے کوئی رکا وٹ نہ ہوگی وہ جنت کے درواز وں تک بینی جائے گا اسے جنت کے در بان کہیں گے تھہر جا!وہ کے گاتمہیں واپس تو منہیں لوٹنا اوراس کے گلے میں تلوار ہوگی اور کہے گا: مجھے دنیا میں تلوار دی گئی اس کے ساتھ میں جہاد کرتار ہا۔ یہاں تک کہ مجھ پرموت آئی اور میں اس حال میں تھا وه مکوار در بانوں کے آگے بھینک کر جنت کی طرف چل پڑے گااسے کوئی بھی جنت سے ندرو کے اور نہ ہی ہٹا گئا یہاں تک کدوہ جنت میں داخل ہوجائے گا اور ایک طویل عرصهاس میں تھیرے گااس وفت اس کا دوسرا ساتھی ( دولت مند )اس کے یاں سے گزرے گا تواہے کہے گااے بھائی! تجھے کس شےنے جنت ہے روکے رکھاتھا۔ وہ کیے گا:میری ابھی جان چھوٹی ہے مجھے میرے مال نے روکے رکھاتھا۔میرے تین سواونٹ تھے میں انہیں سیر کرکے کھلاتار ہااور پانچ یا کچ اکٹھے ہوکر پائی پینے اور میں سیراب کر کے چھوڑ تا۔ (ابن المبارک)

حضرت ابن عباس بھا سے مردی ہے کہ رسول اکرم کا بھا نے فرمایا دومومنوں کو جست کی طرف روانہ کیا جائے گا ایک مومن غنی ہوگا دومر امومن فقیر ہوگا جنہوں نے و نیا میں غنی وفقیر ہوکر وقت گذارامومن فقیر کو جست میں داخل کیا جائے گالیکن مومن غنی کوروک دیا جائے گا۔ جستا عرصہ اللہ تعالی چاہے گا پھر وہ بھی جست میں داخل ہوگا جب اسے فقیر ملے گا تو اسے کے گا ہے بھائی! تجھے کس وجہ سے جست سے روکا مول میں تمہاری اس رکاوٹ سے مجھے تمہارے متعلق خطرہ لاحق ہوگیا کہ نامعلوم تمہاری میں رکاوٹ سے اولی اوراس تمہاری میں بہنچا تو مجھے نیہاں تک کہ جب میں تمہارے پاس بہنچا تو مجھے پیدنہ سے مجھے خت گھر لما تھا۔ (احمر مجمع الزوائد)

حضرت سعيد بن عامر والمنظر في فرمايا: من في من من المتنافية كوفر مات سناك فقراء

احوالِ آخرت کی بارسنگھار کر کے جیسے جمام سنوارا جاتا ہے انہیں کہا جائے گا حساب کے لئے کھم واوہ کہیں گے۔ کیا کوئی الیمی شے ہمیں دی بھی گئی جس کا تم حساب کیے لئے کھم واوہ کہیں گے۔ کیا کوئی الیمی شے ہمیں دی بھی گئی جس کا تم حساب لیتے ہواللہ تعالی فرمائے گامیر ہے بندے درست کہتے ہیں۔"لوگوں سے سات سال پہلے جنت میں داخل ہوں گئے'۔ (طرانی بینی)

# باب <u>(۲۸)</u>

# سب سے پہلے جنت کا درواز ہ کون کھٹکھٹائے گا اورسب سے پہلے جنت میں کون داخل ہوگا؟ اورسب سے پہلے جنت میں کون داخل ہوگا؟

- حضرت انس رہائی سے ہوایت ہے کہ رسول الندگائی آئی نے فرمایا: سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھلواؤں گاتو جنت کا دروازہ کھلواؤں گاتو خازن کے گا: آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا: محمد کا دروازہ کھلواؤں گاتو ہے گا: آپ کے لئے جھے کم ہارت ہے ہے کہ رسول الندگائی آئی نے فرمایا: میں سب سے حضرت ابو ہر رہ ہائی ہے سے کہ درسول الندگائی آئی نے فرمایا: میں سب سے پہلے ہوں جن کے جنت کا دروازہ کھولا جائے گالیکن ایک عورت کودیکھوں گا جو مجھے سے پہلے جانے میں عجلت کررہی ہے۔ میں نے بوچھا: تو کون ہے؟ عرض جو مجھے سے پہلے جانے میں عجلت کررہی ہے۔ میں نے بوچھا: تو کون ہے؟ عرض کر ہے میں وہ عورت ہوں جس نے بیتم بچوں کی تربیت کے لئے نکاح نہ کیا۔
   کر ہے گی میں وہ عورت ہوں جس نے بیتم بچوں کی تربیت کے لئے نکاح نہ کیا۔
   کر ہے گی میں وہ عورت ہوں جس نے بیتم بچوں کی تربیت کے لئے نکاح نہ کیا۔
   کر ہے گی میں وہ عورت ہوں جس نے بیتم بچوں کی تربیت کے لئے نکاح نہ کیا۔
   کر ہے گی میں وہ عورت ہوں جس نے بیتم بچوں کی تربیت کے لئے نکاح نہ کیا۔

ہے۔ احوالِ آخرت کے کھی ہے۔ کہ استوں سے پہلے میری امت جنت میں جائے گی) پہل کرنے والانہیں (یعنی تمام امتوں سے پہلے میری امت جنت میں جائے گی) (طرانی فی اکبیر)

حضرت ابن عباس بالطفاسے مروی ہے کہ رسول الله کالیونی نے فرمایا: جنت تمام امتوں پر جرام ہے۔ است مروی ہے کہ رسول الله کالیونی نے فرمایا: جنت تمام امتوں پر جرام ہے جب تک میں اور میری امت جنت میں واخل نہ ہو پہلا، پہلے۔ (طبرانی فی الاوسط)

حضرت جابر رائات مردی ہے کہ رسول اللہ کا ایک ایک میں ایک شخص نے عرض کی جنت میں سب سے پہلے کون داخل ہوں گے؟ آپ نے ارشاد فر مایا: انبیاء عبیہ اس نے عرض کی بحنت میں سب سے پہلے کون داخل ہوں گے؟ آپ نے ارشاد فر مایا: انبیاء عبیہ اس نے عرض کی اس کے بعد کون؟ آپ نے فر مایا: کعبۃ اللہ کے مؤذ نین ،اس نے پھر عرض کی پھر کون؟ آپ نے فر مایا: بیت المقدس کے مؤذ نین ،اس نے پھر عرض کی پھر کون؟ آپ نے فر مایا: میری اس مجد (نبوی شریف) کے مؤذ نین اس نے عرض کی پھر؟ آپ نے فر مایا: پھر تمام مؤذ نین اس خورش کی پھر؟ آپ نے فر مایا: پھر تمام مؤذ نین اس خورش کی پھر؟ آپ نے فر مایا: پھر تمام مؤذ نین اسے اعمال کے مطابق (جنت میں داخل ہوں گے)

(حيدية بن زنجويه )

حضرت ابن عباس بن السن عمروی ہے کہ رسول الله فالین فرمایا : جنت میں سب سب مہلے انہیں بلایا جائے گا جو اللہ تعالیٰ کی ہرحال میں (دکھ اور سکھ) حمد کرتے ہیں۔ (بدار ماکم)

حضرت ابو ہریرہ ولائٹڑ سے مروی ہے کہ رسول اللّٰہ کا اللّٰہ کے محصے جو جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے۔ ما منے بیش کئے محصے جو جنت میں سب سبے پہلے داخل ہوں گے۔

> جهید عبدالملو

◈

عبدالملوك (جواللد تعالی كی احسن طریقے سے عبادت کرے اور اینے مالک كی بھی خیرخواہی کرے)

بإك وأمن پر ہيز گارعيالدار\_

اوروہ تین جوسب سے پہلے دوزخ میں داخل ہوں گے۔ قیدی مسلط



الدارجومال میں ہے اللہ تعالیٰ کاحق ادائبیں کرتا۔

﴿ يَنْكُدست فَخْرَكِ نِهِ وَالْا بِهِ (مَتَكَبِرِ ) (ترندی،احمد،هایم،ابن حبان،ابن خزیمه)

حضرت ابن عباس بی است مروی ہے کہ نبی پاک منافی بی است فرمایا: وہ بندہ جواللہ تعالیٰ کی اطاعت کر ہے اور اپنے مالکوں کی بھی کامل فرما نبرداری کرے اسے اللہ تعالیٰ اپنے مالکوں سے ستر (2) سال پہلے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس کا سردار عرض کرے گایاللہ! بید دنیا میں میرا غلام تھا (یہ مجھ سے جنت میں پہلے کیوں داخل کیا گائہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے اسے اس کے ممل کی جزادی ہے اور کتھے تیرے ممل کی جزادی ہے اور طرانی فی الکیر)

الله الله الله المناد، شاگرد، بيرومريد، افسر اوركلرك وغيره وغيره كا

ہوگا۔(اویی غفرلہ) ہمکہ کہ

• حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹؤ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ متال کوفرماتے سنا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالی فرمائے گا کہاں ہیں جبار ومتنکبرلوگ؟ وہ لائے جا کیں گے اور آنہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ جا کیں گے اور آنہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔

حضرت ابن عباس بُنْ الله عن الرسول الله مُنْ الله وه كيس كھڑے ہوں گے؟

آپ نے فر مایا: جیسے دنیا دار كھڑ ہے ہوتے ہیں بید و بار فر مایا۔ پھر الله تعالی فر مائے گا كہ اہل خیر واہل معروف واہل رحمت كہاں ہیں؟ وہ آئیس اٹھا كر الله تعالی كود يكھتے ہوں گے انہیں الله تعالی فر مائے گا: ميرى رحمت ہے امن وسلامتی كے ساتھ جنت میں داخل ہوجاؤ۔
الله تعالی فر مائے گا: ميرى رحمت ہے امن وسلامتی كے ساتھ جنت میں داخل ہوجاؤ۔

## باب (۲۹).

# اہل کرم کون لوگ ہوں گے؟

حضرت ابوسعید خدری بڑا تھا ہے مروی ہے کہ رسول اللّٰہ کا تیج بین الله تعالیٰ اللّٰہ تعالیٰ الله تعالیٰ الله تعالیٰ تعا

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رہائیڈ سے مروی ہے کہ رسول اللّٰدِ مَا اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ الل

## ا ب (٤٠)

# احوال قيامت كےمراتب اعمال كےطريقے پر

ابن برجان نے اپنی کتاب''الارشاد'' میں فرمایا بمحشر میں جب سردار پریشان ہوں گے تو شفاعت کرنے والے کو ڈھونڈیں گے جوانہیں اس حال سے راحت دے جس حال میں وہ بیں اور وہ سردار رسولان عظام کے پیروکار ہوں گے اور انہیں انبیاء نظام کی طرف لوٹایا جائے گا اور شفاعت واقع ہوگی۔

ا دوالي آفرت كي المحالي المحالية في المحال کے کوئی بات نہیں کریں گے یہاں تک کہ اللہ تعالی فرمائے گا: پیج کہا: پھر مجھے شفاعت کی اجازت دی جائے گی تو میں عرض کروں گا:اے میرے پروردگار! تیرے بندے زمین کے کناروں میں ہیں پس وہ مقام محمود ہے۔ حضرت آ دم عَلَيْلِهِ كُوتُكُم ہوگا كہ وہ اپني امت كے دوزخي گروہوں كولا نيس وہ سات طرح کےلوگ ہوں گے۔ دوتو وہ ہوں گے کہ جنہیں مخلوق میں دوزخ کی گردن ا چک کر لے جائے گی۔ اہل مجمع کو حکم ہوگا کہ ہرامت کے پیچھے ہوجس کی وہ عبادت کرتی تھی جولوگ اللہ تعالیٰ کے سواکسی کی پرستش کرتے تھے وہ ان کے پیچھے جائيں كے جنہيں دوزخ ميں يجينكا جائے گا۔اللہ تعالى نے فرمايا: هُنَالِكَ تَبُلُوا كُلُّ نَفْسِ مِّنَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوْ اللهِ مَوْلَمُهُمُ الْحُقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مِنَا كَأْنُوا يَفْتُرُونَ ﴿ إِللهُ وَمِنْ المِدِهِ لِاسْ وره لِاسْ المِده وسلام المُعَالَقُ المُفْتُرُونَ ﴿ إِللهُ وره لِاسْ المَعْدَدُ المُعْلَمُ المَا يَتِ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِ ''یہاں ہرجان جانج لے گی جوآ گے بھیجااوراللّٰد کی طرف پھیرے جا مَیں گے جوان کاسچامولی ہے اور ان کی ساری بناوٹیس ان سے کم ہوجا کیں گا۔' فَكُنِكِبُوْا فِيها هُمُ وَالْعَاوَنَ ﴿ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿ لِهِ الْمُعْرَاءِ، آيت ٩٥) "نواوندهاديئے سي جہنم ميں وه سب مراه اور ابليس كے تشكر سارے-" بجر چوتھا گروہ اٹھایا جائے گا بہلوگ الل توحید ہوں کے لیکن رسل کرام نظام کی تكذيب كي تقى اوروه الله تعالى كى صفات سے بھى بے خبرر ہے اور الله تعالى كى كتب ورسل كا بهى انكاركيا تفا\_ پھريانچواں وچھٹا گروہ اٹھايا جائے گاوہ اہل كتاب ہيں وہ اللہ تعالیٰ ك پاس بیار ہے حاضر ہوں کے انہیں کہاجائے گا جم کس تلاش میں ہو؟ عرض کریں گے ہم بیاسے ہیں ہمیں پانی بلایا جائے انہیں کہاجائے گاہم پانی پروارد ہونا جا ہتے ہو؟ پھران کے جہنم کی طرف اشارہ کیا جائے گا وہ سراب کی طرح نظرآئے گی۔اس کا ایک طبقہ دوسرے طبقے کوروندر ہاہوگاوہ اس میں وارد ہول کے تو وہ انہیں گلزے کردے گ بجرابل ایمان اور منافقین کے درمیان اللہ تعالی کی معرفت کے بارے میں امتیاز کیا جائے ا

اور مومن ثابت قدم رہیں گے۔ پھر پل صراط بچھائی جائے گی جو دوزخ کی پشت پر ہوگی اس پر بدعت (سید) کے مرتبین سر کے بل چلتے ہوئے دوزخ میں گر پڑیں گےا ہے، ہو الل ایمان اعمال میں کمزور ہوں گے وہ بھی اس میں گرجا کیں گےا در باقی لوگ اپنا اعمال کے مطابق اس پر گذریں گے وہ لوگ دوزخ اور جنت کے درمیانی بل پر جینے میں گے جو دنیا میں ان مطابق اس پر گذریں گے وہ لوگ دوزخ اور جنت کے درمیانی بل پر جینے میں گے جو دنیا میں ان کے مامین حقوق ہوں گے ان کا فیصلہ ہوگا ہی مقام پر ہوگا یعنی اصحاب الاعرف کے مقام پر مفام تر طبی نے فرمایا ہوں ہی تر تیب نہ کور ہوئی ہے اور یہ اچھی تر تیب ہے۔ امام قرطبی نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ صاحب قوت (القلب) وغیرہ اس طرف گئے ہیں کہ موض کو ثر بل صراط سے پہلے ہوگا یو نبی امام خوض کو ثر بل صراط سے پہلے ہوگا یو نبی امام خوض کو ثر بل صراط سے پہلے ہوگا یو نبی امام خوز الل نے فرمایا:

لیکن بعض اس طرف گئے ہیں کہ حوض کوٹریل صراط کے بعد ہوگا پیغلط ہے اس کے و المعنی کا نقاضا ہے کہ لوگ ہے۔ امام قرطبی نے فرمایا بمعنی کا نقاضا رہے کہ لوگ قبور سے نکلیں کے بیاسے ہوں گے ای لئے مناسب یمی ہے کہ حوض بل صراط سے پہلے ہواور فر مایا اس کی الل بدہ کدوہ جوامام بخاری نے روایت کی کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ دالنظ ہے مروی ہے المبیں پہچانتا ہوں گا ان میں ایک مردنکل کر کہے گا چلو میں کہوں گا: کہاں؟ وہ کہے گا في في طرف من كهول كا ان كا كيا حال - يد؟ وه كه كا وه مرتد هو كئة تقطيقو مين السياوكون النے ویکھا ہوں کہ وہان میں سے کوئی بھی نجات نہ یائے گا اور نہ ہی انہیں اس سم کی نعمتیں میں (امام قرطبی) کہتا ہوں کہ بیاس کے بارے میں صریح دلیل نہیں اس لئے کہ هروا بتول آیا ہے کہ خضور تا ایک نے فرمایا: کہ میں حوض کوٹر پر کھڑا ہوں گا تو مذکورہ لوگوں المستح تقری نہیں کہ ریس وفت حاضر ہوں گے ہاں ایک تصریح لقیط کی روایت میں ہے المسلطويل روايت ميں مروى ہے كہوض بل صراط كے بعد ہے اور وہ حديث حاكم وغيرہ میک سے ہے اور بھی اعتاد کے قریب ہے۔

الوالي آفرت الحوالي آفرت المحالية المحا الارض میں گذری ہے اور معنوی اعتبار ہے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے کہ حوض بل صراط کے بعد ہوگا کیونکہ بیظاہر ہے کہ بل صراط برمومن گذریں گےان میں بعض بل صراط ہے گز یزیں گےاوربعض زخمی ہوں گےتو اگر وہ حوض ہے پانی بی چکے ہوں گےتو ان کابل صراط ہے گرنااوراس سے زخمی ہونا کیسا۔واضح ہوا کہ حوض بل صراط کے بعد ہو کہ جو جو گلیں گے وہی حوض سے پانی بیئیں گے اور یہی جنت کی نعمتوں کی ابتداء ہے۔ سوال: جب دخول جنت مے قرب کی وجہ سے نجات یا نیں گے تو پھرانہیں حوض کوڑ سے یانی یہنے کی کیاضرورت ہے؟ **جواب**: ہاں وہ قرب دخول جنت کے باوجودمظالم (حقوق) کے متعلق سوالات کی وجہ روکے جائیں گےاس وفت آئیں حوض کوڑے یانی پینے کی ضرورت ہوگی۔ نیزان اقوال میں مطابقت یوں ہوگی کہ بعض کو بل صراط سے پہلے حوض کوڑ سے پانی بینا نصیب ہوگا بعض کو میل صراط عبور کرنے کے بعد بیان کے اعمال پر ہوگا جو گنا ہوں ہے یا ک ہوں گ انہیں بل صراط سے پہلے یانی پینا نصیب ہوگا اور جن کے گناہ ہیں وہ بل صراط سے گذر ۔ کی تکلیف سے پاک ہوکر یائی بئیں گے امید ہے میتقریر قوی ہے۔ فانده: امام قرطبی نے فرمایا: میں نے (کتاب) الزبدامام احد میں ان کی سند کے ساتم و یکھا کہ حضرت ابو ہر رہ و بڑائن سے سروی ہے کہ رسول الله مانی نظام نے فرمایا: میں و مکیر ہاہوا کہ لوگ حوض پرمیری طرف حساب کے لئے آرہے ہیں تو ایک مرد دوسرے کول کر ہوجا گا: كياتونے حوض ہے كچھ بياہے؟ وہ كہكا: مائے ميں بياسا ہول۔ فاندہ: اما م قرطبی نے فرمایا: کہ اس سے تھے وہم نہ ہواور نہ ہی تیرے ول میں بیر خیا ہے کہ حوض اس زمین پر ہے بلکہ وہ دوسری زمین پر ہے جواس کا بدل ہے اور وہ زم جاندی کی طرح سفید ہے اس پرنہ خون بہا ہے اور نداس پر ظلم ہوا ہے۔

امام قرطبی نے ایک مقام بر فرمایا: اس میں اختلاف ہے کہ میزان پہلے -حض۔ ابو الحن الفاسی نے فرمایا: سے جوش میزان سے پہلے ہے۔ میں ( الوالياً فرت المحالي المحالية في المحالية قرطبی) کہتے ہیں کہاس کی تائید حضرت ابو ہر رہے اٹھاٹنڈ کی اس روایت سے ہوئی ہے جواو پر

**خاندہ: امام قرطبی نے ایک مقام پر فرمایا: علماء فرماتے ہیں کہ جب حساب ختم ہوگا تو اس** کے بعد اعمال کاوزن ہوگا اس لئے کہ وزن اعمال جزاء کے لئے ہوگا اور وزن ان نقاد مر کوظا ہرکرےگا تا کہاں کےمطابق جزاہو۔اس سے ثابت ہوا کہ حیاب میزان سے پہلے ' ہوگا اور حساب سے مراد سوال ہے کہ بندے نے کون کون سے عمل کئے یہی وجہ ہے کہ جولوگ بلاحساب جنت میں نہیں جائیں گےان کا کوئی ممل وزن نہ ہوگا یونہی کفار کے اعمال کا بھی وزن بنہ ہوگا۔ ہاں اعمال کا وزن صرف مخلوط الاعمال مؤمنین کے لئے ہوگا۔ ریجی معلوم ہوا کہسب سے پہلے دوزخ میں کفار کو پھینکا جائے گا جیسا کہ ابن برجان کے کلام سے پہلے گذراہ اوراس بارے میں آیات اورا حادیث آئیں گی۔

فاندہ: امام قرطبی نے میہ بحث چھیڑی کہ میزان پہلے یا بل صراط انہوں نے امام بیہی کی پیروی کی ہےان دونوں کےمضامین دلالت کرتے ہیں کہ میزان پہلے ہوگی اس لئے کہان دونوں کے اپنی کتابوں کے ابواب میں میزان کا باب بل صراط سے پہلے بیان کیا ہے ہاں امام قرطبی کے بعض مقام پر دوسروں سے نقل کر کے کہا کہ حساب بل صراط کے عبور کرنے سے بہلے ہوگا۔

فاندہ: پھرامام قرطبی نے لکھا کہ بل صراط دو ہیں: (۱) اس سے تمام اہل محشر گذریں گے ان کے اعمال تقتل ہوں یا خفیف سوائے ان کے جو بلا حساب جنت میں جائیں گے یا جنہیں بل ضراط سے عبور سے پہلے جہنم کی گردن ایک لے گی جب اس بری بل صراط سے نجات یا ئیں کے وہ مخلص مؤمنین ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ بیروہ ہیں کہ قصاص بیسے ان کی نیکیاں ختم نہ ہوگی۔ تو بھر بید حضرات دوسری بل پرروکے جائیں گے جوصرف ال بل کوعبور کر چکے ہیں جودوز نے کی پشت پر ہے جس پر گناہوں کی وجہ ہے گر کر دوز خ ا جاتا تھا۔خلاصہ مید کہ بیلوگ اس دوسرے مل پراس لئے روکے جائیں گے کہان سے احوال آخرت کی جوگا اور دوسرے بل صراط اول سے پہلے ہوگا اور دوسرے بل صراط پر کھڑ اہونا مظالم سے ثابت ہوا کہ حساب بل صراط اول سے پہلے ہوگا اور دوسرے بل صراط پر کھڑ اہونا مظالم (حقوق) کے سوال کے لئے ہوگالیکن وہ حدیث اہل حق کے لئے وار دہوئی ہے وہ اس کے فال ف

فاندہ: علامہ سیوطی نے فرمایا: میں نے امام نسفی کی بحرالعلوم (تفسیر) میں دیکھا انہوں نے خودسوال لکھا کہ حساب کہاں ہوگا اور میزان کہاں؟ پھراس کا جواب خودلکھا کہ میزان صراط پر ہوگا اس میں ہرایک کی نیکیاں اور برائیاں وزن کی جائیں گی۔جس کی نیکیاں زیادہ پوجمل ہوں گی۔جس کی نیکیاں زیادہ پوجمل ہوں گی وہ دوزخ میں جائے گا اور جس کی برائیاں پوجمل ہوں گی وہ دوزخ میں جائے گا وہ جس کی برائیاں پوجمل ہوں گی وہ دوزخ میں جائے گا اور جس کی برائیاں پوجمل ہوں گی وہ دوزخ میں جائے گا وہ اہل شقاوت سے ہوگا یہ بعینہ وہی ہے۔

فاندہ: ابن جمر کی شرح بخاری میں ہے اہل جد کا بل پرمجبوں ہونا مال کے حساب کے لئے ہوگا یہ بل صراط سے گذرنے کے وقت ہوگا۔

برمایی بن مرسف کے وزن کابیان بھی نہیں فرمایا حالانکہ احادیث میں وارد ہے کہ بیزور بل فائدہ: امام قرطبی نے وزن کابیان بھی نہیں فرمایا حالانکہ احادیث میں وارد ہے کہ بیزور بل صراط برگذر نے کے اراد ہے کے وقت ہوگا۔

سراھ پر سررے کے داکیں باکس ہاتھ میں دینامیزان وحساب سے پہلے ہوگا اسے ہاں اعمال نامے کا داکیں باکس ہاتھ میں دینامیزان وحساب سے پہلے ہوگا اسے نسفی نے علماء کرام سے قال کیا ہے:

الله تعالیٰ نے فرمایا:

فَأَمَّا مَنْ أُوْتِي كِتْبَهُ يِمِينِيهِ فَ فَسُوفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَبِيدُوا اللهِ فَكُونَ مُعَاسَبُ حِسَابًا يَبِيدُوا اللهِ فَيَعِينِهِ فَ فَسُوفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَبِيدُوا اللهِ فَيَعَلِينِهِ فَ فَسُوفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَبِيدُوا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَل

''تو وہ جواپنا نامہ اعمال داہنے (سیدھے) ہاتھ میں دیاجائے گا اس سے عقریب سہل حساب لیاجائے گا۔''

اور صدیث لقیط میں ہے کہ چہروں کا سفید وسیاہ ہونا بل صراط کے عبور سے پہلے ہوگا۔(واللہ اعلم بالصواب)

مانده: اب ہم وہ ابواب بیان کرتے ہیں جوتر تیب مذکورہ کے مطابق ہیں۔ ماندہ: اب ہم وہ ابواب بیان کرتے ہیں جوتر تیب مذکورہ کے مطابق ہیں۔

### الوالياً فرت المحالي المحالية في المحالية

#### باب (۲۱)

# بعث النار کی ابتداء اور ان کاذ کرکہ کن لوگوں کی گردن

## ا جِک لی جائے گی

الله تعالى فرمايا:

فُورَتِكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيْطِيْنَ ثُمَّ لَنَّخْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَلَّمَ جِثِيًّا ۚ ثُمَّ لَنَّوْم لَنَنْزِعَنَ مِنْ كُلِّ شِيْعَةِ اَيُّهُمُ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْلِي عِبْيًّا ۚ ثُمَّ لَنَّوْنَ لَكُنْ الرَّحْلِي عِبْيًّا ۚ ثُمَّ لَنَّوْنَ لَكُنْ الرَّحْلِي عِبْيًا ۚ ثُمَّ لَنَّوْنَ لَكُونَ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلِقُلُولُولِي اللَّهُ الْمُلْلِقُ الْمُلْلِقُ الْمُلْلِقُ الْمُلْلِقُ الْمُلْلِقُلُولُ اللَّهُ الْمُلْلِقُلُولُ اللَّهُ الْمُلْلِقُلُولُ اللَّهُ الْمُلْلِقُلُولُ اللَّهُ الْمُلِلِقُلُولُ اللَّهُ الْمُلْلِقُلُولُ اللَّهُ الْمُلْلِقُلُولُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُلْلِقُلُولُ اللَّهُ الْمُلْلُولُ الْمُلْلِقُلُولُ اللَّهُ الْمُلْلِقُلُولُ الْمُلْلُولُ اللَّهُ الْمُلْلِقُلُولُ اللَّهُ الْمُلْلُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّلُولُ اللَّهُ الْمُلْلُولُ اللَّلُولُ اللَّهُ الْمُلْلِقُلُولُ اللْمُلِمُ اللَّلُولُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلُولُ اللْمُلْمُ الللَّلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ الللْمُلْمُ اللَّلْمُ الللْمُلُولُ الللْمُلْمُ الللْمُلُمُ الللْمُلِمُ الللْمُلُمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلُمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلُمُ اللَّمُ

"تو تمہارے رب کی شم ہم انہیں اور شیطانوں سب کو گھیر لائیں گے اور انہیں دوز خ کے آس پاس حاضر کریں گے گھٹنوں کے بل گرے پھر ہم گرو وسے نکالیں گے جوان میں رحمٰن پرسب سے زیادہ بے باک ہوگا پھر ہم خوب جانتے ہیں جواس آگ میں بھونے کے زیادہ لائق ہیں۔''
اور فرمانا:

وَتَرَى كُلُّ أَمَّةٍ جَأْتِيةً مُ كُلُّ أَمَّةٍ تُذُنِّى إِلَى كِتْبِهَا الْرِيدَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله "اورتم برگروه كود يكھو كے زانو كے بل كرے ہوئے اور برگروه اپنے نامه اعمال كى طرف بلايا جائے گائے."

ابوالا حوص سے تیت کی تفییر منقول ہے فرمایا کہ پہلے ان کے لیڈروں سے حساب شروع کیا جائے گااس کے بعدان سے مرتبہ میں کم جرم والے وغیرہ وغیرہ۔(بنادنی الزم) 330 Ex 330 Ex 30 = 7 Tylor Ex

رسول الله تَالِيَّةُ اللهِ عَلَى اللهِ عَ

**غاندہ**: ابن حجر کے فرمایا: کوم ہے مراد وہ اونچا مکان جس پررسول الله تَالِیْکَا کی امت ہوگی۔

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی پاک مُلٹھ کے انہیں کہا جائے گا یہی سے پہلے آ دم علیہ کو بلایا جائے گا وہ اپنی اولا دکود یکھیں گے انہیں کہا جائے گا یہی تمہارے آ دم علیہ ہیں آ دم علیہ ہیں آ دم علیہ کہیں گے: ''لبیک لبیک (میں حاضر ہوں) انہیں تکم ہوگا بنی اولا دمیں سے جہنمی لشکر کو نکا لئے وہ کہیں گے یارب کتنا نکالوں؟ فرما ن ہوگا سو میں سے ننانو نے صحابہ کرام نے عرض کی یارسول اللّٰدَ کَا اَلْمُولُولُورُ جَا مِنْ مِنْ مِنْ اللّٰهِ کَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہ اللّٰہُ الل

ے سومیں نانوے دوزخ کے لئے نکالئے گئے تو پھر کیا بچے گا۔ (اس طرح تو ہم دوزخی ہوئے) آپ من الیکھ نے فرمایا: میری امت دوسری امتوں میں ایسے ہوگی میں نہ سال میں ملامد میں میں میں میں میں ایسے ہوگی

جيسے سفيد بال سياه بيل ميں ۔ ( بخاری )

فانده: ابن جرفر مایا: ینی واقعه قیامت مین سب سے پہلے واقع ہوگا۔ فائده: یکی عدیث باب زلزلة الساعة مین گذریکی ہے۔

> حضرت الس طائف في ما يا كدجب آيت: وَلْوَلْهُ السَّاعَةِ مَكَى عُ عَظِيْرٌ (بِعاداتُي آيت ا)

"بينك قيامت كازلزله برى سخت چيز ہے-"

 الوالي آفرت المناف المن

ایک ہزار سے نوسو ننا نوے کھڑے کیجے۔ یہ بات مسلمانوں پر گراں گذری۔ آپ نے فرمایا: درست رہواور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرواور خوشخری ہے۔ جھے اس ذات کی قشم جس کے قبضہ میں میری جان ہے تم تمام لوگوں میں ایسے ہو گے جیسے اونٹ کے مقابلہ میں تل یا جیسے داغ کسی جانور کے پہلو میں بیشک تمہارے ساتھ دو ہڑی مخلوقیں ہیں وہ جس کے ساتھ ہوتی ہوتی ہوتی ہیں وہ جوجنوں اور ساتھ ہوتی ہے دوان سے بہت زیادہ ہوتی ہیں وہ دو مخلوق یا جوج و ماجوج اور وہ جوجنوں اور انسانوں میں سے کا فرہوکر مرے۔ (مانم ،این الی جانم)

عنرت ابن عباس طَيْ الله عباس طَيْ الله عباس مروى هي كدرسول الله مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُلّمُ مُنْ اللهُ مُلِمُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُن اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنَا اللهُ مُنْ الل

"العلوكواليخ ربسة ورو"

تلاوت فرمائی اور فرمایا تہمیں معلوم ہے کہ اس سے کون سادن مراد ہے؟ یہ وہ دن ہے کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ اللہ کوفر مائے گا: اے آدم! (علیہ اللہ کو کروہ کوکھ اللہ یہ کے عرض کریں گے: یا اللہ! کتنے تکالوں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: ہر ہزار سے نوسوننانو ہے (۹۹۹) دون میں اور آن میں سے صرف ایک جنت میں ۔ یہ بات صحابہ کرام کونا گوارگذری۔ آپ نے فرمایا: جھے امید ہے کہ تم جنت کا ایک حصہ ہوگے۔ یہ من کرصحابہ کرام خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا: نیک عمل کروخوش خری یاؤ۔ تم دو مخلوقوں کے درمیان ہو۔ وہ دونوں جس گروہ میں ہوئے فرمایا: نیک عمل کروخوش خری یاؤ۔ تم دو مخلوقوں کے درمیان ہو۔ وہ دونوں جس گروہ میں ہو کے اور ماجوج۔ اور تم امتوں میں ایسے ہوگے ہواون کی کروٹ میں تا ہوئے اور ماجوج۔ اور تم امتوں میں ایسے ہوگے ہواون کی کروٹ میں تا یا اونٹن کے پہلو میں داغ۔ بے شک میری امت ہزار جز کا بے اونٹ کی کروٹ میں تا یا اونٹن کے پہلو میں داغ۔ بے شک میری امت ہزار جز کا بے اور تا جزے۔ (برار این جریر این ان می مات

ادوالي آفرت المحالي المحالية في المحالية ف ٨ دوکان ہوں گے جن سے وہ سنے گی اور زبان ہوگی جس سے وہ بولے گی وہ کہے گا: میں تین اشخاص کے لئے بیجی گئی ہوں۔ ہرسرکش ضدی۔ ⇕ ہروہ جواللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں دوسر ہے معبود کی دعوت دیتار ہا۔ ◈ فوٹو گرافوں کے لئے۔ (ترندی،احمر بہق) ூ المرخ المنتيخ والع عبرت حاصل كري اگرخوف خدا ہے كيكن افسوس ہے كہ الثا فوٹوگرافر ہمارے جیسے رو کنے والوں پرطعن تشنیع کرتے ہیں۔ بیصرف اس کئے کہ انہیں جواز نکالنے والوں نے دلیر کردیا ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ کل قیامت میں ان دونوں کو اپنی قدرت ومنزلت معلوم ہوجائے گی۔(ادیی غفرلہ) 🛠 🏠 سیدہ عائشہ فٹا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یارسول الله مُنافِیقِ کیا قیامت میں دوست دوست کو یا دکرے گا آپ نے فر مایا: ہاں! کیکن تین مقامات پر کوئی کسی کو یا و میزان پریہاں تک کہاہے یقین ہوکہاس کا اعمال نامہ بوجمل ہے یا ہلکا۔ ⇕ جب نامه اعمال (اعمال نامه) او كر ہاتھوں ميں آرہے ہوں گے ياسيدھے ہاتھ ◈ میں یا النے ہاتھ میں (اس وفت) بھی دوست دوست کو یا دنہ کرےگا۔ جب دوزخ ہے گردن نکلے گی تو لوگوں کو لپیٹ میں لے لے گی اوران پر سخت غیظ وغضب کرے کی اور کہے گی: میں تین اشخاص کے لئے بیجی گئی ہوں۔ سرئش ضدی کے لئے۔ جواللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرامعبود تھہرا تاہے۔ ◈ جو يوم حساب برايمان نبيس ركھتا تھاان سب كولپيث ميں لے كر دوزخ كے شعلوں ♡ کے اندر کھینک دیں گے۔(احد،ابن الباشیہ) حضرت ابوسعید ولان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله کاللہ کا کوفر ماتے سا کہ قيامت ميں جب الله تعالى تمام مخلوق كوايك ميدان ميں جمع فرمائے گا تو دوزخ

ہوں گے اور وہ کہتی ہوگی کہ بخدا میرے شوہروں اور میرے درمیان راستہ خالی کردوور نہ ایک ہی گردن سے تمام لوگوں کوڈھانپ لوں۔ اس سے پوچھاجائے گا کہ تیرے شوہرکون ہیں؟ وہ کہے گی عبادت سے ستی کرنے والے، ناشکرے یہ کہہ کر انہیں لوگوں کے درمیان میں سے اٹھالے گی۔ پھراپنے پیٹ میں انہیں چھپالے گا اس کے بعد پیچھے ہٹ جائے گی ۔ تھوڑی دیر کے بعد پھرآگے ہو ھی جس جس کے جس کے حصے ایک دوسرے پر سوار ہوں گے اور اسے نگران فرشتے روک رہ جس کے حصے ایک دوسرے پر سوار ہوں گے اور اسے نگران فرشتے روک رہ بوں گے اور وہ کہے گی جو ہوں اور میرے دہمیان راستہ خالی کرد وور نہ تمام لوگوں کوایک گردن میں ڈھانپ لوں گی۔ لوگ کہیں گے تیرے شوہروں اور میرے والا میرا سے تیرے شوہرکون ہیں؟ وہ کہے گی ہراتر انے والا اور برائی مارنے والا میرا شوہر ہے پھروہ ان سب کوزبان میں پیس کراپنے بیٹ میں داخل کر کے پیچھے ہٹ شوہر ہے پھروہ ان سب کوزبان میں پیس کراپنے بیٹ میں داخل کر کے پیچھے ہٹ جائے گی پھراللہ تعالی بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ (ابو یعلی)

حفرت ابوسعید خدری والفظ سے مروی ہے کہ رسول الله کا الفظ الله الله علی اس کی دوآ تعصیں دوز خ سے ایک گردن نکلے گی جو تیز رفتاری ہے آگے برد ھے گی اس کی دوآ تکھیں ہول گی جن سے دیکھے گی اور زبان ہوگی اس سے بولے گی اور کہے گی میں اس کے مول گی جن سے دیکھے گی اور زبان ہوگی اس سے بولے گی اور ہر سرکش ضدی کے لئے تھم دی گئی ہوں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ معبود کھہرا تا تھا اور ہر سرکش ضدی کے لئے اور جو ناحق فن کرتا تھا ہے کہہ کر ان سب کولوگوں سے پانچ سوسال پہلے دوز خ میں سے جائے گی۔ (طبرانی فی الاوسل)

حضرت ابن عباس نظام اسے مروی ہے فرمایا: قیامت میں زمین دستر خوان کی طرح بچمائی جائے گا اوراس کے گرانوں میں بھی اضافہ کیا جائے گا ۔ وہاں ایک میدان میں تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا اوراس دن آسان دنیا کی مخلوق کو زمین پر لا یا جائے گا اورائل آسان الل زمین سے زیادہ ہوں گے جہنم لائی جائے گی تو اہل آسان اس میں زائد ہول گے ۔ جب وہ زمین پر اتریں گے تو زمین والے گھرا کر کہیں گے جمارہ دیں بیار میں اور وہ تشریف لانے والا ہے ۔ بھر دور میں بیار اور وہ تشریف لانے والا ہے ۔ بھر دور میں اور وہ تشریف لانے والا ہے ۔ بھر دور میں اور وہ تشریف لانے والا ہے ۔ بھر دور میں اور وہ تشریف لانے والا ہے ۔ بھر دور میں اور وہ تشریف لانے والا ہے ۔ بھر دور میں اور وہ تشریف لانے والا ہے ۔ بھر دور میں دور میں اور وہ تشریف لانے والا ہے ۔ بھر دور میں دور میں اور وہ تشریف لانے والا ہے ۔ بھر دور میں دور میں دور میں اور وہ تشریف لانے والا ہے ۔ بھر دور میں د

Marfat com

الواليا أفرت المحالي المحالية المحالية

ز مین والوں ہے بھی وہ دوزخ میں دوہرے ہوں گے۔ جب وہ زمین پراتریں کے تو زمین والے گھبرا کر کہیں گے کیا تمہارے میں ہمارا رب ہے؟ وہ کہیں گے. ہمارارب بیاک ہے وہ ہمارے میں نہیں۔وہ تشریف لانے والا ہے اسی طرح ہر آسانی مخلوق آتی رہے گی یہاں تک کہ تمام آسان والے زمین بر پینجیں ك\_دوسرے آسان والے بہلے آسان والول سے زیادہ ہول گے۔ جب وہ ز بین براتریں گے تو زمین والے گھیرا کر پوچھیں گے کیا تمہارے میں ہمارارب ہے؟ وہ بھی پہلے آسان والوں جیبا جواب دیں گے یہاں تک کہ ساتویں آسان والے تیں وہ تمام پچھلے آسان والوں سے زیادہ ہوں گے اور زمین والوں سے بھی ان تمام سے وہ دوہ رے ہوں گے۔ پھراللہ تعالیٰ آپی شان کے مطابق ان میں تشریف لائے گااور تمام امتیں جمع ہوں گی۔تمام مخلوق گھٹنوں کے بل پڑی ہوگی ندا ویے والا بکارے گا کہ آج لوگ معلوم کریں گے کہ اصحاب الکرم کون ہیں؟ تھم ہوگا ہرحال میں اللہ نتعالیٰ کی حمد کرنے والے کھڑے ہوں وہ خوش ہوکر جنت کی طرف علے جائیں گے۔ پھر دوبارہ اعلان ہوگا کہ عنقریب جان لیں گے کہ آج کون ہیں اصحاب الكرم؟ علم ہوگا كہاں ہيں؟ وہ جن كى كرولميں بستر وں سے خالی ہوتی تھيں اور وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے اور اس کے خوف سے اور اس طمع پر اور جمارے دیئے ہوئے سے خرچ کرتے تھے وہ کھڑے ہوں گے اور خوش ہو کر جنت کی طرف طے جائیں گے۔ پھر تیسری باراعلان ہوگا عنقریب جان لیں گے کہ آج کون ہیں اصحاب الكرم؟ تعلم ہوگا كہاں ہيں وہ جنہيں تنجارت يعنی خريد وفروخت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی اور نہ ہی نماز قائم کرنے سے اور نہ ہی زکوۃ دینے سے وہ اس دن ہے خوف کرتے تھے کہ جس دن قلوب والا بصار تبدیل ہوں گی۔ وہ خوش ہو كر جنت ميں جائيں گے جب بيتنوں لے لئے جائيں گے توالک گردن دوزخ سے نظے گی و و مخلوق کو جھا تک کرد کھے گی اس کی دوآ تکھیں ہوں گی جن ہے وہ دیکھے گی اورزیان صبح ہوگی وہ کہے گی کہ میں تین متم کے لوگوں کی طرف جیجی گئی ہوں۔

الوالياً فرت كي المحالية في ال

دوزخ میں بند کردے گی۔

پھروہ <u>نکلے گی</u> اور کیے گی میں ان لوگوں کی طرف بھیجی گئی ہوں جواللہ نعالیٰ اور اس کے رسول مَنْ الْمُنْ اللَّهُ اور اور بیت پہنچاتے تھے انہیں بھی ایسے تھینچ لے گی جسے پرندہ تل کے وانے کواٹھالیتاہے وہ انہیں دوزخ میں بند کردے گی۔

🗘 · پھروہ نکلے گی اور کہے گی: میں نوٹو گرافروں کے لئے بھیجی گئی ہوں وہ انہیں لوگوں سے نکال کے جیسے تل کا دانہ پرنذہ اٹھالیتا ہے وہ انہیں جہنم میں بند کردے گی جب ان تینوں کو گرفتار کرلیا جائے گا تو اعمال نامے کھولے جائیں گے اور تر از و ر کھے جائیں گے اور مخلوق کوحساب کی طرف بلایا جائے گا۔ (ابن جریر بعبد بن حمید ) حضرت ربيعة الحراشي خَايِّمُةُ نِهِ فَي الله تعالى قيامت ميں ايك ميدان ميں تمام مخلوق كو جمع فرمائے گاوہ اتنے ہی ہوں گے جواللہ تعالیٰ جاہتا ہے پھر منادی پکارے گا کہ آج اہل بچمع جان لیں گے کہ آج کے دن کیے عزت وکرم ہے؟ حکم ہوگا کھڑے ہوجاؤوہ لوگ جن کی کروٹیں بستر وں سے خالی رہتی تھیں وہ کھڑے ہوں گے اور وہ نہایت ہی قلیل ہوں گے۔ پھرایک عرصہ گذرے گاجتنا اللہ تعالیٰ جا ہے گا پھرمنا دی ندا کرے گا عنقریب اہل مجمع جان لیں گے کہ کھے آج کے دن عزت وکرم ہے تھم ہوگا جا ہے کھڑے ہوں وہ جنہیں ذکرالہی ہے تجارت غافل نہیں کرتی تھی وہ لوگ کھڑ نے ہوں کے اور میہ پہلے ایکوں سے پچھزا ند ہوں گے بھر پچھ دیر پھریں گے جتنا اللہ تعالیٰ جا ہے گا مجر منادی نداکرے گا آج اہل مجمع جان لیس کے کہ آج کس کے لئے عزت وکرم ہے پھر تھم ہوگا کہ ہرحال میں اللہ تعالی کی حمد کرنے والے کھڑے ہوجا ئیں وہ کھڑے ہوں مے اور وہ دونوں مملے لوگول سے زیادہ ہوں گے۔ (ابن عسائر بہتی)

التدنعالي نے فرمایا

ادوالي آفرت كي المحالي المحالي المحالية ҉ॐ

''اور کا فرجہنم کی طرف ہائے جائیں گے گروہ گروہ۔''

- قاسم حمدانى نے "الطامة الكبرى" كى تفسير ميں فرمايا كه جب دوزخى دوزخ كى طرف اورجنتی جنت کی طرف روانه کئے جائیں گے (ہناونی الزہر)
  - حضرت حسن خالفنا ہے آیت:

وَنُسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهُنَّمُ وِرُدُالْ (ب١١مريم، آيت٨١) ''اورمجرموں کوجہنم کی طرف ہانگیں گے۔''

كَ أَفْسِر مِين منقول بكر "وردا" بمعنى "عطاشا" بعنى بياسے

حضرت ابن زید طالفیزنے فرمایا: قیامت میں دوزخ دوزخیوں کو چنگار پول سے ستاروں کی طرح ملے گی تو وہ اس سے بھا گیں گئے۔اللہ تعالیٰ فرمائے گا: انہیں دوزخ کی طرف لوٹا تو وہ دوزخ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یہی مطلب ہے الله تعالیٰ کے اس ارشاد کا:

يَوْمَ تُولُونَ مُنْ بِرِيْنَ مَالَكُمْ مِنْ اللهِ مِنْ عَاصِمِ " (پ٣٩،الون، آيت٣٣) '' جس دن پینے دے کر بھا گو گے اللہ سے تمہیں کوئی بیانے والانہیں۔''

### التدنعالي نے فرمایا

وكُوتُرِى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ - (بَينالانعام، آيت ٢٠) ''اور بھی تم دیکھوجب وہ آگ پر کھڑے کئے جا کیں گئے۔''

وكؤرة والعادواليا نهوا عنه والهم لكذبون (ب،الانعام،آيت، '' اورا گرواپس بھیجے جا ئیں تو پھروہی کریں گے جس سے منع کئے گئے تھے اور بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں۔''

حضرت ابو ہریرہ ڈالٹنؤ نے فرمایا: میں نے رسول اللّٰمَ کَالْتُلْکِیْمُ کُوفر مائے سنا کہ اللّٰہ تعالیٰ

آدم عليها كونين امور بيان فرمائ كا:

اے آدم علیہ اگر میں نے جھوٹوں کولعنت نہ کی ہوتی اور نہ ہی جھوٹ اور خلاف وعدہ والوں سے بغض کیا ہوتا اور نہ ہی انہیں وعید کی ہوتی تو آج میں تیری تمام اولا د پر رحم فرما تالیکن قول ثابت ہو چکا انہوں نے میرے رسل کرام میں اللہ کی تکذیب کی اور میرے تھم کے خلاف کیا آج میں تمام انسانوں اور جنوں سے جہنم کو مرکروں گا۔

اللہ تعالی فرمائے گااہے آ دم مَلِیّا! آج میں دوزخ میں کسی کو داخل نہ کروں گااور نہ
ہی کسی کوعذاب کروں گا مگر میں نے اپنے علم سے معلوم کرلیا ہے کہ اگر انہیں دنیا
میں لوٹا دوں تو وہ پھراسی طرح پہلے سے بھی زیادہ شرک کا ارتکاب کریں گے اور نہ
گناہ سے بازآ کیں گے اور نہ ہی تو بہ کریں گے۔

الله تعالی فرمائے گا: اے آدم الیہ ایس نے تجھے تیری اولا دکا فیصل مقرر کیا میزان کے نزدیک کھڑے ہوکر خود د کیھئے کہ ان کے کیا کرتوت اور غلط کر داریاں ہیں ان میں سے کسی کی بھی ذرہ برابر نیکی برائی پرغالب ہوتو اس کے لئے جنت ہے یہاں کا کہ میں ان میں سے دوز نے میں اسے داخل کرتا ہوں جو ظالم ہے۔ (طبرانی فی الاوسلا)

#### باب (۱۶۶)

## التدنعالي نفرمايا

وكو أن الكذبين ظلموا ما في الأرض بجيعاً ومنكه معه - (پ٣١٠ الزمر، آيت ٢٠٠) "اورا كرظالمول كے لئے ہوتا جو بچھ زمين ميں ہے سب اور اس كے ساتھا سي اور اس كے سيا ہے اور اس كے ساتھا سي اور اس كے ساتھا سي اور اس كے ساتھا سي اور اس كے سيا ہے اور اس كے ساتھا سي اور اس كے سيا ہے اور اس كے سي اور اس كے سي اور اس كے سي اور اس كے سيا ہے اور اس كے سيا ہو كي كور اس كے سي اور اس كے اس كے سي اور اس كے اس ك

 ہے تو خود ہی بتا کہ زمین سونے کی ہواور تو اسے فدید دے کرعذاب سے نجات پاجائے کیا تخصے ایسامنظور ہے وہ کے گا: ہاں! اسے کہاجائے گامیں نے تیرے لئے اس سے بھی زیادہ آسان کر دیا تھا جب تو آدم علیکی پشت میں تھا کہ تو میرے ساتھ کسی کوشر یک نہ بنانالیکن تو نے اس کا انکار کر کے میراشر یک تھم رایا۔

(بخارى مسلم احمه)

حضرت ابن عمر ﷺ فرمایا: رسول الله مَنَّالِیَّ فِی این که قیامت میں منادی ندا

کرے گاخبر دار الله تعالی کے خصماء کھڑ ہے ہوجا کیں ان سے فرقہ قدریہ کے لوگ
مراد ہیں۔ (ابن ابی عاصم)

#### باب (۵۶)

## مؤقف مين التدنعالي كامختلف صورتون مين بخلى فرما كرظاهر مونا

الله تعالى فرمايا:

يُوْمِرِيُكُشْفُ عَنْ سَاقِ وَيُدُعُونَ إِلَى السَّبُوْدِ - (پ٢٩،اللم، آيت؟) ''جس دن ايك ساق كھولى جائے گی (جس كے عنی اللہ ہی جانتا ہے) اور سجدہ كو بلائيں جائيں گے۔''

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوئے مروی ہے کہ رسول الشکاٹی اسے لوگوں نے عرض کی ہم
قیامت میں اپ رب کی زیارت کرسکیں گے؟ آپٹاٹی انے فر مایا کہ جب سور ج
بوری تا بانی پر ہواور اس کے آگے جاب بھی نہ ہوتو اس کے دیکھنے میں کی شم کا شبہ
ہوسکتا ہے عرض کی گئی نہیں! آپٹاٹی ان فر مایا: کہ قیامت میں یوں ہی اللہ تعالی
کی زیارت کرو گے۔ قیامت میں اللہ تعالی لوگوں کو جمع فر مائے گا کہ جو جس کی
اتباع کرتا تھاوہ اس کے پیچھے ہوجائے تو لوگ سورج کی پرسٹش کرتے تھے وہ سورج
کے پیچھے ہوجا کی سٹش کرتا تھاوہ چا کہ کا اور جوچا ند کی پرسٹش کرتا تھاوہ چا ند کے پیچھے ہوجائے گااور
جو بتوں کی پوجا کرتا تھاوہ بتوں کے پیچھے ہوجائے گاائی امت کے لوگ نے جا کیں
جو بتوں کی پوجا کرتا تھاوہ بتوں کے پیچھے ہوجائے گاائی امت کے لوگ نے جا کیں

آئے گااور فرمائے گا کہ میں تہارار بہوں وہ کہیں گے ہم تجھ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں ہمارار باس سے منزہ ہے اور نہ ہی ہم اس کے اہل ہیں کہ وہ ہمار بیاں آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی اصلی صورت میں ظاہر ہوگا جس کو تمام لوگ پہچان لیں آئے۔ وہ فرمائے گا میں تہارار بہوں وہ کہیں گے بوشک تو ہمارار بہوں وہ کہیں گے بوشک تو ہمارار بہوں وہ اس کے بیچھے ہوجا کیں گے اس کے بعد بل صراط بچھائی جائے گی۔ رسول اللہ کا ایک اس برسب سے پہلے میں ہی گذروں گا اور اس دن انبیاء سیالہ کی بیدعا ہوگی: اللہ مد سلم، اللہ مسلم، اللہ اسلمتی سے گزار دے اے اللہ اسلمتی سے گزار دے اے اللہ اسلمتی سے گزار دے ا

اس میں کا سنٹے ہوں گے سعدان درخت کے کانٹوں جیسےان کی موٹائی کو **نن**ٹد تعالیٰ کے سوااور کوئی نہیں جانتا اس پرلوگ اپنے اعمال کے مطابق گذریں گے بعض اپنے اعمال کی وجہ سے اس میں ہلاک ہوجا ئیں گے بعض گھٹنوں کے بل چلیں گے بالآخر نجات باجائیں گے۔جب اللہ تعالیٰ فیصلہ سے فارغ ہوگا تو ارادہ قرمائے گا کہوہ جے جا ہے گا دوزخ سے نکا لے اسے جو گواہی دیتا تھا کہ اللہ تعالی کے سواکوئی معبود نہیں تو ملائکہ کو تھم فرمائے گا کہ وہ انہیں دوزخ سے نکالیں فرشنے انہیں سجدے کے نشانات سے بہجانیں گے اور اللہ تعالی نے دوزخ پر ابن آدم کے سجدہ کے نشانات كا كھانا حرام فرمايا ہے وہ انہيں دوزخ سے نكال لائيں كے جوجل كررا كھ ہو كے ہوں گےان پریانی ڈالا جائے گااس یانی کا نام''الحیاۃ'' ( آب حیات ) ہے وہ اليے اگ آئيں كے جيے دانہ يانى كے چشمہ سے اگتا ہے ان ميں ايك باقى ره جائے گاجس کا چیرہ دوزخ کی طرف ہوگا وہ اللہ تعالیٰ سے کیے گا:یارب! آگ نے میراچیرہ جلس لیا اور اس کی گرمی نے مجھے جلا دیا۔میراچیرہ اس سے دوسری طرف پھیردے وہ بوہی دعا مانگتارہے گا بہاں تک کہ اللہ نتعالی فر مائے گا اگر میں منتجے اس سے نجات دے دوں تو تو بھر جھے سے ادر کوئی شے مائلے گا؟ عرض کرے كا جبيل ما تكول كا اس برالله تعالى اس كا چېره دوزخ سے پھيرد كا۔اس كے بعد

340 (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (34

فرمائے گا: تو نے نہیں کہاتھا کہ اب کے بعد اور پچھ نہ مانگوں گا اے ابن آ دم! تیرے جیسا دھوکہ باز اورکون ہوگا؟لیکن وہ بندہ بدستورسوال کرتارہے گایہاں تک كماللدتعالى فرمائ كامين تيراسوال بوراكردون اس كے بعد بھی مجھے سے كسي شے كا سوال کرے گا۔اس کے بعداے اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کے قریب کردے گا۔جب جنت کے اندرجھا تک کر دیکھے گاتو کچھ دیر کے بعد خاموش رہے گاجتنا ورِ اللَّهُ تَعَالَىٰ عِيابِ كَا بِالْآخِرَ عُرضَ كرے كا: يارب! مجھے جنت مِن داخل فرما۔ الله بتعالی فرمائے گا: تونے نہیں کہاتھا کہ میں اور کوئی سوال نہ کروں گا تو بروا دھو کہ باز ہے تیرے لئے افسوں ہے۔عرض کرے گایا اللہ! مجھے این مخلوق سے زیادہ محروم نہ ینا مجھے میر اسوال بورا کردے اس کی اس بات سے اللہ نعالیٰ شک ( ہتمی ) فرمائے گا جیسے اس کی شان ہے جب وہ صحک فرمائے گا تو اسے جنت میں داخلے کی اجازت بخشے گا جب وہ جنت میں داخل ہوجائے گا اسے کہاجائے گا اپنی تمنا ظاہر کروہ آرز وظاہر کرتے کرتے انتہاء کو پہنچے گا۔اللہ تعالی فرمائے گاتیری تمام آرز و نمیں یوری کردی تنین ان کے ساتھ ان جیسی اور بھی۔حضرت ابو ہر رہے والنظر نے فرمایا: يهي سخف جنت ميں داخل ہونے والوں ميں سب ہے آخرى ہوگا۔حضرت ابوسعيد خدری دلائنو ،حضرت ابو ہر رہ والفنز کے پاس بیٹھے تھے جب حضرت ابو ہر رہے والفنزنے حدیث بیان فرمائی تو ذِره برابر فرق نه بتایایهاں تک کهاس قول تک پہنچے تیری تمام آرز و کیس بوری کردی تمکی اوران میں اور بھی تو حضرت ابوسعید بر الفظ فی فرمایا که میں نے رسول اللّٰہ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰہ مُنا اللّٰہ مُنا اللّٰهِ مُنامِ آرز و کی بوری کردی ا تستنيس اوران جيسي دس اور بھي۔

حضرت ابوہریرہ ملائنڈ نے فرمایا: مجھے تو وہی یاد ہے کہ آپ نے فرمایا: مجھے تیری آرز وُل جیسی اور بھی۔ (بخاری مسلم ،ابوداؤد ،ابن ماجہ ،احمہ)

حضرت ابوہریرہ ڈی ٹیزئے مروی ہے کہ بے شک رسول اللّٰہ کا ٹیکٹی نے فرمایا: اللہ تعالیٰ قیامت میں لوگوں کو ایک میدان میں جمع فرما کران کو حکم فرمائے گا کہ ہرانسان اس کے تابع ہو جس کی وہ پرستش کرتا تھا اور صاحب صلیب کے لئے اس کی

صلیب،صاحب النصاویر تصویر والوں کے ساتھ ان کی تصاویر اور صاحب نار کے کئے تارمتمل ہوگی تو جوجس کی پرستش کرتا ہوگا وہ اس کے تابع ہوگا باقی مسلمان رہ جائیں گے انہیں اللہ تعالی فرمائے گاتم کیوں نہیں لوگوں کے پیچھے لگتے وہ کہیں گے ہم بناہ مانگتے ہیں جارارب باک ہے اور ہم اس کے لائق نہیں کہ اے اس جگہ پر ديكيس وه انبين تهم دے كر ثابت قدم ركھے گا۔ صحابہ كرام نے عرض كى يارسول اللَّمْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّه اللَّهِ اللَّهُ الل شك كروكيج؟ پھروہ حجيب جائے گا پھراللہ تغالیٰ ان كو دیکھے گامسلمانوں كواپی يبجيان عطافر مائے گا۔ پھر فر مائے گا: ميں تمہار ارب ہوں تم ميرى اتباع كرومسلمان انھیں کے تو بل صراط بچھائی جائے گی اس پر وہ تیز رفبار گھوڑوں اور سوار بوں کی طرح گذرجائیں گے اور انبیاء میٹا سلمسلم (سلامتی ہے گزار دے سلامتی ہے گزاردے) کہتے ہوں گے اس میں باقی کا فررہ جائیں گے جو کہ دوزخ میں فوج ورفوج ہوكر كريں كے۔دوزخ سے يو جھاجائے كاكياتو بحركى ہے؟ كے كى: "هل أمن مزيد مجهاور بوتو" يبال تك كه جب تمام كفاراس مين واخل بوجا كيل كية رب اپناقدم اس میں رکھے گا (جیما کہ اس کی شان کے لائق ہے) اس کا بعض دوسرك بعض سے چمك جائے كااور دوزخ كے كى: بس بس! جب الله تعالى جنتيول كوجنت من اور دوز خيول كود دزخ من داخل كرے گا تو موت لبيك بكارتي ہوئی آئے گی اوراس دیوار کے ساتھ تھرے کی جوابل جنت اور اہل نار کے ورمیان ہے پھر کہاجائے گا:اے جنتیو! بیس کر بیلوگ تھبرا کردیکھیں کے اور دوز خیول کوکہا جائے گااے دوز خیو! وہ ہاامید شفاعت خوش ہوکر دیکھیں گے پھر الل جنت اور الل تارہ ہے کہا جائے گا کیاتم اس شے کو پہیا نتے ہووہ کہیں گے ہاں! بهم جانتے ہیں بیموت ہے جو ہماری طرف جیجی جاتی تھی پھرموت کولٹا کراسے اس و بوار پر ذری کیا جائے گا چر کہا جائے گا: اے جنتیو! اب بیکٹی ہے آج کے بعد ﴿ مُوت حَمّ \_ (رَيْرَي، احِر)

معرت الوسعيد خدري المفتر سے مروى ہے كہم نے عرض كى يارسول الله تأليكم كيا ہم

انواليآ فرت المحالي المحالي المحالية ال قیامت میں اینے رب تعالی کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا: کیا تھلی فضامیں دوپہر کے وقت تم سورج کو دیکھنے میں شک کرتے ہو؟ عرض کی نہیں۔ آپ نے فر مایا: تو پھر قیامت میں بھی تم اللہ تعالیٰ کے دیدار میں کسی قتم کا شک نہیں کروگے۔ پھر منادی ندا کرے گا کہ ہر قوم اس طرف جائے جس کی پرستش کرتی تھی۔صلیب والے صلیب کے ساتھ جائیں گے اور بنوں والے بنوں کے ساتھ جائیں گے اور باطل معبود والے اینے باطل معبود وں کے ساتھ جائیں گے۔ ا مام حاکم نے اضافہ کیا ہے کہ چھروہ تمام دوزخ میں گرجائیں گےصرف وہ لوگ رہ جائیں گے جواللہ تعالیٰ کومعبود مانتے تھے وہ نیک ہوں گے فاجر فاس اور غیراہل كتاب بجردوزخ لائى جائے گئے۔ايسے معلوم ہوگی جيسے سراب جس كالبعض حصہ دوسر ہے بعض کوروندے گا۔ پھریہود کو بلایا جائے گاان سے یو چھاجائے گا بم کس کی پرستش کرتے تھے؟ وہ کہیں گے:عزیرابن اللہ (حضرت عزیر علیا جوخدا کے بینے ہیں۔معاذ اللہ) پھرانہیں کہاجائے گاہتم جھوٹ بولتے ہواللہ تعالیٰ کی بیو**ی** نہیں تھی اور نہ ہی اس کی اولا د۔ان ہے بوجھاجائے گاتم کیاجا ہے ہووہ کہیں گے بميں ياني بلايا جائے انہيں تھم ہوگا جاؤاں ميں دار دہوجاؤوہ اس طرف جا كروونر خ میں گرجائیں گے۔ پھر نصاری کو بلایا جائے گا ان سے پوچھاجائے گا جم جھوٹے ہواللہ تعالیٰ کی نہ بیوی تھی اور نہ ہی اولا دان سے یو جھاجائے گا جم كياجات موجوه ومهيس كي جميس ياني بلاياجائ أنبيس كهاجائ كا:اس مس وارد ہوجاؤ وہ ادھرجا کرجہنم میں گرجا ئیں سے اب صرف مسلمان باقی رہ جا ئیں ہے جو صرف الله تعالى كومعبود مانة تصوه نيك بهول يافاجريا فاس امام حاکم نے فرمایا: پھراللہ تعالی الی صورت میں ظاہر ہوگا جسے ہم نے دیکھاتھ اس کی غیر ہوگی اور فرمائے گا:اے لوگو! تمام لوگ اینے معبودوں کے ساتھ الکے ہوجاؤ اور صرف تم باتی ہواس کے ساتھ اس وقت انبیاء منظم مفتلو کریں کے او كہيں كے: لوگوں میں اور الحق ہو سے جن كى وہ يرستش كرتے تھے اور ہم اسپنے رس كا انظار كررب بين جس كى بيم يمادت كرتے تقے ده فرمائے كا بين تبهار ارس

الوالي آفرت كي 343 كي الوالي آفرت كي 343 ہوں وہ کہیں گے: ''نعوذ باللہ منک'' وہ فرمائے گا: اس کے اور تبہارے درمیان کوئی علامت ہےوہ عرض کریں گے: ہاں بینڈ لی علامت ہے۔اللہ تعالیٰ اپنی بینڈ لی طاہر فرمائے گااپی شان کے مطابق اس پر ہرمومن اللہ تعالیٰ کو مجدہ کرے گاصرف وہ رہ جائیں گے جواللہ تعالیٰ کوریا وسمعہ (ریا کاری) سے سجدہ کرتا تھا وہ سجدہ کرنا جا ہے گا سیجھ نیچے ہوگا تو وہ تمام واپس نوٹ آئیں گے۔لیٹن سجدہ نہ کرسکیں گے۔امام حاکم نے اضافہ کیا کہ جب وہ محدہ کریں گےتو گردن کے بل گریڈیں گے پھر تھم ہوگا کہ سراٹھالوہم اللہ تعالیٰ کواس صورت میں پائیں کے جس صورت میں پہلے دیکھا تفا-الله تعالی فرمائے گا: میں تمہارا رب ہوں وہ تین با رعرض کریں گے: ہاں یارب! تو ہمارا پروردگار ہے پھر بل صراط لائی جائے گی اوراسے دوزخ کی پیٹے پر ركهاجائے كا ميں نے عرض كيا: يارسول الله كالله على صراط كياہے؟ آپ نے فرمایا: وہ ڈگھانے والی ہے اس پر کانے وزنجیریں ہیں اور سخت حسکہ ( کانے دار بوداالمنجد) كهاس بربعض مومن بحلى كي طرح بعض ہوا كي طرح بعض تيز رفار محور وں اور سوار بول کی طرح گذریں کے بعض مسلمان نجات یانے والے ہوں مے بعض مخدوش مرسل ہوں سے بعض مکدوش جہنم میں پڑجا کیں گے۔ان کا آخری انسان مسينا موا آئے گا۔ پس تم ميرے بال قتم كے زيادہ حق دار مو۔ اہل ايمان کے لئے تن کے ہال مرتبہ معلوم ہوگیا جب اہل ایمان اللہ تعالی سے دیکھیں کے کہ وہ نجات یا گئے تو عرض کریں گے یا اللہ! وہ دوسرے ہمارے بھائی ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے ہارے ساتھ روزے رکھتے اور ہارے ساتھ نیک عمل کرتے تھے۔ امام حاکم نے زائدروایت کی کہ وہ کہیں گے کہ ہمارے ساتھ جج پڑھتے تھے اور ہمارے ساتھ جہاد کرتے تھے تو بھی وہ دوزخ میں غائب ہو گئے۔اللہ تعالی فرمائے كا: جاؤجس مين مثقال دينارك برابرايمان ياؤاسے دوزخ سے نكال لو۔الله تعالی نے ان کی ضورتیں دوزخ پرحرام کردی ہیں۔ان میں بعض تو عموں تک دوزخ میں غائب ہوں سے اور بعض بنزلیوں تک غائب ہوں گے۔

الوالي آفرت الحوالي آفرت المحالية المحا

غائب ہوں گے۔اہل ایمان جنہیں پہچانے ہوں گے انہیں جہنم سے نکال لائیں گے پھرلوٹ کرعرض کریں گے: اللہ تعالی فرمائے گا: جاؤ دوزخ سے انہیں نکال لاؤ جن کے دلوں میں مثقال نصف دینار کے برابرایمان ہواہل ایمان جنہیں پہچانے ہوں گے انہیں نکال لائیں گے۔ پھرلوٹ کرعرض کریں گے: اللہ تعالی فرمائے گا: جس میں ذرہ برابرایمان ہوا ہے نکال لاؤ وہ انہیں نکال لائیں گے جنہیں وہ پہچانے ہول گے۔

حفرت ابوسعید طالبی نفر مایا: اگرتم میری تصدیق نبیس کرتے تو پڑھو: اِنَّ اللّٰهُ لَا يُظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَانْ مَكُ حَسَنَةً يَّضِعِفُهَا - (په،الساء،آیت ۳) "الله ایک ذره بحرظلم نبیس فرما تا اورا گرکوئی نیکی ہوتو اسے دوگئی کرتا ہے۔"

''اللہ ایک ذرہ جرحم ہیں قرما تا اور الرکوی یکی ہولو اسے دوی کرتا ہے۔
پھر انبیاء کرام پھر ملائکہ اور اہل ایمان شفاعت کریں گے۔پھر اللہ تعالی فرمائے گا
اب میری شفاعت باقی ہے وہ دوزخ سے مٹھی بھرے گا۔ اپنی شان کے مطابق بہت
سارے لوگوں کو نکا لے گاجن کے چہرے زخمی ہو چکے ہوں گے۔
سارے لوگوں کو نکا لے گاجن کے چہرے زخمی ہو چکے ہوں گے۔

امام حاکم نے زائد کیادہ ایسے لوگ ہوں کے جنہوں نے بھی کوئی نیکی نہ کی ہوگ وہ نہر میں ڈالے جائیں گے جو کہ جنت کے سامنے ہوگی اسے ماء الحیاۃ (آب حیات) کہاجا تا ہے وہ اپنی پنڈلیوں پرتر و تازہ ہو کر کھڑے ہوں گے ایسے جیسے تازہ گھاس پانی کے جیشے سے تر و تازہ ہو تا ہے جیسے تم پھر وں کے کنارے یا کنگر یوں کے کنارے دیکھتے ہوں اس کا جو کنارہ سورج کی طرف ہوتا ہے وہ وہ زرد ہوتا ہے اور جو کنارہ سایہ کی طرف ہوتا ہے وہ موتیوں کی طرح صاف و شفاف ہوں گے ان کی گردنوں میں مہر ڈالی جائے گئی پھروہ جنت میں وافل ہوں گے اہل جنت انہیں کہیں گے بیر تمن کے آزاد مہر ڈالی جائے گئی پھروہ جنت میں وافل ہوں گے اہل جنت انہیں کہیں گے بیر تمن کے آزاد جو انہیں آگے کام دیتا آئیں کہا جائے گئی تہرارے لئے ہے جو تم نے حاصل کیا اور اس کے حرائیں ساتھ اس جیسا اور یہ حاکم کے لفظ ہیں کہ اللہ تعالی فرمائے گا: لو وہ جو تہمیں ملا اور تہمارے لئے جو پھرتم نے لیا میں سے بڑھ کرتو کیادے گا۔ اللہ تعالی فرمائے گا: لو وہ جو تہمیں ملا اور تہمارے لئے جو پھرتم نے لیا اس سے بڑھ کرتو کیادے گا۔ اللہ تعالی فرمائے گا: لو وہ جو تہمیں ملا اور تہمارے لئے خوالی فرمائے گا: لو وہ جو تہمیں ملا اور تہمارے لئے جو پھرتم نے لیا وہ لے کر کہیں گے کہ جو پھرتم نے لیا اس سے بڑھ کرتو کیادے گا۔ اللہ تعالی فرمائے گا: لو وہ جو تہمیں کرتا ہو کیا ہے گا۔ اللہ تعالی فرمائے گا: لو ہو کو تہمیں کرتا ہی کہ جو پھرتم نے لیا اس سے بڑھ کرتا کیا دے گا۔ اللہ تعالی فرمائے گا: جو پھرتم نے لیا اس سے بڑھ کرتا گیا دے گا۔ اللہ تعالی فرمائے گا: جو پھرتم نے لیا اس سے بڑھ کرتا گیا۔ اس سے بڑھ کرتا کیا اس سے بڑھ کرتا گیا۔ اس سے بڑھ کرتا گیا دے گا۔ اللہ تعالی فرمائے گا: جو پھرتم نے لیا اس سے بڑھ کرتا گیا دیا گا۔ اس سے بڑھ کرتا گیا دیا گیا ہوں گیا گیا ہو گیا ہی کرتا ہے گیا ہو کیا گیا ہو گیا ہو گیا ہو کرتا گیا ہو گیا ہی کرتا ہو گیا ہو

کیا اس سے بزھ کربھی کچھاور ہے جوتو عطافر مائے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا: ہاں وہ ہے جو میری رضا جس میں پھرغصہ دغضب نہ ہوگا۔ ( بخاری مسلم،احمہ مائم )

فافدہ: میں (علامہ سیوطی) کہتا ہوں کہ امام حاکم کی روایت متفقہ ہے اور اس میں بامقصد زیادات ہیں۔امام بخاری کی روایت سے اس میں زیادہ وضاحت ہے اور اس میں اشکال بھی ہے کہ اس میں بعض مضمون ساقط کئے گئے ہوں علاوہ ازیں امام حاکم کی روایت میں "عن ساق" کی تصریح ہے اور امام بخاری کی روایت میں اشکال ہے کہ اس میں "عن ساق" کے لئے ضمیر لائی گئی ہے اگر چہ بیتا ویل سے بھے آجائے گی لیکن حاکم کی روایت اظہراوراشکال سے ابعداور قرآن کے زیادہ موافق ہے۔

حضرت ابن مسعود ملافظ ہے مروی ہے کہ اللہ تعالی اولین وآخرین کو یوں معلوم کے میقات کے لئے چالیس سال تک جمع کرے گاتو آئکھیں کھول کر دوپہر کو دیکھتے ر ہیں گے انہیں فیصلہ کا انتظار ہوگا اللہ تعالیٰ عرش عظیم سے کرسی کی طرف بادیں کے سایوں میں نزول اجلال فرمائے گا۔ پھرمنادی ندا کرے گا کہاے لوگو! کیاتم رب سے راضی مہیں ہوجس نے مہیں بیدا کیا اور ضور تیں بخش اور مہیں رزق بخشا اور مہیں تھم فرمایا کہ اس کی عبادت کرواور اس کے ساتھ کسی کو شریک نه بناؤ لعنی تمہارا کوئی ایک دنیا میں کسی کومعبو دہنہ بنائے اور نہ ہی کسی کومتولی ( کفیل کار ) سمجھے کیا بیتمہارے رب کاعدل نہیں ہے؟ عرض کریں گے:ہاں بیاس کاعدل ہے پھر فرمائے گاہتم میں سے جس نے کسی کو دنیا میں کفیل کاربنایا اس کے تابع ہوجائے اس وفتت الله تعالى ان كے لئے تمثیل بنادے كاجس كى وہ برستش كرتے تھے ان کے بعض سورج کی طرف چلیں سے بعض جاند کی طرف اور بعض بنوں کی طرف جوانہوں نے پھروں سے کھڑے تھے۔اس جیسے اور معبود ان باطلہ اور حصرت عیسی ماينا كالمتيل شيطان كى بنائے كايوں بى حضرت عزير ماينا كى تمثيل شيطان ہوگاان . کے لئے جوان کی پرستش کرتے تنے یوں ہی درخت اور لکڑیاں اور پھرمتمل ہوں کے۔انالوگوں کے لئے جوان کی بوجا کرتے پھراتی صرف اہل ایران میں ہوا کیا

43 346 Ex 200 Ex گا (جیما کہ اس کی شان کے لائق ہے) اور فرمائے گا بتم کیوں نہیں گئے جیسے دوسرے لوگ جلے گئے تھے وہ کہیں گے ہمارارب ہے لیکن ہم نے تا حال اسے ديكھانہيں ہے۔اللہ نعالی فرمائے گا:اگر وہ تمہارے سامنے آجائے تو كيا اسے بیجان لو گے عرض کریں گے: ہمارے اور اس کے درمیان ایک علامت ہے اگروہ ہوتو پھر جھے بہجائے لیں گے۔اللہ تعالی فرمائے گا: وہ علامت کیا ہے؟ اللہ تعالی وہ علامت کھونے گاتو تمام خالص مسلمان سرجھکا دیں گے باقی ایک قوم محدہ سے رہ جائے گی جو گائے کی پیٹھ کی طرح اکڑے رہیں گے بحدہ کا ارادہ کریں گے لیکن مجدہ نه رسکیں کے پھر تھم ہوگا کہ بحدہ کرنے والے سراٹھا کیں وہ سراٹھا کیں گے تو آہیں ا ن کے اعمال کے مطابق نورعطا ہوگا بعض کو بہاڑ کے برابرنورعطا ہوگا جوان کے سامنے آ جائے گا اور ان میں بعض کو تھجور کے برابر نورعطا ہوگا جواس کے دائیں جانب ہوگا اور بعض کواس ہے کم یہاں تک کہان کے آخری لوگوں کو انگو تھے کے برابرنورعطا ہوگا جو بھی جیکے گا اور بھی بچھ جائے گا جب ان کا نور چیکے گاتو وہ چل یزیں گے جب بچھ جائے گی تو کھڑے ہوجا ئیں سے پھریل صراط پر گذریں سے جوتلوار سے تیز اور زم ڈ گھانے والی ہے تھم ہوگا کہ پل صراط پرسے اپنے اعمال کے مطابق گذرو!بعض توایسے گذریں سے جیسے ستارہ ٹوٹ کرتیزی سے گرتا ہے بعض تا تکھ جھیکنے کی طرح بعض ہوا کی طرح ،بعض سواریوں کی طرح ببرحال ہرایک ا بين اعمال كے مطابق گذر بے گااوروہ جن كے انكو تھے پرنور ہوگا بھی منہ كے بل كركابهي باتهون كي ذريع بهي ياؤن سے جلے كاكتبى ايك باتھ آ مے دوسرا چھے ایسے ہی ایک یاؤں آ مے دوسرا پیھے اس کے دائیں بائیں آگ ہوگی لیکن يونهي باتھ ياؤں مارتا ہوانجات ياجائے گا۔جب نجات ياجائے گاتو كم كانتمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے جس نے مجھے تجھے سے نجات دی اور مجھے وہ انعام فرمایا کسی کوئبیں فرمایا ہوگا اس کے بعدوہ اس حوض سے مسل کرے گاجو جنت کے دروازے برے پھروہ جنت کی خوشبوؤں اور رنگوں کی طرف آئے گا اور دروازے

orfot com

الوالي آفرت كي 347 كالمالي الموالي آفرت كي 347 جنت کے اندر داخل فرما۔ اللہ تعالی فرمائے گا: پھر تو مجھ سے جنت کا سوال کر ہے كا: حالانكه ميں نے تحقے دوزخ سے نجات دى ہے۔عرض كرے كا: يا الله! دوزخ اور میرے درمیان حجاب کھڑا کردے تا کہ میں اس کی مکروہ آوازیں نہ سنوں اس کے بعدوہ جنت میں داخل ہوگا اس کے سامنے ایک منزل کھڑی کر دی جائے گی عرض كريك كانيارب! مجھےاس منزل تك پہنچادے اللہ تعالی فرمائے گا: جب میں تجھے بیمنزل دے دوں تو پھرتو دوسری کا سوال کرے گاعرض کرے گا: یارب! مجھے تیری عزت کی متم میں کوئی اور سوال نہ کروں گا اس سے بڑھ کر اور کیا منزل ہوگی اسے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا: پھر ایک عرصہ تک خاموش رہے گا۔اللہ تعالیٰ خود فزمائے گا کہ بچھے کیا ہے کہ تو مجھ سے پچھ ہیں مانگاعرض کرے گا: مجھے حیا آتی ہے میں نے قتم کھائی ہے کہ میں جھے سے اور سوال نہ کروں گائی لئے مجھے حیا آتی ہے الله تعالی فرمائے گا: کیا تو اس سے راضی نہیں کہ تھے جب سے دنیا پیدا کی یہاں تک کہاسے فنا کیا اس کے برابر میں تجھے ملک عطا کروں بلکہ اس ہے دس گنا اور زیاده و و عرض کرے گا: یا الله! تو میرے ساتھ استہزاء فرماتا ہے حالانکہ تو رب العرت ہے اللہ تعالی اس کی بات سے اپنی شان کے لائق ہنی (طحک) فرمائے گا اور کیم گامیں استہزا منہیں کرتا میں اس پرقادر ہوں کہ تھے اتنا وسیع ملک عطا كردول البذاتو ما تك وه عرض كرے كا جھے دوسرے جنتيوں سے ملادے اس کے بعدوہ جنت میں ٹہلتا ہوا جائے گا یہاں تک کہ وہ لوگوں کے قریب بہتے جائے گا بھراسے ایک محل عطا ہوگا جو خالص موتیوں سے تیار شدہ ہے بیدد بکھ کر وہ تجدہ میں مرجائے گا۔اسے کہاجائے گا: سراٹھا تھے کیا ہو گیا ہے کے گا: میں نے اپنے رب كوديكها باست كهاجائع كان چل ميل تيراب وه اس كي طرف يطي كاتواي راسته میں کوئی ملے گان سے وہ کے گا: تو فرشتہ ہے وہ کیے گا: میں تیرے خازنوں ممن سے ایک خازن اور تیرے خدام میں سے ایک خادم ہوں تیرے ماتحت دو بزاراد کر بیل جوای کی خدمت کے لئے ہیں مداس کر سے جا رہ سے

**\_** 

اور جا بیاں سب خالص موتیوں کی ہوں گی۔اسے ایک سبر موتیوں سے بند جو ہرجیسی شے ملے گی جس کا ہر جو ہرسرخ رنگ کا ہوگا جو ایک دوسرے سے ملا ہوگا ہرجو ہر میں دو ہرے موتی جڑے ہوں گے اوراس میں کئی تشم کی خادمہ، کنیزی وغيره ہوں گی۔ جنت میں داخل ہوگا تو دیکھے گا کہ حور عین موجود ہے جس پرستر طلے ہوں گے اس کی پنڈنی کا اندر کا حصہ اس کے جوڑوں کے باہر نظرا نے گا اس کا جگر آئینہ جیسا ہوگا اور مرد کا حکراس کے آئینے جیسا۔ جب اس سے منہ پھیرے گا تواس ی آنکھ میں ستر گناہ زیادہ حسن نظر آئے گااس سے جواس میں پہلے تھااہے کہے گی یہ بونمی ہوگا اسے کہاجائے گا غور سے دیکھے میہ تیرا ملک ہے جس کی مسافت (۱۰۰)سال ہے جسے آئکھ دور سے دیکھے۔حضرت عمر فاروق ڈگاٹنڈ نے بیمن کر فر مایا: اے کعب طافقہ اس رہے ہوکہ ام عبد کیا کہہ رہاہے بیتو اونی جنتی کا مرتبہ ہے تو پھراعلی مرتبے والوں کا کیا حال ہوگا۔حضرت کعب رہائٹظ نے کہا:اے امیر المؤمنين! بيدوه متين بين جنهين نه أنكھوں بنے ديکھااور نه کانوں نے سنااللہ تعالی نے ایک دار بنائی ہے جس میں جتنا جا ہاعو (تیس بنائمیں اور ثمرات اور پینے کی اشیاء بنائيں پھرانہیں بند کردیا کہ مخلوق میں سے نہیں دیکھانہ حضرت جبریل علیکھااور نه بی کسی اور فرشتے نے پھر حضرت کعب را النظ نے بیا آیت پڑھی: فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مِّمَا أَخْفِى لَهُمْ مِينَ قُرِيَةِ أَغَيْنٍ \* (بابالهجره، آيت ا) دونو کسی جی کونبیں معلوم جوآ نکھ کی ٹھنڈک اس میں چھیار تھی ہے۔'' ان کے آگے دوباغ بنا کرسنوارا جوجا ہااوراس میں وہی بنائے گاجن کاذ کرمعروف ہے کہان میں ریٹم اورسندس واستبرق ہےاس کی وہ ملائکہ زیارت کرتے ہیں جنہیں اللہ تعالی عامتا ہے تو جس کی کتاب علمین میں ہے تو وہ اس وادی میں اتر تا ہے جسے کسی نے ہیں ویکھا یہاں تک کداہل علیوں میں سے کوئی اس سے نکل کرایئے ملک کی سیرکرتا ہے پھر جنت کا کوئی خیمہ ہیں ہوتا جس میں اس کے چیرے کی خوشبونہ پہنچی ہو یہاں تک کہ وہاں سے مکین اس کی خوشبوسونگھ کر کہتے ہیں واہ! کیسی بھینی بھینی خوشبو ہے سیسی اہل علمین کی خوشبو ہے۔ ده من عند و الله زوران ركع إثم نهم الموكوازاد حفور وبالنبس

احوال آخرت کی اے امیر المؤمنین! جہنم کے لئے بھی لوگ ہیں سمیٹ لے ۔ حفزت کعب بڑا تو نے عوض کی اے امیر المؤمنین! جہنم کے لئے بھی لوگ ہیں اس سے بچنے کے لئے تمام ملائکہ اور ہر نبی ومرسل بیٹی گھنے کے بل گر کر یہاں تک کہ حفزت ابراہیم علینہ بھی کہتے ہیں یہاں تک کہ تیرے پاس سر انبیاء بیٹی کامل ہوتو بھی تیرا گمان ہوگا کہ اس سے نے کرنہ نکل سکوں گا۔ (دارتھنی)

فائدہ: امام حاکم نے کہا بیر حدیث سے جابن خالد دالانی کے لئے سب نے گواہی دی کہ دہ صدق دانقان دالے ہیں اور امام پیٹی نے فرمایا کہ اس کی سند کے رجال رجال اصبح ہیں سوائے ابو خالد دالانی کے اور وہ بھی ثقتہ ہے اور علامہ ذہبی نے کہا کہ اس کی سند جید ہے اور ابوغالد دالانی ہے اور اس سے حکم بق مصل ابو خالد مخرف ہے اور اس حاق بن را ہویہ کے طریق میں اب خالد نہیں اور بیر دوایت سے حکم مصل ہے اور اس کے رجال ثقتہ ہیں۔

حضرت ابوموی اشعری و الفظ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فر مایا کہ لوگ محشر میں جمع ہوں گے تو منادی ندا کرے گا کہ کیا مجھ سے عدل نہیں ہے ہر تو م اس کے ساتھ ہوجس کی وہ عبادت کرتی تھی ان کے لئے ان کے معبود اٹھائے جا ئیں گے جن کی وہ انتاع کریں گے پھرسوائے اس امت کے کوئی باقی نہ رہے گا انہیں کہا جائے گا کہتم کیوں کہیں نہیں جاتے وہ کہیں گے ہم اپنے خدا کونہیں دیکھ رہے جس کی ہم عبادت كرتے تھے۔ پھراللہ تعالی ان كے لئے بچلی فرمائے گا۔ (طبرانی فی الکبیر) حضرت ابوموی اشعری والفظ مصروی ہے کہ میں نے رسول الله مَالْ الْکَالِمَا الله مَالِیکَا کوفر ماتے سنا كه ہرقوم كے لئے ان كامعبود مثل كركے لا يا جائے گاوہ ان كے پیچھے چلے جائيں محصرف ابل توحید باقی رہ جائیں گے انہیں کہاجائے گا: کہم کس کا انظار کرر ہے موباقی لوگ تو بیلے سے میک سی سے ہم دنیا میں رب کی عبادت کرتے تھے اسے ہم نہیں ویکھرہے۔کہاجائے گا: کیاتم اسے بہجان لو گے وہ کہیں گے: ہاں! کہاجائے م اجب تم نے اسے دیکھانہیں تو پھر کیے پہچانو کے وہ کہیں گے اس کی کوئی مثال مبیں ہے۔ پھران سے حجاب ہٹایا جائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر سجدہ میں گر جائیں مے لیکن ایک قوم مجدہ نہ کرسکے گی ان کی پیٹے گائے کی پیٹے کی طرح اکڑ جائے گی وہ مجدہ کا ارادہ کریں مے لیکن مجدہ نہ کرسکیں سے۔اللہ تعالی فرمائے گا: احوالی آخرت کے مقررکیا ہے۔ (ابونیم، ابن عساکر)

350 کے لئے مقررکیا ہے۔ (ابونیم، ابن عساکر)

#### باب (٤٦)

## امت کی کثرت اور آخرت میں ان کی علامات

- ون ہے کہ میں جنت میں سب سے پہلاشفیع ہوں اور عامت میں سب سے پہلاشفیع ہوں اور قیامت میں قیامت میں قیامت میں قیامت میں تیامت میں انہیاء میلیا ہے کہ قیامت میں بعض انہیاء میلیا ہے کہ تو ان کے ساتھ تصدیق کرنے والا صرف ایک فرد ہوگا اور بس ۔ (مسلم ،ابن الی شیبہ بیبق)
- حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ رسول اللّٰدَ کَالِیْکُمْ نے فرمایا کہ قیامت میں میری امت رات کی طرح آئے گی اور اس رات لوگ ایک دوسرے کوروندتے ہوں گے۔ فرشتے کہیں گے: حضرت محم مصطفیٰ مَاٹنٹیکُمْ کے ساتھ بہ نسبت دوسرے انبیاء بیٹل کے زیادہ تا بعدارآئے ہیں۔ (بزار)
- حضرت ابو ما لک اشعری بڑا تھڑ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ کا ایکٹر نے فرمایا جسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے قیامت میں اللہ تعالی تہمیں جنت کی طرف شخت سیاہ رات کی طرح اٹھائے گا ( یعنی تم بکثر ت جنت میں جاؤ گے ) اور ایک گروہ تو اتنا ہوگا کہ وہ تمام زمین کو گھیر لے گافر شتے کہیں کے حضرت جمد مصطفیٰ تک ایکٹر ایک کی موجد تر یا دہ تا بعد ارآئے ہیں۔ (طبرانی) کے ساتھ بہنستہ دوسرے انبیاء نیٹا کے بہت زیادہ تا بعد ارآئے ہیں۔ (طبرانی) حضرت انس ڈائٹونٹے نے فرمایا کہ رسول اللہ کا ٹیٹیٹے فرماتے ہیں کہ نکاح و بیاہ کروائی لئے کہیں تمہاری وجہ سے قیامت میں دوسری امتوں پر فخر کرول گا۔ (اسبانی)

حضرت ابودرداء رفائن سے مروی ہے کہ رسول اللہ قائن آئے آئے فرمایا: قیامت میں میں سب سے پہلا ہوں جے بحدہ کی اجازت ہوگی اور میں وہ ہوں جو سب پہلے ہر اٹھاؤں گا اور میں اپنی امت کو بہچان لوں گا اور اپنی اپنی امت کو بہچان لوں گا اور اپنی اپنی امت کو بہچان لوں گا۔ یہ بہت ہوں گا تواپنی امت کو بہچان لوں گا۔ یہ بہت ہو بہت اپنی اپنی با نمیں جانب۔ کسی نے عرض کی یارسول اللہ قائن آپ امت کو امتوں کے درمیان میں سے کسے بہچا نمیں گے حالانکہ حضرت نوح فلینا سے آپ کا مت کو امتوں کے درمیان میں بے شار امتیں ہیں؟ آپ آپ آپ آپ آپ آپ کے امت کو امتوں کے درمیان میں بے شار امتیں ہیں؟ آپ آپ آپ آپ آپ کے اس کے موالا دور کی امت کے لوگوں کے اعضاء بحدہ کے اثر سے جہلے ہوں گا ان کے موالا دور کی امت الی نہیں ہوگا وال کے این کے موالا دور کی امت الی نہیں ہوگا وال کے این کے موالا دور کی امت الی نہیں ہوگا وال کے این کے موالا دور کی امت کے لوگوں کے نیز میں بہچان لوں گا کہ میری امت کے لوگوں کے آگے جو کی اولا دور ٹی ہوگا ۔ (احم ما م)

حضرت ابوذر خالف سے مروی ہے کہ رسول اللّذَ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُلّٰ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰم

ا توالي آفرت المحالي المحالية حضرت ابو ہریرہ وحذیفہ بڑائیا ہے مروی ہے کہرسول اللّمَثَالِيَّ اللّمِ فَايا: اہل ونیا میں ہم سب سے آخر ہیں اور قیامت میں ہم سب ہے اول ہوں گے اور تمام مخلوق ہے ہمارا فیصلہ سب سے پہلے ہوگا۔ (مسلم،نسائی، بین اجه) يهامت (مصطفى منافيلياتم) تين طرح الماتى جائے گ حضرت ابوموی طالنظ نے فرمایا که رسول الله فالنظ فرماتے که قیامت میں بیامت تنین طرح اٹھائی جائیں گی: نصف توبلاحساب جنت میں جائیں گے۔ ⇕ نصف ہے آسان حساب لیاجائے گا۔ ❖ سے بل چلیں گے بلند بہاڑوں کی طرح لیکن ان بر گناہوں کا بوجھ ◈ ہوگا۔اللہ تعالیٰ ملائکہ ہے یو چھے گا حالانکہ وہ خوب جانتا ہے بیکون ہیں؟ ملائکہ عرض کریں گے: اے ہمارے پروردگار! میہ تیرے بندے ہیں تیری عبادت کرتے تھے تیرے ساتھ کی کوشریک نہیں تھہراتے تھے لیکن ان کی پشتوں برگنا ہوں کا بوجھ ہے۔اللہ تعالی فرمائے گا: ان سے گناہ اٹھا کر یہودونصاری پرر کھ دواور انہیں میرک رحمت سے جنت میں داخل کردو۔ (طبرانی، عالم) حضرت ابوموی طافع سے مروی ہے کہ رسول الله مَنَافِيْدِ فِي فِي الله تعالی مخلوق كوقيامت ميں جمع فرمائے گا تو امت محمد ميناليون كوسجدہ كی اجازت ہوگی تو ا طویل سجدہ کریں گے انہیں فرمایا جائے گا کہ سرجدہ سے اٹھالو میں نے تمہار کے وشمنوں کوروزخ ہے تمہارافدیہ بنادیا ہے۔ (ابن اجہ) مرحومه ہے ایک مردمسلمان کے بدلے میں ایک مشرک لے کراسے کہاجائے گا

الوالياً فرت المحالي المحالية في المحالية

حضرت إبوموى رہائے نے مرفوعا مروى كہ قيامت ميں مسلمان آئيں گے جن كے گناہ يہاڑوں جيسے ہوں گے اللہ تعالی انہيں بخش دے گا اور ان كے گناہ يہود ونصارى برڈال دے گا۔ (مسلم بہنی)

جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالی ہر مسلمان کو یہودی یا نصرانی دے کر فرمائے گانیدوون کی نصرانی دے کر فرمائے گانیدووزخ نے تیرافد رہے۔ (مسلم،احربیق)

فاندہ امام قرطبی نے فرمایا کہ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ بیا حادیث اپنے عموم پڑہیں کے جاتا ہے اس کے لئے ہیں جن پراللہ تعالی اپنے نصل سے رحمت فرمائے گا کہ آئیس دوز خے سے آزاد کر کے ان کے عوض کفار کوعذ اب دے گا۔

فاندہ: یہودونصاری پرمسلمانوں کے گناہ ڈالنے کا مطلب بیہ ہے کہ یہودونصاری پراپنے کفر کا عذاب ہوگا اورمسلمانوں کے گناہوں کا بھی یہاں تک ان پر ان کے اپنے جرم کا عذاب بھی ہوگا اورمسلمانوں کے گناہوں کا عذاب بھی اس لئے کہ اللہ تعالیٰ سی کودوسرے عذاب بھی ہوگا اورمسلمانوں کے گناہوں کا عذاب بھی اس لئے کہ اللہ تعالیٰ سی کودوسرے کے گناہ کی وجہ سے نہیں پکڑتا چنانچے فرمایا:

وَلَا تَزِدُ وَازِدُةٌ قِرْدُ أُخُرِي ۚ (بِ٨، الانعام، آيت١١١)

"اوركونى بوجها تفانے والى جان دوسرے كابوجه ندا تھائے گی۔"

ہاں وہ مالک ہے جس کے لئے عذاب دوگنا کرےاورا پیختم ارادہ ومشیت سے جس سے جا ہے عذاب کی تخفیف کرے۔

مدیت: امام قرطبی نے فرمایا کہ ایک اور روایت میں ہے کہ کوئی مردمسلمان نہیں مرتا مگریہ کماس کے بدلے اللہ تعالیٰ یہودی یا نصرانی کودوز خ میں داخل کرتا ہے۔

الندتعالی اس سے راضی ہوگیا تو اس کا مکان دوزخ سے خالی کرلیا جاتا ہے پھروہ مکان کسی اللہ تعالی اس سے راضی ہوگیا تو اس کا مکان دوزخ سے خالی کرلیا جاتا ہے پھروہ مکان کسی اللہ تعالی اس سے راضی ہوگیا تو اس کا مکان دوزخ سے خالی کرلیا جاتا ہے پھروہ مکان کسی اللہ تعالی میں اللہ تعالی کے علاوہ اللہ علی اللہ تعالی کے علاوہ اللہ علی اللہ تعالی کے علاوہ اللہ تعالی کے علاوہ اللہ تعالی کے علاوہ کے علاوہ کے علاوہ کے علاوہ کا عذا ہے ہی ۔

انده: احادیث میں وارد ہے کہ ہرمسلمان گناه گار ہو یا نہ ہواس کے لئے دومنازل ہیں جنت میں دوسری دوزخ میں یونہی کا فرکے لئے:

اُولِیِكَ هُمُ الْورِثُونَ ﴿ بِ١٠ الْمُؤْمُونَ ، آیت ١٠) " بیم لوگ وارث ہیں۔"

کا یہ معنی ہے بعنی مسلمان کا فر کے اس مکان کا وارث ہوگا جواس کا جنت میں نامزدتھا اور کا فرمسلمان کے اس مکان کا وارث ہوگا جودوزخ میں اس کے لئے نامزدتھا۔ لیکن سے وراثت مختلف ہے بعض بلاحساب وارث ہول گے اور بعض حساب کے بعدوارث ہول گے اور بعض سخت حساب و کے دوزخ سے نکلنے کے بعد۔ اور بعض سخت حساب و کے دوزخ سے نکلنے کے بعد۔

فاندہ: امام بیمی نے فرمایا کہ بیرفدریاں توم کے لئے ہوجن کے گناہوں کا کفارہ دنیا میں ہو چکا یا ان کے حق میں جودوز خے سے نکال کر جنت میں داخل کئے گئے انہیں کہا جائے گا: موچکا یا ان کے حق میں جودوز خے سے نکال کر جنت میں داخل کئے گئے انہیں کہا جائے گا:

یمی خروج کادن ہے۔

امام بیہقی نے غیر نے فرمایا: اس میں اختمال ہے کہ وارشت سے مراد وہ منزل ہے جس کا او پرذکر ہوا ای کو امام نو وی وغیرہ نے ترجیح دی ہے بعض کفار نے کہا کہ وہ گناہ جو کفا رپر رکھے جا کیں گے ان سے وہ گناہ مراد ہیں جن کا سبب کفار بے تھے کہ ان گناہوں کی بخشش ہوئی تو کفار کی بنیا در تھی ہوئی بنیا دانہوں نے رکھی تھی جب مسلمانوں سے گناہوں کی بخشش ہوئی تو کفار کی بنیا در تھی ہوئی کہ کفار کا گناہ ان پر ہے گا کہ ان سے بخشش نہیں ہے۔ ' وضع الذنوب' سے بہی کنامہ ہے کہ کفار کے لئے گناہ باقی رہیں گے وہ جن کی بنیا دانہوں نے رکھی تھی جنہیں مسلمانوں نے کیالیکن سبب وہی کفار تھے۔

ابن جرنے فرمایا: یہ تقریر قوی ہے۔

باب (۲۸)

#### حوض كوثر كإبيان

الله تعالى نے فرمايا:

إِنَّا اعْطِينَكَ الْكُولَاقُ (ب ١٠٠١) عُطِينَكَ الْكُولَاقُ (ب ١٠٠١)

اعظینات العولوق دب می ایم ایم ایم دشارخد را رمطافر با کمی ـ محمد می می جمی انتهای دشارخد را رمطافر با کمی ـ صدیث حوض کوثر بیچاس سے زائد صحابہ کرام سے وارد ہوئی ہے وہ حضرات بیہ ہیں:
پاروں خلفائے راشدین، والی بن کعب، واسامہ بن زید، واسید بن تفیر، وانس بن ہالک،
البراء بن عازب، وبریدہ، وتوبان، وجابر بن سمرہ، وجابر بن عبدالله، وجبیر بن مطعم و
ندب، والبجلی، وحارث بن وهب، وحذیفة بن اسید، وحذیفة بن الیمان، والحن بن علی،
نظر، والبجلی، وحارث بن وهب، وحذیفة بن الارت، وزید ابن اقم واخوہ، زید بن تابت،
ملمان الفاری، وسمرة بن جندب، وسمل بن سعد، وسوید بن عامر، والصنائ بن الاعر، و
بد بن عمرو، وعبدالله بن زید بن عاصم، وابن عباس، وابن عمر، وابن عمرو، وابن مسعود، وعبد
مرتبی بن عوف، وعتبة بن عبدہ، وعثان بن مظعون، والعرباض بن ساریہ، وعقبة بن عامر،
وبرزہ، وابو بکر، وابوسعیدالخدری، وابو مسعود، وابو بریرہ، واساء بنت الصدیق، وخولة بنت
ہم، وخولة بنت قیس، وعائش، وامسلمة، المختلف

حضرت ابو بکرصدیق دانشناسے مروی ہے کہ رسول اللّٰدَظَا اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ مَایا: میرے پاس حوض پر آنے والے صنعاء اور ایلہ کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ لوگ ہوں کے۔(ابن حبان ابن ابی عاصم)

حعنرت عمر نگافتئے سے مروی ہے کہ رسول اللّٰدِیکا اللّٰہ کا اللّٰہ

حضرت عمر بن خطاب ڈٹائٹونے فرمایا کہ عفریب ایک قوم آئے گی جوحوض (کوش)
کی تکذیب کرے گی اور شفاعت کی بھی تکذیب کرے گی اور امر کی تکذیب کرے
گی کہ بعض لوگ دوزخ سے نکا لیے جا کیں گے۔ (احمہ بہتی بجدالرزاق ن معند)
حضرت علی بن ابی طالب ڈٹائٹو سے مروی ہے کہ نبی پاکستا آئے ہو ان خطبہ دیا اس میں
فرمایا کہ میں تمہارے لئے حوض پر ہوں گا اور تم سے دوامروں کا سوال کروں گا۔
قرآن مجید

ميرى عترت \_ (اولاد) (ايوليم)

حضرت على المنظف المساء مروى المحكمين في رسول الله والمنظفة كوفر مات سناكم ببلاكروه

جوحوض پر وار دہوگا وہ میر ہے اہل ہیت اور وہ لوگ ہوں کے جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ (ابن ابی عاصم)

حضرت ابی بن کعب ر النظر نے فر مایا کہ رسول الند کا ایڈ کا ایڈ کا ایک ہوش کیا ہے ہے ہے ہے ہے اس دات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے ہے اس دات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے ہے شک اس کا بانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور برف سے زیادہ خوشبود ار اور اس کے برتن ستاروں سے زیادہ ہیں۔ اس کے خوشہود ار اور اس کے برتن ستاروں سے زیادہ ہیں۔ اس سے جو بھی پی کرآئے گائیمیشہ سے جو بھی ایک کرآئے گائیمیشہ سے راب ہو کرآئے گا۔ (ابن ابی عاصم)

یراب بورائے ہے۔ (ابن ابنا ہے) ہے۔ دسول اللّذَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ علم اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ علم اللهِ اللهِ علم اللهِ اللهِ اللهِ علم اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ علم اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ علم اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ علم اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ہے انہوں نے آپ کے بعد کیانیا کام کیا (بدند بہب ہو گئے تھے)
(مسلم، ابوداؤد، نسانی، احمد بہتی)

حضرت انس والنظر سے مروی ہے کہ رسول اللہ فالی این فرمایا: جنت میں کوٹر نہر جاری ہے دونوں کناروں پرموتوں کے خیمے نہر جاری ہے دونوں کناروں پرموتوں کے خیمے ہیں میں بن بن اس کی مٹی پر ہاتھ مارا تو وہ خالص مشک ہے اوراس کی کنگریاں موتی ہیں۔ (احد ،ابن البارک)

حضرت انس خافظ عدم وى بكرسول الله كالمالية الماكية المراياكم من جنت من واخل

الوالي آفرت كي المحالي المحالية المحالي

نے اس میں ہاتھ مارا جس میں پائی جاری تھا تو وہ خالص مشک ہے۔ میں نے کہا:
اے جبرائیل علیہ اللہ کیا ہے؟ عرض کی بیدوہ کوٹر ہے جواللہ تعالی نے آپ کوعطا
فرمائی ہے۔ (بخاری برندی احمر)

حضرت انس ولات سے مروی ہے کہ کسی نے عرض کی یارسول اللہ مقالی ہے؟ فرمایا: جنت میں نہر ہے جو مجھے میرے رب نے عطافر مائی ہے وہ دودھ ہے بھی زیادہ سفید اور شہدسے زیادہ لذیذ اور اس میں پرندے ہیں جن کی گردنیں حور کی گردنوں کی طرح ہیں۔ حضرت عمر دلاتی نے عرض کی یارسول اللہ مقالی تی ہے اوہ نو غنیمت ہوئی آپ نے فرمایا: میں نے اسے چکھا ہے اے عمر (راتی نے) وہ نہایت ہی لذیذ ہوئی آپ نے فرمایا: میں نے اسے چکھا ہے اے عمر (راتی نے) وہ نہایت ہی لذیذ ہوئی آپ رزندی، احذ بیتانی)

حضرت الس خاتئ سے مروی ہے کہ رسول اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ میں کور دیا گیا ہوں میں نے عرض کی کور کیا ہے؟ فرمایا: جنت میں نہر ہے جس کا طول وعرض مشرق ومغرب کی درمیانی مسافت کے برابر ہے اس سے جو بھی پیتا ہے سیراب ہوجا تا ہے کوئی بھی اس سے وضو کرتا ہے تو صاف سخرا ہوجا تا ہے اور جس نے میری ذمہ داری کو تو ڑا اور جس نے میرے اللہ سے قبل کیا وہ اس سے نہیں ہے گا۔ (طرانی) حضرت انس مخالے سے مروی ہے کہ رسول اللہ کا اللہ کے مرابر برتن ہیں وہ مشک سے زیادہ خوشبودار اور شہد سے زیادہ لیا دور برف سے زیادہ شخید ہے جو بھی اور شہد سے زیادہ لیا داور برف سے زیادہ شخید الور دودھ سے زیادہ سفید ہے جو بھی اس میں سے ایک گھونٹ سے گاوہ پیاسا نہ ہوگا۔ (برار طرانی اللہ دسل)

حضرت الس المنظنظ نے فرمایا کہ میں نے رسول الله منظیم کوفر ماتے سنا کیا ہے گروہ انصار! تمہاری وعدہ گاہ میراحوش ہے (بینی تم مجھے حوض پر ملو گے) (برار) حصر مالین نے فی ایک میں میں ایک میں ایک میں ایک ایک ایک ایک ایک ایک کا دیکا نے کہ

حضرت انس ٹائٹونے فرمایا کہ میں عبید اللہ بن زیاد کے پاس گیا وہ حوض کا ذکر کررہاتھا مجھے سے پوچھا کہتم کیا کہتے ہو میں نے کہا بخدا مجھے بی خبر نہ تھی کہ میں وہ وقت بھی دیکھوں گا کہ تمہارے جیسے حوض کے پیاڑے میں شک کریں گے۔ میں منت بھی دیکھوں گا کہ تمہارے جیسے حوض کے پیاڑے میں شک کریں گے۔ میں سنے مدینہ پاک کی بوڑھیوں کواس حال میں جھوڑ آئے کہ وہ ہرنماز کے بعد دعا مانگی

ہیں کہ یااللہ!اسے حضرت محمصطفی منافی بھی ہے حوض پرجمع فرمانا۔(ماکم ،ابن البارک)
حضرت اسید بن حفیر رہائی سے مروی ہے کہ نبی پاک منافی ہے انصار کوفر مایا کہ تم
میرے بعد میں مصائب دیکھو گے صبر کرنا یہاں تک کہ تم مجھے خوض (کوثر) پرملو۔
میرے بعد میں مصائب دیکھو گے صبر کرنا یہاں تک کہ تم مجھے خوض (کوثر) پرملو۔
(بخاری بنائی ،ترندی)

حفرت اسامہ بن زید رفائع سے مروی ہے کہ ایک دن حضور سرور عالم آفاؤه آبا، حضرت مروی ہے کہ ایک دن حضور سرور عالم آفاؤه آبائی نہ پایا ان کی زوجہ نے کہا خوشگوار رکھے آپ کو یارسول اللّٰد کا آپ ہمارے ہال تشریف لائے اور میں اراوہ رکھی ہوں کہ میں آپ کے پاس آؤل اورخوش آمد یک عرض کروں مجھے ابو عمارہ نے خبردی ہوں کہ جنت میں نہر عطا کے گئے ہیں جے کوثر کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا: ہال اس کی زمین یا قوت و مرجان و زبر جدواؤلؤ کی ہے۔ اس نے عرض کی: میراجی چاہتا ہے۔ آپ اس کے اوصاف بیان فرما کیں۔ آپ نے فرمایا: ہال! ایلہ وصنعاء کی درمیانی مسافت جتنا ہے اس میں ستاروں کی گئی پرکوزے ہیں اور میری خواہش درمیانی مسافت جتنا ہے اس میں ستاروں کی گئی پرکوزے ہیں اور میری خواہش ہے کہ اس میں تیری قوم وار د ہو۔ (بنی انصار) (طبرانی، این جری)

حضرت براء بن عازب والتنويس مروی ہے کہ رسول التد کا ایک فرمایا کہ میرا حوض ایلہ وصنعاء تک ہے اس کے دو پر نالے ہیں ایک سونے کا دومرا چاندی کا ہے اس کے برتن ستاروں کی گفتی کے برابر ہیں وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہدسے زیادہ لذیذ اور اس کی خوشبومشک سے زیادہ خوشبودار ہے جو بھی اس سے پے گاوہ سبھی یہاسانہ ہوگا۔ (طرانی فی الاوسل)

حضرت بریدہ طاق اور فرمایا اور فرمایا کہ ایک میں ایک میں گائی کے اور فرمایا اور فرمایا کہ اس میں ستاروں کی گفتی کے برابر کوزے ہیں۔ (بزار)

حضرت توبان بڑا ہے فرمایا کہ میں نے رسول الندگا ہے کہ کوفر ماتے سنا کہ میراحوض میں عدن سے ممان تک ہے اس کا پانی دود ھے نے ریادہ سفیداور شہد سے زیادہ لا نہ ہے اس کا پانی دود ھے نے یادہ سفیداور شہد سے زیادہ لا نہ ہے اس کا پانی دود ھے ہے گا بھر وہ بیاسان اور اس کے بیالے ستاروں کے برابر ہیں جو بھی اس سے بے گا بھر وہ بیاسان ہوگا اور سب سے پہلے اس پروار دہونے والے فقراء مہاجرین ہیں۔

حضرت عمر بن خطاب بڑا تینے نے عرض کی یارسول اللّہ تا اللّه تا اللّه تا الله تا

(مسلم،احمر،طبرانی تی الکبیر)

حضرت جابر بن عبداللہ رہائی ہے مروی ہے کہ نبی پاک مَالِیْ اِلَمْ اِللهِ اِللهِ مِیں حوض پرتمہارے سے پہلے موجود ہوں گاجب تم میدان حشر میں مجھے نہ دیکھوتو میں حوض پر ہوں گا اس کی مسافت ایلہ و مکہ جیسی ہے۔ بعض مرد وعور تیں اس سے کوز ہے اور پیانے لائیں گے لیکن وہ اس سے نہ پی سکیں گے۔ (کیونکہ وہ بد مذہب ہوں گے) (احربطرانی فی الاوسل)

احوال آفرت المحافظ الم یاالی گری محشر سے جب مھڑکیں بدن دامن محبوب کی شفتدی ہوا کا ساتھہ ہو یا اللی جب زبانیں باہر آئیں بیاس سے صاحب کوٹر شہہ جود وعطا کا ساتھ ہو حضرت جبير بن مطعم طالفظ ہے مروی ہے کہ رسول اللّٰمَ فَالْفِيْرِ نَا مَا يَا کہ قيامت ميں میں تم ہے بہلے حوض پر ہول گا۔ (ابن الی عاصم) حضرت جندب طِلْ الله على مروى ہے فرما ما كه ميں نے رسول الله مَالِيَّةِ كُوفر ماتے سنا كمين تم يے حوض ير بہلے موجود ہوں گا۔ (بخاری مسلم) حضرت حارثه رنافنؤنے نبی یاک صاحب لولاک مَنَافِیْکِمْ ہے۔ سنا کہ میراحض صنعاء ہے مدینہ یا ک تک ہے مستورد نے کہا کہ کیا آپ نے حضور کا تائی ہے فرماتے ہیں سنا کہ اس کے برتن بھی ہیں کہانہیں۔مینتور نے کہا کہ اس میں ستاروں کی طرح برتن دیکھو گے۔ (بخاری مسلم) حضرت حذیفه بن اسید دان نظر اسی مروی ہے کہرسول الله مَنَّا لَیْکِمُ نے فرمایا کہ اے لوگو! میں تم ہے حوض پر بہلے ہوں گا اور تم حوض پر وار دہو گے تم میر ہے سوااختلاج میں مبتلا ہوگے میں عرض کروں گا:اے میرے پروردگار!ملزے صحافی،اے میرے رب!میرے صحافی تو کہا جائے گاتہ ہیں کیا معلوم انبوہ (انہوں)نے آپ کے بعد كياكيا (يعني كمراه موسكة) (طبراني في الكبير) حضرت حذیفه بن الیمان طالفیٔ ہے مروی ہے کہ حضور سرور عالم الفیکی انے فرمایا کہ ایک قوم میرے دوش پرآئے گی وہ لوگ میرے آگے پھررہے ہوں گے میں کہوں گا يارب!مير مصابي بين كهاجائے گا: كيا آپ كومعلوم ہے كدانهوں نے آپ تَالْيَا اُلْمَا ك بعدكيا كيا\_ ( يعنى مرقد مو كئ تھے ) (ملم، احم) حضرت حذيفه طالفظ معدوى بيكرسول التدفاقية أسنة فرمايا كممراحض المدس عدن سے بھی زیادہ بعید ہے۔ مجھے اس ذات کی شم جس سے قبضہ میں میری جان ہے اس کے برتن ستاروں کی گنتی ہے بھی زیادہ ہیں وہ دوودھ سے زیادہ سفید

الوالي آفرت الحوالي المحالي المحالية ال

اور شہد سے زیادہ لذیذ ہے۔ میں چندلوگوں کواس سے ایسے ہٹاؤں گا جیسے برگانے اونٹ کو پانی سے ہٹاؤں گا جیسے برگانے اونٹ کو پانی سے ہٹایا جاتا ہے۔ عرض کی گئی: یارسول اللّٰدُ فَالْیَوْلِمُ کیا آپ ہمیں بہچان لیں گے؟ آپ نے نرمایا: کہتم لوگ مجھ پروار دہو گے جب کہتمہارے اعضاء وضو کی وجہ سے جیکیلے ہوں گے اور یہ علامت سوائے تمہارے اور کسی میں نہیں ہوگی۔ (مسلم، این اجه)

جعزت حذیفہ طافئ نے ''انا اعطیناک الکوژ'' کی تفسیر میں فرمایا کہ کوژ جنت میں ایک نہر ہے جو جوف دار ہے اس میں سونے جا ندی کے استے برتن ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوااور کوئی نہیں جانتا۔ (طرانی فی الاوسط)

حضرت حسن بن علی بھائنانے حضرت امیر معاویہ بھائنے کوفر مایا کہتم حضرت علی بھائنے کی فدمت میں حوض روارد کی فدمت میں حوض روارد ہوں گائنے کی فدمت میں حوض روارد ہوں گارتم کو میں وہال نہیں یا تا مگرتم اپنی جا در پنڈلی سے اٹھائے ہوئے حوض سے ہٹائے جارہے ہوجوض پر منافقین ہوں آئیں گے جیسے برگانہ اونٹ جسے اپنے یائی پرنہیں آنے دیا جا تا۔ (ابن انی عامم)

استدلال کیاجا سے اگر ہوتو یہ اس وقت کی بات ہے جب امیر معاویہ والنوز کے خلاف استدلال کیاجا سے اگر ہوتو یہ اس وقت کی بات ہے جب امیر معاویہ والنوز کا حضرت علی والنوز کے مماتھ اختلاف چل رہاتھ اجب صلح ہوگئ تو قاعدہ ہے کہ ملح صفائی کے بعد سابقہ غلطیاں معاف جیسے تو بہ سے سابقہ جرائم پر سز انہیں ہوتی ۔ یونمی صلح صفائی سے پہلے اگر اجتہادی خطاء کی وجہ سے معازت امیر معاویہ توانیز کے لئے تھم فرکور مقرر ہوا ہوگا تو صلح صفائی کے بعد خطاء کی وجہ سے معازت امیر معاویہ توانیز کے لئے تھم فرکور مقرر ہواں کے اور جملہ امت سے سب حوض پر وارد ہوں کے اور جملہ امت سے المیا کے اور جملہ است کے اولیائے کرام کے لئے فرکورہ بالا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے جبکہ کہ انہوں کی جب امت کے اولیائے کرام کے لئے فرکورہ بالا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے جبکہ گرائیں موض سے بٹایا جا کو حضرت امیر معاویہ والا تک من الووافض۔ انہوں کے میں الووافض۔ والا تک من الووافض۔ والا تک من الووافض۔ والی سے کہ بی پاک تائیں کی خرایا کہ میر نے بعد امراء کو معارت خیاب والی کے میرے بعد امراء کو میں الووافی کے معارت خیاب والی کے میں کہ بی پاک تائیں کی کے خرایا کہ میرے بعد امراء کے معارت خیاب والی کے میں کے کہ بی پاک تائیں کی کے خرایا کہ میرے بعد امراء کو معارت خیاب والی کے کہ بی پاک تائیں کی کے خرایا کہ میں کے بعد امراء کو میں کے کہ بی پاک تائیں کی کے خرایا کہ میرے بعد امراء کو معارت خیاب والی کے میں کے کہ بی پاک تائیں کی کے خرایا کہ میرے بعد امراء

احوال آخرت کے کار (جھوٹ) کی تقید لق نہ کرنااور نہ ہی ان کے کذب (جھوٹ) کی تقید لق نہ کرنااور نہ ہی ان کے

(حکام) آئیں گئم ان کے کذب (حبوث) کی تقیدیق نہ کرنا اور نہ ہی ان کے ظلم پران کی مدد کرنا جوالیے کرے گاوہ میرے دف پروارد نہ ہوگا۔

(احد، ابن حبان بطبرانی)

حضرت زید ابن ارقم طالتی است مروی ہے کہ رسول الله منافقی کے فرمایا کہ م لاکھ میں سے ایک جز ہوجومیر ہے ہاں حوض پر وار دہو گے۔ (ابوداؤد،احمر، حاکم)

حضرت زیدبن ثابت و النون النون کے کہ رسول الله منافیق نے فر مایا : میں تہمارے

لئے دو اپنے بیچھے رہنے والے چھوڑے جارہا ہوں کتاب الله اور میری عترت

(اولاد) وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں کے یہاں تک کہ وہ میرے ہال حوض پر
وارد ہول۔(این الی شیبہ احمہ)

حضرت سلمان فاری ڈاٹنؤ سے مروی ہے کہ رسول اللّٰدُ ڈُٹاٹیڈ آپائے فرمایا کہتم میرے ہاں حضرت سلمان فاری ڈاٹنؤ سے مروی ہے کہ رسول اللّٰدُ ڈُٹاٹیڈ آپائے کہتم ہی سب سے پہلے اسلام ہاں حوض پر سب سے پہلے اسلام لانے کہتم ہی سب سے پہلے اسلام لانے والے ہو۔ (مانم)

ہے ہوئے تھے نہ کہ خاس سے منافقین مراد ہیں جو کہ ظاہری طور پر صحابی ہے ہوئے تھے نہ کہ خالص مخلص صحابہ کرام جیسا کہ شیعہ فرقہ نے سمجھا بالخصوص خلفائے راشدین ان کے لئے تو حوض کی تصریحات ہیں لیکن افسوس کہ شیعہ فرقہ نے تھییٹ کر ان کو بھی اس حدیث کا مصداق بنادیا۔

منون: اس سے وہابید دیوبند بیانے حضور اکرم کالیکی کے کم کی فی ثابت کی ہے حالانکہ بیاجملہ استفہامیہ ہے جیسے کہ مسلم شریف کی روایت میں تصریح موجود ہے اور قاعدہ ہے کہ جن استفہامیہ استفہام کی تصریح نہ ہوتو وہ دوسری روایت جس میں تصریح ہوان روایات میں الوالياً فريت كي 363 كي الوالياً فريت الموالياً في الموال

· بھی تضریح مانی جائے گی۔(اویی غفرلہ) 🛠 🏠

حضرت مهل بن سعد والنفظ معد وي الما كم من في رسول الله من المنظمة المساكدين حوض پرتمہارے سے پہلے موجود ہوں گاجواس پرآئے گااس سے بے گااور جواس سے سیٹے گاوہ پیاسانہ ہوگااور ایک قوم مجھ پر وار د ہوگی اور میں انہیں پہچانتا ہوں گا اوروہ مجھے پہچانتے ہوں گے پھرمیر ہےاوران کے درمیان پر دہ حائل ہوجائے گا۔ فانده: حضرت ابوسعيد خدري والفيز كي روايت ميس هے كه پهرحضور مَالْفِيْدِ كوكها جائے گاكه آب نبیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا عمل کئے میں کہوں گادوری ہواہے جس نے میرے بعدمیرادین بدلا۔ ( یعنی مرتد ہو گئے ) ( بخاری مسلم ،احمہ )

حضرت سويدين عامر بلافن سيمروى ب كدرسول التُدَمِّنَ فَيْنَا عَلَمْ ما ياكه مين اين حوض ہے قیامت میں یانی پیئوں گا۔ (ابن مساکر)

حضرت صنائح بن الاعسر وللفظ فرمات بين كه مين نے رسول الله مَالَيْدَا كُور ماتے سا كمين حوض يرتم سے يہلے رہون گا۔ (ابن الى شيبه)

ممكن ہے كئر يہال تقيف ہواس لئے كەمنا بحى كوحضور مَنَّا يُنْ كُلُم كى صحبت حاصل نہيں ہوئی وہ تا بعی ہیں اگر ٹابت ہوتو میے کہنا پڑے گا کہ بیرروایت دوسر کے طریق سے مرسل ہے۔ (فلبذا قابل تبول ہے) (احد، ابن الی عامم)

حضرت ابوسبره المنفظ سيمروي ہے كەعبىداللە بن زياد سے حوض كے متعلق سوال ہوا اس کیے کہ وہ حوض کے وجود کی تکذیب کرتا تھا۔ بیاس کے بعد ہے جواس نے ابو برزه وبراء بن عازب وعائذ بن عمرو حِنَائِيْنَ من يوليها تقا۔ ابوسره نے کہا: میں مجھے روایت سنا تا ہوں اس میں شفاء ہے اس لئے کہ تیرے باپ نے مجھے مال دے کر حضرت امير معاويد نلافظ كے ہاں بھيجا تو ميں حضرت عبدالله بن عمرو والفظ كوملا انہوں نے مجھے حدیث بیان کی کہاست رسول الله فالیکی نے بیان فرمایا کہ تمہارے ساتھ حوض پر ملنے کا وعدہ ہے جس کا حرض وطول ایک ہے اور وہ ایلہ و مکہ کے در میالی

الوالي آفرت الحالية في الموالي آفرت المحالية في الموالي آفرت المحالية في الموالي آفرت المحالية في المح

مسافت کی راہ تک بھیلا ہوا ہے اور اس کاسفر ایک ماہ کا ہے اس میں ستاروں کی طرح کوزے ہیں اس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ صاف وشفاف ہے جس نے اس کے اس سے ایک گھونٹ پیاوہ بھی بیاسانہ ہوگا۔ (احمر، حاکم ،این المبارک)

حضرت ابن عمر التحقیل ہے مروی ہے کہ رسول اللّہ کا ایک میرا حوض وہ ہے جس کی مسافت ایک ماہ کی ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید اور مشک سے زیاوہ خوشبودا رہے اور اس کے بیا لے آنان کے ستارون کی طرح ہیں جس نے اس سے بیاوہ ہمیشہ تک بیاسانہ ہوگا۔ (بخاری مسلم ،احمد)

حضرت عبداللہ بن زید رہا ہے مروی ہے کہ نبی پاک صاحب لولاک میں ہے ہے کہ نبی پاک صاحب لولاک میں ہے ہے ہوئی ہے کہ نبی پاک صاحب لولاک میں ہے ہے ہوئی ہے ہے ہوئی ہے ہے ہوئی ہے ہے ہوئی ہوئی ہے ہوئی ہے ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہے ہوئی ہے ہے ہوئی ہے ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہے ہوئی ہے ہو

حضرت ابن عباس بڑھنانے فرمایا کہ الکوڑ جن میں ایک نہر ہے جس کے دونوں کے دونوں کنارے سونے جان کا پانی مرف کنارے سونے جان کا پانی مرف کنارے سونے جان کا پانی مرف سے زیادہ سے زیادہ لذیذہ ہے۔ (ابن جریہ)

حضرت ابن عباس بڑا ہوں گا جواس پر آئے گافلاح پاجائے گا۔ ایک قوم لائی میں حوض پرتم سے پہلے ہوں گا جواس پر آئے گافلاح پاجائے گا۔ ایک قوم لائی جائے گی انہیں بائیں جانب لایا جائے گا میں کہوں گا:یارب! (بید میرے ہیں) کہاجائے گا بی آپ کے بعد ہمیشہ گوں کی طرف لوٹے رہے (لیمنی مرمد ہوگئے) (احر بطرانی الادسلا)

حضرت ابن عباس بھا سے مروی ہے کہ رسول اللّذ کا ایک الکوٹر جنت
میں ایک نہر ہے جس کے دونوں کنار ہے سونے کے بین اس کا پانی موتوں پر چلنا
ہے اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ لذیذ اور مشک سے زیادہ
خوشبو دار ہے۔ اس کے پیالے آسان کے ستاروں کے برابر ہیں جس نے اس
سے ایک گھونٹ پی لباوہ اس کے بعد ہمیشہ تک پیاسا نہ ہوگا۔ جھ پراس میں سب
سے ایک گھونٹ پی لباوہ اس کے بعد ہمیشہ تک پیاسا نہ ہوگا۔ جھ پراس میں سب
سے ایک گھونٹ بی لباوہ اس کے بعد ہمیشہ تک پیاسا نہ ہوگا۔ جھ پراس میں سب

365 ( 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 365 ( 365 ) 3

مَنْ الْمُؤَرِّمُ آپ نے فرمایا: اجڑے ہوئے بالوں والے مرجھائے ہوئے چہروں والے پھٹے پرانے کپڑوں والے ان سے دولت مند پھٹے پرانے کپڑوں والے ان کے رستے نہیں کھولے جاتے ان سے دولت مند عورتیں نکاح نہیں کرتیں جوحقوق ان پر ہیں وہ سب ان سے لئے جا کیں لیکن ان کے حقوق ان کر ہیں وہ سب ان سے لئے جا کیں لیکن ان کے حقوق ان کونہ دیئے جا کیں۔ (زندی، این ماجہ احمد)

حضرت عبداللہ بن عمر ڈٹا ہنانے فرمایا کہ میں حوض پرتم سے پہلے موجود ہوں گااس کی فراخی کوفداور حجراسود تک ہے اوراس کے برتن ستازوں کی گنتی کے برابر ہیں۔(مام) حضرت عبداللہ بن مسعود ڈلٹٹؤ سے مروی ہے کہ رسول اللّٰمَاۤ الْمُقَافِیَمَ اللّٰمِ مَایا کہ میں تم سے پہلے حوض پر موجود ہوں گا۔ (بناری مسلم)

محضرت عبدالرحمن بن عوف ولا تنظیر سے مروی ہے کہ نبی پاکسٹالٹیو کے مایا: جب کہ آپ کا کا تنظیر کے خرمایا: جب کہ آپ طاکف میں شخصے کہ میں تم ہے ہیلے حوض پر ہوں گا۔ (ابویعلی)

حضرت عتبہ بن عبد الملمی والتر نے فرمایا کہ ایک اعرابی نے کھڑے ہوکر عرض کی یارسول اللہ کا آپ کا وہ حوض کیسا ہے جس کا آپ ذکر فرماتے ہیں؟ فرمایا وہ صنعاء وبصری کی درمیانی مسافت کے برابر ہے۔ پھر اللہ تعالی اس کی وسعت میں ایسی مدو فرمائے گا کہ اس کی مخلوق میں سے کوئی نہیں جانتا بعنی اس کے دونوں کنارے کوئی نہیں جانتا بعنی اس کے دونوں کنارے کوئی نہیں جانتا بعنی اس کے دونوں کنارے کوئی نہیں جانتا ہے۔

**غانده: الكواع بصم الكاف والألف**، ورازريه استعاره كے طور پر يہال مستعمل ہوا ہے۔ (ابن حیان)

خفرت عثمان بن مظعون والفئة سے مردی ہے کہ رسول الله مَالَیْمَ نے فر مایا کہ اے عثمان! ( وَاللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ الل

حضرت عرباض بن سارب التلفظ سے مروی ہے کہ رسول الله منظیم نے فر مایا کہ دوض پر میری امت کا اونٹوں کی طرح اور دھام ہوگا جبکہ وہ بیاس سے کھاٹ پر اتر تے بیار۔ (این حبان بطرانی فی الکیم)

366 Ex 36

حضرت عقبہ بن عامر رہ النظر سے مروی ہے کہ نبی پاک صاحب لولاک مُنَا اللہ نے فرمایا کہ میں حضرت عقبہ بن عامر رہ النظر سے بہلے ہوں گا اور اس کا عرض ایلہ سے جھنہ کے درمیانی مسافت کے برابر ہے۔ (بخاری مسلم احمد)

حضرت کعب بن مجر ہ رفاق نے فرمایا کہ ایک دن نبی پاک تافیق اصحابہ کرام کے ہاں
تشریف لائے اور فرمایا کہ میرے بعدامراء (حکام اور بادشاہ) آئیں گے جوان
کے پاس جاکران کے گذب (جموث) کی تصدیق کرے گا اور ان کے ظلم پران
کی مدد کرے گا تو نہ وہ مجھ سے ہاور نہ میں اس سے ہوں اور نہ ہی وہ حوض پر
وارد ہوسکے گا اور جوان کے پاس جاکران کے ظلم پران کی مدد نہ کرے گا اور نہ ہی
ان کے گذب کی تصدیق کرے گا وہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں اور وہ حوض پر وارد
ہوگا۔ (نائی، تذی، ماکم، طرانی فی اکبیر)

فانده: حدیث لقیط طویل اول کتاب میں گذر چکی ہے۔

حضرت بزید بن الاضن الخش فی عارسول الدیکافیلم آپ کے حوض کی وسعت کتنی ہے؟ فرمایا:عدن سے عمان تک اوراس کے پانی کے دونوں کنارے سونے چاندی کے بیں عرض کی کہ آپ تالیکا کا حوض کیا ہے؟ آپ تالیکا نے فرمایا:اس کا پانی دود ھے نے یادہ سفید اور شہد سے زیادہ لذیذ اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے جواس سے ہے گا بھروہ بھی بیاسانہ ہوگا اور نہ بی بیشہ تک اس کا چمرہ سیاہ ہوگا۔ (طرانی احم)

حضرت ابوامامہ رفاق سے مردی ہے کہ نبی پاک قائی آئے نے فرمایا کہ میرا حوض عدن سے عمان تک ہے اور اس میں ستاروں کی گفتی پر بیالے ہیں جواس سے ہے گاوہ محمی بیاسانہ ہوگا اور میری امت کے وہ لوگ مجھ پر وار دہوں مجے جواجڑے بالوں والوں ہیں اور میلے کچیلے کپڑوں والے ہیں۔ جن سے دولت مندخوا تین نکاح نہ کریں گی اور نہ ہی بادشا ہوں کے دروازوں پر وہ آئیں گے۔ان سے تمام حقوق وصول کئے جائیں گے کیکن ان کے حقوق آئیں نہیں تبییں دیئے جائیں گے۔

الما بالمائك

حضرت ابوامامہ مٹانٹ سے مروی ہے کہ رسول اللّٰهُ اَلَّائِیْنِ نِے فرمایا کہ قیامت میں انبیاء طفح ابنی کثرت پر فخر کریں گےتم قیامت میں مجھے رسوانہ کرنا میں تمہار ہے لئے حوض پر ہوں گا۔ (ابن ابی عاصم)

حضرت ابوبکر بھاتھ نے فرمایا کہ نبی پاک مَنَا ہُنِیَا کا ارشاد ہے کہ قیامت میں چند وہ لوگ میرے پاس حوض پر آئیں گے جومیری صحبت میں رہے اور انہوں نے مجھے ونیا میں دیکھاتھا یہاں تک کہ وہ میرے پاس لائے جائیں گے لیکن میں انہیں دیکھوں گا کہ وہ مجھے گھرائیں گے اور میں کہوں گا: یہ میرے صحبتی ہیں کہا جائے گا دیکھوں گا کہ وہ مجھے گھرائیں گے اور میں کہوں گا: یہ میرے صحبتی ہیں کہا جائے گا کہ کہا آپ کومعلوم نہیں کہانہوں نے آپ کے بعد کیا گل کھلائے۔ (مرتد ہو گئے)

حضرت ابو ہرزہ ڈائٹؤنے فرمایا کہ میں نے رسول الندگائی کوفر ماتے سنا کہ میرے حوض کے دونوں کنارے کی مسافت ایلہ وصنعاء کے درمیانی مسافت جتنا ہے ایک ماہ کی مسافت ہے اس میں جنت کے ماہ کی مسافت ہے اس میں جنت کے دو پرنالے ہیں ایک چاندی کا دوسر اسونے کا وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ لذی یہ اور برف سے زیادہ شفتہ اور کھن سے زیادہ فرم ہے اس کے کوز سے زیادہ لذیذ اور برف سے زیادہ شفتہ اور کھن کے برابر ہیں جواس سے ایک گھونٹ سے گاوہ کھی پیاسا تہوگا یہاں تک کہوہ جنت میں داخل ہو۔ (مائم، احربہ بیق)

حضرت ابودرداء طالفہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ فالفہ فی کے میں دوش پر ایسے اوگوں کود کھے کر کہوں گا کہ بید میر ہے سے ابی کہا جائے گا کیا آپ کو معلوم نہیں کہا جائے گا کیا آپ کو معلوم نہیں کہا جائے گا کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بعدا نہوں نے کیا گل کھلائے۔ (مرتد ہو گئے) (طرانی، ابن ابی عاصم) حضرت ابو درداء دلا فی سے مروی ہے کہ رسول اللہ فالفی نے فرمایا کہ میں خوش پر منہارے سے میلے ہوں گا۔ (ابن الی عاصم)

حضرت ابوذر ولا الله في الله ميں نے عرض كى يارسول الله كالله الله كا كا كے حوض كے برتن كتنے ہيں؟ فرمايا اسم ہاں ذات كى جس كے قبضے ميں ميرى جان ہے اس ذات كى جس كے قبضے ميں ميرى جان ہے اللہ كے برتن ستارول سے زيادہ ہيں ایسے حكيلے جيسے اندھيرى رات ميں ستارے

اوالِ آ رُت کے اور آ را رہ کے اور آ را رہ کے اور آ رہ رہ کے اور آ رہ رہ کے اور آ رہ کے اور آ رہ کے اور آ رہ کے اور

جنت کے برتنوں کی طرح ہوں گے جواس سے بے گا وہ آخر وقت تک پیاسانہ ہوگا۔اس میں جنت کے دو پرنا لے گرتے ہیں جواس سے بے گا وہ بیاسانہ ہوگا اس کا عرض اس کے طول کی طرح ہے اس کی مسافت عمان وایلہ تک ہے اور اس کا یانی دودھ سے زیادہ سفیداور شہد سے زیادہ لذیذ ہے۔(مسلم،احمہ بہتی)

حضرت ابوسعید خدری بڑا تھڑ ہے مروی ہے کہ دسول اللہ کا اللہ کا کے فرمایا کہ میراحوض اللہ کے سنعاء تک ہے اس میں ستاروں کی گنتی کے برابر برتن ہیں وہ برف سے زیادہ سفید ہے جواس سے بے گاوہ زیادہ سفید ہے جواس سے بے گاوہ اس کے بعد کبھی بیاسا نہ ہوگا جواس سے سیر ہوکر نہ بے گا پھر وہ کبھی سیراب نہ ہوگا۔ (طرانی فی الاوسلا)

ابویعلی نے فرمایا کہ میں نے رسول الله منظافی کوفرماتے سنا کہ میں حوض پرتم سے پہلے ہوں گا۔ (طبرانی فی الاوسط)

حضرت ابن مسعود را النظر سے مروی ہے کہ نبی پاکستان کے خرمایا کہ چندلوگ میرے باس بیش کئے جائیں گے۔ وہ میری صحبت میں بیٹھنے والوں سے ہوں میرے پاس بیش کئے جائیں گے۔ وہ میری صحبت میں بیٹھنے والوں سے ہوں گے۔ یہاں تک کہ میرے سامنے آنے سے گھبرائیں گے۔ جھے کہا جائے گا کہ کیا آپ کے معلوم نبیں کہ آپ کے بعدانہوں نے کیا گل کھلائے۔ (مرتد ہو گئے)
آپ کو معلوم نبیں کہ آپ کے بعدانہوں نے کیا گل کھلائے۔ (مرتد ہو گئے)
(احمد بطرانی)

حضرت ابو ہریرہ فیافٹۂ ہے مروی ہے کہ نبی پاکسٹالٹیٹ نے فرمایا کہ میرامنبرمیرے حضرت ابو ہریرہ فیافٹۂ ہے۔ ( بخاری مسلم احمد )

حضرت ابوہریرہ طاقت مردی ہے کہ نبی پاکستان کے فرمایا کہ میرے وض جیسا کسی کا فیوائی نے فرمایا کہ میرے وض جیسا کسی کانہیں وہ ایلہ سے دن تک اس سے بھی زیادہ دور ہے اور دہ برف سے زیادہ کسی کانہیں وہ ایلہ سے دن تک اس سے بھی زیادہ دور ہے اور دہ برف سے زیادہ کیسا میں ایسان میں ایسان

لوگوں کو حوض ہے ایسے روکوں گا جیسے برگانے اونوں کو گھاٹ ہے ہٹایا جاتا ہے۔
عرض کی گئی یارسول اللّذ کا اُنظِیَّا کیا آپ اس دن ہمیں پہچان لیس گے؟ آپ تَلَیْقِیْ نے
فرمایا: تم میرے پاس آو گے تو تمہارے اعضاء حیکلے ہوں گے۔ (بناری ہسلم،احر)
حضرت ابو ہریرہ رُدُانِیْ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللّذ کَانِیْکِیْ کو فرماتے سنا کہ میرا
حوض عمان وایلہ کے درمیان ہے اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ
لذیذ اور اس کے برتن آسان کے ستاروں کے برابر ہیں جواس سے ہے گا وہ ہمیشہ
پیاسانہ ہوگا۔ (احم، طرانی فی الاوسا)

حضرت اساء بنت ابی بکر طانتی نے فرمایا که رسول الله مَنَّالَیْنِیْمُ کا ارشاد ہے کہ بیں اپنے حض پر ہوں اور میں اسے دیکھ رہا ہوں جو مجھ پر قیامت میں وار د ہوگا۔

﴿ بِخَارِي مِسلِّم ، احمد ، بيبيق )

حضرت خولہ بنت تھیم بڑا ہی ہیں کہ میں نے کہا یارسول اللّٰہ کَالَٰہِ کَیا آپ کا حضرت خولہ بنت تھیم بڑا ہی اور میں جا ہتا ہوں کہ اس پر تیری قوم وار دہو۔ حوض ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں اور میں جا ہتا ہوں کہ اس پر تیری قوم وار دہو۔ (طرانی فی الکیر)

حفرت خولہ بنت قیس فی کا روایت میں ہے یہ خولہ حضرت جزہ دفائی کی بیوی ہیں اور یہ نی فی خولہ انصاریہ بنونجار سے ہیں۔ (یہ تعارف علامہ سیوطی نے اس کتاب البدور السافرہ "میں خود بیان فرمایا ہے۔ اولیی غفرلہ) حضرت خولہ بنت قیس انصاریہ فی ہیں کہ ایک دن رسول اللّم کی فی اللہ کا اللہ کا فی ہیں کہ ایک دن رسول اللّه کی فی ہیں آپ کا حض ہے کہ قیامت میں آپ کا حض ہے جس کی مسافت ایسے ایسے ہے۔ فرمایا: ہاں! اور میں جا بتنا ہوں کہ اس سے تہاری قوم سیراب ہوکریئے۔ (احمہ طرانی فی البیر)

حضرت سیدہ عائشہ فٹا فخافر ماتی ہیں کہ میں نے رسول اللّٰہ ٹالیکٹی کوفر ماتے سا کہ میں اسپے حوض پران لوگوں کا انتظار کرر ہاہوں جو قیامت میں اس میں وار دہوں گے۔ اسپے حوض پران لوگوں کا انتظار کرر ہاہوں جو قیامت میں اس میں وار دہوں گے۔ (بغاری)

حضرت سيده عا نشه خِيْلَة فرماتي مِن كه مين نے رسول اللّٰمَةُ الْكُلِيُّ كُوفر ماتے منا كه ميں

حوض پران لوگون کا انتظار کرر ہاہوں جواس میں وار دہوں گے۔ (مسلم)

- حضرت سيره عائشه في السيرة يت "انا اعطيناك الكوثر" كي تفيير كاسوال مواتو فرمايا وہ نہرہے جو تمہارے نبی کریم ٹائیڈیٹم کو عطا ہوئی ہے اس کے دونوں کناروں پر خالص موتی ہیں اور اس کے برتن ستاروں کے برابر ہیں۔(ملم بنائی)
- حضرت سیدہ عائشہ بڑی فنا ماتی ہیں جو جا ہے کہ وہ کوٹر کے یائی کے گرنے کی آواز سنے تواسے جائے کہ وہ اسینے دونوں کا نوں میں دونوں انگلیاں دیائے۔(ابن جریر) 🖈 🏗 اس ہے جوآ واز سنائی دے وہ حوض کوٹر کے یائی کی آ واز ہے۔روح البیان میں بھی اس سورت کی تفسیر میں ملاحظہ فر مائیں اور فیوض الرحمٰن ترجمہ تفسیر روئح البیان کا مطالعه خوب ہوگا۔ (اولی غفرلہ) `

**انتباه**: اتنادور ـــــا اگر كوثر كى آواز نهم من سكتے ہيں تو رسول اكرم اَلْ اَيْرَام كُلُور اينى تمام امت کی فریادین سکتے ہیں۔امام احمد رضا فاصل بریلوی قدس سرہ نے کیا خوب فرمایا: فریاد امتی جو کرے حال زار می*ن* ممکن نہیں کہ خیرالبشر نگاٹیٹا کو خبر نہ ہو اس کی مزید تشریح محقیق فقیر کی کتاب''الحدائق شرح حدائق جحشش'' میں ملاحظه

فرما تعیں۔اویی غفرلہ 🛠 🏠

حضرت امسلمه فالفاسه مروى بكرسول التمالية المتالية المدين عوض برتم س بہلے ہوں گا۔ (مسلم بیبیق)

### ہر تبی علیہ ایکا حوض ہے

حضرت سمره بالتنوسي مروى ہے كهرسول الله في مايا كه برنى عليم كا حوض ہے اور وہ قیامت میں فخر کریں گے کہان کے حوض پر بہت زیادہ لوگ وارد ہوں سے کیکن مجھے امید ہے کہ حوض بروار دہونے والوں کا میرے ہال زیادہ ہجوم ہوگا۔ (ابن الي عاصم يتر ندي)

الوالي آفرت كي المحالية في الم

حضرت ابو ہریرہ رہائی وحضرت جابر بن عبداللہ رہائی نے فرمایا کہ رسول اللہ مُنَّا لَیْمِ کَا اللّٰہِ مُنَّا لِیَّوْمُ کا ارشاد ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رہائی قیامت میں حوض پر میرے ساتھ ہوں گئے۔ (طبرانی فی الاوسلا)

معرت ابوہریرہ ملائظ سے مروی ہے کہ رسول الله فالگھا نے فرمایا کہ قیامت میں ان کے لئے میں ان کے لئے حوض ہوگا جس پرروز ہے داروار دہوں گئے۔ (بزار)

حضرت انس مٹائٹڈ سے مروی ہے کہ بے شک رسول اللّٰمَاَٰ اللّٰمَاٰ اللّٰمَاٰ اللّٰمَاٰ اللّٰمَاٰ اللّٰمَاٰ اللّٰمَا میں جو بھی آئے گا بیاسا ہوگا۔ (ابولیم)

ٔ حضرت عبادہ ڈاٹھؤنے فرمایا کہ میں نے رسول الڈمٹاٹیٹٹی کوفر ماتے سنا کہ جو دنیا میں شراب پیتا ہوگاوہ قیامت میں بیاسا ہوکرآئے گا۔ (احمہ ابویعلی)

### <u>باب (۵۰)</u>

## وہ اعمال جوحوض سے یانی پینے کے موجب ہیں

حضرت ابن مسعود خلط نے فرمایا کہ قیامت ہیں (اہل محشر) نظے ہوں گے کہ ایسے محصی نہیں ہوں گے اور بھو کے ہوں گے کہ ایسے بھی بھو کے نہیں ہوں گے اور بھو کے ہوں گے کہ ایسے بھی بھو کے نہیں ہوں گے اور بھی بھو نے ہوں گے کہ ایسے بھی نہیں تھے ہوں گے جس نے دنیا ہیں کسی نظے کو کپڑے بہنائے اسے اللہ تعالی بوشاک بہنائے گا اور جس نے کسی بھو کے کو کھلا یا ہوگا اللہ تعالی اسے قیامت ہیں طعام کھلائے گا اور جس نے کسی کو پانی پلایا ہوگا اسے اللہ تعالی اسے قیامت ہیں بانی پلانے گا جس نے اللہ تعالی کے لئے نیک عمل کیا ہوگا اسے اللہ تعالی قیامت ہیں بانی پلانے گا جس نے اللہ تعالی کے لئے نیک عمل کیا ہوگا اسے تعالی قیامت ہیں بانی پلانے گا جس نے اللہ تعالی کے لئے نیک عمل کیا ہوگا اسے تعالی قیامت ہیں بانی پلانے گا جس نے اللہ تعالی کے لئے نیک عمل کیا ہوگا اسے

احوال آخرت کی کومعاف کیا ہوگا اللہ تعالی اسے معاف فرمائے اللہ تعالی غنی کری گا ورجس نے کسی کومعاف کیا ہوگا اللہ تعالی اسے معاف فرمائے گا۔ (احمر، ابن ابی الدنیا)

- حضرت سلمان بنائیز سے مروی ہے کہ رسول الله مَنَّ الْمِیْرِ الله مِنْ الله مُنْ الله مُ
- حضرت ابن عباس بی است مروی ہے کہ رسول اللّد کا اللّہ کا سفر پیش آیا اللّہ میں ہمریہ کے ساتھ بھیجا تو اس دوران انہیں اندھیری رات کا سفر پیش آیا اللّہ میں ہا تف غیبی نے آواز دی کہ اے شتی والو! مشہر و! میں اللّٰہ تعالیٰ کے ایک فیصلہ کی خبر سناوُں جواس نے فیصلہ فر مایا ۔ حضرت ابوموی بھا تھے نے فر مایا کہ مہمیں کس نے خبر دی ہے کہا کہ بے شک اللّٰہ تعالیٰ نے فیصلہ فر مایا ہے کہ جس نے خود پیاسا ہوکر دوسرے کو گرم دن میں پانی پلایا اللّٰہ تعالیٰ اسے بیاس والے دن میں پانی پلایا اللّٰہ تعالیٰ اسے بیاس والے دن میں پانی پلایا اللّٰہ تعالیٰ اسے بیاس والے دن میں پانی پلایا ۔
- حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹئئے سے مروی ہے کہ نبی پاکسٹاٹیٹی نے فرمایا کہ جو کسی کے پاس معذرت کے لئے آئے تو وہ اسے قبول کرے وہ حق پر ہو یا باطل پر اگر معذرت قبول نہ کرے گاتو وہ قیامت میں میرے حض پر وارد نہ ہو سکے گا۔ (جام)
- معرت سیده عائشہ فی فی اللہ بین کہ ہے شک رسول الله کا فی ایا کہ جوا ہے مسلمان بھائی کے بیاس معذرت کرے اور وہ اسے قبول نہ کرے تو قیامت میں وہ مسلمان بھائی کے بیاس معذرت کرے اور وہ اسے قبول نہ کرے تو قیامت میں وہ میرے وض پر وار دنہ ہوگا۔ (طبرانی فی الاوسلا)
- حضرت ابن عباس بڑا گھائے مروی ہے کہ رسول اللّٰدَ کَا اَلْمُ اللّٰہِ اَلٰہِ اَللّٰہِ اللّٰہِ ال

فائدہ: امام دار قطنی وامام قرطبی نے فرمایا کہ بھارے علماء کرام نے فرمایا کہ جواللہ تعالیٰ کے وین سے منحرف (مرتذ) ہوگیا یا اس کے دین میں ایسی بدعت (سینہ) نکالی جس سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں اور نہ بی اس کی اجازت دی تو وہ حوض (کوش) سے مثادیا جائے گا اور سب

احوالی آخرت کے بردھ کرحوض سے وہ دور ہوگا جواہل اسلام کی جماعت سے علیحدہ ہوگیا۔ جیسے روافض سے بردھ کرحوض سے وہ دور ہوگا جواہل اسلام کی جماعت سے علیحدہ ہوگیا۔ جیسے روافض اشیعہ)۔ (معتزلہ یونہی وہائی، نیچری، قادیانی، دیوبندی وغیرہ) یہ فرقے مسلمانوں سے علیحدہ ہوئے اور بیسب کے سب دین کوتبدیل کرنے والے ہیں۔ یونہی وہ ظلم اور علی وہ جو علی الاعلان کبیرہ گناہ کے مرتکب جیسے واڑھی منڈ انا یا حد شرع سے کم کرنا وغیرہ یونہی وہ جو گناہوں کو معمولی سیجھنے والے یونہی تمام اہل بدعت (سینہ) اور دین میں ٹیڑھا پن پیدا کرنے والے۔

فاندہ: بیہ ہٹانا حوض سے کئی طرح ہوگا بعض کو ہٹا کر مغفرت کے بعد آنے کی اجازت دی جائے گی۔ کیکن بیا ہمال کی تبدیلی کی وجہ ہے ہوگا اگر عقائد کی تبدیلی ہے تو پھر کوئی بخشش نہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ اہل کہا ٹر حوض پر آکریانی پئیں گے (بعد مغفرت) ایسے لوگ اگر دوزخ میں جائیں گے وائد الم بالصواب) کاعذاب نہ ہوگا۔ (واللہ الم بالصواب)

فائدہ: یہ تقریراس ندہب پر ہے جو کہتے ہیں کہ دوض پر ورود بل صراط سے پہلے
ہوگا اور جسے قاضی عیاض نے ترجے دی ہے وہ یہ ہے کہ دوض جنت کے کنارے پر ہے اس
میں وہ پانی ہوگا جو جنت کے اندر ہے اگر یہ ور ودحوض بل صراط نے پہلے ہوتو اس کے اور
پانی کے درمیان نارمخالف ہوگی جب کہ یہ پانی کوٹر سے حاصل ہوگا۔ اس پر سوال بیدا ہوتا
ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک جماعت کو حوض سے ہٹا کر دوز خ میں لے جایا جائے
گا ٹابت ہوا کہ بل صراط سے حوض پہلے ہوگا؟

**جواب** بیلوگ وض کورورے دیکھیں گے انہیں یہاں سے ہٹا کردوزخ میں پھینکا جائے گا اس سے بل کنوہ بل صراط کے بعض حصہ سے نجات یا سکیں۔

### باب (۱۵)

### ببيول كياشفاعت

خطشوت زرارہ بن الی اوئی ناتا ہے مردی ہے کہرسول النمانا تا ہے ایک مرد سے
اس کے بیٹے کی تغزیت کی۔اس نے عرض کی یارسول النمانا تیکی میں شیخ کبیر ہوں
(اور حارا دور ایک روٹا تھا دھ مجھے سے سامی سامی سے اس نے فیار سول النمانا تیک موٹا تھا دھے کہ اس میں اس میں

احوالِ آخرت کے کسی دروازے سے بیالہ پانی کالے کر تمہیں ملے گا۔
کہ تیرا بیٹا تھے جنت کے کسی دروازے سے بیالہ پانی کالے کر تمہیں ملے گا۔
بوڑھے نے کہا: یارسول اللّٰمَ کَا اُنْکِیْ اللّٰمِ اللّٰمِ کَا اللّٰمِ کِی اللّٰمِ کِی کہ جراس مسلمان کے لئے جس کا بیٹا اسلام میں فوت ہوا۔ (ابن الجوالہ الدنیا)

معرت عبداللہ بن عمر اللیثی رہائی نے فرمایا کہ قیامت میں مسلمانوں کے جھوٹے بنی ہاتھوں میں لے رنگلیں گے لوگ انہیں کہیں گے ہمیں پانی پلاؤوہ کہیں گے ہمیں پانی پلاؤوہ کہیں گے ہما ہے ماں باپ کے لئے لائے ہیں یہاں تک کہ کچہ بخیہ جنت کے دروازے پر بعند ہوگا اور کمے گا کہ جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک میں اپنے ماں باپ کو جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک میں اپنے ماں باپ کو جنت میں داخرانی فی الاوسط)

### باب (۵۲)

## ميدان حشر ميل كون كهائے يا گا؟

اسبارے میں ''یوم تبدل الادض'' کے باب میں احادیث گذری ہیں۔

حضرت انس والٹو سے مروی ہے کہ بیار ہے مصطفیٰ مَنْ الْیُولِمُ نے فر مایا کہ بے شک اللہ

تعالیٰ کا دستر خوان ہے اس میں وہ تعتیں ہیں کہ نہ کسی آئکھنے دیکھیں اور نہ کسی کان

فیسنیر بان کا ذکر کسی قلب بشر پر آیا ان نعتوں پر صرف روز ہے وار بیٹھیں

۔ ر مرانی فی الا دسط)

۔ ر مرانی فی الا دسط)

حضرت انس والتفريخ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ کا اللہ جنت کے منہ میں مشک کی خوشبو بھو تکی جائے گی اور ان کے لئے عرش کے بیچے دسترخوان رکھا جائے گا اس سے وہ کھا کیں گے جبکہ دوسرے لوگ شدت بھوک میں ہول گے۔ (این الی الدنیا)

حضرت انس را النفظ نے فرمایا کہ قیامت کے دن روز ہے دار قبروں سے تکلیں کے توقہ

انوالياً فرت کے 375 کی کھی انوالی آفریت

احوالی آخرت کوئی بھائی کواور کہے گا: میں جل گیا جھ پر پانی ڈالواور تہمیں اللہ تعالی نے دیا ہے کھانے کودو
اس پر اہل جنت جواب دیں گے: بے شک اللہ تعالی نے ان دونوں کو کا فروں پر حرام کیا
ہے۔(ان کا یہ جواب آیت کے اگلے جھے میں ہے) خز ائن العرفان) (اد یم غفرلہ)
ابوموی صفار نے حضرت ابن عباس ٹا گھنا ہے پوچھا کہ کونسا صدقہ افضل ہے؟ تو کہا
کہ رسول اللہ کا ایک جم مایا کہ بہترین صدقہ پانی ہے۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ اہل ناراہل
جنت سے پانی اور طعام ما تکمیں گے۔ ابن کثیر، اولی غفرلہ کی کھ

### <u>باب (۵۳)</u>

## ونيامين سير بهوكر كهانا

- حضرت ابن عمر بھی نے فرمایا کہ کسی نے حضور سرور عالم کا فیکی کے سامنے ڈکار دیا
   (ڈکار لی) آپ نے فرمایا کہ اپنا ڈکار مجھ سے دور رکھائی لئے کہ دنیا میں جوزیادہ سیر ہوکر کھاتے ہیں وہ قیامت میں زیادہ بھو کے ہول گے۔ (ترندی ابن اجه)
   طبر انی میں یوں ہے کہ دنیا میں زیادہ سیر ہوکر کھانے والے کل آخرت میں بھو کے طبر انی میں یوں ہے کہ دنیا میں زیادہ سیر ہوکر کھانے والے کل آخرت میں بھو کے
- ہوں گے۔(طبرانی فی الکبیر) حضرت ابن عمر بڑی فیافر ماتے ہیں کہ نبی پاکستان کی بائے کا کھی کے خطر مایا: بہت سے لوگ دنیا ہیں ا سیر ہوکر کھانے والے ہیں لیکن قیامت میں بھو کے نتکے ہوں سے۔(ابن افی الدنیا)

ياب د ده

## اعمال نامه کاار کردائیں بائیں اور پیھے کے پیچھے آنا

### الوالياً فرت المحالي المحالية في المحالية

''تووہ جواپنانامہُ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا کہے گا:لومبرے نامہُ اعمال پڑھو مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو پہنچوں گا۔'' اسفیلان

وَاتَمَامَنُ أُونِ كِتْبَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ لِلْيُتَنِي لَمُ أُوتَ كِتْبِيهُ فَ

(پ٢٩، الحاقه، آيت ٢٥)

"اوروہ جو اپنا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا کے گا: ہائے کسی طرح مجھے اپنانوشتہ (اعمال نامہ) نہ دیا جاتا۔"

أورفرمايا:

فَأَمَّنَا مَنْ أُولِي كِنْبَهُ بِكِينِهِ فَ فَسُوْفَ يُعَاسَبُ حِسَابًا يَسِيْرًا فَ وَيَنْقَلِبُ إِلَى اَهْلِهِ مَسْمُوْرًا فَ وَاقْمَا مَنْ أُولِي كِنْبَهُ وَرَآءَ ظَهْرِهِ فَ فَسُوْفَ يَدُعُوا اللهِ اللهُ وَاقْمَا مَنْ أُولِي كِنْبَهُ وَرَآءَ ظَهْرِهِ فَ فَسُوْفَ يَدُعُوا فَيُورًا فَ وَلَا يَعْنَا فَي اللهُ وَيَعْنَا فَي اللهُ وَيَعْنَا فَي اللهُ وَيَعْنَا فَي اللهُ وَيَعْنَا فَي اللهُ وَي الله والله والله

"تودہ جواپنانامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گااس سے عقریب ہل حساب لیا جائے گااور دہ جس کا حساب لیا جائے گااور دہ جس کا علمہ اعمال اس کی بیٹھے کے بیچے دیا جائے گاوہ عنقریب موت مائے گااور مجرکتی آگ میں جائے گا۔"

اور فرمایا:

وَكُلُّ إِنْسَانِ ٱلْزَمْنَهُ طَلِيرَة فِي عُنْقِهِ ﴿ وَمُغْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ كِنْبَا يَالْقُهُ وَ مَنْفُورًا ﴿ إِنْمَا لَكُمْ اللَّهُ مِنْفُسِكَ الْيُومَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾ مَنْفُورًا ﴿ إِفْرَاكِتْبُكَ مَا كُفَى بِنَفْسِكَ الْيُؤمَرُ عَلَيْكَ حَسِيبًا

(پ۱۵، نی اسرائیل، آیت سال ۱۲،۱)

"اور ہرانسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے سے لگادی اور اس کے لئے تھا مت کے دان ایک نوشنہ نکالیں سے جسے کھلا ہوایا نے گا۔ فرمایا جائے گا: کہ اپنا نامہ (نامۂ اعمال) پڑھا ج تو خود ہی اپنا حساب کرنے کو بہت ہے۔ " اور فرمایا:

# احوالي آخرت المحال كلولي على "اور جب نامه 'اعمال كلولي جا كيس-''

حضرت ابوموی اشعری و الفظ سے مروی ہے کہ رسول الله کا فیا فیر مایا: قیامت میں لوگوں کو تنین پیشیاں پڑیں گی دو میں جھٹر ہے اور معذر تنیں ہوں گی۔ تیسر ہے میں اور معذر تنیں ہوں گی۔ تیسر ہے میں اعمالنا ہے اڑ کر ہاتھوں میں آئیں گے بغض کوسید ھے ہاتھوں میں بعض کوالئے ہاتھوں میں بعض کوالئے ہاتھوں میں۔ (ابن باجہ احمہ)

معنود بالنام معنود بالنون نے فرمایا کہ قیامت میں لوگوں کو تمین پیشیاں پڑیں گا دومیں جھڑ ہے اور معذر تمیں ہوں گی تیسری میں اعمالناموں کا اثر نا ہوگا بعض کو سید ھے ہاتھ میں بعض کوالٹے ہاتھ میں۔(ابن جریبیق)

فاندہ: حکیم ترندی نے فرمایا کہ جدال (جھڑا) اعداء (رشمن) سے ہوگا وہ اس لئے جھڑا کریں گے کہ وہ رب تعالیٰ کو پہچانے تو نہیں ہوں گے تو وہ گمان کریں گے انہوں نے اس سے جھڑا کر کے نجات پائی ہے۔ اور معذر تمیں یہ ہیں کہ انبیاء کرام بھٹا اپنے اعذار پیش کریں گے اور جمت قائم کریں گے انہوں نے اپنے اعداء کو پیغامات پہنچائے ان کی جمت پر کفار کو دوز نے کی طرف لایا جائے گا اور تیسری پیشی اہل ایمان کے لئے ہے اور یہی بردی پیشی ہو جائے گا اور تیسری پیشی اہل ایمان کے لئے ہے اور یہی بردی پیشی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے خلوت میں بات کرے گا جس پر عماب کرنا چاہے گا ای خلوت میں بات کرے گا جس پر عماب کرنا چاہے گا ای خلوت میں بات کرے گا جس پر عماب کرنا چاہے گا ای خلوت میں ان سے عماب کرے گا یہاں تک کہ وہ حیاء وشر مساری کا مزہ چھے گا پھرا سے اللہ تعالیٰ بخش دے گا اور اس پر داختی ہو جائے گا۔ (نوادرالاصول)

## الوالياً فرت الحالياً فرت الحالياً فرت المحالية المحالية

افراً کِتْبِكُ مَكُفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمُرَعَكَيْكُ حَسِيبًا ﴿ (پ٥١، بَاسِرائِل، آيت، ١) "فرمايا جائے گا كمانِنا نامه (نامهُ اعمال برُه آج تو خود بى اپنا حساب كرنے كوبہت ہے۔ "(تَرَاهُ ترامِي)

حفرت حن رفی شنان خی مرایا ہمرایک کی گردن میں ہارہوگا جس میں اس کیمل لکھے ہوں گئی سے سے سی میں اس کیمل لکھے ہول گے۔ جب اسے بہنایا جائے گاتو وہ ہارہوگا جب اسے کھولا جائے گاتو اسے کہاجائے گا''اقر أسکتابیك''(اپنانامہ اعمال پڑھ)(ابن البارک، ابن جریہ)

حضرت الوعثمان نهدی برات فرمایا که ہرموئ کواللہ تعالیٰ کی جانب سے پوشیدہ طور پر کتاب (اعمالنامہ) ملے گی وہ اپنے گناہ پڑھ کرشر مسار ہوگا جس سے اس کا رنگ تبدیل ہوجائے گا۔ پھراپی نیکیاں پڑھے گاتو اس کا رنگ واپس آجا۔ گا۔ یعنی مطمئن ہوجائے گا۔ پھراپی نیکیاں پڑھے گاتو اس کی برائیاں نیکیوں سے تبدیل ہوجائیں گی اس وقت وہ کے گا: 'نهاؤہ افرء وا کیتابیکہ'' (ابن البارک، ابن منذر) حضرت عمر بڑا تی اس وقت وہ کے گا: 'نهاؤہ افرء وا کیتابیکہ'' (ابن البارک، ابن منذر) مناؤ کے وا کیتابیکہ 'ناور می کوئی حدیث مناؤ۔ عض کی بال اے امیر المؤمنین! جب قیامت کا دن ہوگاتو لوح محفوظ لائی صاف عند کھی اس اے امیر المؤمنین! جب قیامت کا دن ہوگاتو لوح محفوظ لائی جائے گی مخلوق میں کوئی بھی باتی ندر ہے گا جواس میں انہیں عرش کے اردگر د پھیلا دیا جائے گا۔ پھرمومنوں کو بلاکر ہرا یک کواعمالنا میں انہیں عرش کے اردگر د پھیلا دیا جائے گا۔ پھرمومنوں کو بلاکر ہرا یک کواعمالنا میسید ھے ہاتھ میں دیا جائے کی جوہوں سے دیکھے گا۔ (ابن البارک، ابن الی ماتم)

حضرت امام جام والنظر المنظر ا

جعنرت ابوہریرہ ملائن سے مروی ہے کہ بیار مصطفیٰ محبوب خدا اُلٹائل کافیاں

احوالي آفرت المحالي المحالي المحالية ال

کے ہاں اس کی اچھی تعریف ہوگی۔(دیلی)

حضرت ابن مسعود طالفيًا يسيمروي ہے كہ قيامت ميں مومن كے اعمال نامہ كاعنوان اس کی احجیمی ثناء ہوگی۔ (ابونعیم)

حضرت ابوامامه ولأنفؤ مع مروى ب كماللدك بيار محبوب دانات غيوب فأفيا كما فرمان عظمت نشان ہے کہ ہر مردکو کتاب (اعمال نامہ) کھلا ہوا ملے گاعرض کرے گا يا الله! ميري فلان نيكي كهان ہے جبكہ ميں اسے اعمالنامہ ميں نہيں و كھير ہا۔ الله تعالى فرمائے گا کہ لوگوں کی غیبت کرنے سے تیری نیکیاں ان کے کھاتے میں جلی محتني \_ (بصباني)

الے اس کئے فرمایا کہ غیبت زنا ہے سخت گناہ ہے۔ تفصیل و تکھیے فقیر کا رسالہ کے اس کے اس کا دسالہ "صيانة اللسان عن غيبة الاحوال"-أولى ففرله المراكم الم

### باب (٥٥)

## لوگوں کوان کے اماموں کے ساتھ اٹھائے جانے کا بیان

ارشاد بارى تعالى ہے كه:

يومرند عوا كل أناس بإماميهم (بدا سورون اسرائل أبت اع) "جس دا ہم ہر جماعت کواس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔"

حضرت ابن عباس الله است آیت "بوم ندعول" کی تغییر میں منقول ہے کہ اس ے امام حدی (بدایت والے امام) یا امام ضلالت (ممراه امام) مراویے۔ (ابن الي ماتم)

حصرت ابوحازم الاعرج النفوخود كومخاطب كركفر مات كداست اعرج! قيامت مين بكارا جائے گاا معقلان فلال خطاكارو! تؤوذان جرائكم ذالے كھڑے بول مج يعردور والكواراها يركال علال فلال خطا كاروا تؤاس ظرج كي جرائكم والمطل

الوالياً فرت المحالي ا

مرجرم والے کے ساتھ استھے۔ (ابونیم)

حضرت ابو ہریرہ طافقہ سے مروی ہے کہ رسول الله منالیج کے آیت "بوم ندعوا كل اناس بامامهم" كي تفيرين فرمايا كه برانسان كو بلاكراس كا اعمالنامه اس كے سيدھے ہاتھ ميں ديا جائے گااس كاجسم خوشی ہے ستر گز بڑھ جائے گااور چېرہ سفید ہوجائے گااور اس کے سریرمونیوں کا تاج رکھا جائے گا وہ چمکتا ہوگا اس حالت میں وہ اپنے دوستوں کے ہاں جائے گاجہے وہ دور سے دیکھے کرکہیں گے کہ یااللہ! ہمیں بھی ایسا ہی مرتبہ عطا فرمااس میں ہمیں برکت دے جب وہ ان کے پاس پینچے گا تو کیے گائمہیں مبارک ہواللہ تعالیٰ نے تم سب کواییا مرتبہ عطا فرمادیا ہے اور کا فرکا چیرہ سیاہ ہوجائے گا اور اس کاجسم پھول کرستر گزمونا ہوجائے گا اس کے سر پرآگ کا تاج رکھا جائے گا اس کے دوست دیکھ کرکہیں گے اس شرہے ہم الله كى پناه مائلتے ہیں اے اللہ! ہمیں بیروفت نه د كھا جب وہ ان كے پاس آئے گا تو تمہیں گےاےاللہ!اسے ہم سے ہٹادے وہ انہیں کے گاتمہیں اللہ تعالی مجھ سے دورر کھیکن تہارے ہرایک کے لئے ای طرح (مقرر) کردیا گیاہے۔

(ترندي،ابن حبان، هاكم)

حضرت کعب الظفظ فرماتے ہیں کہ نیکی کے امام کو قیامت میں لایا جائے گا اوراسے کہاجائے گا کہا۔ پنے رب تعالیٰ کی ہارگاہ میں حاضری دووہ ایپے رب کی ہارگاہ میں حاضری دے گا کہ درمیان سے حجابات اٹھ جائیں گے اس کے لئے جنت میں جانے کا تھم ہوگا وہ جنت میں جا کرایے اور ان دوستوں کی منازل دیکھے گا جواس کی خیرو بھلائی میں مدوکرتے تھے اسے کہاجائے گا کہ بیفلاں کی منزل ہے اور بیہ فلان کی تو وہ جنت میں وہ تمام چیزیں دیکھے گاجواس کے لئے اوراس کے دوستوں کے لئے تیار ہیں اور ان کی منازل بھی دیکھے گا اور کہاجائے گابیمنزل فلاں کی ہے بيمنزل فلال كى باورائى منزل ان سب سافضل ديھے گائيراسے جنت كے حلول سے حلہ پہنایا جائے گا اور اس کے سرپر جنت کے تاجوں سے تاج رکھا جائے گا اور ال کا خمرہ جمکے کا بہال تک کہ وہ جانہ صداحہ اس برجاحہ بھی سے میں ہے ہے 382 (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000)

اللہ! اسے ہم میں سے بنادے یہاں تک کہ وہ اپنے ان دوستوں کے پاس آئے گا جواس کی خیر و بھلائی میں معاونت کیا کرتے اور نیکی میں ہاتھ بٹاتے تھے آئیس کھ گا اے فلاں! خوش ہوجا جنت میں اللہ تعالی نے تیرے لئے ایسے انعامات تیار کرر کھے ہیں انہیں اس طرح کی خوشخبریاں سنا تا رہے گا یہاں تک کہ ان کے چہر نے خوشی سے اس طرح چمک آٹھیں گے جس طرح اس کا چبرہ چمک تا تھا اس طرح سے بہا نیس گے جروں سے بہا نیس گے۔ (خراطی فی مکارم الاخلاق)

<u>باب (٥٦)</u>

قیامت میں لوگ اینے ناموں اور اینے آباء کے ناموں سے بکارے جائیں گے

سوال: امام قرطبی نے فرمایا: اس میں رد ہے اس کا جو کہتا ہے کہ قیامت میں ماؤں کے تام سے پکارے جائیں گے تاکہ اولا دالزناکی پردہ بوشی ہو۔ جواب: میں (علامہ سیوطی) کہتا ہوں کہ اس بارے میں بھی تحدیث وارد ہے جسے طبرانی نے حضرت ابن عباس ڈی جناسے روایت کی اور اس کی تفصیل آ گے آئے گی۔ (انشاءاللہ)

باب (۵۷)

حساب کے لئے لوگول کا صف آراء ہونا اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: الواليا أفرت المحالي المحالية المحالية

وعُرِضُواعَلَى رَيِّكَ صَفَّا الرسه ١١١١كيف، آيت ٢٨)

''ادرسبتهارے رب کے حضور پرا(ہاتھ) باندھے پیش ہوں گے۔''

جضرت معاذبن جبل طافظ سے مروی ہے کہ نبی پاکسٹائیٹی نے فرمایا کہ قیامت میں الله تعالی ایسے بلند آواز سے ندا فرمائے گاجس میں گھبراہٹ نہیں ہوگی اور فرمائے گا اے ميرك بندو امير كسواكوئي معبودتين مين ارحم الراحمين، احكم الحاكمين اور اسوع المحاسبين (جلدتر حماب لينے والا) ہوں اے ميرے بندو اتم پر كوئى خوف تہيں اور نہم ملین ہول گےا بی جحت لا و اور آسان جواب یا وئم سوال کئے جاؤ گے حساب لئے جاؤ گے۔اے میرے فرشتو!میرے بندوں کی مقیں سیدھی کروان کی انگلیوں کےاطراف 'یر-ان کے آگے حماب ہے۔ (این مندہ)

الله تعالى كى نداء سے اس حديث ميں يونبي اور تمام احاديث ميں فرشتے كى نداء مراد ہے جے اللہ تعالی تھم فرمائے گا اللہ تعالی کی طرف نداء کی اضافت بیجہ اس کے امر کے ہے اور میرمحاورہ لغت وصرف میں شائع اور بکثرت ہے اور احادیث میں اس کی مثالیں بے .شاربیں

ا مام قرطبی نے فرمایا کہ فرشتہ کا کہنا اے میرے بندو! میں اللہ ہوں بیاللہ تعالیٰ کے کلام کی حکایت ہے جس نے اس امر کے پہچانے کا تھم فر مایا جیسے ہم قر آن مجید سورہ طہیں

> إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُنِي - (ب١١،ط،آيت١١) الله كالمين الله كالميرك الله كالميرك الله كالميرك المرك المرك المركى ال كر-بيآ واز درخت بيه آئى تواس يه درخت كى گفتگو حكائى ہے۔'

#### باب(۵۸)

## ہرایک بلکہ انسانوں سے پہلے جانوروں کے درمیان فیصلہ کر کے انہیں مٹی بنادینا

منت کی بن جعدہ رائی نے فرمایا کہ مخلوق میں سب سے پہلے جانوروں سے حساب ہوگا یہاں تک کہ ان کے درمیان فیصلہ ہوجائے گا توان کے فیصلہ سے کوئی جانورکہیں نہیں جائے گا بلکہ سب کوشی بنادیا جائے گا پھرانسانوں ادر جنوں کواٹھا کر جانور کہیں نہیں جائے گا بلکہ سب کوشی بنادیا جائے گا پھرانسانوں ادر جنوں کواٹھا کہ جانور کہیں نہیں جائے گا بہاں تک کہ اسی دن کا فرآ رز دکر ہے گا کہ کاش! وہ مثی ہوتا۔ (دینوری فی عالیہ)

حضرت ابن عمر بن المساس مردی ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو زمین سترخوان کی طرح دراز کی جائے گی اسی پرمخلوق کا حشر ہوگا انسان، جن اور جانور اور وحشی تمام جمع ہوں گے۔ جب بیدن ہوگا تو اللہ تعالی جانوروں کے درمیان قصاص لے گا اور نہیں فرمائے گامٹی ہوجاؤ کا فرد کھے کر کیے گاکاش! وہ مٹی ہوتا۔ (ماکم ،ابن جریہ) اور نہیں فرمائے گامٹی ہوجاؤ کا فرد کھے کر کیے گاکاش! وہ مٹی ہوتا۔ (ماکم ،ابن جریہ)

حضرت ابو ہرریہ ہلاتین سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو قیامت میں اٹھائے گا تمام جانور اور درند ہے اور برند ہے اور تمام اشیاء۔ یہاں اللہ تعالیٰ کاعدل ظاہر ہوگا کہ سینگ والی سے بے سینگی کا قصاص لیا جائے گا اس کے بعد فرمائے گامٹی ہوجااس لئے کافر کے گاکاش! وہ مٹی ہوتا۔ (ابن جریہ بینل)

ابوعمران جونی نے فرمایا کہ مجھے حدیث پنجی ہے کہ جب قیامت میں بنوآ دم دو حسوں میں تقسیم ہوں گےا کیگر وہ دوزخ میں تو جانور پکاریں حصوں میں تقسیم ہوں گےا کیگر وہ جنت میں ایک گروہ دوزخ میں تو جانور پکاریں گےا ہے بنی آ دم! اللہ تعالی کاشکر ہے کہ آج اللہ تعالی نے ہمیں تنہاری طرح نہیں گےا ہے بنی آ دم! اللہ تعالی کاشکر ہے کہ آج اللہ تعالی نے ہمیں تہاری طرح ناور ہوئی اور نہ دوزخ کا خوف وخطر۔ (ابوجیم ،احمد فی افرہ) بنایا آج ہمیں نہ جنت کی امید ہے اور نہ دوزخ کا خوف وخطر۔ (ابوجیم ،احمد فی افرہ) بنایا آج ہمیں نہ جنت کی امید ہے اور نہ دوزخ کا خوف وخطر۔ (ابوجیم ،احمد فی افرہ)

سینگول سے ایک دوسرے کو مارر ہی ہیں۔ آپ ٹی ٹیٹی نے فر مایا: اے ابوذرایہ کیوں سینگول سے ایک دوسرے کو مارر ہی ہیں۔ آپ ٹی ٹیٹی نے فر مایا: ہاں تیرارب سینگ لڑار ہی ہیں؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ آپ ٹی ٹیٹی ٹیٹی نے فر مایا: ہاں تیرارب جانتا ہے اور وہ قیامت میں ان کا فیصلہ فر مائے گا۔ (احمد طبرانی فی الادسط، برار)

حضرت ابو ہریرہ بڑائٹ سے مروی ہے کہ رسول اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ فَر مایا کہ قیامت ہیں سبب سے بہلے جس کا فیصلہ ہوگا وہ دو بکریاں ہیں ایک سینگ والی اور دوسری بغیر سینگ والی ۔ (طبرانی فی الاوسلا)

حضرت ابوذر را النفظ سے مروی ہے کہ رسول الله مُلَا الله عَلَیْ الله مُلَا كَاس نے دوسری کو کیوں سینگ مارا اور بے سینگی بکری سے پوچھا جائے گا کہ اس نے مردی انگل کو کیوں تو ڑا۔ (ابن وہب)

حضرت شرید بن سوید بڑا تھ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللّٰمَ کَا تَیْوَ کَا کُوْلَ کِیا تو وہ قیامت میں اللّٰہ تعالیٰ اللّٰہ تعالیٰ اللّٰہ تعالیٰ کے ہال فریاد کر کے عرض کرے گی کہ فلال نے جھے بلا فائدہ کیوں قبل کیا جھے کسی فائدہ کے ہال فریاد کر کے عرض کرے گی کہ فلال نے جھے کسی فائدہ کے لئے کیوں نہل کیا۔ (نسانی، احمر، ابن حبان، طبر انی فی الکیر)

حضرت عمروبن زید بڑا گھنانے اپنیاب سے مرفوعار وایت ندکورہ بیان کر کے اضافہ کیا ہے کہ اسے جائے تھا کہ وہ مجھے اپنے نفع کے لئے قتل کرتا ورنہ مجھے چھوڑ دیتا تا کہ میں تیری زمین برزندگی بسر کرتی ۔ (طرانی)

حضرت انس ڈٹائٹ سے مرفوعا مروی ہے کہ جس نے چڑیا کو بلا فائدہ قبل کیا تو وہ چڑیا قیامت میں شور کرتی ہوئی آئے گی اور عرض کرے گی یارب! اس سے پوچھاس نے بلاوجہاور نفع اٹھائے بغیر مجھے کیوں قبل کیا۔ (ابن عدی)

و معرت ابن عمر الله است مروى به كدرسول اكرم النيم في الما كدكوني بهي جريايا

كى تى يارسول التُمثَلُ يُعِيَّمُ جانور كاكياح بي عن فرمايا: است ذيخ كر كي كهايا جائے اس كاسركات كريونبي بلا فائده نه چھوڑ اجائے۔(نسائی، عائم، ہنادنی الزم ) حضرت ابوقلابہ ﴿ اللَّهُ إِنْ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَهُ قيامت میں شور کرتی ہوئی آئے گی اور کہے گی اس نے مجھے ذرج کر کے کیوں نہ کھایا مجھے کیوں نہ چھوڑ دیا تا کہ میں زمین کے کیڑے مکوڑے کھاتی۔ (ہناونی الزہر) حضرت حسن بٹائٹیڈ سے مروی ہے کہ رسول اللّٰہ کاٹیڈیٹی دو پہر کے وقت بندھے ہوئے اونٹ کے پاس سے گذرے تو آپ این ضرورت پوری کرکے واپس لوٹے تو اونٹ بدستورا ہے حال پرتھا۔ آپ ٹائیٹیٹر نے اونٹ کے مالک سے فرمایا: کیا آج تو نے اس اونٹ کو گھاس نہیں دیا ؟ عرض کی نہیں۔آپٹائیڈیٹر نے فرمایاً: تو پھر قیامت میں پیجھے ہے جھکڑا کرے گا۔ (ہناد فی الزہر) حضرت ابن عمر بِنْ فَجْنا ہے مروی ہے کہ رسول اللّٰهُ اَلٰیْکِیْ اِنْ مِنْ اللّٰہِ اللّٰ وجہ ہے دوزخ میں جائے گی جس نے ملی کو باندھ رکھا تھا اس کو کھانے کے لئے بچھ نددیااورنه بی اسے چھوڑا تا کہوہ زمین سے اپنی غذا حاصل کرتی۔ ( بخاری مسلم، ابن ماجه، دارمی ، احمد ) ابن حبان نے مذکورہ بالا روایت میں اضافہ کیا کہ وہ بلی اس عورت کے پیچھے اورآ گے کے حصے کودانتوں سے کا می تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب وہ عورت بلی کے سامنے آتی توسا منے سے اسے کافتی جب وہ پیٹھو ہے کر جاتی تواس کی پیٹھ کو کافتی۔ حضرت قادہ ڈاٹنزنے فرمایا کہ میں حضور مُلَائِیْرِ کی خدمت میں اونٹ لایا جس کے تاک کومیں نے داغا تھا مجھے فرمایا کیا تیرے داغنے کے لئے اس کاچبرہ ہی تھا کسی اور ہا جگه کوداغنایا در کھلے اس کا آ کے حساب ہوگا۔ (طبرانی فی الکبیر) سيدنا صديق اكبر بنائظ نے فرمایا كه پیارے مصطفیٰ مَنْ اَلْتُنْ كُلُمْ كَافْرِمان عظمت نشان ہے كهبروه برنده جيئ كاركياجائ اس كالبيج ختم كردى جاتى بالله تعالى نے ال یرندے برفرشندمقرر کیا ہوتا ہے جواس کی بیج گنتا ہے یہاں تک کدوہ قیامت میں بيش موكا \_ (ابن الي شيبه ابن عساكر)

#### اب (٥٩)

### التدنعالي نے فرمایا

فَكُنْسُكُنَّ الَّذِيْنَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمُ وكُنْسُكَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿ (بِ٨،الامراف، آيت ٢) '' تو بِ شك ضرور بميں بو چھنا ہے ان ہے جن كے پاس رسول گئے اور بے شك ضرور بميں بوچھنا ہے رسولوں ہے۔''

اور فرمایا:

يَوْهِ يَجْهُمُ اللهُ الرَّسُلُ فَيَقُولُ مَاذَا أَجِبْتُمْ (پ،الهائده،آیت۱۰۹) «جس دن الله جمع فرمائے گارسولوں کو پھرفرمائے گائنہیں کیا جواب ملا۔" اور فرمایا:

فَكُيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةً بِشَهِيْدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَا عِ ثَهِيْدًا ﴿

(پ۵،النساء،آيت۴)

''توکیسی ہوگی جب ہم ہرامت ہے ایک گواہ لائیں ادرا مے بجوب! تنہیں ان سب برگواہ ونگہبان بنا کرلائیں۔''

اور فرمایا:

وَكُذَٰ لِكَ جَعَلَٰنَكُمُ أُمَّةً وَسَطَا لِتَكُوْنُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ النَّاسِ وَيَكُوْنَ النَّاسِ وَيَكُوْنَ النَّاسِ وَيَكُوْنَ النَّاسِ وَيَكُوْنَ النَّاسِ وَيَكُوْنَ النَّاسُولُ عَلَيْكُمْ ثَمْهِيْدًا ﴿ بِ٢٠١ لِتِرْهِ، آيت ١٣٢)

"اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تہمیں کیا سب امتوں میں افضل کہ تم لوگوں پرگواہ ہواور بیدسول تمہار ہے تکہبان وگواہ۔ "

حضرت ابن عباس بنالها سے آیت ''فَلَنسْنَلُنَ الَّذِینَ اُرْسِلَ اِلْیَهِمْ وَلَنسْنَلُنَ الْفِینَ اُرْسِلَ اِلْیَهِمْ وَلَنسْنَلُنَ الْفِینَ اُرْسِلَ اِلْیَهِمْ وَلَنسْنَلُنَ الْفِیسُوں نے الْمُوسَلِیْنَ '' کی تفسیر میں منقول ہے کہ تمام لوگوں سے سوال ہوگا کہ انہوں نے انبیاء طبیع انبیاء طبیع کے اور انبیاء طبیع سے بہتے کا سوال ہوگا کہ کیا اجکام اللی لوگوں تک پہنچا ہے انبیس ۔ (این جریراین الی ماتم بیق)

#### 

( بخاري، ترندي، احمد، ابن جري)

فائدہ: الوسط بمعنی العدل ''فتدعون''کا مطلب ہے کہ وہ حضرت توح علیما کے پہنچانے کے گواہی دیں گے۔ پہنچانے کی گواہی دیں گے اور حضور برنور مُنَّائِیَرِ بِمِی گواہی دیں گے۔

حضرت ابوسعيد خدري طافنظ ہے مروى ہے كدرسول الله مَنَّافِيْوَ الله عَالَيْ مَا يا كَهِ مَنْ انبياء عليهم السلام آئيس كيتوان كيساته صرف أيك مرد مو گااور بعض انبياء مَنِيلًا آئيس کے توان کے ساتھ دومر دہوں گے اور بعض کے ساتھ ان سے زائد پھران کی امت بلائی جائے گی ان سے پوچھا جائے گا کیا تہمیں پیغام پہنچے؟ وہ کہیں گے ہیں۔ان انبیاء مَلِیل ہے یو جھا جائے گاتمہارا گواہ کون ہے؟ جوگواہی دے گا کہوافعی تم نے بیغام پہنچاد ہے وہ کہیں گے کہ امت محمد مینانیو کا است محمد کالیو کی جائے گ وہ گواہی دیں گے کہ واقعی انبیاء نظیم نے پیغام پہنچائے انہیں کہاجائے گائمہیں کیسے معلوم ہے کہ انبیاء مُنظم نے بیغام پہنچائے وہ عرض کریں گے جمارے نجا کانٹیم انشریف لائے اور ان کے پاس کتاب تھی انہوں نے ہمیں خردی کدانمیاء عظم کے بیغام پہنچا یا ہم نے ان کی تقدیق کی انہیں کہاجائے گاتم سے گہدرہے ہواللہ تعالیٰ کے ارشاد "وَكُذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وسطا" كالبيمطلب باوروسط بمعنى عدل ب-لِّتَكُونُوا شَهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا-'' كهتم لوگوں برگواه مواور بيدسول تمهار يے بگهبان وگواه-''

**\$** 

حضرت جابر بن عبداللہ فالنظ سے مروی ہے کہ رسول الله تالنظ الله الله تالیہ قیامت میں میں اور میری امت ایک او نچے میلے پر ہوں گے (دوسر بے لوگ ینچے ہوں گے ) تمام لوگ آرز وکریں گے کاش! وہ ہمارے میں سے ہوتے اور کوئی نبی علیل مبیں جس کی قوم نے تکذیب نہی ہواور ہم ان سب کے لئے گواہی دیں گے کہ ہر نبی علیل نبی علیل ا

فاندہ: امام قرطبی نے فرمایا کہ تمام مخلوق زمین بر پھیلی ہوئی ہوگی سوائے بیارے مصطفیٰ منظم فی اللہ منظم کا است کے کہ وہ ایک او نیجے ٹیلے کی طرح سب سے او نیچے ہوں گے باقی تمام لوگ ان سے بنچے ہوں گے ۔ (ابن جریر،ابن ابی حاتم)

ابوجیلہ ہے مروی ہے کہ سب سے پہلے اسرافیل وافیظ کو بلایا جائے گااس سے الله تعالی پوچھے گا کیا تونے میراعہد پہنچایا وہ عرض کریں گے ہاں! میں نے وہ جبریل عَلِيْهِ كُك يَهِ بِيهِ ويا ان سے يو حِما جائے گا كياتمهيں اسرافيل راتين نے بيغام پہنجايا وہ عرض كريں گے: ہاں پھر جبرئيل والفنزينے يو جھاجائے گا تو پھرتم نے كيا كيا؟ عرض كريس مح يارب ابيل نے انبياء كرام نيني كوبلاكر يوجها جائے گا كيا تنہيں جبريل ماينهان بيغام پنجاديا وه كهيل ك بال اس جبريل مايه كوبرى الذمه كيا جائے گا۔ بھرانبیاء کرام منظم سے پوچھاجائے گا کہ کیاتم نے میرا پیغام پہنچایا وہ عرض كريس محم مال مارب! مم نه امتول تك يهنجا ديا امتيل بلائي جائيس كى ان ے بوجھا جائے گا کیاتمہیں انبیاء کرام مینا کے بیغام پہنچایا ان میں بعض تکذیب كري مح بعض تقديق كريس كے، انبياء كرام تكذيب كرنے والوں ہے كہيں کے کہ جارے تمہارے اوپر گواہ ہیں۔اللہ تعالیٰ فرمائے گاوہ کون ہیں؟ وہ کہیں گے امت محدمة فالملائم الله بعدامت محملاً في بلائى جائے كى ان سے يو جھاجائے كا کیاانبیاء کرام میہم السلام نے امتوں کو پیغام پہنچایا وہ کہیں گے ہاں دوسری امتیں مهيل كى سيهم يركيك كواه بين جب كدانبون نيمين يايا بى بين تفارالله تعالى ان سے فرمائے گاتم کیے گوائی دیتے ہو حالانکہ تم نے انہیں پایانہیں وہ عرض کریں گے يارب! تونے جارے پاس رسول اكرم تأثير كا كو بھيجا اور ان برتونے كتاب اتارى

390 ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( -اس میں تو نے خود بیان فر مایا کہ انبیاء میٹی نے انہیں بیغام پہنچایا آیت''و کالیک جعلناكم أمّة وسطا" كالبيمطلب ٢-(ابنالبارك) ابوسنان نے فرمایا کہ قیامت میں سب سے پہلے''لوح'' سے حساب ہوگا اسے بلایا جائے گا تو خوف الہی ہے اس کے کا ندھے ملتے ہوں گے اس سے کہا جائے گا کہ كيا تونے پيغام پہنيايا؟ وہ عرض كرے كى: ہاں! جلدا بروردگاران سے فرمائے گا تیرے لئے کون گوائی دے گاوہ کہے گی: اسرافیل علیہ، اسرافیل علیہ کو بلایا جائے گا خوف ہے ان کے کاندھے ملتے ہوں گے ان سے سوال ہوگا کیا تونے پیغام يہنيايا وہ كہيں كے ہاں الوح كے كى: الله تعالى كے لئے جملہ حمد كه اس نے مجھے بروے حساب سے نجات دی۔ (ابوالینے فی العظمة) وہب بن الورد نے فر مایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اسرافیل ملیّے اکو بلایا جائے گا ان کے کا ندھے خوف سے ملتے ہوں گے ان سے سوال ہوگا کہ مجھے جو پچھاوں نے پہنچایا اس کاتم نے کیا کیا؟ عرض کریں گے: میں نے جبر مل مائیلیا کو پہنچادیا جرئیل مائیلہ کو بلایا جائے گا ان کے خوف سے کاندھے ملتے ہوں گے ان سے سوال ہوگا کہ جو پچھ ہیں اسراقیل ملیبائے پہنچایا ان کے ساتھ تونے کیا کیا؟عرض كريس كيميس نے انبياء كرام مُنظم كو پہنچادیا انبیاء مُنظمُ لائے جا كيں مُحان سے كهاجائے گاكہ جو پھے ہمیں جریل مائیوانے پہنچایاتم نے اس كاكيا كيا كيا عرض كريا ے ہم نے لوگوں تک پہنچادیا اللہ تعالیٰ کے ارشاد: "فَلَنسْنَلُن الَّذِينَ الْرسِا اليهم وكنسنك المرسلين "كالبي مطلب - (الوافيخ في العمة) حضرت جابر بن عبدالله طالفز المنظر المعروى ہے كه نبى باكستان الد الله الدواع م خطبہ میں فرمایاتم میرے بارے میں سوال کئے جاؤ سے تم کیا جواب دو سے؟ محا كرام نے عرض كى ہم كوابى ديں كے كه آپ نے ہميں پيغام پہنچاديا اوراس كا اداكيا بلكه ماري خيرخواي فرمائي آب نعض كي:"ا الله الو كواه موجا" (بسیلم،این ماجه،ایوداودموان المساخة فيتغر زفريابا كنصرام

الوالية فرت كي الموالية فرت الموالية فرات الموالية فرات الموالية فرات الموالية فرات الموالية في الموال

مجھے بلاکر مجھے سے سوال کرے گا کہ کیاتم نے میرے بندوں تک میرا پیغام پہنچایا؟
میں کہوں گانیارب! میں نے انہیں تیرا پیغام پہنچادیا۔ فالہذا تمہارا حاضر غائب کومیرا
پیغام پہنچادے پھرتمہیں بلایا جائے گاتمہارے چہرے تمہارے آگے ہوں گے۔
سب سے پہلے تمہارے حالات بتانے والے تمہاری رانیں اور ہتھیلیاں ہوں گی۔
(احمہ طبرانی فی الکیمیر)

**خاندہ: ا**مام غزالی نے فرمایا کہ اسرافیل، جبریل اور رسولان عظام مینیل کا بلایا جانا جانوروں کے فیصلہ اور ان کے مٹی ہوجائے کے بعد ہوگا۔

### بأب (۲۰)

سوال کابیان اورجس امرے بندے نے سوال ہوگا

فور تا کی کنشگانگی آئی ایم مین ایم عبدا گانوا بیعم کون (بیرا، الحر، آیت ۹۳) "تو تمهارے رب کی شم! بهم ضرور ان سے پوچیس کے جو بچھ وہ کرتے

اورفرمايا

وقفوهم إلهم مستولون (ب٣٠،المافات،آيت٢١)

"اورانبيل ممراؤان سے پوچھنا ہے۔"

اورفر مایا:

إِنَّ السَّمْعُ وَالْبَصَّرُ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولِيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُؤُلَّانَ

(پ۱۵، ی اسرائیل، آیت۳۱)

" با شان اور آنکهاوردل ان سب سے سوال ہوتا ہے۔"
اور فر مانا:

المنظام وعلم المنظم ال

اورفر مایا:

قُلْ بَلَى وَرَبِّىٰ كَتُبْعَتُنَ ثُمَّ كَتُنْبَعُنَّ بِهَا عَيِلْتُمْ (بِهِ ١٨ التفائن آیت ) ""تم فرماو كيون نہيں ميرے رب كی قتم!تم ضرور اٹھائے جاؤ گے پھر تنہارے كوتك (اعمال) تمہیں جماد ہے جائیں گے۔"

اورفر مايا:

فَهُنْ يَعْبَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا تَيْرَةُ فَوَمَنْ يَعْبَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا تَيْرَةُ فَ (پ٣٠،١/زلة ،آيت ٨)

"تو جوایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا اور جوایک ذرہ بھر برائی کرے اے دیکھے گا۔"

اورفر مایا:

ثُرِّ لَتُسْتَكُنَّ يَوْمَبِنِ عَنِ النَّعِيْمِ فَ (پ٣٠ النَّارُ ، آيت ٤)

" پھر بیشک ضروراس دن تم سے نعمتوں کی پرسش ہوگی۔"

حضرت ابن عباس بلظماسے آیت ''لَتُسنَّلُنَّ یَوْمَنیْدِ عَنِ النَّعِیْم''کاتفیریس منقول ہے کہ صحة الابدان (بدن) اور صحة الاسماع (کان) اور صحة الابصار (آنکھ) کے بارے میں اللہ تعالی سوال کرے گا کہ بندوں نے انہیں کن اعمال پراستعال کیا۔ (ابن ابی حاتم)

یومین سی اسیبیوں سے رہائی ہوئی کے اس سے دنیا کی اسے دنیا کی ا

لذت والى شےمراد ہے۔ (فریابی، ابونعیم)

حضرت قمادہ رکا تھا ہے آیت کی تفسیر منقول ہے کہ اللہ تعالی ہر صاحب تعمت سوال کرے گا کہ جوعظمت تمہیں دی گئی (اس کاحق ادا کیایا نہیں) (ابن الب عاتم)
حضرت ابوقلا بہ رکا تھا ہے روایت ہے کہ اللہ تعالی کے مجبوب دانا کے غیوب خاتیا

rfat com

احوالی آخرت کے میں او ہیں جو مکھن، شہد کو شمش میں ملا کر کھاتے ہیں۔ (یعنی میری امت کے وہ لوگ مراد ہیں جو مکھن، شہد کو شمش میں ملا کر کھاتے ہیں۔ (یعنی

میری امت کے وہ لوک مراد ہیں جو مصن ، تنہد کو تعمش میں ملا کر کھاتے ہیں۔ ( لیکنی مرغن ویر تکلف غذا کھانے والے ) (ابن مردوبه )

مصرت ابو ہریرہ رہائی نے فرمایا کہ جب آیت' نُقَدَّ کَتُسُنَاتُنَّ یَوْهَ بِینِ عَنِ النّعِینِیرہُ ''
اتری تولوگوں نے عرض کی یارسول اللّه کَانْیَا آبِ کُون کی نعمت کا سوال ہوگا اور بے شک
آج لوگ تنگ کمی میں ہیں اور ہر وقت دشمن ان کے سر پر ہے (حاضر ہے) اور
تلواری ہروقت ہمارے کا ندھوں پر ہیں آپ نے فرمایا کہ بیآنے والی نسلوں کے
بارے میں ہے۔ (تندی)

حضرت عکرمہ ڈٹاٹٹڑنے فرمایا کہ جب بیآیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کی
یارسول اللہ مُٹاٹٹٹٹ ہم کون ی نعمتوں میں ہیں ہم آ دھا پیٹ جو کی روٹی ہے پر کرتے
ہیں تو وی آئی کیاتم جوتے نہیں پہنتے ؟ اور شھنڈا پانی نہیں پیتے ؟ یہ بھی نعمتیں ہیں۔

سیدناعلی المرتضی را تین کی تفسیر میں فرمایا کہ جس نے گندم کی روٹی کھائی اوراس کے لئے سامیہ (مکان) بھی ہے اور فرات کا ٹھنڈا پانی پیتا ہے یہی وہ تعتیں ہیں جن کے متعلق سوال ہوگا۔ (ابن مردویہ)

حضرت جابر بن عبدالله والله والنه والنه والنه والنه والنه والله والنه وا

حضرت حسن ولانتظ نے فرمایا: کہ صحابہ کرام اسے بھی نعمتوں میں شار کرتے ہیں جسے صبح وشام کا کھانامیسر ہے۔ (دینوری فی مجالیہ)

حضرت ابو برزہ اسلمی والنظرے مروی ہے کہ رسول الله کالنظر کے فرمایا کہ قیامت میں بندے کے دونوں قدم ہمیشہ قائم ہوں گے بہاں تک کہ اس سے جار چیزوں کا سوال ہوگا۔

> عمرس على ميں بسر كي۔ حدرت عو



اعلم پڑھ کراس پر کتناعمل کیا۔

المال سے کھایا اوراسے کس برخرج کیا۔ (ترندی، داری، ابویعلی طبرانی فی الاوسط)

فاندہ: امام قرطبی نے فرمایا کہ بیموم ان احادیث سے خاص ہے جو بلاحساب جنت میں جائیں گے۔(لیعنی ان سے ایسے سوالات نہیں ہوں گے۔(ادیی غفرلہ)

صخرت ابودرداء ﴿ اللهُ عَلَى اللهِ عَصِيبَ ہے زیادہ اس وقت کاخوف ہے کہ جب میں حمال ہوگا کہ علم پڑھ کراس پر کتناعمل میں حمال کے گئے گئے انہوں گاتو مجھ سے سوال ہوگا کہ علم پڑھ کراس پر کتناعمل کیا۔ (ابن البارک)

حضرت ابن عباس برجینی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللّذَ کا گھڑا کوفر ماتے سنا کہ ملم میں نصیحتیں کروتمہار ابعض بعض سے علم نہ چھپائے کیونکہ ملمی خیانت مالی خیانت سے زیادہ سخت ہے اور اس کے متعلق اللّدسوال کرےگا۔ (طبرانی فی انکبیر)

حضرت ابن عمر برائ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ فائی کو فرماتے سنا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے کسی ایک بندے کو بلا کراپنے سامنے کھڑا کر دے گا اور اس سے اس کے جاہ ومرتبہ سے ایسے سوال کرے گا جیسے اس کے جاہ ومرتبہ سے ایسے سوال کرے گا۔ (طبرانی فی اصغیر)

اس کے مال سے سوال کرے گا۔ (طبرانی فی اصغیر)

حضرت ابوہریرہ فاتن سے مروی ہے کہ رسول اللّہ مَان عالیشان ہے کہ سب سے پہلے بندے سے بیسوال ہوگا کہ کیا جس نے تیراجسم تندرست نہیں رکھاتھا کیا جس تخصے معندا پانی نہیں پلاتا تھا۔ (تو پھرتو نے ان کے حقوق ادا کئے یا نہیں۔اولیی غفرلہ) (ترندی، مانم)

حضرت ابن عمر بن است مروی ہے کہ نبی پاک صاحب لولاک تُکالِی اُنے فرمایا کہ غلام اور نو کر جا کر اور عورت کوزوج اور مردکوزوجہ دی جاتی ہے (ال نعنوں کا بھی موال ہوگا۔ او کسی غفرلہ) یہاں تک کہ مردکو کہا جائے گاتو نے فلال فلال ولن لذیذ

اجوالياً فرت المحالية في المحالية المحالية المحالية المحالية في المحالية ال

پائی بیااورمردے کہاجائے گا کہ فلال عورت کا نکاح جاہنے والے اور بھی تھے کیکن تو نے اس کا نکاح جاہاتو میں نے ان سب کو چھوڑ کر اس کا نکاح تیرے ساتھ کردیا۔ (کیا تو نے ان نعمتوں کا حق ادا کیا۔ ادیی غفرلہ) (ہزار)

حضرت ابن عمر بڑھ اسے مروی ہے کہ حضورا کرم کا گاؤ آئی نے فرمایا جو کسی تو م کی نماز کی امت کرتا ہے تو اسے معلوم ہو کہ وہ ضامن ہے اور جس کی ضانت دے رہا ہے کہ اس کا اس سے سوال ہوگا۔ پس اگر اس نے اچھی نماز پڑھائی تو اسے ان لوگوں کا تو اب بھی ملے گاجواس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور جس نے نماز پڑھانے میں کی تو اس کا گناہ اس پر (امام پر) ہوگا۔ (طرانی فی الاوساء)

حضرت ابن مسعود رفائی ہے مروی ہے کہ رسول خدامتاً این آخر مایا کہ خدا تعالی قیامت میں بندے کو بلاکراس کو حتیں یا دولا کیں گے وہ نعت بھی یا دولا کے گا کہ اے بندے اتو نے مجھ سے سوال کیا کہ فلال عورت سے نکاح ہوجائے سومیں نے تیرے ساتھاں کا نکاح کردیا۔ (اب بتا تو نے اس نعت کاحق اوا کیایا نہیں۔ او بی غفرل (ابوجیم) معترت معاذ بن جبل رفائظ سے مروی ہے کہ رسول اللّٰمَ الْاَلْمَ اَلَٰ اَلْمَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الله اور دو میں بندے سے ہمل کا سوال ہوگا یہاں تک کہ جس نے سرمہ آئے میں ڈالا اور دو الکیوں سے می کریدی۔ (ابوجیم، ابن انی ماتم)

حعرت حسن منافظ سے مروی ہے کہ رسول الله مُلَّالِيَّةُ الله عنے فرمایا کہ بندہ جوخطبہ پڑھتا ہے۔ یعنی تقریراوروعظ کرتا ہے تو بھی اس سے سوال ہوگا اس سے تیرا کیا ارادہ تھا۔ ہے یعنی تقریراوروعظ کرتا ہے تو بھی اس سے سوال ہوگا اس سے تیرا کیا ارادہ تھا۔ (ابن الی الدنیا، پہلی)

ملا الله الماده: پمیے بورنے تھے یا اسلام کی اشاعت مطلوب تھی اسے میرے وورکے مقررین، خطباء، واعظین درس عبرت حاصل کریں۔ اویی خرلہ الله اس کا میں اس کا مقدمی نے فرمایا کہ ہم خطیب جو خطبہ ویتا ہے (تقریر کرتا ہے) تو قیامت میں اس کا خطبہ (تقریر) چین کیا جائے گا (اس سے مراد انہا عیت اسلام تھی تو جزاء اگر یہے بخوریہ نے نوریہ نے اور ان البارک) بیش کیا جائے گا (اس سے مراد انہا عیت اسلام تھی تو جزاء اگر یہے بخوریہ نے نوریہ نے نوریہ نے اور ان البارک)

شے کی دعوت دی تو وہ قیامت میں اپی دعوت کے لئے کھڑا کر دیا جائے گا کہ اس کا دعوت سے کیا مطلب تھا اگر چہا کی مردکوبھی کسی نے دعوت دی ہوگی (اس میں خلوص کی طرف اشارہ ہے کہ دعوت اسلام محض رضائے اللہی ہو۔ اد ای غفرلہ) (ابن باجہ) حضرت ابو ہریرہ ڈلٹیڈ نے فر مایا کہ میں نے رسول اکرم ٹائیڈ کی کوفر ماتے سنا کہ سب سے پہلے بند ہے سے نماز کا سوال ہوگا ہے اللہ تعالی فرشتوں سے فرمائے گا کہ میر ہے بند ہے کی نماز کو دکھو کہ اس نے اسے کمل کا مل طور پرادا کیا یا کمی کی اگر کا لی اور کمال اور کمیل ہے تو اللہ تعالی فرمائے گا کہ میر کمل ہے تو اللہ تعالی فرمائے گا کہ میر کمل ہے تو اللہ تعالی میں کہ قیم کی کی ہے تو اللہ تعالی فرمائے گا کہ اس کے نوافل دیکھو اگر نوافل ہیں تو ان سے فرائض کی کمی پوری کرو۔ (ابوداؤد، نمائی، ابن باجہ، ترنی، احمہ)

ہے ہے اندہ: فرائض کی کمی نوافل سے پوری کی جائے گی ای لئے ہمارے علماء
کرام اورصوفیہ عظام اپنی جماعت کو کثرت نوافل کا مشورہ دیتے ہیں لیکن غیر مقلد وہائی
کثرت عبادت کو بدعت کہتے ہیں ان کے رد میں فقیر کا رسالہ ''کیا کثرت عبادت بدعت
ہے؟''کا مطالعہ سیجئے اس کا نام حق رسالہ میں ترجمہ کیا گیا ہے۔(او یی نفرلہ) ہم ہم کہ اس کا نام حق رسالہ میں ترجمہ کیا گیا ہے۔(او یی نفرلہ) ہم ہم کہ اس کا نام حشر کہ جانگداز ہود

روہ مہدی این مسعود رائٹوئئے سے مروی ہے کہ رسول اللّمظافی نے فرمایا کہ سب سے حضرت ابن مسعود رائٹوئئے سے مروی ہے کہ رسول اللّمظافی نے فرمایا کہ سب سے پہلے بندے سے نماز کا حساب ہوگا اور سب سے پہلے جولوگوں کے درمیان فیصلہ ہوگا وہ خون ہیں۔ (بخاری مسلم، تمانی مرتدی)

احوالی آخرت کے کہا نماز پرنظر ہوگی اگروہ قبول ہوگئی تو چردوسرے اعمال پرنظر ہوگی اگر مسبب نماز قبول نہ ہوئی تو چردوسرے اعمال پرنظر ہوگی اگر مسبب نماز قبول نہ ہوئی تو چردوسرے اعمال کو بھی نہیں دیکھا جائے گا۔ (مؤطانام ہا لک) مناز قبول نہ ہوئی تو چردوسرے اعمال کو بھی نہیں دیکھا جائے گا۔ (مؤطانام ہا لک) پہلے نماز کا حساب ہوگا اگروہ صححے نکلی تو باقی سارے اعمال صححے ہوں گے اگر نماز میں فساد ہوگا اگروہ صححے نکلی تو باقی سارے اعمال میں فاسد ہول گے۔ (احمہ نمائی ،دارتھنی ،طبرانی الاوسط) کے متعلق حساب ہوگا اللہ تعالی بندے کی نماز پرنظر فرمائے گا اگروہ صححے نکلی تو بندہ کا میاب ہوگا اگر نماز میں فساد نکا تو بندہ فائب و فاسر (محروم) ہوگا۔ (طبرانی الاوسط) ہوگا اگر نماز میں فساد نکا تو بندہ فائب و فاسر (محروم) ہوگا۔ (طبرانی الاوسط) سیدہ عاکشہ بھائے ہے مروی ہے کہ رسول الشکائی کی بارگاہ میں قدرو مزدات ہے جس نے اس میں کمی کی تو اس کا اس سے حسات ہوگا۔ (میبانی)

حضرت ابن عمر بڑگائیانے فرمایا کہ قیامت میں بعض لوگ منقصون کے نام سے لکارے جائیں گے بوجھا گیا وہ کون ہیں؟ فرمایا کہ وہ نماز کے وضو میں کمی کرتے تھے۔ (ابولیم ہسعید بن منصور)

حضرت المقع بن عبدالله كلا في التوفظ في ما يا كرجهم كرسات بل بين ان بي بربل صراط هم تمام خلوق ببلے بل بربیغی ہوگی حکم ہوگا كر هم وائم سے سوال ہوگااس ميں سب سے بہلے ان سے نماز كا حساب ہوگا اس سوال پر جو ہلاك ہوگا وہ ہلاك ہوجائے گا جونماز ميں نجات پا گياوہ نجات پا جائے گا۔ جب دوسر بل پر پنجيس محق اوان سے امانت كاسوال ہوگا كہ اسے كسے اداكيا اور كسے خيانت كي اس بار سي حق اوان سے امانت كاسوال ہوگا كہ اسے كسے اداكيا اور كسے خيانت كي اس بار سي جو ہلاك ہوا وہ ہلاك ہوجائے گا اور جونجات پا گيا وہ نجات پا جائے گا جب تير بل پر پنجيس كے تو رخم اور دشتہ دارى كے بار سوال كے جا كي گي ہو بات پا گيا وہ وہ جائے گا وہ بال ميں محرح اس ميں قطع كيا اس ميں جونجات پا گيا وہ نجات پا گيا ہو اوہ تباہ ہوجائے گا رخم اس دن ناطق ہوگی اور كہ گي اور كم فرما اور جس نے جھے بلايا اس پر رخم فرما اور جس نے جھے سے قطع كيا اسے ہلاك

كريه (ابن الي اعاتم)

حضرت ابن عباس براتوں ہے کہ رسول التدکان آئی نے فرمایا کہ ازار کے اوپر ،
اور روٹی کے پیچھے اور دیوار کے سابیاور بانی کی گرمی میں فضیلت ہے بندے سے
قیامت میں اس کا حساب ہوگایا اس کا سوال ہوگا۔ (ابولیم ، بزار)

ابن صبیب ہے ہے کہ رسول اللہ کا ایک ون بعض انصار کے باغ میں تشریف لے اور آپ کے ساتھ خطرت ابو بکر صدیق والا اور آپ کا اور کا اور آپ کا کا اور آپ کا اور آپ کا اور کا کا اور آپ کا

🗘 جھوٹا سا کیڑا جس سےسترعورت ہو۔

ا روٹی کے چند مکٹرے جس سے بھوک بند کی جاسکے۔

ا جھونپردا کہ جس میں قرار پکڑا جائے اور گرمی وسردی سے بچاجائے۔

(احد بيلى ابن عساكر)

حضرت ابو ہریرہ بڑائیز کی روایت میں بہی ہے اور اس پراضافہ ہے کہ مجھے قتم ہے اس ذات کی جس کے بضد میں میری جان ہے ہم جس نعت کے متعلق قیامت میں سوال کئے جاؤ کے وہ شعنڈ اسا بیا ورا تھی تر وتازہ مجورا ورشینڈ اپانی ہے۔ (ترنی بہتی ابن مساک) حضرت ابو ہریرہ بڑائیز سے مروی ہے کہ رسول اللّہ کا فرمان عالیشان ہے کہ قیامت میں اللہ تعالی بندوں کی طرف نزول اجلال فرما کر (جیسا اس کی شان کے مطابق ہے ) ان کا فیصلہ فرمائے گا اور ہزامت گھٹنوں کے بل پری ہوگی سب سے مطابق ہے ) ان کا فیصلہ فرمائے گا اور ہزامت گھٹنوں کے بل پری ہوگی سب سے پہلے جسے بلا واہوگا وہ جنہوں نے قرآن جمع کیا ہوگا (قرآن کا عالم ہوگا) اور وہ جو کشر المال ہوگا اللہ تعالی قاری (عالم) سے فرمائے گا کیا میں نے تھے اس کا علم دیا جو میں نے اپنے رسول اکرم تافیل پرتازل فرمائے کا کیا میں نے تھے اس کا علم دیا جو میں نے اپنے رسول اکرم تافیل پرتازل فرمائے کا کیا میں نے تھے اس کا علم دیا جو میں نے اپنے رسول اکرم تافیل پرتازل

الوالياً فرت كي المحالي المحالية في المحال

کیاوہ کیے گا: ہاں یارب!اللہ تعالیٰ فرمائے گاتونے اس پر کتناعمل کیا؟ عرض کرے كانيارب! مين قرآن رات اور دن كي كفريون مين قيام يرهتا تها\_الله تعالى فرمائے گاتو حجوث بول رہاہے فرشتے بھی کہیں گے تو حجوث بول رہاہے اس لئے كه تو اس كئے پڑھتاتھا باكه لوگ كہيں بدبرا ( قارى) عالم ہے۔ سور بے لئے ایسے کہا گیا پھرصاحب مال ( سخی ) کولا یا جائے گا اسے اللہ تعالی فرمائے گا کہ میں نے تجھے مال کی وسعت بخشی یہاں تک کہ تیرے لئے کوئی ایبا اور نہ جھوڑ ا کہ تو جس کے لئے کسی کامختاج ہوتا وہ عرض کرے گا: ہاں یارب ایونہی ہوا اللہ تعالی فرمائے گا بھرتونے اس میں کیاعمل کیا جو میں نے تھے عطا کیا عرض کرے گا: بارب! اس سے میں صلد حمی کرتا اور صدقہ وخیرات کرتا تھا۔ الله تعالیٰ فر مائے گا تو جھوٹ بول رہاہے اور فرشتے بھی کہیں گےک تو جھوٹ بول رہاہے اس لئے کہ اس سے تیراارادہ ٹھا کہلوگ کہیں گے کہ فلاں بڑائی ہے۔سوتیرے لئے کہا گیا اس کے بعدات لایا جائے گا جوراہ خدا میں قبل کیا گیا اے اللہ تعالی فرمائے گا تو مس کے مارا گیا؟ عرض کرے گااے اللہ! تونے جہاد کا تھم دیا میں نے لڑائی کی تو مارا گیااللہ تعالی فرمائے گاتو حجوثا ہے فرشتے بھی کہیں گے کہ تو حجوثا ہے اس لئے كەتىراارادە تھا كەلوگ كېمىل كے كەفلال برابېادر يېسووە تىرے لئے كہا گيابي وبى تين بين جن كے لئے سب سے يہلے الله تعالى قيامت ميں جہنم بحر كائے گا۔ (معاذالله) (تندى شاكى ماكم)

حضرت انس مناتم است مروی ہے کہ رسول الله مناتیج نے فرمایا: جب آخر زمانہ ہوگا تو میری امت تین گروہ ہوجائے گی۔

خالص الله تعالی کی عبادت کریں گے۔

⇕

◈

**②** 

ریاء (دکھاوے) کے طور پرعبادت کریں گے۔

اس کئے عبادت کریں گے تا کہ اس کے ذریعے لوگوں کو دکھا ئیں بعنی لوگوں کے مال کھا ئیں۔

کے ذریعے کھا تاتھا اے میرے بندے! تو نے عبادت سے کیا اراوہ کیاتھا عرض کرے گا بجھے تیری عزت وجلال کی قتم میں عبادت کے ذریعے لوگوں کو کھا تاتھاتو اللہ تعالی فر مائے گاجس کا تومختاج تھا اس کے لئے تو مال جمع کرتا تھا آج وہ تجھے کوئی نفع نید ہے گا۔ تھم ہوگا کہ اسے دوزخ میں لے جاؤ پھراس سے فرمائے گا جوریاء کے طور پرعبادت کرتا تھا ا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا: مجھے اپنی عزت وجلال کی متم تو میرے لئے عبادت نہیں کرتا تھا۔ الله تعالی فرمائے گا تیرا کوئی ممل بھی میرے پاس نہیں پہنچا تھم ہوگا کہ اسے جہنم میں لے جاؤ۔ بھراںند تعالیٰ اے فرمائے گاجو خالص اللہ تعالیٰ کے لئے عبادت کرتا تھا کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی متم تو کس اراد ہے پرعبادت کرتا تھا؟ وہ عرض کرے گا مجھے تیری عزت وجِلال کی متم تو خود ہی خوب جانتا ہے مجھے کوئی علم نہیں ہاں مجھے عبادت سے تیراذ کراور تیری رضا منظر تھی الله تعالی فرمائے گامیرابندہ سے کہتا ہے اسے جنت میں لےجاؤ۔ (ابن حبان طبرانی فی الاوسط) حضرت ابو ہریرہ طالفظ سے مروی ہے کہ رسول الله مُنَافِیَقِ الله عَلَیْ الله تعالی فرمائے گا اے ابن آ دم! میں بیار ہواتو میری طبع برسی نہ کی (عیادت نہ کی) عرض کرے گا:اے میرے رب! میں تیری طبع پرسی کیے کرتا حالانکہ تو تو پروردگار عالم ہے فرمائے گا: کیا تجھے معلوم ہیں تجھ ہے میرے فلاں بندے نے طعام مانگاتو نے اسے طعام نہ دیا تہمیں کیا معلوم اگر تو اسے طعام دیتا تو تو مجھے اس کے پاس یا تا ( پھر فرمائے گا)اے ابن آدم! میں نے تجھے سے پانی مانگاتونے پانی نہ پلایا عرض كركا: يارب! ميں تخصے مانى كيے بلاتا تو تورب العالمين ہے اللہ تعالی فرمائے گا: جھے ہے میرے فلال بندے نے پانی مانگا تونے اسے پانی نہ پلایا آگرتو اسے بانی پلاتاتوتو مجھےاس کے ہاں یا تا۔ (بیرحدیث مؤول ہے۔ اولی غفرلہ) (مسلم، احمہ) معاویہ بن قرہ نے فرمایا کہ قیامت میں سب ہے زیادہ سخت حساب تندر ست فار نخ البال ہے ہوگا۔ (ابن المبارك، ديلى) ابوعثان نے فرمایا کہ جب 'خوخ' ، فتح ہوا تومسلمان اس میں داخل ہوئے اس میں طعام بہاڑوں کی طرح تھاکسی نے حضرت سلمان فارسی ڈاٹنڈ سے عرض کی کیا آپ

احوالِ آخرت کے معامل کے اس میں ہوتیا مت ہوتیا مت میں ہوتیا مت ہوتیا ہ

ایک حبہ (دانے) کا بھی حساب ہوگا (پھر کیا کرو گے؟) (احمد فی الزہر)

حضرت ابوذر مٹائیؤنے فرمایا کہ قیامت میں دو در ہموں والا ایک در ہم والے ہے

ذیل سخورہ میڈ السمیر میں کا بات فیان سیار کری ہوئی ہے۔

زیاده سخت عذاب میں ہوگا۔(احمد فی الزہد،ابن المبارک سعید بن منصور) حضرت عبداللّٰد بن عمیسر بڑھ ﷺ فیر مایا کہ جتنا مال زیادہ ہوگا اتنا حساب زیادہ ہوگا۔

(سعيد بن منصور)

حضرت محمود بن لبید طالعظ ہے مروی ہے کہ رسول اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ مَایا دو چیز وں سے ابن آ دم کراہت ہوتا ہے۔ ابن آ دم کراہت ہوتا ہے۔

🗘 موت سے حالانکہ فتنے سے اس کے لئے موت بہتر ہے۔

السيم ال ہے والانكە قلت مال حساب كے لحاظ ہے بہت كم ہے۔ (احمد)

حضرت انس بڑا تھڑا سے مروی ہے کہ رسول اللّٰہ مُٹا تیج آئے فرمایا کہ قیامت میں ہرغی و فقیر آرز و کرے گا کہ کاش! دنیا میں اس کے پاس صرف قوت ہوتا ( یعنی اتنا مال ہوتا جس سے زندگی نجے سکے اور بس۔ادی غفرلہ) (ابن ماجہ احمہ)

حضرت علی منافظ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللّٰهُ کَالْیَّا کُوفر ماتے سنا کہ بے شک اللّٰه تعالیٰ نے فقراء کے لئے اغنیاء کے اموال میں فرض فر مایا ہے اس قدر کہ جوان کی تعالیٰ نے فقراء کے لئے زیادہ جدوجہدنہ کریں یہاں تک کہ وہ بھو کے اور نظے رہیں ورنہ قیامت میں ان سے خت حساب یاان پر سخت عذاب ہوگا۔

(طبراني في الاوسط، ابولعيم)

حصرت ابوسعيد ظائف في ماياكم من في رسول الدُمثاليكم كوفر مات سنا ب كهب

الوالياً فرت المحالية المحالية

شک اللہ تعالیٰ بندے کوفر مائے گا کہ تجھے کوئی شے نے روکا ہے کہ جب تو منکر (برا کام) دیکھے کر کر اہت نہ کی ۔ پس جب اللہ تعالیٰ بندے کو ججت کی تلقین فر مائے گا تو (بندہ) عرض کرے گا کہ اے رب! میں تجھ سے رحمت کی امیدر کھتا ہوں اور تو نے مجھے لوگوں سے جدا فر مایا۔ (ابن ماجہ احمد)

حضرت ابوہریرہ دافین نے کسی کو دودہ بیجیے آبی کھیا کہ اس نے دودہ میں پانی ملایا ہوا ہے ۔
ہے آپ نے اس سے فرمایا اس وفت تیرا کیا حال ہوگا جب تجھے کہا جائے گا کہ دودھ سے پانی نکال۔(نہ نکال سکے گا تو سز ایائے گا۔ادی غفرلہ) (بیلی اصهانی)

حضرت واثله ڈائٹو سے مروی ہے کہ بے شک رسول النّدَائِیْ آئے نے فرمایا ایک نیک بندہ اللّہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لا یا جائے گا جس کا گمان ہوگا کہ اس نے کوی گناہ نیس کیا۔اللّہ تعالیٰ اسے فرمائے گا کیا تو میرے اولیاء سے محبت کرتا تھا؟ عرض کرے گا: میں لوگوں میں سلح سلوک کرنے والا تھا۔ پھر اللّہ تعالیٰ فرمائے گا: کیا تو میرے دشمنوں سے عداوت کرتا تھا ؟ عرض کرے گا نہیں! میری کسی سے کوئی بات نہ تھی۔(بعنی اعدائے فداسے عداوت ندر کھ سکا) اللّہ تعالیٰ فرمائے گا: میری رحمت کو وہ ہر گر نہیں پاسکے گا جو میرے دوستوں سے محبت اور میرے وشمنوں سے عداوت نہیں رکھتا تھا۔ (طرانی الکیر)

حضرت جابر طافزے مروی ہے کہ نبی پاکستان کے فرمایا کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ایک بندے کواپیے سامنے کھڑا کر کے فرمائے گا کہ اے میرے بندے! میں

الواليا أفرت المحالي ا تقا كه ميں تيري دعا قول كروں گاياد كرتو فلا ل فلال دن مجھ سے دعاما نگي تجھ برغم تھا میں نے بچھے سے وہ تم دور کیااور تو ہمیشہ خوشحال رہا۔عرض کرے گا:ہاں یارب! یو نہی ہوااللہ تعالی فرمائے گا: میں نے تیرے لئے جنت میں ایسے ایسے انعامات کا ذخیرہ تیار کررکھا ہے (نیز فرمائے گا اے بندے!) تو نے مجھے سے اپنی ضرورت کی دعا ما تکی میں نے فلال روز تیری دعا ایسے ایسے بوری فرمائی۔ بندہ عرض کرے گا: ہاں یارب! واقعی یونمی ہوا اللہ تعالی فرمائے گا: میں نے تیرے لئے جنت میں ایسے اليے ذخيرے تيار كرر كھے ہيں۔رسول اكرم تَالْيَقِيمُ نے فرمایا:بندہ جوبھی دعا ما تكَّا ہے اس کی دعاضرور قبول ہوتی ہے یا تو دنیا میں اس کا مقصد پورا کردیا جاتا ہے یا أخرت مين اسكے لئے ذخيره كرديا جاتا ہے۔فرمايا كەفلان فلان حاجت مانگى تقى میں تیری ہرحاجت دنیا میں پوری کرتار ہالیکن بعض تیری حاجت میں نے پوری نہ كى (اس كاصله آج ملے گا) بندہ كے گا: ہاں يارب! ايبا ہى ہواليكن اب جبكه اس كى حاجت كاصله ملے گاتو كہے گا: كاش! دنيا ميں ميراكوئى كام پورانه كيا جاتا۔ (عالم) حضرت مجامد نلافظ نے فرمایا کہ قیامت میں ایک بندے کولا یا جائے گا اسے کہا جائے گا کہ تھے میری عبادت سے سے نے روکا ؟عرض کرے گا: اے اللہ! تونے مجھے مبتلا فرمادیا مجھ پر کئی اسباب مسلط کردیئے انہوں نے مجھےمشغول رکھا۔ پھر حضرت یوسف ملیم کولا یا جائے گاوہ اپنی بندگی میں بےمثال ہیں۔ بندے سے پو چھا جائے گا کہ تو بندگی میں سخت ہے یا بیدوہ خود عرض کرے گا: بید (پوسف مائیلا) تو اسے فرمائے گا:اسے تو میری عبادت نے کسی شے سے مشغول نہ رکھا۔ ( گویا بندے کے عذر کوغلط قرار دینا ہے۔ آؤلی غفرلہ) پھر دولت مندکولا یا جائے گا اسے کہاجائے گا کہ بچھے کس شے نے میری عبادت سے روکا ؟ وہ عرض کرے گا: یا في الله! توني مجھے بہت سا مال عطا فر مایا پھروہ اپنی مصروفیات جن میں مبتلا رہا ان کا و و این سلطنت کے مقدر پر حضرت سلیمان ملیدا کولا یا جائے گا جوایی سلطنت کے المشاغل كم من المحاكم ألى المراب الله المساح الماكم المعان عليم في زياده في تنصياتو؟ وه عرض كريكا: حضرت سليمان اليَيارات كهاجائكا: البيس تو

ادوالي آفرت المحالي المحالي المحالية ال میری عبادت سے کسی شے نے مشغول نه رکھا۔ (لیعنی تو ان سے دولت میں کم ہونے کے باوجودمیری عبادت سےدورر ہا۔)(احمنی الزمرہ بیلی) سلیمان بن راشد نے کہا کہ امراء دنیا میں کسی بھی شہادت پر گواہی دیں گےتو قیامت میں کھلے میدان میں اس کی گواہی دی جائے گی اور کسی بندے کی کوئی بھی تعریف ہوگی تو آخرت میں بھی اس کی تعریف کطے میدان میں ہوگی۔(ابن البارک) فانده: امام قرطبی نے فرمایا کہ اس کی صحت برقر آنی آیت دلیل ہے: اللہ تعالی نے فرمایا: سَتُكُتُّبُ شَهِادَتُهُمُ وكِيسُكُونَ ﴿ بِ١٥ ، الزفرف، آيت ١٩) ''ابلکھ لی جائے گی ان کی گواہی اوران سے جواب طلب ہوگا۔'' حضرت جابر بٹائنڈ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم مانٹیٹی نے فرمایا کہ حضرت موگ عَلِيْهِ كَى الواح ( تختبال) ير يجھ بيه صمون بھی تھا۔اے موکی عَلَيْهِ اس کی گواہی نہ دے جو تیرے کان یاد نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی اسے تیرا دل سمجھتا ہو۔ کیونکہ میں ہر اہل شہادت کوشہادت کی وجہ سے قیامت میں تھہرانے والا ہول پھراس سے شہادت کے بارے میں ممل طور پر پوچھوں گا۔ (ابونیم) حكايت: سليمان بن عبد الملك ج كے لئے حاضر جواتو كہا: ميرے يہال كى فقيہ (عالم) کولاؤ میں اس ہے جے کے مناسک معلوم کروں اسے کہا گیا کہ اس کے لئے حضرت طاؤس الیمانی میشد موزوں ہیں۔اس کے ہاں سلیمان کا دربان آیا اور کھا كه آپ كوسليمان (بادشاه) بلار ما ہے آپ نے فرمایا: مجھے معاف سيجئے وہ نہ مانا جب آپ کو در بان بادشاہ کے ہاں لے گیا آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کے آگے كفر اتفااور كهدر ہاتھا كەقيامت ميں مجھے ہے اس مجلس كى پرسش ہوگی۔ پھر میں نے

کہا: اے امیر المؤمنین! جہنم کے کنارے ایک پھرتھا اسے جہنم میں گرایا گیا توو

سترسال کے بعد جا کرتھ ہرا۔ پھر میں نے کہا:اے امیر الہؤمنین! آپ جانتے ہیں

كدوه بيقركس كے لئے ہے؟ فرمایا جبیں! میں نے كہااس كے لئے جواللہ نعالی ك

ساتھ فیصلے میں خود کوشریک بنا کرظلم کرتا ہے۔سلیمان (بادشاہ) یہ بات س کرم

ŧ

الوالي آفرت كي 405 كالمالية في 205 كالمالية في الموالي آفرت كي 405 كالمالية في الموالي آفرت كي 405 كالمالية في

﴿ ﴿ الله الله الله المعلى من درود شریف نه پڑھاجائے تو وہ مجلس منحوں مجھی ہے۔ ہے۔ (اولیں غفرلہ) ہے ہے

تر مذی کے الفاظ ہیں کہ کوئی قوم کسی مجلس میں بیٹھے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے اور نہ ہی اینے نبی آلائی کے کردرووشریف پڑھے تو ان پر ہلا کت ہے۔ اللہ تعالیٰ جا ہے تو ان پرعذاب کرے جا ہے آئیس بخش دے۔ (ترزی، احمر بہتی، ماکم)

حضرت عبداللہ بن مغفل ٹاٹنٹ سے مروی ہے کہ کوئی قوم کسی جگہ جمع ہواور یوں ہی جدا ہوجا کیں اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کریں تو قیامت میں وہ مجلس ان کے لئے حسرت کا موجب ہے گی۔ (طبرانی فی الکیم بیبتی بستھے)

حضرت ابن عباس منظمان نے فرمایا کہ مجھے حدیث پہنی ہے کہ قیامت میں بندے پر کوئی شے ذکر سے زیادہ ملکی نہ ہوگی جواس کی زبان سے نکلاتھا لیعنی قیامت میں زبان سے نکلاتھا لیعنی قیامت میں زبان سے باہر نکلا ہوا کلمہ اس کے لئے سخت ہوگا ، سوائے ذکر کے کہ اس سے اسے کوئی پریشانی نہ ہوگا۔ (احمد فی الزبر)

#### (11)

# شاہوں اور حکام (افسروں) اور نگرانوں سے سوال ہوگا

حضرت ابن عمر نظفنا سے مروی ہے کہ رسول الندگائی انے فر مایا کہتم سب گران الندگائی ان میں پوچھا جائے گا۔

الم مرمردا ہے مگر والوں کا حاکم ہے وہ اپنی رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا۔ ہرعورت کے متعلق پوچھا جائے گا۔ ہرعورت کے متعلق پوچھا جائے گا۔ ہرعورت کے متعلق پوچھی جائے گا۔

الم متعلق ہوجی جائے گھر اور اس کے بچول کی تلہبان ہے وہ ان کے متعلق پوچھی جائے گ

الوالي آفرت كي الوالي كي الوالي كي الوالي آفرت كي الوالي جائے گا۔ خبر دار اہم سب راعی (مگران بھہان) ہو اورتم سب کے سب اپی رعیت کے بارے میں یو چھے جاؤ کے۔ (بخاری مسلم، ابوداؤد، ترندی احمر)

حضرت ابن عمر بن في سے مروى ہے كه رسول الله فاليوني نے فرما يا جمہارى وجہ سے ميں لوگوں سے جھڑتا تھا (اب بیحال ہے کہم بھی بےوفانکلے) (مسلم)

حضرت ابوہر رہ دلائن سے مروی ہے کہ صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت مُلَاثِيَّةُ مِن عرض كياكه بإرسول اللهُ مَنَا لَيْهِ كَيَا جم بروز قيامت اين رب كود يكيس كي و تو آب نے ارشادفر مایا کیادو پہر کے وقت جبکہ بادل وغیرہ نہ ہوں سورج کے دیکھنے میں چھکی یاتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کی نہیں ،فرمایا: پھرتم چودھویں رات میں جبکہ بادل وغیرہ نہ ہوں۔ جاند کود مکھنے میں مجھ کی باتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کی بہیں۔فرمایا: مجھے مے اس ذات کی جس کے قصد قدرت میں میری جان ہے کہ

قیامت کے دن تم اینے رب کود میصنے میں کی محسوس نہ کرو گئے۔ (مسلم) حضرت الس التلفظ الله عمروى ہے كه نبى ما كستان الله الله الله تعالى جمرات الله تعالى حدى الله تعالى ا راعی (حاکم) سے پرسش فرمائے گا۔جس پر اس نے حکومت کی ہوگی کہ اس کیا حفاظت کی یا اسے ضائع کیا یہاں تک کہ ہرمرداسینے کھروانوں کے متعلق ہو چھا

جائے گا۔ (ابن حبان وابو تعم)

حضرت الس ولافنوست مروى ب كرني ياك تأليكم في ال كرم مب راى (حاكم) ہواورتم اپی رعیت کے بارے میں یو چھے جاؤ مے اس لئے ہرسائل سوال سے جواب کے لئے تیار ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کی اس کا کیا جواب ہے؟ فرمایا: نیک

اعمال \_ (طبرانی فی السغیر)

حصرت مقدام النفظ ني كما كريس في رسول النفظ الفراسة منا كروني بي كم قوم كامردار (ليدر) ما تووه قيامت شي ايي قوم كه آكة كه الكاتوا باتھ میں جنڈ ابو کا اور ای کی قوم اس کے بیچے ہو کی قو الن کے یار سے بیل الیاب موال بو كالدوه استرواد (ليد) كاباسك إلى كالموها اورتم في ال كما تم كما كيا بالدافين الاوسا)

الواليا أفرت المحالية المحالية

حضرت ابن عباس بڑھ اسے مروی ہے کہ رسول اللہ مان قرمایا: کہ کوئی امیر (لیڈر) اگر چدس آ دمیوں کالیڈر ہوگا اس سے قیامت میں سوال ہوگا۔ (طبرانی فی الکیر) حضرت ابن مسعود دلا تھانے نے فرمایا: بے شک اللہ تعالی ہرصاحب رعیت سے سوال کرے گا جس پر اس نے سرداری (لیڈری) کی ہوگی کہ اس نے ان میں احکام اللہ کی درست رکھے یا آئیس ضائع کیا۔ یہاں تک ہرگھر والا اپنے گھر والوں کے متعلق یو چھا جائے گا۔ (طبرانی فی الکیر)

سیدہ عائشہ نظافہ ماتی ہیں کہ میں نے رسول اللّٰمَ کَالَیْکُمْ ہے سنا کہ خرابی ہے عرفاء
کے لئے خرابی ہے امراء کے لئے وہ قیامت میں آرزوکریں گے کاش! اس کے
بال شریا ( کہکشاں) سے لئکے ہوتے وہ آسمان وزمین کے درمیان پریشان ہوں ۔
میے وہ کہیں سے کاش! کہوہ کسی شے کے عامل ( نگہبان ) نہوتے۔

(طبرانی فی الا وسط ،ابویعلی ، حاکم ،احمہ )

حضرت ابو ہریرہ نگائی سے بھی انبی کے مثل مروی ہے۔ (این، جہان، ماکم)
حضرت ابن عباس نگائی سے مروی ہے کہ رسول الندگائی آئے نے فر مایا کہ جس نے دس
آ دمیوں پر حکومت (لیڈری) کی اور ان کے درمیان فیطے کئے اس بارے میں
جیسے وہ چاہتے تنے یا اس سے کراہت کرتے تنے وہ ہاتھوں کو گردن کی طرف باندھ
کر لائے جا کیں سے آگر اس نے عدل کیا ہوگا تو وہ نہ کا نے گا اور نہ خوف زدہ
ہوگا۔ اللہ تعالی اسے چھوڑ دے گا آگر اس نے وہ فیصلہ کیا جو اللہ تعالی کے نازل کردہ
میم کے خلاف تعالی وہ کا نے گا اور خوف زدہ ہوگا تو اس کے ہا کیں ہاتھ کو دا کیں
طرف کرکے یا عمد کرجہنم میں پھینکا جائے گا جوجہنم میں پانچ سوسال تک بھی اس
گی تیستگ نہ کینچ گا۔ (مائم بلیرانی فی الاصد)

اوال أزت المحالية في المحالية

انصاف نہ کیا آج تیرے سے ان کے بارے میں بدلہ لیاجائےگا۔ (ابن عماکر)
حن فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ حدیث پنجی ہے کہ فقراء سلمین جنت میں دولت مندوں سے چالیس سال پہلے داخل ہوں گے اور دوسرے گھٹنوں کے بل قیامت میں آئیں گے اللہ تعالی ان کے ہاں تشریف لاکر فرمائے گا کہتم عوام کے حاکم اوران کے اللہ تعالی ان کے ہاں تشریف لاکر فرمائے گا کہتم عوام کے حاکم اوران کے امور کے والی شھرتو ان کی طرف سے تمہارے ہاں میری حاجت اور طلب ہے یعنی میں تم سے حساب لوں گا۔ پس اس وقت اللہ تعالی حساب میں شخت ہوگا مگروہ جس کے لئے آسان فرمائے۔ (احمد فی الزہر)

ہوں روں سے ساکہ قاضی (حاکم)
سیدہ عائشہ ذائج فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللّٰمُ فَالْیَّا ﷺ سے سنا کہ قاضی (حاکم)
عادل قیامت میں لایا جائے گا تو سخت حساب میں ڈالا جائے گا وہ اس وقت
ارز وکر کے گا کہ کاش! میں ایک تھجور کے برابر بھی دوآ دمیوں کے درمیان فیصلہ نہ
کرتا۔ (احمر، ابن حبان ، طبرانی فی الاوسط)

کربن واسع نے فرمایا کہ مجھے حدیث پہنچی ہے کہ سب سے پہلے قیامت میں اسے جدین واسع نے فرمایا کہ مجھے حدیث پہنچی ہے کہ سب سے پہلے قیامت میں اضوں (فیصلہ کرنے والوں) کو بلایا جائے گا۔ (دینوری فی مجانس)

حضرت انس ڈائٹؤ سے مروی ہے کہ رسول اللّٰہ کُلُائِی آئے نے فرمایا کہ امام (حاکم) ظالم کو قیامت میں لایا جائے گا تو اس کے ساتھ رعیت جھکڑ ہے گی آوراس پرلوگ اپنی جست قائم کریں گے تو کہاجائے گا جست قائم کریں گے تو کہاجائے گا اسے جہنم کے ستونوں میں ایک ستون سے باندھ دو۔ فیفلحوالیعنی جست و برہان بھی اسے جہنم کے ستونوں میں ایک ستون سے باندھ دو۔ فیفلحوالیعنی جست و برہان بھی اس پرغالب ہوں گے اور جھکڑ ہے کے وقت اس پرقہر کریں گے۔ (برار)

ر بی ب رق ب رق می مرفوعا مروی ہے کہ قیامت میں قاضی (حاکم) کولایا حضرت ابن مسعود بڑائیڈ سے مرفوعا مروی ہے کہ قیامت میں قاضی (حاکم) کولایا جائے گااس کے لئے تھم ہوگا کہ جہنم میں جائے گااس کے لئے تھم ہوگا کہ جہنم میں جائے تو وہ اس سے انکار کرے گا تو جراجہنم میں پھینکا جائے گااس کے بعدوہ جہنم میں سرت سال تک کی مسافت میں گرے گا۔ (ابن باجہ احمہ بزار)

من سر من خطاب بلان فی نے حضور اکرم الیا جائے گا۔ جہنم متحرک ہوکر اسے اینے اندر ریے والے کوجہنم کے بل پر کھڑا کیا جائے گا۔ جہنم متحرک ہوکر اسے اپنے اندر الواليا فريت في المحالي المحالية في المحال

گرائے گی اس سے بعض نجات پانے والے ہوں گے بعض نجات پائیں گے۔
اس وقت اس حا کم کی ہڈیاں جسم سے جدا ہوجا کیں گی جونجات نہ پاسکے گاجہنم کے
اند میرے گڑھے میں اسے جانا ہوگا جسے قبر میں انسان کو دبایا جاتا ہے وہ جہنم کے
گڑھے میں ستر سال تک جہنم کی تہہ میں نہ پہنچ سکے گا۔ حضرت عمر فاروق ڈاٹھؤنے نے
حضرت سلمان وابوذر ڈکاٹھ سے پوچھا کیا تم نے یہ حدیث تی تھی انہوں نے کہا:
مہیں! (ابن الی الدنیا بطرانی)

حضرت وہب بن مدید رفات فرمایا کہ اللہ تعالی نے حضرت موسی علیا کوفر مایا کہ وہ بادشاہوں کوفر ما کیس کہ وہ زمین کی ویرانی میں رہیں اور رعیت کوخیموں میں کھہرا کیں وہ خودگدلا بانی پئیں اور رعیت کوصاف سخرا پانی پلا کیں۔ میں نے تسم یاد فرمائی ہے کہ اگر وہ اچھی زمین میں رہے اور رعیت کو ویرانے میں تھہرایا ارخود صاف سخرا پانی پیشانی سے پکڑ کران سے صاف سخرا پانی پیااور رعیت کو گدلا پانی پلایا تو میں ان کی پیشانی سے پکڑ کران سے ایک ایک جواور ایک ایک واند کا حساب لول گا۔ (احمد فی الزم)

#### <u>باب (۲۲)</u>

## التدنعالي نے فرمایا

وَجِمَائِی عَ بِالنَّبِهِ مِنْ وَالنَّهُ لِلْهِ وَ (بِ۱۰۲۸ الزمر،آیت ۱۹)
"اورلائے جائیں گے انبیاء اور بینی اوراس کی امت کے ان پر گواہ ہوں
گے۔'' اور فرمایا:

وكوفريقوم الكفواله في المراب الرمون آيت اه)
د اورجس دن كواه كعرب بهول سكري و المرام ا

ليس من يوم الايعرض على النبي عليهم. فيعرفهم بسيماهم واعمالهم ليشهد عليهم.

حضورا کرم الی کے سامنے آپ کی امت صبح وشام کو پیش کی جاتی ہے آپ انہیں ان کی صورتوں اورا کم الی ہے آپ انہیں ان کی صورتوں اورا ممال سے پہلے نتے ہیں۔اسی لئے قیامت میں آپ ان کی گواہی دیں گے۔(ابن البارک)

بن مدیث شریف نی باک مَنَالَیْدَ الله کے علم غیب کی واضح اور روش دلیل ہے۔ اولی

نمفرله ۲۲

فائدہ: امام جاہدے آیت یوم یقوم الاشھادی تغیر کے متعلق منقول ہے کہ الاضھادے ملائکہ کرام مرادیں۔(ابوائیے)

**باب** (۲۲<u>)</u>

# اعضاء کی گواہی کا بیان

الله تعالى نے فرمایا:

الْيَوْمَرَ مَعْذِهُ عَلَى افواهِمْ وَتَكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَكَثْهُدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَلْسِبُونَ ﴿ بِ٣ ، سرويلِين ، آيت ٢٥)

دوس ہم ان کے مونہوں پر مہر کردیں سے اور ان کے ہاتھ ہم سے ہات کریں سے اور ان کے باؤں ان کے کئے کی کوائی دیں ہے۔''

اورفر ماما:

وَيُومَ عُنَدُ اعْدَاءُ اللهِ إِلَى النَّارِ فَهُمُ يُعَدَّعُونَ هُ مَلَى إِذَا مَا جَاعُوهَا هُهِدَ عَلَيْهِمْ سَفَعُهُمْ وَالسَّارُ هُمُ وَجُلْفِهُمْ مِنا كَانْتِا بِعَمَلُونَ هُ وَقَالُوا مِنْ عَلَيْهِمْ الْمُ هَهِدَ تُرْجَعُونَ هُ وَكُلْ الْمُعَلِّينَا فَالْوَالْمُ الْذِي الْعَلَى كُنْ تَعْنَ وَهُو عَلَيْكُمْ اللّهِ مُنْ اللّهِ الرَّبِعُونَ هُ وَمَا لَذَتُمْ لَتَنْهُ فَتَنَافُ اللّهِ اللّهِ الرَّبِعَيْنَ هُ وَمَا لَذَتُمْ لَتَنْهُ فَنَافِي اللّهِ الرَّبِعَيْنَ هُ وَمَا لَذَتُمْ لَنَتُمْ فَتَنَافُونَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل الوالياً أزت المحالي المحالية المحالية

''اورجس دن الله کے دشمن آگ کی طرف ہائے جا کیں گے تو ان کے انگلوں کو روکیں گے یہاں تک کہ بچھلے آملیں یہاں تک کہ جب وہا لیجنجیں گے ان کے کان اور ان کی آئیسی اور ان کے چمڑے سب ان پہنچیں گے ان کے کان اور ان کی آئیسی اور ان کے چمڑے سب ان پر ان کے کئے کی گوائی دیں گے اور وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہم پر کیوں گوائی دی وہ کہیں گی ہمیں اللہ نے بلوایا جس نے ہر چیز کو گویائی بحث اور اس نے تمہیں پھرنا ہے اور تم بخشی اور اس نے تمہیں پھرنا ہے اور تم اس سے کہاں چھپ کر جاتے کہ تم پر گوائی دیں تمہارے کان اور تمہاری گھالیں۔''

اور فرمایا:

يُوْمُ كَنْهُدُ عَلَيْهِمُ ٱلْسِنْتُهُمُ وَأَيْدِيْهِمُ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ١

(پ۸۱،النور،آيت۲۲)

''جس دن ان برگواہی دیں گی ان کی زیا نیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے یاؤں جو پچھ کرتے تھے۔''

الوالي آفرت كي المحالي المحالية المحالي الله ورسوله اعلم بي صحابه كرام عليهم الرضوان كالتكيه كلام تفاجيه آج بعض المنه الله على الله على المنه المام قومیں شرک کہتی ہیں۔لیکن ہم اہلست خوش بخت ہیں کہ بیسنت ہمیں نصیب ہے۔اس موضوع برفقير كارساله "الله ورسوله اعلم" مطالعه فرما تيس -اويسى غفرله ١٦٠ ١٦٠ اس حدیث ہے دیگر فوائد کے علاوہ بیعقیدہ واضح ہوا کہوہ امور جوابھی عالم وجود میں نہیں آئے حضور نبی پاکسٹائیڈ کا اپنی مبارک آنکھوں سے مشاہدہ فرمارہ ہیں

ا ہے کہا جاتا ہے علم غیب۔ او یسی غفرلہ کم کم

حضرت ابوہررہ والنیز سے مروی ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کی بارسول اللّمَثَالَةُ فَيْمِ كُلُمُ كَا قیامت میں ہم اینے رب کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا: کہ کیا دو پہر کے وقت جب کہ بادل وغیرہ نہ ہوں تو کیا سورج کے دیکھنے میں پچھٹی یاتے ہو؟ صحابہ کرام نے کہانہیں! پھرفر مایا: چودھویں شب اور بادل وغیرہ بھی نہ ہوتو کیا جا ندکود کیھنے میں کوئی تمی یاتے ہو؟ عرض کی نہیں! فرمایا: مجھے تم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ قیامت میں تم اپنے رب کود مکھنے میں ایسے ہی کمی محسوں نہ کر و گئے جیسےتم نے سورج و چاند کے دیکھنے میں کمی محسوں نہیں کرتے۔ پھر الله تعالى بندے سے فرمائے گا: اے فلال! كياميں نے تيرااكرام بيس كيا؟ كياميں نے تجھے سردار نہیں بنایا؟ کیا میں نے تیرابیاہ نہیں کیا؟ کیا میں نے تھوڑے،اونث (سواریاں،کار،موٹروغیرہ) تیرے تابع نہیں کئے؟عرض کرے گا:ہاں یارب! پھر فرمائے گا: کیا تیرایقین نہیں تھا کہ تیری میرے ساتھ ملاقات ہوگی؟ وہ کیے گا بہیں الله تعالى فرمائيس كے: آج ميں نے سختے بھلايا جيسے تو مجھ سے دنيا ميں بھولا رہا۔ پھر دوسرے محض سے یہی فرمائے گا:جو پہلے سے فرمایا پھرتنیسرے سے فرمائے گا: وہ عرض کر ہے گا: یا اللہ! میں بچھ پر ایمان لایا اور تیری کتاب ورسولوں کو مانا، نماز برهی، روزه رکهااور صدقه دیااوروه الله تعالی کی این استطاعت پرتعریف کرےگا۔ يحرفر مائے كا: ہال معلوم ہواليكن ہم تجھ پر تيرے شاہد ( گواہ) لاتے ہيں تو وہ فكر من ردیها برگاک این وقت میر به کون گواه بین بهجوای اسکے بیند برجهرایا دی

الواليا أفرت الحالية في الموالية في الموال اس کے اعمال بیان کریں گی مین کروہ بندہ عذر کرنے لگے گا اور بیمنافق ہوگا بیہ

وہی ہوگا جس پراللہ تعالیٰ ناراض ہوگا۔ (مسلم)

فاندہ: حدیث شریف میں کہا گیا ہے کہ تو دنیا میں سردار رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی بندے سے فرمائے گا کہ میں نے تھے قوم کا سردار بنایا تو ان سے مال حاصل کرتا اور خوب عیش وعشرت کرتااور جاہلیت کے زمانہ میں لوگوں کی یہی عادت تھی۔

فاندہ: حدیث میں لفظ قل ہے بمعنی فلال اور اسودک کامعنی ہے کہ میں نے تھے بردار بنایا تھا۔امام قرطبی نے فرمایا کہ اعضاء اس بندے سے بارے میں گواہی دیں گے جواپی كتاب (اعمال نامه) پڑھ كرايخ غلط كردار كااعتراف نهكرے گابلكه منكر ہوجائے گااورالٹا جھگڑے گاتواں پراس کے اعضاء گواہی دیں گے تا کہ ججت قائم ہو۔

🗢 حضرت معاویہ بن حیدہ رٹائن سے مروی ہے کہ نبی کریم مَالْیْکِیم نے فرمایا کہ لوگ قیامت میں آئیں گے اوران کے مونہوں پرلوٹے (کوزے) ہوں گے۔

(احمد،نسائی، حاکم، بیملی)

**خاندہ: امام قرطبی نے فرملیا'' فدام'' صاف کوزے اورلوئے لیعنی وہ لگام کی طرح ان کے** مونہوں کو بند کئے ہول گے۔ ابوعبیدہ نے فرمایا کہ بیاس لئے ہوں گے کہ تا کہ وہ بول نہ سمیں یہاں تک کدان کے اعضاء گوائی دیں گے اسے فدام سے تثبیہ دی گئی ہے جولو لے کے منہ پر ہاندهی جاتی ہے تا کہ پانی باہر نہ جاسکے۔سفیان نے فرمایا:ان کا فدام بہ ہے کہ ان کی زبانیں باندھی جائیں گی تا کہنہ بولیں۔ (بیابک مثال ہے)

حضرت عقبه بن عامر التعظ في رسول التعظ التعظ كوفر مات سناكه قيامت ميس جو بندے کے منہ پرمبرگی ہوگی تو اس پراعضاء گواہی دیں گے تو سب سے پہلے ہائیں ران بوسلے گی۔ (احمطرانی فی الکیر، ابن جریر)

جعرت ابوموی اشعری طافظ نے فرمایا کہ قیامت میں بندہ حساب کے لئے بلایا جائے گاتو اللہ تعالی اس کے سامنے اس کے اعمال پیش فرمائے گاوہ اقرار کرتے ہوئے کہ گا:اے میرے بروردگار! میل میں نے کیابی میں نے کیابی میں نے کیاتواللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گااوراس کی پردہ پوشی فرمائے گاز مین کی کوئی الوالي آفرت المحالية في المحال

گلوق اس کے گناہ نہ دیکھ سکے گی بلکہ اس کی نیکیاں ظاہر ہوں گی اس وقت وہ آرزو حرے گا کہ کاش! تمام لوگ اسے دیکھیں اور کافر ومنافق کوحیاب کے لئے بلایا جائے گاتو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اس کے اعمال پیش کرے گاتو وہ ان سے انکار کرے گا اور کہے گا اے میرے پروردگار! مجھے تیری عزت کی قتم اس فرشتے نے میرے یہ کمل لکھ دیے جو میں نے نہیں کئے فرشتہ کہے گا: کیا تو نے فلال دن فلال میرے یہ کمل نہیں کیا تھاوہ کہے گا: اے رب! مجھے تیری عزت کی قسم! میں نے بیمل نہیں کئے جب وہ ایسی بات کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مہر لگا دے گا۔ ابو نہیں کئے جب وہ ایسی بات کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مہر لگا دے گا۔ ابو موی بڑائیو نے فر مایا: میں اس کا جواب ویتا ہوں وہ یہ کہ اس دن سب سے پہلے اس کی سیدھی ران نظر آئیں گی (اور گواہی دے گی) پھر انہوں نے بیآ یت پر ھی : گاؤہ کے تیز کی تی گھر انہوں نے بیآ یت پر ھی :

" آج ہم ان مونہوں پر مبرلگادیں گے۔ ' (ابن جریر،ابن الی عاتم)

حضرت ابوسعید خدری رفائیز نے فرمایا که رسول اللّه فائیز کی نظامت کا دن ہوگا تو کافرایخ ایمال سے عارکرتے ہوئے انکارکرے گا بلکہ جھڑے گا۔

اسے کہاجائے گا: یہ تیرے ہمسائے ہیں جو تیرے اعمال کی گواہی دیتے ہیں وہ کم کا: یہ جھوٹ ہوئے ایمال کی گواہی دیتے ہیں وہ کم گا: یہ جھوٹ ہوئے ہیں پھراسے کہاجائے گا: یہ تیرے گھر والے اور خاندان والے ہیں جو تیرے اعمال پر گواہی دیتے ہیں کم گا: جھوٹ ہولتے ہیں پھرانہیں کہا جائے گا: متم کھا کیں وہ تشم کھا کیں اللہ تعالی آئیس خاموش کراوے گا اور اس کی زبان گواہی دیے گیراللہ تعالی آئیس خاموش کراوے گا اور اس

(ابن الي حاتم ، ابويعلي ، حاكم )

# مكانوں اور زمانوں كى گواہى

الله تعالى نے قرمایا:

يَوْمُهِذِ تُحَدِّثُ أَخْبَارُهَا ﴿ بِ٩٠، الزارِ ال، آيت ١

''اس دن وہ اپن خبریں بتائے گی۔''

حضرت ابوہریرہ ناتین سے مروی ہے کہ رسول الله تالین کے مذکورہ بالا آیت پڑھ کر فرمایا: کمیاتم جانتے ہوکداس کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ اور رسول خوب جانتے ہیں۔آپ مُلَا لِللّٰم نے فرمایا:اس کی خبریں یہ ہیں کہ وہ ہر بندے اور بندی کے ان اعمال کی گواہی دیں گی جواس (مکان یا زمین ) کی پیٹھ پر انہوں نے کئے۔ کے گی: اس نے بیمل کیا اور فلاں نے بیر کیا۔ بیر ہیں اس کی خبریں۔

(ترندى،نسائى،ابن حبان،احد، هاكم)

حضرت ربيعة الجرشى طافئ سيه مروى بكدرسول التُمَا لَيْمَا لِيَعْمَ فِي اللَّهُ مَا ياكه زمين كى حفاظت کرو که وه تمهاری مال ہے تمہاری ہر بھلائی اور برائی کی اسے خبر ہے اور وہ اس کی خبرد دے کی۔ (طرانی فی الکیر)

حضرت امام مجاہد نگافٹؤنے آیت ندکورہ کی تغییر میں فرمایا: کہ زمین بندوں کے ان اعمال کی خبرد ہے کی جوانہوں نے اس پر کئے۔ (فریابی، ابن جریر)

حضرت ابوسعيد خدري وللفظ في عبدالرحمن بن ابي صعصه سيد فرما يا كه ميس تحقير ديمة ہوں کہ بچے بکر بوں اور جنگل سے محبت ہے جب تم بکریاں جنگل میں جی ارہے ہو اور نماز کے لئے اذان دوتو بلند آواز سے اذان دو کیونکه مؤذن کی آواز جوجن و انسان سنتے ہیں تو قیامت میں اس کی گواہی دیں گے۔

( بخارى بنسائى ، احمد بمؤطاا ما لك)

ابن خزیمه کے میالفاظ بیں کہ اس کی آواز ججرو حجراور ڈھیلا اور جن وانسان سنتے ہیں

ا دوالي آفرت كي المحالي المحال

تواس کے لئے قیامت میں گواہی دیں گے۔(ابن اجر)

حضرت ابن عمر ﷺ نے عطا ہے فرمایا کہ اذان دے اور آواز بلند کراس کئے کہ تیری آواز برجمروتبحراور ڈھیلا سنتے ہیں تووہ قیامت میں تیرے لئے گواہی دیں گے · اور شیطان (اذ ان کی آواز ) سنتا ہے تو ڈینگیس مار تا ہے تا کہوہ تیری آواز نہ من سکے اور قیامت میں سب سے او تجی گردن والے از ان دینے والے ہول گے۔

(سعید بن منصور ، ابن خزیمه)

حضرت ابو ہر رہ ہ النیز ہے مروی ہے کہ رسول اللّٰمَ اَلٰیْکِیْمِ نے فرمایا: کہ موَ وَن کی جَنْتُشْ اس کی آواز کی درازی کے برابر ہوگی اور اس بے لئے ہرخشک وتر گواہی دیں گے۔ (ابوداؤد،نسآئی،ابن ماجه،احمه)

حضرت ابن عباس بن في المسيمروي ہے كه رسول الله مَنْ الْمُؤَلِّمَةُ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله منابع الله یے جمراسودا کے گااوراس کی آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گااوراس کی زبان ہو گی جس سے وہ بولے گا اور وہ اس کے لئے گواہی دے گا جس نے اسے چوما ہوگا (یا اس کا استلام کیا ہوگا) (تر ندی، حاکم ،ابن ملبه، دارمی، احمد، ابن حبان)

اس كي تفصيل فقير كرسماله "التحريو السجد في تحقيق الحجر المهجد

الاسود"مين مطالعة فرما تين -اويى غفرله 🛠 🏠

( حجراسود ) جبل ابوتبیس ( مکهالمکز مهین ایک برایباژ ) سے بھی برا اموکر آئے گا اس کی زبان اور ہونٹ ہوں گے اس کے لئے بولے گاجس نے اسے جس نیت ے چومایا استلام کیا ہوگا۔ (احمد ما کم برندی داری)

حضرت ابوسعید ولانفز فرماتے ہیں کہ ایک سال ہم نے حضرت عمر بن خطاب ولانفذ كے ساتھ جج اداكيا توجب وہ طواف كوشروع كرتے تو حجراسود كی طرف متوجه ہو كر

فرماتے کہ میں جانتا ہوں تو ایک پھر ہے نہ کوئی نفع دیتا ہے اور نہ نقصان۔ اگر میں رسول الله مَنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهِ مَنْ عَنْ مِنْ عَلَمْ اللَّهِ مِنْ مَنْ عَلَمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّ

وي بدر من الريمنيون المحمد البعونيفع ونقصان هيا

احوال آفرت کی کی ادارات نوالی کاری ادارات در کاری در کار

ہے۔ حضرت عمر بھائن نے کہا: وہ کیے؟ فرمایا: اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے مطابق: وَإِذْ اَحْدُ رَبُّكَ مِنْ بَنِيْ اَدْهُ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَاللَّهُ لَهُمْ عَلَى اللهُ وَيَعِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَاللَّهُ اَلْهُ عَلَى اللهُ وَيَعِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ٨

"ان کیسل نکالی اور انہیں خودان پر گواہ کیا۔ میں تمہار ارب نہیں سب بولے ان کیسل نکالی اور انہیں خودان پر گواہ کیا۔ میں تمہار ارب نہیں سب بولے کیوں نہیں۔"

کیونکہ جب اللہ تعالی نے حضرت آ دم علیا کو پیدا کیا تو اس کی پیٹے پر قدرت کا اتھے پھیر کران کی اولا دکو تکالا اوران سے عہد لیا کہ وہ ان کارب ہے اوروہ اس کے بند نے ان سے عہد و پیان نے کرا ہے ایک پر چہیں لکھا اوراس پھر (ججراسود) کی دوآ تکھیں ہیں ور اس کی زبان ہے اللہ تعالی نے اسے فرمایا: کہ اپنا منہ کھولا تو اس نے یہ لکھا وار اس کی زبان ہے اللہ تعالی نے فرمایا: کہ اپنا منہ کھولا تو اس نے یہ لکھا دار پر چہ اپنے منہ میں لے لیا اورا سے اللہ تعالی نے فرمایا: کہ قیامت میں اس کی گوائی یہ بینا جود نیا میں آج کے دن کے عہد و پیان پر پورا اتر ہے۔ (حضرت علی ڈائٹو) نے فرمایا کہ میں تیز ہو لئے والی دیا گوائی دے گی جس نے تو حید سے اس کا استلام (بوسہ) کیا ہوگا۔ ایس کی گوائی دے گی جس نے تو حید سے اس کا استلام (بوسہ) کیا ہوگا۔ (حضرت علی الرضی نے حضرت فاروق اعظم ڈائٹو کو رہایا اس معنی پر) اے امیر المؤمنین! ورخیراسود) نفع بھی دیتا ہے (مسلماتوں کے ایمان کی گوائی دے کر) اور کفار ومشرکین کو نقصان دے گا (ان کے کفر کی گوائی دے کر) حضرت عمر ڈائٹو نے فرمایا: میں اس قوم سے پناہ مانگل ہوں جس میں اے ابوالحن! تم زندگی بسر کرر ہے ہو۔ (احر، مام))

عطاء خراسانی نے فرمایا کوئی بندہ کسی جگہ پر سجدہ نہیں کرتا مگروہ جگہ قیامت میں اس کی کوائی دے گی اور جب وہ مرتاہے تو وہ جگہ اس پر روتی ہے۔ (ابن المبارک) مص حضرت عمر بنائیز نے فرمایا کہ جس بندے نے کسی جگہ سجدہ کیا تو وہ جگہ قیامت میں میں دور میں میں کا اور جب وہ فوت ہوتا ہے تو وہ جگہ اس برروتی ہے۔ (ابن المبارک)

عصرت علی طانق بیت المال کو دن کرنے کے تھم سے پہلے فرماتے اس جگہ کو جھاڑو
اور اس پر پانی سے چھڑ کاؤ کیا جائے پھراس پر آپ نماز پڑھتے۔ فرمایا بیاس لئے
کہ بیز مین قیامت میں گواہی دے گی کہ اس میں جومال میں نے رکھاوہ میں نے
میں این سین نہوں کی کہ اس میں جومال میں نہوں کی کہ اس میں جومال میں ہے درکھاوہ میں نے

مسلمانوں ہے ہیں روکا بلکہ ان برخرج کیا۔ (احمی الزہر)

حضرت معقل بن بیار رہائی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ کا اللہ کا ایک کوئی دن
ابیانہیں جو دنیا میں آئے اور وہ بیندا کرے کہ اے بن آ دم! میں تیرے ہاں جدید
مخلوق ہوں آج مجھ میں تو جو ممل کرے گا میں کل قیامت میں اس کی گواہی دوں
گا۔ تو مجھ میں نیکی کرتا کہ میں تیرے لئے کل قیامت میں نیکی کی گواہی دول پھر
جب میں چلا گیا تو پھر تو مجھے ہمیشہ تک نہ دیکھے گا۔ اور ہر رات بھی روزانہ یول ہی
اعلان کرتی ہے۔ (ابوجم)

حضرت ابوسعید خدری والنظر سے مروی ہے کہ رسول الندیکا نظر مایا کہ بیہ مال سبز اور میٹھا ہے اور وہ اچھا مسلمان ہے جو بیہ مال مسکینوں اور بیبیوں اور مسافروں پر تقسیم کرتا ہے اور جو مال ناحق طریقے سے حاصل کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی کھائے لیکن سیر نہ ہواور ریہ مال قیامت میں اس پر گوائی و سے گا۔

( بخاری مسلم منسائی ماین ماجه )

طاؤس نے فرمایا: کہ قیامت میں مال اور صاحب مال کو لایا جائے گا دونوں آپس میں جھڑ تے ہوں گے۔صاحب مال، مال کو کہے گا: کیا تو وہ نہیں جے میں نے فلاں وقت جمع کیا؟ مال جواب و ےگا تو نے جھے حاصل کر کے اپنامطلب پوراکیا اور فلاں فلاں جگہ میں مجھے خرچ کیا۔صاحب مال کہ گا: کہ یہ ایسے کہ دہا ہے کہ گویا میں ایک رس سے با عمرہ ابول۔ مال کہ گا: کہ اللہ تعالی نے مجھے تیرے گویا میں ایک رس سے باعد حام وا ہوں۔ مال کہ گا: کہ اللہ تعالی نے مجھے تیرے لئے حلال کیا تا کہ تو مجھے ایسی جگہ پرخرچ کرے جس کا تجھے تھم ہے۔ (ابولیم)

## الوالياً فرت المحالي المحالية في المحالية

#### باب (۲۰)

# توبہ بندے کے گناہ نگران فرشتوں کو بھلادی ہے

حضرت انس ڈائٹوئے سے مروی ہے کہ رسول اللّٰدِیکَائِیکُٹِ نے فر مایا کہ جب بندہ گنا ہوں سے تو بہ کرتا ہے تو اس کے اعضاء اور زمین کے کارند ہے اس کے گنا ہوں کو بھول جاتے ہیں (کہ قیامت میں وہ ان گنا ہوں کی گواہی نہ دے سکیں گے ) یہاں تک کہ وہ جب اللّٰہ تعالیٰ کو ملے گا تو اس کے گنا ہوں پر گواہی دینے والاکوئی نہ ہوگا۔ (ابن عما کر ماصہانی)

## باب (۲۲)

# وه خوش قسمت انسان جن كى برائيوں كوالله نتعالى نيكيوں

## سے تبدیل کردے گا

حضرت ابوذر الماقظ نے فرمایا کہ رسول الله کا ارشادگرامی ہے کہ ایک بندہ قیامت میں لایا جائے گااس کے لئے تھم ہوگا کہ اس کے صغیرہ گناہوں سے درگزر کیا جائے گا اور اس کے کبیرہ گناہ چھپائے جائیں گے پھر (پوشیدہ طور) اسے کہا جائے گا کہ تو نے بیگناہ کیا وہ گناہ کیا وہ ان کا اعتراف کرے گا یعنی انکار نہ کرے گا اور اس کوخوف ہوگا کہ اس کے فلاس کبیرہ گناہ ہیں نامعلوم ان کا کیا ہے گا تو اس کے لئے کہا جائے گا کہ اسے برائیوں کے بدلے میں نیکیاں دی جائیں وہ عرض کے لئے کہا جائے گا کہ اسے برائیوں کے بدلے میں نیکیاں دی جائیں وہ عرض کے دیما میں جائیں ہیں؟ راوی کہتا ہے میں نے دیما کہ رسول اللہ کا کہ ایسے اپنے کہ آپ کی داڑھیں مبارک ظاہر ہوگئیں۔

(مسلم برندی،احد بیمی)

حضرت سلمان نگانٹئے سے مروی ہے کہ ایک مردکو قیامت میں اعمال نامہ دیا جائے گا وہ اسے اوپر کے حصہ سے پڑھے گا تو وہ اپنے متعلق برے گمان میں مبتلا ہوگا ( کہ الواليا أفرت المحالي المحالية المحالية

نامعلوم کیابنتا ہے) پھرینچے دیکھے گاتو وہ نیچے والے جھے کی برائیاں بھی نیکیوں سے تبدیل ہو پچکی ہوں گی پھراو پر کے جھے کودیکھے گاتو وہ بھی نیکیوں سے تبدیل ہو چکا ہوگا۔ (ابن الی حاتم)

حضرت ابوہریرہ ڈاٹھڑنے فرمایا کہ رسول اللّٰدَ کَالْیَکْوْ نِے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ قیامت میں آئیں گے کیکن ان کے اعمال نامے کے دفتر گناہوں سے پر ہوں گے۔ عرض کی گئی: وہ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا: جن کی برائیاں اللہ تعالیٰ نیکیوں سے تبدیل فرمائے گا۔ (ابن انی حاتم)
تبدیل فرمائے گا۔ (ابن انی حاتم)

#### باب (۲۷)

## التدنعالي كاارشاد ہے

فَكُنُ يَعْمُلُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ خَيْرًا يُرَاثَ ﴿ (بِ٩٠ الزارال ، آيت ع) "توجوايك ذره بحر بعلائي كرك الت ديجه كال

حضرت ابن عباس بڑھ نے آیت نہ کورہ کی تفسیر میں فرمایا کہ کوئی مومن یا کافر دنیا
میں کوئی نیکی اور برائی نہیں کرتا گر قیامت میں اسے اللہ تعالیٰ وہی دکھائے گا۔ پس
مومن اپنی نیکیاں اور برائیاں دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی برائیاں بخش دے گا اور
نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا اور کا فراپنی نیکیاں اور برائیاں دیکھے گالیکن اس کی
نیکیوں کا ثواب عراد ہے گا اور اس کی برائیوں براسے سزا (عذاب) دے گا۔
نیکیاں اس کے منہ پر مارد ہے گا اور اس کی برائیوں براسے سزا (عذاب) دے گا۔

حضرت زید بن اسلم رای نیز نے عرض کی یارسول الله تالی کیا ہر مردا پنی نیکی ذرہ برا بر اور ہر بر برائی ذرہ برا بر قیامت میں دیکھے گا؟ آپ تالی نی فرمایا: ہاں وہ کہنے لگا: ہائے افسوس! آپ تالی نی اے افسوس! آپ تالی نی اے قیامت کی باتوں کا یقین ہے)(ابن البارک)

حصرت ابوہریرہ خافظ سے مروی ہے کہ رسول الله کالیکی نے فرمایا: جسے بھی و نیا میں

کانٹا چھتا ہے تو اس کا اسے تو اب ملے گا کہ اس کا نے کے درد سے قیامت میں اس کے گناہ گراد ہے جا کیں گے (یا درجات بلند کئے جا کیں گے)

(احمر،ابن الي الدنيا)

#### باب (۲۸)

# وه اعمال جن بركوئي حساب نبيس

- حضرت حسن التعنظ ہے مردی ہے کہ رسول اللّٰدُ اللّٰہ اللّٰہ علیٰ اللّٰہ الل
- چھپر جس کے سامیہ سے فائدہ اٹھا تا تعنی صرف گرمی دھوپ دفع کرنے کے لئے
   چھوٹا ساجھونپر ابنا تا ہے۔
  - 🗘 رونی سوکھا کلزاجس سے صرف پشت سیدھی رکھتا ہے یعنی گذراو قات کرتا ہے۔
    - كيراجس سے ستر عورت كرتا ہے۔ (احمد في الزيد بيهن ،ديلي)
- حضرت ابن عباس بی اسے مروی ہے کہ رسول اللہ کا ایک فر مایا کہ تین ایسے ہیں
   جن برکوئی حساب ہیں جو پچھاس ہیں کھا کیں۔
  - 🗘 روزه رکھنے والے کا افطار
    - ی سحری

◈

الكه الكراني الكيم المعاملة الما المراني الكبير)

#### باب (۲۹)

## جن کے حساب میں شخفیف ہوگی

حضرت امام جعفر بن مخد (باقر) بی است فرمایا که صله رحی انسان پر حساب آسان کرے کی اس کے بعد آپ نے بیآ بت تلاوت فرمائی۔ (ابن عسائر) ادوال آفرت کی اد

وَالَّذِيْنَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يَوْصَلَ وَيَخْشُونَ رَبَّهُمُ وَيَخَافُونَ سُوْءَ الْحِسَابِ ﴿ إِسَاء موره الرعد، آيت ٢١)

''اور وہ کہ جوڑتے ہیں اسے جس کے جوڑنے کا اللہ نے علم دیا اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور حساب کی برائی سے اندینے در کھتے ہیں۔''

حضرت ابو ہربرہ والنظر ہے مروی ہے کہ رسول اللہ کا ایک کے فرمایا: کہ تین الیسی عادتیں ہیں کہ جن میں وہ ہوں گی اس پر اللہ تعالی حساب آسان فرمائے گا اور اپنی مادتیں ہیں کہ جن میں وہ ہوں گی اس پر اللہ تعالی حساب آسان فرمائے گا اور اپنی رحمت ہے اسے جنت میں واخل فرمائے گا۔عرض کی گئی وہ کیا ہیں؟ فرمایا:

ا ہے عطا کروجو تھے محروم کرتا ہے۔

🖈 صلد حی کرواس کے ساتھ جو قطع حمی کرتا ہے۔

اسے معاف کروجوتم برظلم کرتا ہے۔ (بزار طبرانی فی الاوسط، عالم)

حضرت انس رافتظ ہے مروی ہے کہ رسول اللّذَ کَالِیْکُمْ نے فرمایا کہ اگر تو طاقت رکھتا ہے۔
ہوتو صبح وشام یوں گذار کہ تیرے دل میں کسی (مسلمان) کے بارے میں کیندو بغض وغیرہ نہ ہو (توبیا عمال بجالائے) کیونکہ بیمل تجھ پر تیراحساب آسان کرے گا۔ (مسمان)

حضرت ابوہریرہ ڈاٹھؤ سے مروی ہے کہ رسول اللہ کا کہ کا کہ کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا ک

<u>باب (۲۰)</u>

مومن کے ساتھ اللہ تعالیٰ بلا تجاب کلام فرمائے گا کہ اس کے درمیان ترجمان نہ دوگا

> قرآن مجيد من الله تعالى في كفارك بار من فرمايا: مناك الأور عن الله تعديد المعالمة المناكسية الم

اورفر مای<u>ا</u>:

ولاً يكيم مع مالله يعمر القيامة ولا يؤكي من البرابتر ، آبت ١١٠ ولا يؤكي مع مالله يعمر القيام الفيرة المركات ا

موكى -اى كيممبس جائے كدارو! آك سے اگر جه مجور كے ايك داند كے صدق

ے اگروہ بھی نہ ملے تو کلمہ طبیباس کے لئے کافی ہے۔

( بخاری مسلم برندی ابودا در این ملید، احد )

علاء کرام نے فرمایا کہ یہ منظر بل صراط پر ہوگا کہ اس وقت ہرطرف ہے آگ محیط اللہ علاء کرام نے اللہ علاء کا دور اس منظر کا دور اس منظر کا دور اس منظر کا دور کے دور کا دخیر کی رہبری کرے یا ہلاکت مالے کے استعمال کے درمیان منظر کراد ہے یا دوجھڑنے والوں کا بچے فیصلہ فرمائے یا دوجھڑنے والوں کا بچے فیصلہ فرمائے یا دوجھ کراد ہے یا دوجھ کرنے والوں کا بچے فیصلہ فرمائے یا دور کی مرتشانی مالی کی ہرتشانی دور کر ساختہ سے استعمال امر کو کھولے اس منظل کی ہرتشانی دور کر سرماغ خدید اس منظل کے دور کر سرماغ خدید اس منظل کی ہرتشانی دور کر سرماغ خدید اس منظل امر کو کھولے اس منظل کی ہرتشانی دور کر سرماغ خدید اس منظل کی ہو دور کو کھول کے دور کھول کو کھول کے دور کھو

احوال آخرت کے محمد الحوال آخرت کے محمد الحوال

من حضرت ابن مسعود و التي خفر ما يا كرتمها را كوئى ايبانهيں جس كواللد تعالى خلوت سے نہواز ہے۔ جيسے تمہا را ایک خلوت میں چودھویں کے جاند كوصاف تقراد مجمار الیک خلوت میں چودھویں کے جاند كوصاف تقراد مجمار الیک خلوت میں چودھویں کے جاند كوصاف تقراد کے اللہ تعالى بند ہے ہے فرمائے گا بختے میر ہے ساتھ كس چیز نے مغرور كیا تون اپنے علم کے بعد كون سامل كیا اور تو نے انبیاء كرام ورسل كرام كی دعوت پر كیا جواب مال كیا اور تو نے انبیاء كرام ورسل كرام كی دعوت پر كیا جواب دیا۔ (طرانی نی الکبیر، ابن البارک، ابوقیم بیمق)

حضرت بریدہ رفائنڈ سے مروی ہے کہ رسول اللّٰدُ کَا اَیْدَ اللّٰہُ کَا اِیا کہ تمہارا کوئی ایسانہ موگا کہ جس کے ساتھ اللّٰہ تعالی قیامت میں کلام نہ کرے اس وقت اس کے اور بندے کے درمیان نہ کوئی حجاب ہوگانہ ترجمان ۔ (بدار اواقطنی) بندے کے درمیان نہ کوئی حجاب ہوگانہ ترجمان ۔ (بدار اواقطنی)

حضرت ابو ہرمرہ ولائن نے فرمایا کہ اللہ تعالی بندے کوایے قریب کر کے اپی قدرت کا کا ندھااس پرد کھراہے مخلوق ہے پوشیدہ کرلے پھراہے اس کا اعمال نامہاس یوشیدگی میںعطافر مائے گااوراے فرمائے گااپنااعمال نامیہ پڑھ۔ بندہ نیکی کودیکھ كرخوش موگا كداس كا چېره سفيد موجائے گا اور اس كا دل مسرور موگا۔ الله تعالى فرمائے گا:اے میرے بندے! توجانتا ہے وہ عرض کرے گا: ہاں یارب! میں جانتا ہوں تیری وجہ سے جانتا ہوں اللہ نفائی فرمائے گا میں نے تیری نیکیاں قبول فرمائیں۔ بندہ سجدے میں گر جائے گا۔اللہ تعالی فرمائے گا:سراٹھالے اور اپنی ستاب نامه اعمال میں اسے چھوڑ دے۔وہ جب اعمال نامہ میں برائیوں سے گذرے گالینی پڑھے گاتواس کا چیرہ سیاہ ہوجائے گااوراس کا دل کانے گا۔اسے الله تعالی فرمائے گا: اے میرے بندے! تواہیں (سمناہوں کو) جانتا ہے وہ کیے گا: ہاں یارب! اللہ تعالی فرمائے گا: میں بھی تیرے گناہ جانتا ہوں لیکن میں نے تیرے گناہ بخش دیکے اللے حام بندہ اعمال نامہ کود مکھے کرنیکیوں سے گزرے گاجوا ن میں اللہ تعالی نے قبول فرمالیا تو سجدہ کڑے گااور برائیوں کود سکھے گاوہ بھی معاف ر سر کر تر مجمد کارسان تک که لوگ

تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی لیکن وہ نہیں جانتے ہوں گے کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کیا گزری اس برتو صرف وہی آگاہ ہوگا۔ (بیداس کا کرم ہے جس پر ہوجائے۔اویی غفرلہ)(زوائدالزہر)

حضرت ابوموی ناتی نے فرمایا کہ ایک بند ہے کو قیامت میں لایا جائے گا اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے درمیان میں سے چھپالے گا تو وہ بندہ خیر و بھلائی دیجے گا تا اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تیری نیکیاں قبول فرمائی ہیں۔ وہ بندہ برائیاں دیجے گا تو اسے اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے بخش دیا وہ بندہ خیر وشر دونوں کی خبر من کر سجدہ کرے گا لوگ کہیں گے اس بندے کو مبارک ہو کہ اس نے بھی برائی نہیں گی ۔ ( یہتی ، ابونیم ) حضرت ابن عمر بھائی سے بوچھا گیا کہ آپ نے رسول اللہ کا تیکھی ہے سرگوشی کے بارے میں کیا سانے فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کی ایک کو اپنے قریب کرے گا یہاں بارے میں کیا سانے فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیں نے و نیا میں تجھ پر ستاری فرمائی کہ کرے گا اس یارب! اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے و نیا میں تجھ پر ستاری فرمائی اور آج میں وہ تیرے گناہ بخشا ہوں۔ بھر نیک اعمال کی کتاب اس کے سید ھے باتھ میں وی جائے گی۔ بہر حال کا فرومنا فق اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولیں گے خبر دار! باتھ میں وی جائے گی۔ بہر حال کا فرومنا فق اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولیں گے خبر دار! فلا لموں پر خدا تعالیٰ کی لعت ہو۔ ( بغاری ، سلم ، ابن باجہ ، اجم ، ابن البارک )

فائدہ: امام قرطبی نے فربایا کدان گناہوں سے بارے میں جنہیں اللہ تعالیٰ اسی سرگوشی میں بخشے گا۔علائے کرام کا اختلاف ہے بعض نے کہا: کہ بیروہ گناہ ہیں جن کا دل پر وسور گزراجو اس کی وسعت میں نہ تھالیکن وہ اس کے عمل میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ بید نہ ہب ابن جریر ونحاس اور بہت سے علاء کرام کا ہے۔ اس حدیث کو انہوں نے اس آیت کی تفسیر مانا ہے۔ ونحاس اور بہت سے علاء کرام کا ہے۔ اس حدیث کو انہوں نے اس آیت کی تفسیر مانا ہے۔ ونحاس اور بہت سے علاء کرام کا ہے۔ اس حدیث کو انہوں نے اس آیت کی تفسیر مانا ہے۔ ونحاس اور بہت میں گاہر کرو جو کھی تہمارے جی میں ہے یا چھیاؤ تم سے اس کا میں اور اگر تم نظام کر کرو جو کھی تہمارے جی میں ہے یا چھیاؤ تم سے اس کا

ملا میں دوطرح کے اس میں میں دوطرح کے انسان کے دل میں دوطرح کے فیالات آئے ہیں ایک بطور وسوسہ کے ان سے دل کا خالی کرنا انسان کے اختیار میں نہیں

احوال آخرت کے کارادہ نہیں کرتاان کو حدیث نفس اور وسوسہ کہتے ہیں اس پرمواخذہ نہیں۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے سید عالم النظائی آنے فرمایا کہ میری امت کے دلوں میں جو وسو سے گزرتے ہیں اللہ تعالی ان سے تجاوز فرما تا ہے جب تک کہ وہ انہیں عمل میں نہ لا کمیں یاس کے ساتھ کلام نہ کریں۔ بیوسو سے اس آیت میں وافل نہیں وہ انہیں عمل میں نہ لا کمیں یاس کے ساتھ کلام نہ کریں۔ بیوسو سے اس آیت میں وافل نہیں ہو وسرے وہ خیالات جن کو انسان اپنے دل میں جگہ دیتا ہے اور ان کو عمل میں لانے کا قصد وارادہ کرتا ہے ان پرمواخذہ ہوگا اور ان ہی کا بیان اس آیت میں ہے۔ مسکلہ! کفر کا عرب مرکز اکفر کے اگر آ دمی اس پر ثابت رہے اور اس کا قصد وارادہ رکھے لیکن اس گناہ کو عمل میں لانے کا سیاب اس کو بہم نہ پنچیں اور وہ مجوراوہ اس کو کرنہ سے مواخذہ کیا جائے گا۔

ہر روک سر میں اور میں الائمہ حلوانی اسی طرف سے ہیں اور ان کی دلیل میہ شیخ میں مصور ماتریدی اور منس الائمہ حلوانی اسی طرف سے ہیں اور ان کی دلیل میہ

آيت ہے:

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَوْمُنِعُ الْفَاحِشَةُ - (پ١٠١انور،آيت١٩)
د وه لوگ جو جا ہے میں کرمسلمانوں میں براج جا ہے۔

اور حدیث حضرت عائشہ ذاہ ہے جس کامضمون یہ ہے کہ بندہ جس گناہ کا قصد کرتا ہے اگر وہ کل میں نہ آئے جب بھی اس پرعماب کیاجا تا ہے۔ مسئلہ: اگر بندے نے کسی گناہ کا ارادہ کیا پھر اس پر نادم ہو ااور استغفار کیا تو اللہ تعالی اس کو معاف فرمائے گا۔ (خزائن العرفان،اولی غفرلہ) کہ کہ

تقر ريسيوطي

علامہ سیوطی نے ذکورہ بالا تول ابن جریرہ فیرہ فقل کرنے کے بعد فرمایا کہ بیہ آیت ان کے نزدیک غیر منسوخ ہے۔ بعض علمائے کرام کے کہا کہ حدیث سرگوشی میں گناہوں سے صغیرہ گناہ مراد بیں جو کہ کہا کہ حدیث سرگوشی میں گناہوں سے صغیرہ گناہ مراد بیں جو کہ کہا کہ حدیث سرگوشی ملائے کے سامنے طاہر کرام نے فرمایا ان گناہوں سے مراد کہا کر بیں جو اللہ تعالی اپنے بتدے کے سامنے طاہر فران سے نور مایا کہاں سے وہ گناہ مراد بیں جن سے اس نے قوب

احوالی آخرت کے محل کے اعوالی آخرت کے محل کے اور ایس کی تائید ذیل کی روایت ہے ہوتی ہے۔ حضرت بلال بن سعد خاتیؤ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ گناہ تو ہہ ہے بخش دیتا ہے لیکن اعمال نامہ (صحیفہ) ہے انہیں مٹا تانہیں جب قیامت میں بندے کوا ہے سامنے کھڑا کرے گا تو وہی کہے گا جو فہ کور ہواا گر چہاس نے اپنی کر کی سے انہیں بخش دیا۔ (ابراہیم)

حضرت معاذبن جبل رفائظ سے مروی ہے کہ رسول اللّذ فاقی آئے فرمایا کہ اگر چا ہوتو میں تہیں بتاؤں کہ اللہ تعالی قیامت میں سب سے پہلے بندوں کو کیا فرمائے گا: اور پھروہ بھی جو بندے سب سے پہلے اللہ تعالی کو کیا جواب دیں گے؟ صحابہ کرام نے عرض کی تی ہاں! آپ نے فرمایا: اللہ تعالی اہل ایمان کو فرمائے گا کہ کیا تم میرا دیدار چاہتے ہو؟ عرض کریں گے ہاں یارب! فرمائے گا: کیوں عرض کریں دیدار چاہتے ہو؟ عرض کریں گے ہاں یارب! فرمائے گا: کیوں عرض کریں گے: ہم تیری عفو ورحمت کے امیدوار ہیں انہیں اللہ تعالی فرمائے گا میں نے تمہمارے لئے اپنی رحمت واجب فرمائی۔ (طرانی فی الکبیر، احم، اولیم)

جاؤ\_ (ابن عساكر)

معنرت حسن والفيئة نے فرمایا کہ ایک اعرائی حضور ظُلُونِیَا کی بارگاہ میں لایا گیاعرض کی معنرت حسن والفیئة کے اس میں حساب کون لے گا؟ آپ نے فرمایا: الله تعالی - اس یارسول الله کا الله تعالی - اس نے کہارب کعبہ کی متم امیں اس وقت کا میاب ہوں گا وہ کریم ہے جھے سے ابناحق نہ لے گا۔ (ابن انی الدنیا)

صرت ابو ہریرہ ڈاٹھؤ نے فرمایا ایک اعرابی نے کہایارسول الندگاٹیو تیا مت میں کون حساب لے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالی ۔ اعرابی نے کہا: رب کعبہ کی شم اہم کامیاب ہوجا کیں گے۔ آپ نے فرمایا: اے اعرابی اتو نے کیئے سمجھاً؟ اس نے کامیاب ہوجا کیں گے۔ آپ نے فرمایا: اے اعرابی اتو نے کیئے سمجھاً؟ اس نے عرض کی: کریم کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ قادر ہوتا ہے تو معاف کردیتا ہے۔

<u>باب (۲۱)</u>

## اللدنعالي نے فرمایا

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُنُونَ مَا أَنْوَلَ اللهُ مِنَ الْكِتْبِ وَيَثْتَرُونَ مِهِ ثَبُنَا قَلِيلًا اللهُ مِنَ الْكِتْبِ وَيَثْتَرُونَ مِهِ ثَبُنَا قَلِيلًا النَّارُ وَلَا يُكِلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِلْمُ وَلَا النَّارُ وَلَا يُكِلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِلْمُ وَلَا يَكِلِمُ اللهُ يَوْمَ الْقِلْمُ وَلَا يَكِلْمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِلْمُ وَلَا يَكُلِّمُ وَلَا يَكُلِّمُ وَلَا يَكُلُونُ فَي يُطُونُهُمُ إِلَّا النَّارُ وَلَا يُكِلِّمُ هُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِلْمُ وَلَا يَكُلِّمُ وَلَا يَكُلِمُ اللهُ يَوْمَ الْقِلْمُ وَلَا يَكُلِمُ مُنَا يَأْكُونُ فَي يُطُونُهُمُ إِلَّا النَّارُ وَلَا يُكِلِّمُ هُمُ اللهُ يَوْمَ اللهُ عَلَيْكُمُ وَلَا يَكُلِمُ مُنَا يَا كُولُونُ فِي يُطُونُهُمُ إِلَّا النَّارُ وَلَا يُكِلِّمُ مُنْ اللهُ النَّالُ وَلَا يَكُلِمُ مُنَا يَا أَكُلُونُ فَي مُن يَا عُلُونُهُمُ إِلَّا النَّارُ وَلَا يُكِلِّمُ مُن مِنْ اللهُ لَاللهُ مِن اللَّهُ وَلَا يُعْتَمُونُ مِنْ مُن مِنْ النَّالُ النَّارُ وَلَا يُكِلِّمُ مُن اللهُ مِن اللهُ النَّالُونُ النَّالُونُ النَّالُونُ الللهُ النَّالُ النَّالُونُ اللهُ النَّالُونُ النَّالِ النَّالُهُ مُولِمُ اللهُ النَّالُونُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ النَّالُونُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّ

''وہ جو چھیاتے ہیں اللہ کی اتاری کتاب اور اس کے بدلے ذکیل قیمت لے لیتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھرتے ہیں اور اللہ قیامت کے دن ان سے بات نہ کرے گا اور نہ آہیں سخمرا کر ہے۔''

معزت ابو ہریرہ ناتی ہے مروی ہے کہ دسول الله می اللہ تا اور نہ انہیں سخراکرے گا ایسے ہیں قیامت میں اللہ تعالی ان سے کلام نہ فرما ہے گا اور نہ انہیں سخراکرے گا الوالي آفرت كي الموالي كي الموال

ک کسی امام (حاکم) سے بیعت یعنی معاہدہ کیالیکن صرف دنیا (کاروبار کے لئے) وہ اگراسے دہ دے جو وہ چاہتا ہے تو وہ اس کے ساتھ وفا کرتا ہے ورنہ وفائیس کرتا۔ اگراسے دہ دے جو وہ چاہتا ہے تو وہ اس کے ساتھ وفا کرتا ہے ورنہ وفائیس کرتا۔ جب کہ کہ کہ یہی حالت پیری مریدی کی ہے۔ تفصیل دیکھئے فقیر کا رسالہ '' پیری مریدی''اور''اصلی اور نقلی پیرمیس فرق' مطبوعہ ہزواری پباشرز۔ادی غفرلہ کی ج

کوئی کی کے ساتھ نے (خرید فروخت) کرتا ہے عصر کے بعد اور وہ اللہ تعالیٰ کی فتمیں کھا تا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی فتمیں کھا تا ہے اور وہ شم کا اعتبار کرکے لیتا ہے حالانکہ وہ اس ہے کم قیمت پر حاصل کیا تھا۔

( بخاری مسلم ،ابودا ؤ د ،نسائی ،ابن ماجه ،احمه )

حضرت ابوذر طافق سے مروی ہے کہ نبی پاکسٹانٹی نے فرمایا کہ تین اشخاص سے اللہ تعالی قیامت میں بات نہ کرے گا۔ اور نہ انہیں دیکھے گا اور نہ ان کو تھرا کرے گا اور نہ ان کو تھرا کرے گا اور ان کے لئے وردنا کے عذاب ہے۔ اور ان کے لئے وردنا کے عذاب ہے۔

بوڑھاز انی

⇕

◈

◈

 $\Diamond$ 

بادشاه ( حاکم ،افسر ) حجوثا

عیالدارمتنگبر۔ (مسلم،ابوداؤد،نسائی،ترندی،ابن ماجہ،احمہ)

حضرت سلمان فاری ٹائٹڑ سے مروی ہے کہ رسول اللّٰہ ٹائٹڑ کے فرمایا کہ تین اشخاص ایسے ہیں جن سے قیامت میں اللّٰہ تعالیٰ بات نہ کرے گا اور نہ انہیں سقر اکرے گا ان کے لئے دردنا کے عذاب ہوگا۔

بوزهازاني

عيالدارمتنكبر

جے اللہ تفالی نے سامان دیا ہولیکن وہ سم کھائے بھیر نہیں بیچا۔ (طرانی فی الکبیر)
حضرت ابو ہر ریوہ نگائٹ سے مروی ہے کہ رسول الله مُلَّا اللّٰهِ اللّٰہِ فَر مایا کہ جواپی اولا د
(ایک یا اس سے زائد) (لڑکا یا لڑکی) سے انکار کر دیتا ہے۔ حالانکہ جانتا ہے کہ وہ
اس کی افلا دیے قیامت میں اللہ تعالیٰ اس سے انکار کردیتا ہے۔ حالانکہ جانتا ہے کہ وہ

رسوا كرے گا۔ (ابوداؤد،نسائی،این ملب،این حبان)

حضرت معاذ بن جبل بڑاتیئے ہے مروی ہے کہ رسول اللّذَکا اَلَیْکا اَللّہ کُالیّ اِللّہ کُالیّ کہ جولوگوں
کے امور کا متولی بنرآ ہے کیکن وہ کمزوروں اور ضرورت مندول سے چھپار ہتا ہے۔ تو
قیامت میں اللّٰہ تعالیٰ اس سے تجاب فرمائے گا۔ (احمہ بطبرانی فی الکیر)
میں اللّٰہ تعالیٰ اس سے تجاب فرمائے گا۔ (احمہ بطبرانی فی الکیر)
میں اللّٰہ تعالیٰ اس سے تجاب فرمائے گا۔ (احمہ بطبرانی فی الکیر)

ہے ہے ہیارے دور میں لوگ اعلی عہدوں پر فائز ہوجاتے ہیں مثلا رکن قومی اسمبلی و کر ہوجاتے ہیں مثلا رکن قومی اسمبلی و غیرہ بن جاتے ہیں پھرلوگوں سے میل جول گوارانہیں کرتے اور نہ ہی ان کا کام کرتے ہیں۔ تو قیامت میں اللہ تعالی ان سے تجاب فرمائے گا۔ (ادبی غذا ) جہجہ جہ

فائدہ: امام قرطبی نے فرمایا: اللہ تعالی اہل ایمان سے حساب کے بعد بلا تجاب و بلاتر جمان کام کرے گا بلکہ ان سے ملائکہ حساب کا میں ہوگا اور کفار سے کلام نہ کرے گا بلکہ ان سے ملائکہ حساب کلام کرے گا بلکہ ان سے ملائکہ حساب لیس کے بیان کی اہانت ہوگی اور اہل کرامت مومنوں کے امتیاز کی وجہ سے۔

### باب (۷۲)

جس سے حساب میں مناقشہ (حساب تفصیل سے لینا)

## ہوگا وہ ہلاک ہوا

سیدہ عائشہ ڈاٹھ اسے مروی ہے کہ رسول اللہ ڈاٹھ انے فرمایا: کہ جس کے حساب میں تفصیل ملے گی وہ عذاب میں مبتلا ہوگا۔ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ نے بیہیں فرماہا:

مرون محاسب حساباً تيديران (ب سالانتان، آيت ۱). وراس عفريب المحساب لياجائي "

فرمایا: حدار نہیں ملاں جواں جا بھٹر ہوگا اور اس کے حساب میں قیامت کی تفصیل ملے كى تووه عذاب مين جتلاموا \_ ( بخارى مسلم ، ابوداؤد ، اين ماجه )

سیدہ عائشہ نظام الی بیں کہ میں نے رسول اللہ کا ایک میں پڑھتے سا
"اللہ حاسبنی حسابا یسیدا" (اے اللہ! میر احساب آسان فرمانا) جب
آپ نمازے فارغ ہوئے تو میں نے عرض کی یارسول اللہ کا ایک آسان حساب کیا
ہے؟ آپ نے فرمایا: کہ اللہ تعالی بندے کے اعمال نامے پر نظر فرما کراس سے
درگر رفرمائے گا۔ کیونکہ جس کا حساب میں مناقشہ ہوا تو وہ ہلاک ہوا۔ اے عاکشہ!
(فرافی اور ہروہ مصیبت جو بندے کو پہنچے وہ اس کے گنا ہوں کا کفارہ بن جاتی ہے تو وہ بھی اس کے گنا ہوں کا کفارہ بن جاتی ہے جاتا ہے۔ (احمہ ابن خریمہ حاکم ، ابن جریہ)

معزت انس نگانشنے مرفوعار دایت کی کہ جوحساب لیا گیادہ عذاب میں مبتلا ہوا۔
(زندی

**فائدہ: امام قرطبی نے فرمایا: ک**رمنا قشد کا مطلب ہے کہ اس سے ذرے ذرے کا حساب ہوگا اور ہر چھوٹی بڑی شے کا اس سے مطالبہ کیا جائے ذرہ برابر بھی اس سے زمی نہ برتی جائے۔

حضرت ابن زبیر طافق سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَا اللّٰهِ مِواد (بزار طبرانی فی اللیم)

سیده عائشه ظافهٔ فرماتی میں کہ بے شک رسول النّدَفَافِیمُ نے فرمایا کہ جس کا قیامت میں حساب نہ ہووہ بخشا گیا اور مسلمان اپنے اعمال قبر میں دیکیے لیتا ہے۔(اسر) اللّٰد تعالیٰ فرما تاہے:

فیومید لایسکل عن دنیه انس ولا جان (پر ۱۹۷۱ اراض، آیت ۳۹) دو تواس دن گناه گار کے گناه کی بوجهد به وگی کسی آدمی اور جن سے۔'' اور فرمایا:

بعرف العبرمون إسباهم (ب١٠/الرس، ابسام) د مجرم اب جهر سسه بهجان جائيس كين معرمت عتبه بن عبدالله طاللة سعم وي ب كدرسول الله ظالمين من مايا كه اكركوني ولادت کے دن سے مرتے دم تک (بڑھا ہے تک) اللہ تعالیٰ کی رضا وخوشنودی میں وقت گزار ہے تب بھی قیامت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی تحقیر ہوگی۔ میں وقت گزار ہے تب بھی قیامت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی تحقیر ہوگی۔ (طبرانی نی الکبیر،احم،ابونیم)

کرین ابی عمیرہ ڈاٹنٹو صحابی رسول مَاکُٹیوَٹی سمجھے جاتے ہیں وہ مرفوعا بیان کرتے ہیں کہ

کوئی بندہ ولا دت کے وقت ہے مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں چہرہ کے

بل زمین پر پڑار ہے تب بھی قیامت میں اس کی تحقیر ہوگی اوروہ آرز وکرے گا کہ

کاش!وہ لوٹا یا جائے تا کہ اس کا اجروثو اب بڑھے۔(احمر این البارک)

حضرت ابی کعب را تنظیہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت واؤد علیہ اللہ وی اور نہ کے ہاں وی میں ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت واؤد علیہ اللہ کی اور نہ بھیجی کہتم میر ہے صدیقین بندوں کوڈر سناؤ کہ وہ اپنے نفسوں پر عجب نہ کریں اور نہ ہی اپنے اعمال کا سہارا کریں کیونکہ کوئی ایبا بندہ نہ ہوگا جسے میں حساب کے لئے کھڑ انہ کروں اور اپنا عدل اس پر قائم نہ کروں گرمیں اسے عذاب کروں گا ہاں اس پر ظلم نہ کروں گا۔ (احمد فی الزہر)

سیدناعلی الرتضی بڑائیڈ نے فر مایا کدرسول اللہ کا ارشادگرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
اپنے انبیاء میں ہے کسی نبی کی طرف وجی بھیجی کہ فرما کیں اپنی امت کے اطاعت
گزارلوگوں ہے کہ وہ اپنے اعمال پرسہارانہ کریں۔ اس لئے کہ میں قیامت میں
اپنے بندوں کو حساب کے لئے ضرور کھڑا کروں گااگر چا ہوں تو عذاب دون گا۔ اور
اپنے بندوں کو حساب کے لئے ضرور کھڑا کروں گااگر چا ہوں تو عذاب دون گا۔ اور
اہل معصیت (گناہ گاروں) سے فرما کیں دہ اپنے ہاتھ میں نے ڈالیں اور تا امید نہ
ہوں اس لئے کہ میں بڑے گناہ بخش دیتا ہوں اور اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔
موں اس لئے کہ میں بڑے گناہ بخش دیتا ہوں اور اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔
(طبر انی فی الا وسط ، ابریم)

حضرت واثله بن الاستع بالتنظيم وى به كدرسول التنظيم في أن فرما يا كدالله تعالى التنظيم في السي بند كو كور اكر كاجس كاكوئي كناه نه بهوگا النه فرمائ كاكد و امرول ميں سے تو سے پيند كرتا به كه ميں تجھے تير اعمال كى جزادول يا اپنى نعمت كى وجہ سے تجھے بخش دول وہ عرض كر ہے گا: كدا ب الميں نے بھی تيرى نعمت كى وجہ سے تجھے بخش دول وہ عرض كر ہے گا: كدا ب الميں نے بھی تيرى نافر مانى نہيں كى ۔ (اس كا مطلب يہ وگا كداس كى بخشش اس كے اعمال كى وجہ سے نافر مانى نہيں كى۔ (اس كا مطلب يہ وگا كداس كى بخشش اس كے اعمال كى وجہ سے نافر مانى نہيں كى۔ (اس كا مطلب يہ وگا كداس كى بخشش اس كے اعمال كى وجہ سے نافر مانى نہيں كى۔ (اس كا مطلب يہ وگا كداس كى بخشش اس كے اعمال كى وجہ سے نافر مانى نہيں كى۔ (اس كا مطلب يہ وگا كداس كى بخشش اس كے اعمال كى وجہ سے نافر مانى نہيں كى۔ (اس كا مطلب يہ وگا كداس كى بخشش اس كے اعمال كى وجہ سے

الواليا أفرت المحالي المحالية المحالية

ہو)اللہ تعالی فرمائے گامیرے بندے ہے میری نعمتوں میں ہے کی ایک نعمت کا حساب لواس کی کوئی نیکی نہ ہوگی جسے اللہ تعالی کی نعمت نے غرق نہ کردیا ہو ( یعنی ہر نیکی اللہ تعالی کی نعمت سے ہی ہوتی ہے ) پھر بندہ عرض کر ہے گایا رب! تیری نعمت وتیری رحمت جا ہے ( اعمال کا کوئی بھر وسنہیں ہے ) (طرانی فرائی رائی اکبیر )

حضرت انس والفواسے مروی ہے کہ نبی پاکستان آئیں نے فرمایا کہ قیامت میں ابن آ دم کے تین دفتر ہوں گے۔

عمل صالح كادفتر

⇕

◈

◈

گناہوں کا دفتر

الثدنعالي كينعتون كادفتر

اللہ تعالی فرمائے گا: میری چھوٹی ک نعمت کے بدلے میں اس کی نیکیاں لے اواس لعمت کے بدلے میں اس کی نیکیاں فتم ہوجا کیں گی۔ بندہ عرض کرے گا: مجھے تم ہے تیری عزت کی تیری فعمت پرمیری نیکیاں پوری ہو گئیں اب صرف میرے گناہ ہی گناہ ہیں۔میری ممام نیکیاں تو ختم ہو گئیں۔ جب اللہ تعالی جا ہے گا کہ وہ بندے پرحم کرے تو اسے فرمائے گا اسے میرے بندے! میں نے تیری نیکیاں دو گنا کردی ہیں اور تیرے گناہوں سے درگزر فرمایا ہے اور میں نے تیجے اپنی فعمتیں عطا کردی ہیں۔(بردر)

الوالي آفرت في المحالي المحالية المحالي

وہی میری رحمت تھی پھر تھم فرمائے گا: میرے بندے کومیری رحمت سے جنت میں داخل کرویہ میرا اچھا بندہ ہے اسے جنت میں داخل کرویہ میرا اچھا بندہ ہے اسے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جبرائیل علیہ اللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گے۔ فرمایا: تمام انبیاء علیہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گے۔

( حكيم ترندي في نوادرالاصول ، حاكم بيهي )

حضرت ابوہریرہ دلائن سے مروی ہے کہ رسول اللّٰمَ کَالَیْمِ اللّٰهِ مَایا جَمْهارا کوئی بھی ممل سے نجات نہ پائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یارسول اللّٰمَ کَالْیَا اُلْهُمَ آپ بھی؟ آپ مَنْ اللّٰیَ اللّٰہ کَالْیَا اللّٰہ کَالْیَا اللّٰہ کَالَٰیْکِمُ آپ بھی؟ آپ مَنْ اللّٰیکُلُمُ اللّٰہ کی رحمت ہے کہ وہ مجھے اپنے رحمت وفضل میں دُھانپ لے کا۔ (بخاری مسلم، احمد، داری)

سیدہ عائشہ بڑا تھا سے مروی ہے کہ رسول اللہ کا گھا نے فرمایا کہ سید ھے رہواور ایک دوسرے سے قریب رہواور خوش رہواور کسی کوبھی اس کاعمل جنت میں داخل نہ کرے گا۔ صحابہ کرام نے کہا: یارسول اللہ کا گھا آپ کوبھی ؟ آپ کا گھا نے فرمایا:
مجھے بھی کیکن اللہ تعالی نے مجھے اپنی رحمت ومغفرت سے ڈھانپ لیا ہے۔ اور مسلم شریف کی روایت حضرت جابر دلائٹو سے مروی ہے کہ کسی کوبھی اس کاعمل جنت میں داخل نہ کرے گا اور نہ بھے گر اللہ تعالی کی داخل نہ کرے گا اور نہ بھے گر اللہ تعالی کی داخل نہ کرے گا اور نہ بھے گر اللہ تعالی کی داخل نہ کرے گا اور نہ بھے گر اللہ تعالی کی داخل نہ کرے گا اور نہ بھے گر اللہ تعالی کی داخل نہ کرے گا اور نہ بھے گر اللہ تعالی کی داخل نہ کرے گا اور نہ بھے گر اللہ تعالی کی داخل نہ کرے گا اور نہ بھے گر اللہ تعالی کی داخل نہ کرے گا اور نہ بھی کے گا اور نہ بھی کے داخل کی داخل نہ کرے گا اور نہ بھی کہ داخل نہ کرے گا اور نہ بھی کے گا داخل نہ کرے گا اور نہ بھی کی دونے سے بناہ دے سکے گا اور نہ بھی گر اللہ تعالی کی دونے سے بناہ دے سکے گا اور نہ بھی کی دونے سے بناہ دے سکے گا دور نہ بھی کے گر اللہ تعالی کی دونے سے بناہ دے سکے گا دور نہ بھی کہ کی دونے سے بناہ دی سے سے دونے سے بناہ دی سے دونے سکے گا دور نہ بھی کہ دینے سے دونے سے بناہ دی سے بناہ دی سے کہ کی دونے سے بناہ دینے سے بھی کی دونے سے بناہ دیں سے دونے سے بناہ دیا سے دونے سے بناہ دینے سے بناہ دینے سے دونے سے بناہ دونے سے بناہ دینے سے بناہ دینے سے دونے سے بناہ دینے بناہ دینے سے بناہ دینے بناہ

**سوال**: قرآن جیدیں:

ادُّحُلُوا الْجِنَّةَ بِهِ الْمُنتُورُ يَعْمَلُونَ ﴿ لِهِ الْخُلْ الْمِيهِ الْحُلِ الْمِيهِ الْحُلَ الْمِيهِ ا '' جنت مِن جاوَبدله الله عنه كيماً''

حدیث ندکورہ اس آبت کے خلاف ہے۔

ا جواب: آیت کا مطلب یہ ہے کہ جنت کے منازل اعمال کے مطابق نصیب ہوں کے ۔کودکہ جنت کے درجات مختلف بیں وہ اعمال کے مطابق حاصل کئے جا کیں گے۔خود مینت کا دا فلہ اور اس میں ہمیشہ رہنا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل پر ہے اور حدیث کا مطابق اشارہ ہے اس جواب کی تا ئید حضرت ابن مسعود ڈاٹائڈ کی روایت ہے ہوتی ہے گیا اللہ تعالیٰ کے عنوسے جورکرو سے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت

الوالي آفر ت الموالي آفر ت الم

میں داخل ہو گے اور جنت کی منازل اینے اعمال کے مطابق یاؤ گے۔ (ہنادنی الزمر)

حفرت ثابت البنانی بی تین نے فرمایا: ایک مرد نے ستر سال عبادت کی اوروہ دعامیں عرض کرتا اے اللہ! مجھے میرے اعمال کی وجہ سے پناہ دے جب وہ مرگیا تو اسے جنت میں ستر سال گزر ہے تو تھم ہوا کہ جنت سے نکل جاس لئے کہ تیرے اعمال ستر سال کے تھے وہ پورے ہوگئے اس کے امر پر غلبہ ہوگیا اس کا کہ جس شے پر دنیا میں بھروسہ کرتا تھا وہ اب ندر ہا۔ اب سوائے اللہ تعالی سے دعا ما نگنے اور اس کی طرف رغبت کرنے کے چارہ نہ تھا اس لئے اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو کرعوض کی اور دعا میں کہتا تھا اے رب! میں دنیا میں سنتا تھا کہ تو خطاؤں سے در گزر فرما تا ہے میں عرض کرتا ہوں آج میری خطاؤں سے در گزر فرما تا ہے میں عرض کرتا ہوں آج میری خطاؤں سے در گزر فرما تا ہے میں عرض کرتا ہوں آج میری خطاؤں سے در گزر فرما تا ہے میں عرض کرتا ہوں آج میری خطاؤں سے در گزر فرما تا ہے میں عرض کرتا ہوں آج میری خطاؤں سے در گزر فرما تا ہے میں وہنے دو۔ (احمد فی الزم)

اسیدہ عائشہ ڈھ کھنا سے مرفوعا مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ سی مرد سے قیامت میں ضاب نہیں ہے۔ نہیں لے گا مگرا ہے جنت میں داخل کرے گا۔ (ابن مردویہ)

سوال: بيحديث ما بق مديث كفلاف ب

جواب: علامہ ابن حجر نے سوال نہ کورتح رہے جواب میں لکھا کہ دونوں روانیوں میں کوئی منافات نہیں کہ بندے پرعذاب بھی ہوا ور دخول جنت بھی۔اس لئے کہ مومن موحد پراگر عذاب کا فیصلہ ہو بھی جائے تب بھی اس کے لئے جنت کا واخلہ ضروری ہے اور فر مایا کہ یہ دونوں حدیثیں مومن موحد کے لئے ہیں اس کئے کہ کا فرتو ہمیشہ دوزخ میں دہےگا اس کے لئے حساب کیسا؟

#### باب (۲۳)

## قیامت میں ہرایک کے ساتھ حجنڈ ابلند کیا جائے گا

حضرت عبداللہ ابن عمر مخافجا سے مروی ہے کہ نبی پاکستان کے فرمایا کہ دھوکہ

اور سيج فندافلال كايه- ( بخارى مسلم برندى ، ابودا دُوردارى )

حضرت عروبن الحمق والتفظيت مروى ہے كہ نبی پاکستال الله عن مايا ايك مردكى كو خون پر امن دے كر قال كردے تو قيامت ميں اس كا حضد انصب كيا جائے گا۔ (كيونكداس طرح سے اس نے دھوكہ دیا) (ابن باجہ احمر بہوتی)

فائدہ: امام قرطبی نے فرمایا کہ آخرت میں لوگوں کے مختلف جھنڈ ہے ہوں گے رسوائی اور فضیحت کا حجنڈ اور حمد وتشریف اور ثناء کا حجنڈ ارحضور نبی پاک مُنَّا اُلِیَّا اُلِیْ اَلَٰ اَلْ اَلَٰ اللّٰ لَا اللّٰ اللّ اللّٰ اللّٰ

معنرت ابوہریرہ ڈگائٹؤ سے مروی ہے کہ رسول اکرم آگائٹائل نے فر مایا: کہ امراء القیس شعراء کا جھنڈا لے کرجہنم کی طرف چلے گا اور غلطتم کے شعراء اس کے پیچھے ہوں کے۔(احمہ بینیق)

فائدہ: ای طریق سے جو بھی کی عمل کا سر غنہ ہوگا وہ جھنڈ الے کر چلے گا۔ یوں ہی اہل خیر کے جھنڈے ہوں کے جھنڈ ارحضور کے جن سے وہ پہچا نیں جا کیں گئے کہ مثلا حضور غوث اعظم جیلانی ڈاٹٹو کا جھنڈ ارحضور خوجہ خواجہ خریب نواز معین الدین چشتی ڈاٹٹو کا جھنڈ ارحضور شیخ شہاب الدین سہر وردی ڈاٹٹو کا جھنڈ ارحضور شیخ شہاب الدین سہر وردی ڈاٹٹو کا جھنڈ ارحضور شیخ شہاب الدین سہر وردی ڈاٹٹو کا جھنڈ اردا کی عفرار) ہے ہم کہ یہان کے اکرام جھنڈ ارحضور خواجہ بہا والدین فقش ہند ڈاٹٹو کا جھنڈ اردا کی عفرار) ہے ہوگا آگر چہ بعض اولیاء دنیا میں غیر معروف ہے تب بھی ان کا جھنڈ الانے کینام سے منسوب ہوگا۔

تشخفين سيوطي:

میں کہتا ہوں کہاں کی تائید ذیل کی روایت ہے ہوتی ہے۔حضرت وہب بن مدہہ النظام خداوند کی ایک النظام خداوندی میں مادی ندا کر سے گا کہ النظام خداوندی کی ایک النظام خداوندی میں مادی ندا کر سے گا کہ النظام خداوندی میں خوروفوں پر الند تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور زمین وآسان کی پیدائش اور النظام خداوندی میں خوروفکر کرتے ہیں ان کے لئے جمنڈ ابوگا بہت سے لوگ اس جھنڈ ہے

احوالی آخرت کے پیچھے ہوں گے۔ اور انہیں تکم ہوگا کہ جنت میں ہمیشہ کے لئے داخل ہوجاؤ۔ (اسمانی)

حضرت عمیر بن سلامہ ڈاٹٹو نے فر مایا کہ قیامت میں پاک دامن فقیر کے لئے غیاکا جھنڈ المئند کیا جائے گا اور وہ جھنڈ المئے کر آگے آگے ہوگا جے وہ اس فقیر پاک دامن کر کے گا در انداز ہر)

کو جنت میں داخل کر ہےگا۔ (زوائد الزہر)

حضرت معاذبن جبل طائن سے مروی ہے کہ رسول الله مَنْ اللهِ اللهُ اللهُ

حضرت جابر ولی ہے کہ دسول اللّذ کا اللّہ کا کہ قیامت میں عاربند کے حضرت جابر ولی ہے کہ دسول اللّہ کا اللّہ کا اللّہ کا کہ وہ کے گا: یارب! جہنم میں جانا میرے لئے آسان ہے اس کے چینے سے خت عذاب میں مبتلا ہوگا۔
اس کے چینئے سے کیونکہ وہ اس کے چینئے سے خت عذاب میں مبتلا ہوگا۔
(مام، ابدیعل)

ہے جاد: ننگ بعیب بشرم بقص ، وشنام ، گالی ، بے عزتی جملا حضرت عطاء خراسانی دلائٹونے نے فرمایا کہ انسان سے قیامت میں مشہور مقامات پر

حساب لياجائے گاتا كماس بربيات سخت سيخت ترجو-(ابيم)

حضرت ابوموی فائن سے مروی ہے کہ رسول الله فائن الله فایا کہ وہ جو کسی کا محناہ دخر مایا کہ وہ جو کسی کا محناہ دخر مایا کہ وہ جو کسی کا محناہ دنیا میں چھپائے گا بھر قیامت میں اس سے اسے رسوا کرے گا (ایسانہیں ہوگا) دنیا میں چھپائے گا بھر قیامت میں اس سے اسے رسوا کرے گا (ایسانہیں ہوگا) (طبر انی فی الصغیر میزار)

فاندہ: امام غزالی نے فرمایا کہ بیاس مومن کے لئے ہے جوکی دوسرے مقام کے لئے اس کے عیوب چھیاتا ہے اور بیا خیال بھی ہے کہ اس محض کے بارے میں ہو کہ وہ لوگوں کی غلطیاں اور گناہ جاتنا ہے لیکن وہ کسی کو بتا تانہیں اور نہ ہی اس کی پس پشت اسی باتیں کرتا ھے۔ احوال آخرت کے کھی کہ اس کا گلہ نہیں کرتا تو ایسا تخص اس لائق ہے کہ قیامت میں ہے۔ اس کی بہائیں کرائیاں بھی چھیائی جا کمیں۔ اس کی بہائی جو کہ اس کی بہائیاں بھی چھیائی جا کیں۔

حضرت ابن عباس ٹٹائنا سے مروی ہے کہ جو کسی مسلمان کے عیوب جھیا تا ہے تو قیامت میں اللہ تعالی اس کے عیوب کو چھیائے گا۔ (ابن اجہ)

حفرت عقبہ بن عامر والنفظ سے مروی ہے کہ رسول الله مَثَالِیْمَ الله مَثَالِیْمَ الله مَثَالِیْمَ الله مَثَالِیْم برائی جانتا ہے لیکن وہ اسسے جھیاتا ہے تو قیامت میں اللہ تعالی اس کی برائیاں جھیائے گا۔ (احمد طبرانی فی الکبیر)

حضرت ابو ہریرہ نگافٹ سے مروی ہے کہ رسول اللّٰدِ کَافِیْ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰ

نتباه: امام قرطبی نے فرمایا کہ انسانوں کی طرح جنات کے لئے بھی سوال ثابت ہے اللہ نالی نے فرمایا: نالی نے فرمایا:

المعشر الين والأنس الدراته مرات منظر المنطق التي المنظر الين والمنظر الين والمرات المنطق التي المرات المنطق المنظر المنطق المنظر المنطق المنظر المنطق المنظم المنطق المنط

العالى: كميا كفارست مجمى الله تعالى سوال كرے گا؟ مال جبيها كه سما بقدا حاديث ميں گزرا ہے التقال نافسان

منافق النوائي الريال إلى مروكان المرسك المرسول محد اور المسلك المرسول محد اور المسلك المرسول محد اور

یے شک ضرور ہمیں یو جھنا ہے رسولوں سے۔'

اورفرمایا:

وَكُوْتُوكِي إِذْ وَقِفُوا عَلَى رَبِيهِمُ ﴿ (بِ٤،الانعام، آيت ٣٠) ''اوربھیتم دیکھو جب اینے رب کے حضور کھڑے کئے جا تیں گے۔''

اورفر مایا:

أُولِيكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِيهِمُ - (١٨عور،آيت١١) ''وہ اینے رب کے حضور پیش کئے جائیں گے۔''

وعُرِضُواعلى رَبِّكَ صَفًّا ﴿ لِهِ ١١١١ لَكِنِف آيت ٢٨)

إِنَّ إِلَيْنَآ إِيابَهُمْ ﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴿ بِ٣١،١٤ الغاشِهِ آيت٢٦٠) '' بے شک ہاری ہی طرف ان کا پھرنا ہے پھر بے شک ہاری ہی طرف ان کا حساب ہے۔

وكيستان يومر القايمة عبّا كانوا يفترون فرب،التنبوت،آيت ''اورضرور قیامت کے دن بوجھے جائیں سے جو پھے بہتان اٹھاتے تھے۔''

يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ (بِعَمَّالِمُنْ آيت ٢٠) "مجرم اہنے چہرے سے پہچانے جائیں سے تو ما تھا اور یاؤں پکڑ کرجہنم میں ڈالے جاتیں گئے۔''

اور حدیث سابق میں ہے کہ ایک کرون جہنم سے نکلے کی اور کفار کوا جک لے گا۔ م جواب: بیر کفار کے ایک گروہ سر ایرے کیونا بعض مومن وہ بھی ہیں جو بلاحساب جنت

میں جا نیں ہے۔

**سدال: قرآن مجید میں** ہے کہ:

الوالياً فرت المحالي المحالية في المحالية

فَيُوْمَ بِنِ لَا يُسْكُلُ عَنْ ذَنْهِ آلْسٌ وَلَا جَانَ ﴿ لَهِ الرَّمْنِ آيت ٣٩) "تواس دن گناه گار کے گناه کی پوچھ نه ہوگی کسی آدمی اور جن ہے۔" اور فرمایا:

وكايسكل عن ذنونهم المجرمون (ب٠٠،القصص،آيت ٤٨)

.. "اور مجرمول بنان کے گناموں کی ہو چھیس "

میہ آیات ان آیات کے خلاف ہیں جن میں ہے کہ قیامت میں سواں ہو گا اور ان احادیث کے بھی خلاف ہے جن میں ہے کہ قیامت میں گنا ہوں کے متعلق سوال ہو گا۔

وَلَا يَكُنْتُمُونَ الله حَدِيثًا فَ (بِ۵،النماء،آيت، ٢)
"اوركوكي بات الله سين في جمياسيس كي"

اورآيت:

واللورينا ماكتام فيركين (ب،الانعام،آيت٢٢) "اين رب كاتم كهم مشرك نديجي"

کے بھی خلاف ہے کیونکہ ان آیات سے ٹابت ہے کہ کفار سے سوال ہوگا اور ان احادیث سے بھی جو پہلے گزری ہیں کہ ان سے سوال ہوگا تو وہ انکار کریں گے پھران پران کے اعضاء محواہی دیں گے۔

جواب: اس طومل سوال کا جواب حضرت ابن عباس مظافیاً کے قول سے دیا جائے گا انہوں نے فرمایا کہ قیامت میں کئی مواطن (اقامت کی جگہیں) ہیں۔

- ♦ سوال كئے جائيں محمد
  - اسوال ندموكار
- 🗘 ای باتیں جمیا کس مے۔
  - 🗇 نہیں جمیائیں ہے۔

ان پرسوال مثبت تقریع وتو بی سینے ہوگا اور سوال منفی معذرت وا قامة والحجة کے لئے ہوگا اور سوال منفی معذرت وا قامة والحجة کے لئے ہوگا۔اور فرمایا: اس کا یمی جواب ہے۔جوابک آیت میں ہے:

## 

وتخشره م يوم القيمة على وجوههم عبيا وبلكا وصماً

(پ١٥، ني اسرائل، آيت ٩٤)

''اورہم انہیں قیامت کے دن ان کے منہ کے بل اٹھا کیں گے اندھے اور 'گو نگے اور بہرے۔''

کیونکہ بہرے گونگے اٹھیں گے اور ان سے سوال ہوگا وہ جواب دیں گے یا انکار کریں گے یا ان پراعضاء کی ملامت۔ایک ہی بات ہے۔حضرت ابن عباس نگائنانے فرمایا کہ کفار کے یا نچے احوال ہوں گے۔

🗘 قبوریےاٹھنے کا حال

العندي المرحاب كے مقام پر پہچانے كاجال

اب لين كاحال 🕏

ارالجزاء کی طرف لے جانے کا حال 🗇

اس میں ان کے شہر نے کا حال

تو تین اول میں کامل الحواس ہوں گے۔ چوتھے حال میں ان سے مع وبھر ونطق سلب کر لئے جائیں گے جیے ہوگا۔ سلب کر لئے جائیں گے جیے ہوگا۔ ابتداء میں انبداء کچھ ہوگا انجام کچھ ہوگا۔ ابتداء میں انبیں حواس لوٹائیں جائیں گے تاکہ وہ دوزخ کا مشاہدہ کریں اور وہ چیزیں ویکھیں جوان کے لئے دوزخ میں تیار ہیں یعنی عذاب اوراس کی جزاء جے وہ جھٹلاتے شے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا:

وَكُوْتُزِى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا - (پ،الانعام،آیت ۱۷)
د اور بھی تم دیکھوجب وہ آگ پر کھڑے کئے جائیں گےتو کہیں گے۔''
اور بھی تم دیکھوجب وہ آگ پر کھڑے کئے جائیں گےتو کہیں گے۔''

وكرابه مر يعرضون عكيها خرجين من الكلّ يتظارفن من طرف

دورتم انہیں دیکھو کے کہ وہ آگ بریش کے جاتے ہیں ذلت سے اور دیے لیے چھی نگاہوں و سکھتے ہیں۔''

كُلُّما دُخلَتُ أُمَّةً لَّعَنْتُ أُخْتُهَا الرب ١١٤٨ الاعراف، آيت ٢٨)

"جب ایک گروه داخل ہوتا ہے دوسرے پرلعنت کرتا ہے۔"

كُلُما أَلْقِي فِيها فَوْجُ سَالَهُمْ خَزَنْتُها - (پ١٩١١لك، آيد ٨)

"جب بھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے اس کے دار وغداس سے پوچھیں 

وَنَأْدُوا لِيلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ (بِ١٠١٥/زرن، آيت ٧٤)

"اوروه يكاري كا كالك إتيرارب بمين تمام كر يكيك"

ان كے علاوہ ويكرآيات مثلاً فرمايا:

قَالَ اخْسَوُ افِيها وَلَا تَكَلِّمُونِ (ب١٠٨، ط، آيت ١٠٨)

''رب فرمائے گا دھتکارے (خائب وخاسر ) پڑے رہواس میں اور مجھ سے ہات نہ کرو۔''

اس وفت ان کے حواس چھین لئے جائیں گے علامہ سیوطی نے فرمایا کہ حضرت ابن عباس فخافنا كاليرجواب كافي ہے۔

حضرت ابن عباس بالمناف السعمروى ہے كدحضرت ابن عباس بالفناسے كسى نے يوجها ک قرآن مجید میں ہے:

وكمُشُو الْمُجْرِمِيْنَ يُومِينِ زُدِقًا ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

'' اور ہم اس دن مجرموں کواٹھا کیں سے نیلی آسکھیں۔''

اوردوسری آیت میں ہے: اعمیا" (اندھے)اس کی کیا وجہ ہے آپ نے فرمایا: المعتلف مول مع مى زرقا بمى عميا \_ (ابن الي عام)



#### باب (۷٤)

#### التدنعالي نے فرمایا

حضرت ابن عباس بُنْ جُنَّا ہے مروی ہے کہ ایک شخص حضور مَنْ الْبِیْرَةُ کِم فدمت میں حاضر ہوااور عرض کی: میں آیات قر آنی مختلف یا تا ہوں۔ مثلاً
 فَاذَا نُفِخَ فِي الصَّوْدِ فَلاَ انْسَابَ بَيْنَهُ مُ يَوْمَدٍ فِي وَلا يُنْسَاعُ لُوْنَ ۞
 فَإِذَا نُفِخَ فِي الصَّوْدِ فَلاَ انْسَابَ بَيْنَهُ مُ يَوْمَدٍ فِي وَلا يُنْسَاعُ لُونَ ۞
 فَإِذَا نُفِخَ فِي الصَّوْدِ فَلاَ انْسَابَ بَيْنَهُ مُ يَوْمَدٍ فِي وَلا يُنْسَاعُ لُونَ ۞
 فَإِذَا نُفِخَ فِي الصَّوْدِ فَلاَ انْسَابَ بَيْنَهُ مُ يَوْمَدٍ فِي وَلا يُنْسَاعُ لُونَ ۞
 ذَنِهِ مَا الْمُؤْمِنُونَ ، آیت ۱۰۱)

''نو جب صور پھونکا جائے گا تو نہ ان میں رشتے رہیں گے اور نہ ایک دوسرے کی بات پو چھے۔'' اس کے مقابلے میں ہے:

وكالكنون الله حديثاة (به الناو آيت ٢٠)
د اوركوني بات الله عند جميا عيس كي

اور فرمایا:

واللورينا ما لنا مشركان (ب،الانعام،آيت٢٠)

داپ ربالله كام كهم مشرك نه تهد،
عالانكه دوسرى آيت ميں ان كے نفر كے چھپانے كى تصريح ہے۔اور ما كنامشركين كي وجہ ہے كہ جب كفار قيامت ميں ديكھيں كے كہ الله تعالى الل اسلام كو بخش رہا ہے كہ جب كفار قيامت ميں ديكھيں كے كہ الله تعالى الل اسلام كو بخش رہا ہے لكہ كتاه گاروں كو بھی بخش رہا ہے ليكن مشرك كو بين بخش رہا تو مشركين اپنے شرك كا انكار لكہ كتاه گاروں كو بھی بخش رہا ہے ليكن مشرك كو بين بخش رہا تو مشركين اپنے شرك كا انكار كريں كے اس اميد پر كه شايد وہ بخشے جائيں اس لئے كہيں كے: و الله دَ بُنا مَا كُنا مُنْ اِن كے مُونہوں بر مهر نگادے گاتو ان كے ہاتھ بوليں مح مُنْ اِن كے مُونہوں بر مهر نگادے گاتو ان كے ہاتھ بوليں م

گے۔ پھر دومرا نخحہ ہوگا تو اس وقت وہ اٹھ کر ایک دوسرے کود پھتے ہوں گے اور ایک دوس کی طرف مندکر کے بوچیس کے۔(مائم طرانی فی الکبیر) حضرت ناقع بن الازرق نے حضرت ابن عباس بھی استان آیات کے متعلق یو جھا: هذا يومرلا ينطِقون (پ٢٩،الرسلات،آيت٢٥) '' نیدن ہے کہ بول نہ کیں گے۔'' اور قرمایا: واَقْبُلُ بِعُضْهُمُ عَلَى بَعْضِ يَتُسَاءَلُونَ۞ (بِ١٠١١الطور،آيت،١٥) هَا وَمُ اقْرَءُوا كِيْنِيكَ فَيْ (ب١٩،١٤ الحاقة ،آيت١٩) '''لوميرے نامه اعمال يزهو'' آب نے فرمایا کیااللہ تعالی نے نہیں فرمایا: وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَرَيِكَ كَالَفِ سَنَةِ مِبَا تَعُدُّونَ ﴿ بِعَلَمَا أَيْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ "ادرب شكتمهارب رب كيهال ايك دن ايها ب جيم لوگول كي

الوالي آفرت الحالي آفرت المحالي المحال

اور یاؤں بھی ان کے اعمال بھی گواہی ویں گے۔تو اس وقت جنہوں نے کفر کیا اور رسول

الله مَنْ الله الله ما في ما في كي الله والمريس كي كه كاش! ان يرز مين برابر موجائ اس وفت كو كي

بھی بات وہ اللہ تعالی سے چھیانہ میں گے۔ باقی رہاار شاد باری تعالیٰ فکر اُنساب بینہم

يَوْمَئِذٍ وَلَا يُتَسَاءَكُونَ - مِينْخداولي كروفت ہوگا -مثلا الله تعالیٰ نے فرمایا: ولفخ \_الخ \_اور

صور پھونکا جائے گا۔تو بے ہوش ہوجا کیں گے جوآ سانوں میں ہیں اور زمینوں میں ہیں گر

وہ جسے اللہ جاہے اس وفت نہ آپس میں نسبیں رہیں گی نہ ایک دوسرے سے بچھ پوچھ میں

سأكل في كها: إلى - آب فرمايا كه برايك دن كى مقداران دنوں ميں سے ايك

کنتی میں ہزار برس۔''

حضرت بنعباس يُعْ الساللة تعالى كول:

المكر تكول ميس سے \_ (ماكم)

الواليا ترت المحالي المحالية ا

'' تواس دن گناه گار کے گناه کی بوجھ نه ہو گی کسی آ دمی اور جن سے ۔'' کے بارے میں بوچھا گیا کہ کیاتم نے کوئی ان جیساعمل کیا ہے اس لئے کہ اللہ تعالی ان کو خوب جانتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہتم نے ایسے ایسے مل کئے۔ (بیمی ) فانده: امام سفى فے بحرالعلوم میں فرمایا کہ جان لوکہ انبیاء نیٹھ سے کوئی حساب نہ ہوگا۔ ایسے ہی اطفال المؤمنین اور عشرہ مبشرہ ہے جنت میں اور اس حساب سے حساب مناقشہ مراد ہے۔ بہرحال حساب العرض انبیاء پینا اسے ہوگا ان سے صرف بہی کہا جائے گاتم نے بیکیا اوروه كيااور حساب مناقشه بيه ب كهركها جائے گا كه بيل تونے كيااوروه كل كيوں نه كيا-

# جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالی منا دی کوفر مائے گا

### كهوه يكارك

حضرت ابو ہر رو والنظر سے مروی ہے کہ رسول الله مالیا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ منادی کوفر مائے گا کہ وہ ایکارے کہ خبر دار! میں نے تنہارے نسب بنائے اوران میں زیادہ کمرم اسے بنایا جوتم میں کمرم ترہے گرتم نے اس کا انکار كركے كہا: فلاں بن فلاں ، فلاں بن فلاں سے بہتر ہے۔ آج کے دن میں نسب كو بلند كروں گا اور گھٹاؤں گا تہارے میں متفین كہاں ہیں۔ (بعنی رفعت وبلندى ٔ نسب کوئبیں ہوگی بلکہ پر ہیز گاری ہوگی ) (طبرانی فی الاوسط)

حضرت حسن المُنْفِئَةُ نے فرمایا کہ قیامت میں زیادہ سخت آواز والا وہ ہوگا جس نے سے مراہی کاطریقہ جاری کیااوراس کی اتباع کی (بعنی بدعت سیئے) اوروہ جو برے اخلاق والا ہوگا اور وہ فارغ البال (بے فکر) جسے اللہ تعالی نے متیں عطاکیں لیکن اس نے انہیں گنا ہوں پر استعمال کیا۔ (الدینوری فی الجالسة)

بور مان نام المرام المرا

احوالی آخرت کے معلوں نے اللہ تعالیٰ کے لئے دوی اور بھائی جارہ کیا

فقير غني

قیامت میں عنی کا مرتبہ بلند ہوگااے نضیلت اس لئے ہوگی کہاس نے نقیر وغیرہ کے ساتھ مال سے کار خیر کاعمل کیا اس لئے اس کا مرتبہ فقیر سے بلند ہوگا۔فقیر عرض کر ہے گا:اے رب کریم!اسے مجھ پر بلندمر تنبہ کیوں کیا گیا حالانکہ میں نے اس سے دوی تیرے کے کی اور نیک کام کے تو تیرے لئے اللہ تعالی فرمائے گا: کہ اس لئے کہ اس نے بچھ پر مال ٔ خرج کیا۔ فقیرعرض کرے گا:اگرتو مجھے مال دیتا تو میں بھی اس کی طرح کرتا جیسے بچھے علم ہے۔اللہ تعالی فرمائے گا:فقیر سے کہتا ہے اسے عنی کا مرتبہ دے دو۔ پھر ﴿ مریض اندرست حاضر ہوں گے تندرست کواس کے نیک اعمال کی وجہ سے بیار پر فضیلت دی جائے گی۔ مریض عرض کرے گایارب!اسے جھ پر کیوں فضیلت دی گئی۔اللہ تعالی فرمائے گا:ان اعمال کی دجہ سے جواس نے بحالت تندری کئے۔مریض عرض کرے گا: تخصے معلوم ہے کہ اگر مجھے تندری ہوتی تو میں بھی اس کی طرح عمل کرتا۔اللہ تعالی فرمائے گا: مریض سے کہتاہے اسے بھی تندرست کا درجہ دے دو۔ پھر ۞ آزاداور ۞غلام کولایا جائے گا تو ان كى كفتكونجى بالأكفتكوكي طرح ہوگى۔ پھر ﴿ حسن خلق اور ﴿ بدخلق كولا يا جائے گا۔ بدخلق کیے گا: یارب! حسن خلق کو مجھ پر کیول فضیلت دی گئی حالانکہ ہماری دونوں کی دوسی تیرے کے میں۔اللہ تعالی فرمائے گا:اس کوفضیلہت حسن خلق کی وجہ سے ہے۔تو بدخلق کے پاس اس كاكوكى جواب شاموكا\_ (ميدين زنجوبه)

باب (۲۷)

## الميزان (اعمال كاترازو)

قرآن مجيد من الله تعالى في مايا: وتعَنَّمُ الْمُوانِيْنَ الْعِسْطَ لِمُعَمِّ الْقِيمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْعًا وَإِنْ كَانَ الوالي آفر ت

مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خُرُدُلِ أَتَدُنَا بِهِا ﴿ وَكُفَى بِنَا حُسِيدِيْنَ۞ (پ١٠الانباء،آيت٧٠). "اور جم عدل کی تراز و کمی رکھیں گے قیامت کے دن تو کسی جان پر پچھ کم نہ ہوگا اورا گرکوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہوتو اسے جم لے آئیں گے اور جم کافی جیں حساب کو۔''

اورفر مایا:

والوزن يومين المن المن المن المراف، آيت ١) والوزن يومين المن المن المن المن المراف ، آيت ١) د اوراس دن تول ضرور بوني ہے۔''

اورفرمایا:

عَالَمُ اللَّهُ اللّ وقالِمُ اللَّهُ اللَّ

حضرت عمر بن خطاب برالنی حدیث سوال جبریل میں فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل میں فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل میں فرمایا: ایمان میہ ہے کہ ایمان لاؤ ملی ایمان کیا ہے؟ تو حضور طَّالِی الله الله الله اور ملائکہ اور رسل و جنت و تا راور میزان پر اور ایمان لاؤ موت کے بعد اللہ تعالی اور ملائکہ اور اللہ تعالی کی تقدیر خبروشر پر (آخر میں فرمایا) جبتم نے یہ المصنے پر اور ایمان لاؤ اللہ تعالی کی تقدیر خبروشر پر (آخر میں فرمایا) جبتم نے یہ کرلیا تو پھرتم مومن ہو۔ عرض کی: ہاں! آپ نے سے فرمایا۔

(مسلم، ابودا ؤد، تر ، ی بنسائی ، ابن ملیه ، احمد )

حضرت سلمان والنشئة سے مروی ہے کہ نبی پاکستان النا اللہ اللہ اللہ قیامت میں میزان رکھا جائے گا گراس میں ساتوں آسانوں اور ساتوں زمین تو لے جائیں تو میزان پھر بھی وسیع ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں: یا اللہ! بیر آزوس کے لئے وزن ہوگا؟ اللہ تعالی فرمائے گا: اپنی تحلوق میں ہے جس کے لئے چا ہوں گافر شتے کہیں گے: ہم نے تو تیری عبادت کاحق ادانہیں کیا اور بل صراط بچھائی جائی گی جو استرہ کی طرح تیز ہوگی فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ! اس پرکون گزرے گا؟ اللہ تعالی فرمات ہیں نے تو تیری عبادت کاحق ادانہیں کیا۔ ذرائح عرض کرتے ہیں: تعالی فرمات ہیں کے ایک فرمنے عرض کرتے ہیں: تعالی فرمات ہے ہم نے تو تیری عبادت کاحق ادانہیں کیا۔ ذرائح عرض کرتے ہیں: تیری ذات یا ک ہے ہم نے تو تیری عبادت کاحق ادانہیں کیا۔ ذرائح علی شروا ملم)

الوالياً فرت المحالي المحالية في المحالية

اس حدیث کو ابن المبارک نے الزحد میں اور آجری نے الشریعۃ میں حضرت سلمان ڈٹائنڈ سے موقو فاروایت کی ہے۔

حضرت ابن عباس بی است مروی ہے کہ میزان کی ایک زبان اور دوبلڑے ہیں۔ (ابن جرر

حضرت حذیفه بران نیز نیز مایا: اس دن میزان کے نگران حضرت جبریل علیتها موں
 گے۔(ابن جریز ابن الی الدنیا)

جفرت ابن عباس رقان نے فرمایا کہ قیامت میں لوگوں سے حساب لیاجائے گا۔ اگر کسی کی برائیوں پرائیک نیکی بھی غالب ہوئی تو وہ جنت میں داخل ہوگا اور بے شک میزان دانہ برابر ہلکی بھی ہوتی ہے اور ترجیح بھی پاتی ہے جس کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی وہ اصحاب الاعراف سے ہوگا پھرلوگ بل صراط پرتھہریں گے۔ (ابن ابی ماتم) حضرت ابن عباس بڑھ سے مروی ہے کہ نبی پاکستان پڑھ نے روح الا مین جریل الیکیا سے روایت کی ہے فرمایا کہ بندے کی نیکیاں اور برائیاں لائی جا کیں گی ان کے بعض کا بعض کے لئے وسعت بخشے گا یعنی بہشت میں داخل فرمائے گا۔ (ابونیم ، برار)

حضرت علی ابن ابی طالب دلاتی نے فرمایا: جس کا ظاہر باطن ہے رائج ہے بیعنی ظاہر باطن سے رائج ہے بیعنی ظاہر باطن کے مطابق نہیں تو قیامت میں اس کی تر از وہلکی ہوگی اور جس کا باطن ظاہر سے رائج ہوگا قیامت میں اس کی تر از و بھاری ہوگی۔ (ابن ابی الدنیا)

حضرت عائشہ نظافہ ان ہیں میں نے رسول اللہ مظافیہ اسے فرماتے ہوئے سنا ہے کہا:
کہاللہ تعالیٰ نے تراز و کے دونوں بلڑے آسان وزمین جیسے بنائے تو ملائکہ نے کہا:
اے پروردگار عالم! اس سے کس کے وزن کرے گا؟ فرمایا: جس کے چاہوں گا و
زن کروں گا اور اللہ تعالیٰ نے بل صراط کو بیدا فرمایا تھے میں جاہوں اسے اس پر عبور
عرض کی یارب! اس پر کسے چلائے گا؟ فرمایا: جسے میں جاہوں اسے اس پر عبور
کراؤں گا۔ (ابن مردویہ)

حضرت الس طائف سيمروى بكرني باك فالتلكم في ما اكرة الماكمة المت ميس بن آدم

آئے گاتو اسے ترازو کے دوبلڑوں کے درمیان کھڑا کردیا جائے گااوراس پرایک فرشتہ مقرر ہوگا گراس کا بلڑا بھاری ہواتو فرشتہ بلندآ واز سے پکارے گا جسے تمام مخلوق سنے گی کہ فلاں نے اس کے بعد ہمیشہ کے لئے بہت بڑی سعادت بائی اور اگراس کا وزن ہاکا ہوتا ہے تو فرشتہ بلندآ واز سے پکارے گا جسے تمام مخلوق سنے گی کہ فلاں نے اس کے بعد ہمیشہ تک بریختی یائی۔ (ابن مردویہ بزار)
فلاں نے اس کے بعد ہمیشہ تک بریختی یائی۔ (ابن مردویہ بزار)

حضرت ابن مسعود رہا ہیں نے فرمایا کہ قیامت میں لوگ میزان کی طرف لائے جا کی ہیں اوگ میزان کی طرف لائے جا کیں ہیں گے۔ (احمد فی الزہد) جا کیں گے۔ (احمد فی الزہد)

🐠 بیہتی کے لفظ میں ہے میزان کے نز دیک لوگوں کے جھکڑے اورا ژ دھام (جموم) ہوگا۔

حازم نے فرمایا کہ حضور سرورعالم مانگائی پر حضرت جبریل علیہ انازل ہوئے اور آپ
کے پاس ایک شخص رور ہاتھا۔ حضرت جبریل علیہ انے پوچھا بیکون ہے؟ آپ نے
فرمایا: یہ فلاں ہے حضرت جبریل علیہ انے کہا: کہ میزان میں سوائے گریہ کے
ہرشے تولی جائے گی لیکن گریہ کے آنسو سے اللہ تعالی جہنم کے تی دریا نجھائے

گا۔(احمن الزبد)

◐

حضرت مسلم بن بیبار را النظائی ہے کہ دسول اللہ تا النہ تعالی اس کے جسم کوآگ پرحرام فرمادے کا کوئی قطرہ چبرے پر نہ بہے گا۔ گراس چبرے سے ذلت وخواری کو ہٹا دے گا کوئی قطرہ چبرے پر نہ بہے گا۔ گراس چبرے سے ذلت وخواری کو ہٹا دے گا۔ کسی امت کو عذاب نہ وے کا کہ ہرشے کا وزن ومقدار ہے لیکن آنسوکا وزن اور مقدار نہیں کیونکہ آنسوک سے جہنم کے ٹی دریا بجھائے جائیں گے۔ (جبتی فی النعب)

حضرت وہب بن مدیہ طافیٰ نے فرمایا کہ اعمال خواتیم (خاتم یا خاتمہ کی جمع) کے وضرت وہب بن مدیہ طافیٰ کا ارادہ فرماتا وزن کئے جائیں گے۔ جب اللہ تعالی کسی بندے کے لئے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کا خاتمہ نیک اعمال پر ہوتا ہے اور جس بندے کے لئے شرکا ارادہ فرماتا ہے تو اس کا خاتمہ نیک اعمال پر ہوتا ہے۔ (معاذ اللہ) (ابویم)

الوالياً فرت كُورِ المحالية ال

برائیال وزن کی جائیں گی نیکیوں کو احسن صورت عطا ہوگی وہ میزان کے بلڑے میں رکھی جائیں گی تو برائیوں پر بوجسل ہوجائیں گی۔ پھر پلڑے سے اٹھا کراسے جنت میں اس شخص کی منازل میں رکھی جائیں گی۔ پھرصاحب حسنات (مومن) کو کہاجائے گا کہا بی نیکیوں کی جگہ پر جاوہ جنت کی طرف چلے گا اور وہ اپنی منازل کو اپنے اعمال سے پہچانے گا۔ اور برائیوں کی فہیج ترین شکل میں لایا جائے گا اوراسے میزان کے پلڑے میں رکھاجائے گا۔ وہ بلڑ اہلکا ہوگا اور باطل ہمیشہ خفیف اوراسے میزان کے پلڑے میں رکھاجائے گا۔ وہ بلڑ اہلکا ہوگا اور باطل ہمیشہ خفیف ہوتا ہے اسے جہنم میں صاحب میں ڈالا جائے گا اس سے صاحب ہوتا ہے اسے جہنم میں صاحب کی طرف جہنم میں چل وہ دوز خ میں آکر اپنی منازل کو کہا جائے گا کہ اپنے اعمال کی طرف جہنم میں چل وہ دوز خ میں آکر اپنی منازل کو کہا جائے گا کہ اپنے اعمال کی طرف جہنم میں چل وہ دوز خ میں آکر اپنی منازل کو اعمال سے پہچانے گا۔ اور وہ اس میں جو شم شم کے عذاب تیار ہیں دیکھے منازل کو اعمال سے بہچانے گا۔ اور وہ اس میں جو شم شم کے عذاب تیار ہیں دیکھے منازل کو اعمال سے بہچانے گا۔ اور وہ اس میں جو شم شم کے عذاب تیار ہیں دیکھے منازل کو اعمال سے بہچانے گا۔ اور وہ اس میں جو شم شم کے عذاب تیار ہیں دیکھے منازل کو اعمال سے بہتے نے گا۔ اور وہ اس میں جو شم شم کے عذاب تیار ہیں دیکھے منازل کو اعمال سے بہتے نے گا۔ اور وہ اس میں جو شم شم کے عذاب تیار ہیں دیکھے دیار بیتی نی شعب الایمان)

حضرت ابن عباس فقائلانے فرمایا کہ جنت و دوزخ میں ہرصاحب عمل کواپی منازل کی زیادہ بہچان ہوگی وہ جمعے کے دن اپنی منازل میں گھو میں پھریں گے۔ (بہیں) حضرت انس خلافی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک منافی ہی ہے عرض کی کہ قیامت میں آپ میری شفاعت فرمانا۔ آپ نے فرمایا: کروں گا۔ میں نے عرض کی: میں آپ کو کہاں ملوں؟ فرمایا: مجھے تلاش کرتے ہوئے بل صراط پر مانا میں نے عرض کی اگر آپ آگر آپ آگر آپ آگر آپ آگر آپ منافی ہیں تو فرمایا: مجھے حوض (کوش) کے نزد یک مانا۔ میں ان تین مقامات سے جدانہ ہوں گا۔ (زندی بیق)

الده: علامه سیوطی نے فرمایا: که اس حدیث میں دلیل ہے که میزان، بل صراط پر ہے اسے آئے گا)علاوہ ازیں حوض (کوژ) بل صراط ہے کہ میزان، کے اور میزان کے او

حضرت عائشہ نگائی فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یارسول الله مُلَّا لَیْکُمْ کیا آپ اپنے الله مُلَّالِیْکُمْ کیا آپ اپنے الله الله مُلَّالِیْکُمْ کیا آپ اپنے ہیں کہ اللہ کو قیامت میں یادکریں سے؟ آپ مُلَّالِیْکُمْ نے فرمایا: کہ بین مقامات ایسے ہیں کہ کوئی کسی کویا دنہ کرےگا۔

احوالي آفرت كالمحالي المحالية **~** جب ميزان ركها جائے گايہاں تك كه اسے معلوم بوجائے كماس كالمرز الوجمل بوايا بلكا۔  $\Diamond$ جب اعمال نامے اڑیں گے یہاں تک کمعلوم ہوکہ اس کے دائیں ہاتھ میں ہے یا ◈ بالنیں ہاتھ میں یا پیٹھ کے پیچھے۔ يل صراط بجيها ئي جائے گي بيهاں تک كەمعلوم موكداس سے نجات يا تاہے يانہيں۔ (ابودا دُر،احمر، حاكم بيهيتي) سيده عائشه فِي فَا مَعْ مِا ياكه مِين في رسول التُدَيُّ اللَّهِ السَّا مِنْ أَيْدُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللللَّ اللللّمُ اللَّهُ اللللّّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ◐ کیا قیامت میں دوست دوست کو یا دکرے گا؟ فرمایا: تنین مقامات میں تہیں۔ میزان کے وفت کہ اس کا پلز ابوجھل ہوتا ہے یا ہلکا۔ ⇕ اعمال نامے کے وقت یہاں تک کہاس کا عمال نامہ دائیں ہاتھ میں مایا تھیں ہاتھ میں۔ ◈ جب دوزخ ہے گردن نکلے گی وہ گردن کہے گی کہ میں تین قتم کے لوگوں کی طرف **②** اللّٰدنغاليٰ کے ساتھ دوسر نے معبود کوشریک کرتا ہے۔ ہرضدی سرکش کی طرف۔ بروه متنكبر كى طرف جو يوم حساب برايمان بيس ركه تا ـ (ابوداؤد، حاتم بيكي ،احمه) حضرت ابو ہرمرہ طالفی ہے مروی ہے کہ رسول الله منافی الله منافی کے قرمایا کہ قیامت میں ا کے مروظ میں موٹا آئے گالیکن اس کی قدر ومنزلت اللہ تعالیٰ کے مزویک مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگی۔ پھر آپ نے بیآ بت تلاوت فرمائی: فَلَا نَقِيْهُمُ لَهُمْ يَوْمُ الْقِيْمُ لِهِ وَزُنّا ١٥ (١١١١١للف، آيت ١٠٥) '' تو ہم ان کے لئے قیامت کے دن کوئی تول نہ قائم کریں گے۔' ہ جری نے ''عتل'' کی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے مراد قوی سخت اور زیادہ کھانے پینے والا۔اس کے اعمال تراز و میں رکھے جائیں سے۔جوجو کی مقدار کے برابر بھی وزن نہ ہوگا۔اسے فرشنہ لوگوں میں ہے نکال کر (۷۰) دفعہ دھکے دے کرجہنم میں

٩

حضرت انس والتو سے مروی ہے کہ رسول الله فالتو تی مایا: کہ بے شک الله نعالی مومن کی نیکی میں کمی فہ کرے گا اسے دنیا میں بھی اس کا صلہ دے گا اور آخرت میں بھی اس کی جزاء دے گا اور کا فرنیکیوں کے عوض دنیا میں بچھ عطا کرے گالیکن آخرت میں اس کے لئے کوئی نیکی باقی نہ رہے گی جس کی اس کو جزاء دی جائے۔ (مسلم ،احمر،ابن جریہ)

سیدہ عائشہ نظاف رماتی ہیں کہ رسول اللّذ کا فیلا نے فرمایا کہ وہ ذکر خفی جسے نگران فرشتے بھی نہ سنیں اس کی جزاستر گنا زیادہ ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا اور الله تعالیٰ مخلوق کو حساب کے لئے جمع فرمائے گا۔ تو نگران فرشتے آئیں گے اور وہ صحیفے لائیں گے جن میں انہوں نے اعمال کی حفاظت کی اور لکھا۔ انہیں فرمائے گا کچھرہ تو نہیں گیا وہ عرض کریں گے جوہم جانتے ہیں اور اس کی نگرانی کرتے تھے۔ سب تو نہیں گیا وہ عرض کریں گے جوہم جانتے ہیں اور اس کی نگرانی کرتے تھے۔ سب لے آئے ہیں اس کی ہرنیکی ہم نے محفوظ کرلی اور لکھ لی تھی۔ اللّٰہ تعالیٰ بندے سے فرمائے گا: تیری نیکیاں میرے پاس ہیں جنہیں تو نہیں جانتا اب میں تجھے اس کی جزادوں گاوہ ہے ذکر خفی۔ (ابویعل)

حضرت الس بھنے ہے مروی ہے کہ رسول اللہ کا اللہ کا ایک قیامت میں اعمال تا ہے مہر زدہ لائے جا کیں گے آئیں اللہ تعالیٰ کے آگے نصب کیا جائے گا۔ آئیں کی جینک دواور آئیں قبول کرلوفر شنے کہیں گے یارب! تیریء ت کی قتم! ہم نے تو وی مکھا جواس نے عمل کیا اللہ تعالی نے فرمایا: یکمل میری رضا کے لئے نہیں تھا آج میں وہی عمل قبول کروں گا جو صرف میری رضا کے لئے کیا گیا ہو۔

( دارتطنی ، بزار ,طبرانی فی الا وسط )

شمر بن عطیہ ڈاٹھ نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندے کو حساب کے لئے لایا جائے گا اور اس کے اللہ تعالیٰ بندے کا اور اس کے اعمال نامے میں پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ بندے سے فرمائے گا: تونے فلاں دن نماز پڑھی لیکن تیرا خیال تھا کہ کہا جائے فلاں نے نماز پڑھی۔ میں اللہ تعالیٰ ہوں میر سے سواکوئی معبود نہیں میرے لئے دین خالص چاہے اور تیرا خیال تھا کہا جائے فلاں نے روز ہے اور تیرا خیال تھا کہا جائے فلاں نے روز ہے۔

ابوالي آفرت كي 454 كي المحالية في 454 كي المحالية في ا ر کھے۔ میں اللہ تعالیٰ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں میرے لئے وین خالص جاہئے اس طرح اللہ تعالیٰ ایک ایک مل کوسنائے گا۔اس بندے کوفرشنے کہیں گے تونے اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں غیر کے لئے کمل کئے۔(ابن مندہ ، قرطبی فی الذکرہ) حضرت ابوسعید بن ابی فضالہ مٹائنۂ نے فرمایا کہ میں نے نبی یاک مٹائنٹیٹی کوفرماتے ہوئے سنا کہ جب قیامت میں اللہ تعالی اولین وآخرین کوجمع فرمائے گا: تو منادی ندادے گا کہ جس نے اپنے مل میں کسی کواللہ تعالیٰ کا شریک کیا تواسے جاہے کہ تواب اس سے طلب کرے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ شرکاء کی شرکت سے بے نیاز ہے۔(تر فری،ابن ماجه،ابن حبان، میمق) حضرت شہداد بن اوس طالفن سے مروی ہے کہ رسول اللّٰمَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ تعالی اولین وآخرین کوایک میدان میں جمع فرمائے گا۔ان سب کو ہرآئکھ ویکھے گی اور انہیں داعی کی ہر بات سی جائے گی اللہ تعالیٰ فرمائے گا: میں بہت شریک ہوں اس عمل میں جے بندے نے دنیا میں کیا میں اسے شریک کے لئے جھوڑ تا ہوں اور آج میں اس ممل کی طرف توجه کروں گا جو خالص میرے لئے ہو۔ (اسبانی) حضرت ابو ہر رو ملافظ سے مروی ہے کہ رسول الله ملافظ الله عن الله ملافظ الله ملافظ الله عن اصغر سے بچواصحابه کرام نے عرض کی شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا: ریاء جس دن اللہ تعالی بندوں كواعمال كى جزاد كالنبيس فرمائے گائم لوگ ان كے پاس جاؤجن كے لئے م دنیامیں ریا کرتے تھے۔اب دیکھو! کیاتم ان ہے چھرجزایا سکتے ہو۔ (ابن مردویہ) حضرت محد بن لبيد النفظ من مروى ہے كه رسول الله تاليكم في سب سے زیادہ مجھےخطرہ شرک اصغرکا ہے۔عرض کی گئی:شرک اصغرکیا ہے؟ فرمایا: ریاء۔اللہ تعالی جب قیامت میں لوگوں کو جزاء دے گا تو ریاء کاروں کوفر مائے گا: ان کے پاس جا جن کے لئےتم ریاء کرتے تھے دیکھو! کیاان کے ہاں تم کوئی بھلائی یا سکتے ہو۔ حضرت ابن عباس بی است نے فرمایا کہ جس نے اپنے سی مل سی میں بیاتوان

افوال آفرت کے 455 کے فاق کو کا دیکھ کیا یہ مجھے کسی معاملہ میں بے نیاز کرسکتا ہے ( یعنی جزاد بے سکتا ہے) ( یعنی جزاد بے سکتا ہے ) ( یعنی )

کی کی کی ایمیت کواجا کرکرنامخلوق کی نظروں میں اپنی ایمیت کواجا گر کرنامخلوق کی رضائے لئے ملک کرنامخلوق کی رضائے لئے ملک کرنا چنانچہ ایسے مل کو ہمارے بیارے آقا کا گیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ریاء کاری کی تباہ کاریوں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ (آمین) فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ریاء کاری کی تباہ کاریوں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ (آمین) ریاء کی تفصیل و تحقیق: امام محمد غزالی علیہ الرحمة الباری کی شہرہ آفاق اور لاجواب شاہ کارکتاب۔

احیاءالعلوم ترجمہانطاق المفہو م مطبوعہ' شبیر برادرز' کا ہور پاکستان۔ سعادت ترجمہ شاہراہ ہدایت مطبوعہ مکتبہ ضیا ئیدراولپنڈی پاکستان۔ میں ملاحظہ فرمائیں جن کا ترجمہ فقیرنے تحریر کیا ہے۔ (اویس غفرلہ) کیا کہ

#### باب (۷۷)

## وه اعمال جوميزان كو بوجل بنانے كاموجب بين

حضرت الوہریہ ڈاٹٹوئے سے مروی ہے کہ رسول اللّٰد کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کے بیں زبان پر اور ہو جھے ملکے ہیں زبان پر اور ہو جھل ہیں میزان میں اور رحمٰن کے مجبوب ہیں وہ یہ ہیں:
 سبحان اللّٰہ و بحمدہ سبحان اللّٰہ العظیم۔

" با کی ہے اللہ تعالی کے لئے اس کی حمد کے ساتھ باک ہے اللہ عظمت والا۔" ( بخاری مسلم، ترندی، ابن ماجہ، احمد )

حضرت ابو ما لک اشعری الفظ سے مروی ہے کہ رسول الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا کہ الله کا کہ الله کا کہ الله کا حصہ ہے اور الحمد لله میز ان کو بھرد ہے گی۔ (مسلم، ترندی، داری، احم) حضرت ابن عمر فل ہے کہ رسول الله کا الله کا کہ سجان الله میز ان کا کہ سجان الله میز ان کو بھرد ہے گا۔ (ترندی، احمد) نصف ہے اور الحمد لله میز ان کو بھرد ہے گا۔ (ترندی، احمد) مام احمد اور ابن عساکر نے حضرت ابو ہریرہ نگا تھ سے اس کی مثل روایت کیا ہے۔

حضرت ابن عمر بن السين عمر وى ہے كەرسول الله كاليون فير ما يا كەجب حضرت نوح عليه الدالا كوموت آئى تو آپ نے اپنے صاحبز ادول كوبلا كرفر ما يا كەجبى تمهمين لا الدالا الله برخ صنح كالتكم ديتا ہوں اس لئے كه تمام آسان اور زمينيں اور جى بجھان جب الله برخ صنح كا تحم ديتا ہوں اس لئے كه تمام آسان اور زمينيں اور جى بجھان جب اگر ميزان كے ايك بلوے ميں ركھ ديئے جائيں اور لا الدالا الله دوسرے بلوے ميں ركھ ديئے جائيں اور لا الدالا الله دوسرے بلوے ميں ركھ ديئے جائيں اور لا الدالا الله دوسرے بلوے ميں ركھاجائے گا۔ (برار، حام)

حضرت ابوسعید ﴿ النَّفَا عَرِصُ ہِ کہ رسُول اللّٰمَ الْمَالَيْ اللّٰهِ الله الاالله بِحصرت موی علیہ السلام نے عض کی اے رب! مجھے کچھ کھا تا کہ میں تھے یادکروں اور اس کے وسیلہ سے دعا ما تکوں۔ اللّٰہ تعالیٰ نے فرمایا: اے موسی! لا الله الاالله بِرْها کروعِض کی بیق ہرکوئی پڑھتا ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ نے فرمایا: اے موسی! اگر تمام آسان اور زمینیں اور ان کے باشندے سوائے میرے ایک پلڑے میں ہوں اور لا الله الاالله دوسرے بیلزے میں ہوں اور لا الله الاالله دوسرے بلڑے میں ہوں اور لا الله الاالله دوسرے بلڑے میں ہوں اور لا الله الاالله دوسرے بلڑے میں ہوں اللّٰہ اللّٰہ الله الاالله دوسرے الله الاالله ان سے بڑھ جائے گا۔ (احمہ ابوہم ، ابویطی ، ابویطی

حضرت ابن عمر بھائنا سے مروی ہے کہ رسول اللہ کا اللہ قامت میں میری امت کے ایک مردی کھے میدان میں ندائی جائے گی اور اس کے نانوے اعمال کے صحیفے کھولے جائی اسے فرمائے گا اللہ تعالی اسے فرمائے گا وان اعمال سے انکار کرسکتا ہے کیا میرے کھنے والے فرشتوں نے تم پڑھلم تو نہیں کیا توان اعمال سے انکار کرسکتا ہے کیا میرے کھنے والے فرشتوں نے تم پڑھلم تو نہیں کیا عرض کرے گا نہیں یا رب! اللہ تعالی فرمائے گا: اس میں تیرا کوئی عذر ہے؟ عرض کرے گا نہیں یا رب! اللہ تعالی فرمائے گا: اس میں تیرا کوئی عذر ہے؟ عرض کرے گا نہیں یا رب! اللہ تعالی فرمائے گا: اس میں تیرا کوئی عذر ہے؟ عرض کرے گا نہیں یا رب! اللہ تعالی فرمائے گا: اس میں تیرا کوئی عذر ہے؟ وادر ہے تھے مرظم بھی نہ ہوگا۔ اس کے بعدا یک پر چہ نکالا جائے گا اس میں کھا ہوا:

الوالي آفرنت كي المحالية في ال

بندہ عرض کرے گایارب! یہ پر جداتنے بڑے اعمال کے دفتر وں کے مقابلہ میں کیا کام آئے گا؟ لیکن میزان میں یہ پر چہ بوجل ہوجائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کوئی شے بوجمل نہیں ہوسکتی۔ (ترندی، ابن ماجہ، ابن حبان، حاکم)

حضرت ابن عمر بڑا جاسے مروی ہے کہ رسول اللہ کڑا گھڑا نے فرمایا: قیامت میں ترازو رکھی جائے گا اور ایک مرد لایا جائے گا اسے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور جو اس کے اعمال ہوں گے۔ وہ مرد جھک جائے گا تو اسے جہنم کی طرف بھیجا جائے گا۔ اچا تک آ واز دیے والا رب رحمٰن کی طرف سے آ واز دے گا کہ جلدی نہ کرو جلدی نہ کرو جلدی نہ کرواس لئے کہ اس کی ایک نیکی رہ گئی ہے جب نیکی کا ایک پر چہنس پر لکھا ہوگا: لا الہ الا اللہ لا کرمرد کے ساتھ پلڑے میں رکھا جائے گا تو یہ بوجمل ہوجائے گا۔ (احمد مددن)

حضرت ابودرداء رائن سے مروی ہے کہ رسول الله مانی کے فرمایا کہ میزان میں حسن خلق سے نام میں اس میں حسن خلق سے زیادہ بوجھل کوئی ممل نہیں۔ (ابوداؤد، ترندی، احمہ)

حضرت ابن عمر بی بین سے مروی ہے کہ رسول اللّٰدَ کَا اَلْمُ اَیْ اِللّٰہ اِسْ اللّٰہ اللّٰہ

حضور سرورعا لم النظر المنظر المنظر المنظر کو مطیق فر مایا اے ابوذ را دلائی میں مہیں دو عادتوں کی رہبری نہ کروں وہ بیٹے پر ہلکی لیکن میزان پر بوجل ہیں۔ عرض کی ہاں ایارسول النظر النظر آپ نے فر مایا: اپنے اوپر حسن خلق کولازم کیڑو۔ اور خاموشی طویل کو یعنی زیادہ خاموش رہنا۔ مجھے اس ذات کی شم جس کے قبضے ہیں میری جان ہے تھے تا کہ ان جیسا نہیں ہے۔ (بیتی ،ابریعی بطرانی فی الاوسا)

حضرت جابر نظافت مروی ہے کہ رسول الله تالیق نظیم نے فرمایا کہ قیامت میں سب
سے پہلا جومیزان میں رکھا جائے گا وہ اپنے اہل پرخرج کرنا ہے۔ (طبرانی فی الادسد)
حماد بن افی سلیمان نے فرمایا: ایک مرد قیامت میں آئے گا اپنے اعمال نہا یت حقیہ
دیکھے گا وہ اس حالت میں ہوگا کہ اجا تک اس کاعمل بادل کی طرح آجائے ہے۔

یہاں تک کہوہ میزان میں آ کراترے گا کہاجائے گا بیہ تیراوہ مل ہے جوتولوگوں کو خیرو بھلائی سکھا تابتا تاتھا۔

اس حدیث میں علماء وسلفین اور باعمل مخلصین کے واسطے خوشخبری ہے لہٰذا ان کو مبارک بادہو۔ (اولیمی غفرلہ) (ابن المبارک)

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ نے فر مایا کہ دسول اکرم کاٹیڈٹی کا ارشادگرامی ہے جس نے گھوڑا

اس لئے رکھا کہ راہ خدا میں ایمان وثواب اور اللہ تعالیٰ کے وعد ہے کی تقید بی پر

اسے استعال کرے گا۔ (اسی طرح ہرسواری ،موٹر، کار، جیپ ،سائیل وغیرہ) اس

گھوڑے کا گھاس (پیٹرول وغیرہ) اور اس کی گوبر پیشا ب وغیرہ قیامت میں اس
کے میزان میں رکھا جائے گا۔ (بخاری ،نسائی ،احم، ماکم)

حضرت ابن عباس بڑ گھنا ہے مروی ہے کہ دسول اللّٰدُمُّ کُالِیْمُ کُومِیں نے فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے گھوڑ اوغیرہ اس لئے رکھا کہ وہ اسے اللّٰہ تعالٰی کی راہ میں استعال کرے گا تو اس کی گھاس گو ہر پیشاب وغیرہ قیامت میں دو قیراط احد (بہاڑ) کی طرح اس کے میزان میں ہوں گے۔ (طبرانی فی اکبیر)

حضرت ابن عباس بڑ اللہ اللہ میں نے رسول اللہ میں گے ہوئے سنا کہ جو جنازہ کے بیچھے چلا (نماز وغیرہ کے لئے) تو قیامت میں اس کے میزان میں دو قیراط احد (بہاڑ) کی طرح رکھے جا کیں گے۔ (طبرانی فی الکیمر)

حضرت عبداللہ ابن عمر بڑا ہا سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیا کے لئے عرش کے میدان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قیام گاہ ہوگی اس پردومبز کپڑے ہوں گے وہ ان لوگوں کو ان کی اولاد میں سے کویا وہ ایک لمبی مجود کی طرف ہول گے۔ وہ ان لوگوں کو ان کی اولاد میں سے دیکھیں گے جودوز ن کی طرف جارہے ہوں گے تو حضرت آدم علیا ایکاری رسے یا اجم مصطفیٰ مُلِی المی کھوں گا البیک یا ابو البشر وہ کہیں گے یہ آپ کا امتی دوز ن کی طرف نے جائی گا البیک میں کمر بستہ ہوکر فرشتوں کی طرف جیزی سے جاؤں گا اور کہوں گا اے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں تھم وا وہ عرض کریں گے ہم سخت کم سخت میرخت خو بیں ہم اللہ تعالیٰ کی نافر مانی نہیں کر سکتے۔ ہم وہی کریں گے جس کا ہمیں تھم ہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی نافر مانی نہیں کر سکتے۔ ہم وہی کریں گے جس کا ہمیں تھم ہے

ادوالي آفرنت كي المحالي المحالية المحال

جب نبی یاک مَنَافِیْتِ ان سے مایوس ہول گےتو بائیس ہاتھ سے داڑھی مبارک کو پکڑ كرعرش اللى كى طرف منه كركيبيل كے كدا ہے مير ہے دب اتو نے مجھ ہے وعدہ فرمایا تھا کہ تو میری امت کے بارے میں مجھے رسوانہ کرے گا اس برعرش سے ندا آئے گی اے فرشتو! حضرت محمصطفیٰ مَنَا لَیْکِیْکِمْ کی اطاعت کر واور اس بندے کو مقام (میزان) پر داپس لے جاؤ۔ جب میزان پر آئیں گے تو میں اپنی کمرے ایک سفیدیر چہانگلیوں کی طرح نکال کرمیزان کے بلڑے میں ڈال دوں گااور کہوں گا بسم اللد! ( نینی اب تولو) اس سے اس بندے کی نیکیاں برائیوں برغالب آبائیں على -اس ير يكارا جائے گابنده سعادت مند ہوگيا-سعادت مند ہوگيا-اس كى كوشش اوراس كے اعمال بھارى ہو گئے۔اسے جنت میں لے جاؤ۔ تو وہ بندہ کہے گا:اےاللہ تعالی کے فرشتو تھہرو! میں اس عبد مقدس کریم جن کی اللہ تعالی کے ہاں بری قدرومنزلت ہے سے پوچھوں کہ میرے ساتھ کیے کرم ہوا وہ کے گا: کہ آپ ہیں کون کہ آپ نے میرے گناہ بخشواد ہے۔اورمیرے حال کورحمت سے بدل د پا۔میرے مال باپ آپ پر قربان۔ آپ کا کیساحسین چرہ ہے آپ کیسے حسین خلق کے مالک ہیں۔ آپ نے تومیری حالت کو بدل دیا۔ میں کہوں گا: میں تیرانی محمظ الما اوربير برچه تيرا درود وسلام ب جوتونے جھ پر پر هاتھا آج کے دن کے لئے کہ تو اس کا سخت مختاج ہے میں نے محفوظ کررکھا تھا اور آج ریہ تیرے کا م آ حميا - (ابن الى الدنيا، والعمري)

جہاس حدیث پاک میں درودوسلام پڑھنے والوں کے لئے تعلی وشفی کا سامان ہے۔(اولی بغزنہ) مہر

حضرت عمر ملافظ سے مروی ہے کہ رسول الله قالی الله قالی کے دوالی عاد تیں ہیں کہ کوئی بھی ان کی حفاظت کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حالا نکہ وہ بہت ہی آسان ہیں۔ اور عمل میں بہت قلیل ہیں۔

وہ سے کہ برنماز کے بعدوس بار تبیع دس بار الحمد اور دس بار تکبیر بردھے جو یا نجوں



الوالي آفرت المحالي المحالية في المحالية ف

ہزار یانچ سوہوں گی۔

ی ہے کہ جب سونے گئے تو چوتمیں بارتکبیر، تینتیں بارحمداور تینتیں بارتبیج پڑھے کہ کال سو

بار ہیں لیکن یہ میزان میں ایک ہزار بارہوں گی۔ (ہر بندے کوچاہئے کہ وہ دن رات

میں انہیں پڑھے) لیکن کوئی ایسا بندہ کہ جس کے دن رات میں دو ہزار پانچ سوگناہ کرتا

ہواس کے باوجود یمل اس کے گناہ معاف کرائے گا۔ (ابوداؤد، ترخی، ابن حبان ، نسائی)

حصہ یہ انہیں جائین سرم ہ کی سرک رسول الٹیما انٹیما شکھ نے فرمایا کہ واہ واہ مانچ اعمال

حضرت الی سلمی و النظر النظر

لا اله الا الله 🗘 الله اكبر

الحمد لله 🗇 سبحان الله

⇕

نیک اولا د (لڑکایالڑکی) فوت ہوتو وہ اس کے لئے اجروثو اب کا باعث بنے گا۔ فائدہ: حدیث سفینہ میں ہے کہ بچہ صالح جوانسان کوآ گے (قیامت میں) کام آئے اور لفظ

عائدہ: حدیث سفیہ کی ہے کہ بچہ صاب بواسان وا مسار میا سف میں است موسط فرط ولد سے عام ہے کیونکہ فرط کا اطلاق کیے بیچے پر بھی آتا ہے۔ (احمہ طبرانی فی الاوسط)

عضرت ابوا مامه با بلی دانش نین بارحمد کی اور تنین بارشیج کی اور تنین بارالله اکبرکہا تو فرمایا کہ دیز بان پر ہلکی ہیں کیکن میزان میں بھاری ہیں۔ اور رحمان کی بارگاہ میں بھاری ہیں۔ اور رحمان کی بارگاہ میں بھی پیش کی جاتی ہیں۔ (طبرانی فالکیر)

حضرت عبدالله بن بسر ظافران نے فرمایا کہ میں نے نبی پاکستان کوفرماتے ہوئے سے مناکہ استعفار بکٹرت پائے۔
مناکہ اس بندے کومبارک ہوجوا ہے اعمالنامہ میں استعفار بکٹرت پائے۔
مناکہ اس بندے کومبارک ہوجوا ہے اعمالنامہ میں استعفار بکٹرت پائے۔
(ابن ماجہ بہتی ،ابوھیم)

حضرت براء بن عازب التنظیر نے فر مایا که رسول الله متالی کا ارشاد گرامی ہے کہ جو اینے اعمال نامہ میں سرور وخوشی دیکھنا جا ہے تو اسے چاہئے کہ اس میں استعفار کیشرت کرے۔ (بہتی طبرانی فی الاوسط)
کمشرت کرے۔ (بہتی طبرانی فی الاوسط)

حضرت ابودرداء دلاتن سے مروی ہے کہ اس مخص کے لئے خوشخبری ہے جس کے نامہ اعمال میں تھوڑی ہی استغفاریا کی گئی۔ (اسمانی)

عروبن دینارنے فرمایا کہ مومن کے اعمال نامہ میں نتیج قیامت کے دن اس

بہتر ہوگی کہ دنیا میں اس کے ساتھ سونے کے پہاڑ چکیں۔ (ابرنیم)

حضرت علی بڑا تھے۔ مروی ہے کہ بے شک نبی پاک تا اُلیّۃ کیا نے سیدہ فاطمہ بڑا تھا ہے۔
فرمایا: اٹھواورا پی قربانی کے ذرئے کے وقت موجود ہو کیونکہ اس کے ہر قطرے ہے۔
گناہ کی مغفرت ہے اور اسے قیامت میں اس کے خون اور گوشت کے ساتھ لایا
جائے گا اور اسے میزان میں رکھا جائے گا۔ سر گنازیادہ کر کے۔ ابوسعید نے
کہا: یارسول اللّٰہ تَا اُلیّہ ہُم ہُم اُل مُحمِر اُلْہِ ہُم ہے خاص ہے اس لئے کہ وہ اس کے
لائق ہیں جواس جیسی خیرو بھلائی ان کے ساتھ خاص ہوتی ہے یا یہ آل محمر تَا اُلْہِ ہُم اُلْہِ ہُم اور تمام
علاہ تمام مسلمانوں کے لئے عام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ آل محمر تَا اُلْہِ ہُم اور تمام
مسلمانوں کے لئے ہے۔ (بیق، امہانی)

حفرت مروق رفائظ نے فرمایا کہ ایک راہب نے اپنے صومعہ (عبادت کی عجمہ) میں ساٹھ سال عبادت کی ایک دن اس نے ایک پانی کا چشمہ دیکھا چاہا کہ صومعہ سے اثر کراس پر جاؤں جھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا اس سے پانی بیوں اوروضو کرکے والیس آ جاؤں چنا نچہ وہ نیچا تر اتو اسے ایک عورت ملی اس نے ابنا چہرہ مہرہ وکھا یا تو اس سے رہائے گیا اس سے جماع کرلیا پھر وہ چشمے میں نہانے کے لئے داخل ہواتو اسے ای وقت موت نے گھیرلیا وہ اس حال میں تھا کہ اس پر ایک آ دی کا گزر موااس نے اس راہ گیرکوا پے تھلے کی طرف روثی اٹھا لینے کا اشارہ کیا اس راہ گیر کوا ہے تھلے کی طرف روثی اٹھا لینے کا اشارہ کیا اس راہ گیر مسکین نے روثی اٹھائی تو وہ راہب اس وقت مرگیا۔ اس کے اعمال وزن کے گئے تو ساٹھ سالہ عبادت پر زنا بھاری ہوگیا۔ پھر اس کے بلڑے میں وہی روٹی رکھی گئی تو روٹی بھاری ہوگئی اس سے اس کی بخشش ہوگئی۔

فافدہ: مغیث کے الفاظ میہ بیں کہ اس را بہ کوساٹھ سالہ عبادت کے ساتھ لایا گیا اس کے نیک اعمال کو ایک بلڑ ہے میں اور اس کے گنا ہوں کو دوسر نے بلڑ ہے میں رکھا گیا تو اس کے نیک اعمال کو ایک بلڑ ہے میں اور اس کے گنا ہوں اور اس کے نیک اعمال کے بلڑ ہے میں رکھی گئا ہوں والا بلڑ ابھاری ہوگیا بھراس کی روثی لائی گئی اور اس کے نیک اعمال کے بلڑ ہے میں رکھی گئی تو روثی بھاری ہوگئی۔ (ابدیم، احمد نی الزبر)

حضرت ابو ہرمیرہ سے مروی ہے کہ رسول الند فالنائظ سے فرمایا کہ جس نے وضو کیا اور

الوالي آفرت المحالي ال یاک کپڑے سے اینے اعضاء ہو تخھے (صاف کئے) تو کوئی حرج نہیں لیکن نہ یو تخصے تو یمی افضل ہے کیونکہ وضو کا یائی بروز قیامت (میزان میں) تولا جائے گا۔ جیسے دوسرے اعمال تو لے جائیں گے۔ (ابن عساکر) حضرت سعيدبن المسيب والنفيزوضوك بعداعضاء كويو نجصنے سے كراہت فرماتے كه بيجى وزن ميں آئے گا۔ (ابن ابی شيبه) حضرت عمرو بن حریث طالفیز نے مروی ہے کہ رسول الله مُنافِیقِیم نے فرمایا کہتم جنتنی اینے خادم سے کام کی تخفیف کرو گے اتنا ہی تہارا اجرمیزان میں زیادہ ہوگا۔ (این حیان،ابویعلی) حضرت ابن عمر بڑھیا ہے مروی ہے کہ سی نے نبی پاکستالی ہے رمی الجمار (شیطانوں کوئنگریاں مارنا) کے متعلق بوچھا کہ اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے فرمایاتم اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہے وہ یاؤ کے جس کی حمہیں اس وقت (قیامت میں ) سخت ضرورت ہوگی۔(طبرانی فی الکبیر) حضرت عمر بن خطاب ڈٹائٹؤنے نے فرمایا کہ میں نے اللہ نتعالیٰ کی راہ میں اونتی دی پھر سوال کیا فرمایا: حچوڑ ہے قیامت میں بداوراس کی اولاد تیرے میزان میں آئے كى \_ (طبرانى فى الاوسط) حضرت ابوز ہیر الانماری والنظر نے فرمایا که رسول الله فالنظر الله فالنظر مایا که جب آب بسر مبارك يرآرام كے كئے تشريف اللہ تاتو يوجة: اللهم اغفولى (اےاللہ مجے بخش) احسىء شيطانى (ميرب شيطان كومجھ سے دورركھ وفك رھانى (اور میری گردن کوآزاد کر) و ثقل میزانی (اور میری میزان بھاری فرما) واجعلني في الندآء الاعلى (اوربلندقدرجاعت من كردے)-(ابوداود،ماكم) حضرت ابراہیم تحقی طال نے فرمایا: قیامت میں بندے کے اعمال لا کرمیزان کے پلڑے میں رکھے جائیں گے تو وہ ملکے ہوں سے پھر بادلوں کی مثل کوئی چیز لاکر

احوالی آخرت کی کا میں نہیں جانتا تو اسے بتایا جائے گایہ اس علم کی جانتا ہے جوتو لوگوں کو سکھا تا پڑھا تا تھا۔ (مخلصین ،مبلغین ،مدرسین کومبارک

حضرت عمران بن حصین طان نظر می ہے کہ رسول الله کا نظر الله کا آئے فرمایا: قیامت میں علماء کرام کے لکھنے میں علماء کرام کے لکھنے کی سیابی اور شہداء کا خون تولا جائے گا تو علماء کرام کے لکھنے کی سیابی شہداء کے خون پر بھاری ہوگی۔ (مصنفین مخلصین کومبارک ہو۔ ادبی غفرلہ) (الرمی فی ضل العلم)

اسی کی مثل حضرت ابن عمر برای است مرفوعامروی ہے۔ (دیلی)

مو-اوليى غفرله) (ابن عبدالبرني فعنل العلم)

حضرت ابودرداء رفانظ نے فرمایا: جس کے مدنظر دو پیٹوں کو پر کرنا ہو قیامت میں اس کا میزان خسارہ میں ہوگا (پیٹ کا بچاری اور شہوت پرست ) (ابن المبارک)

حضرت کی بن معاذ رافقۂ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ کس کورسوا کرے گا موت کے وفت عمل کے میزان کا نظارہ اور حشر میں اعمال کا میزان ۔ (ابونیم)

حفرت سفیان توری دانشزنے فرمایا کہ جس کا عیال بکثرت ہواس کا کوئی اعتبار نہیں مسکی کوجہنم کی طرف سلے جایا جائے گا اور کہا جائے گا اس کی نیکیوں کو اس کے اہل و عیال کھا تھے۔(دینوری)

حضرت بکیر بن عبداللہ ڈاٹھ نے فرمایا کہ ایک عورت قیامت میں لائی جائے گ میزان کے ایک پلڑے میں اسے رکھا جائے گا اور دوسرے میں جبل احد تو وہ عورت معاری ہوگی لوگ کہیں مجے کہ اس جیسا ہم نے کسی کوئیس دیجھا جواب ملے گا اس کے بارہ بنچے اس کے سامنے فوت ہو گئے کہ وہ بچوں کی شہادت پر خصہ بیتی رہی اور ان کی موت برآنسو بہاتی (اور صبر کرتی رہی) (میدین زنجویہ)

الوال آفر ت الوال آفر المحافظة کے اعمال تو لے جائیں گے یا کفار کے بھی اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے بعض نے کہا صرف اہل ایمان کے اعمال تولے جائیں گے۔ان کی دلیل سیآیت ہے: فَلَا نُقِيْمُ لَهُمُ يَوْمُ الْقِيمَةِ وَزُنّا ﴿ لِ١٠١١ اللهِ ، آيت١٠٥) '' توجهم ان کے لئے قیامت کے دن کوئی تول نہ قائم کریں گے۔'' الله على مفتى محرت على مفتى محريقيم الدين مرادآ بادى رحمة الله عليه فرماتي ہیں:حضرت ابوسعید خدری نے فرمایا کہ روز قیامت بعض لوگ ایسے اعمال لائیں گے جوان کے خیالوں میں مکہ المکر مہ کے بہاڑوں سے زیادہ بڑے ہوں گے لیکن جب وہ تو لے جائیں كيتوان ميں وزن يجھنه ہوگا (خزائن العرفان ،اوليى غفرله ) 🛠 🌣 ( کفار کے متعلق اعمال کے وزن کے ) قاملین نے اس کا جواب دیا ہے کہ قیامت میں ان کے اعمال کا کوئی اعتبار نہ ہوگا آیت میں مجاز ہے نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا: فَهُنْ ثَقُلُتُ مُوَازِيْنُهُ فَأُولِيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۞ وَمَنْ خَفَّتْ مُوَازِيْنَهُ فَأُولِنِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوٓ النَّفُسَهُمْ فِي جَهَلَّمَ خَلِدُونَ ﴿ تَلْفَحُ وَجُوْهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيْهَا كَالِحُوْنَ۞ ٱلَمْ تَكُنُّ أَيْتِي ثُنَّلًى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تَكُنِّ بُون ﴿ لِهِ ١٠ المؤمنون ، آيت بمبر١٠١٠٥) ، نو جن کی نولیں بھاری ہولیں وہی مراد کو پہنچے اور جن کی نولیں ہلکی پڑیں وہی ہیں جنہوں نے اپنی جانبیں گھائے میں ڈالیں ہمیشہ دوزخ میں رہیں ا کے ان کے منہ پر آگ لیٹ مارے گی اور وہ اس میں منہ چرائے ہوں کے۔کیاتم پرمیری آبیتی نہ پڑھی جاتی تھیں تو تم انہیں جھٹلاتے تھے۔'' الدين مرادآبادي عليه الرحمة فرماتي ہیں اس ہے کفار مراد ہیں اس پر آپ نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ تر ندی کی حدیث میں ہے کہ آگ ان کو بھون ڈالے گی اوراو پر کا ہونٹ سکڑ کرنصف سرتک ہینچے گا اور پیچے گا ناف تک لٹ جائے گا دانت کھلےرہ جائیں گے (خداکی پناہ) فزائن العرفان۔اولی غفرلہ) جملا جملا فاندہ عجیبیہ: امام قرطبی نے فرمایا کہ میزان ہرایک کے لئے نہیں رکھاجائے گا۔وا

طرح جن کے دوزخ میں جلداز جلد جانے کا حکم ہوگا ان کے لئے بھی میزان نہیں رکھا جائے گا۔اوران کا ذکراس آیت میں ہے:

> يغرف العجر مون بسيمهم - (پ٢٠،الرمن، آيت ١٠) "مرم البيع چرك سي بهجان جاكيس ك-"

> > تطبق سيوطى

علامہ سیوطی نے فرمایا: پچھے دوتولوں کے اختلاف کی امام قرطبی نے نظین دی ہے اس سے نہ دونوں میں اختلاف رہا اور نہ ہی علماء کرام کواختلاف وہ گروہ جن کے لئے جلد تر عذاب کا تعلم ہوگا ان کے لئے بھی میزان نہیں رکھاجائے گاہاں باقی کا فروں کے لئے میزان رکھاجائے گاہاں باقی کا فروں کے لئے میزان رکھاجائے گا اور نیزیہ بھی ہے کہ جہاں کفار کی تخصیص ہے ان سے منافقین مراد ہیں اس لئے کہ وہ مسلمانوں میں ہول گے اور وہ اہل کتاب مراد ہیں جوابی کتاب کے مطابق عبادت الی میں رہے اگر چہامتیں برلتی رہیں جیسے حدیث بچلی میں حدیث گزری ہے اور فرخی اس امت مصطفیٰ مانٹی کے منافقین مراد ہیں۔ (جن سے حاب ہوگا)

فائدہ: امام غزالی نے فرمایا: وہ ستر ہزار جو بلاحساب جنت میں داخل ہوں گے ان کے لئے بھی میزان ہمیں رکھا جائے گا اور نہ ہی وہ اعمال نامے ہاتھ میں ملیں گے۔ ان کے لئے برائت لکھی ہے۔ وہ یول ہے: ھذہ براُۃ فلال بن فلال ۔ فلال بن فلال کے لئے برائت (آزادی - چھٹکارا) ہے۔

حضرت انس ٹائٹو ہے مروی ہے کہ رسول الند ٹائٹو کے نے فرمایا کہ قیامت میں میزان رکھا جائے گا۔ نمازی آئیں گے وہ ترازو کے ذریعے اپنے اجر پائیں گے۔ (اپنی نمازوں کے) جاجی صاحبان آئیں گے وہ اپنے اجر ترازو کے ذریعے پائیں گے۔ اہل مصیبت آئیں گے ان کے لئے نہ تراز و کھڑا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کے دفتر (اعمال نامے) کھولے جائیں گے۔ ان پر بے حساب اجرو تواب کی بارش ہوگی۔ یہاں تک کہ تندرست لوگ آرز و کریں گے۔ کاش! وہ دنیا میں ایسی مصیبتوں میں گرفتار ہوتے کہ ان سے راحت ام مقراضوں (قینجموں و فیرو) سے مصیبتوں میں گرفتار ہوتے کہ ان سے راحت ام مقراضوں (قینجموں و فیرو) سے

ادوال آفرت کی کھی کا کھی کا کھی ہے کا کھی کھی کا کھی ک کائے جاتے جب دیکھیں گے کہ اہل مصائب کو بے شارنواز شات سے نواز اجار ہا ہے اور ریاس کئے کہ بے شک صبر والوں کو بے حساب اجر وثواب ملے گا۔ (اصبانی) حضرت ابن عباس التشاسي مروى ہے كه رسول الله مَالَيْنَ اللهُ الله عَلَيْ اللهُ مَا يا كه شهيد قيامت میں آئے گا اس کے لئے تراز ونصب کیا جائے گا پھراہل مصیبت آئیں گے ان کے لئے نہ میزان نصب ہوگا اور نہ ہی اعمال نامے کھولے جائیں گے ان پر جرو ثواب کی بارش ہوگی بہان تک کہ تندر سی والے موقف (میدان حشر میں آرزو كريں كے ) دنیامیں ان كے اجسام مقراضوں (قینچیوں) سے كانے جاتے جب اہل مصیبت کے لئے بہتر اجروثواب دیکھیں گے۔(طبرانی فی الکبیر،ابوقیم) حضرت جابر بنالفنظ ہے روایت ہے کہ رسول الله مَنَالَيْنِ اللهُ عَلَيْ مَا يا کہ قيامت ميں اہل عافیت آرز وکریں گے جب اہل مصیبت کواجر وثواب دیئے جائیں گےان کی ہیہ آرزوہوگی کہ کاش! دنیا میں ہمارے اجسام مقراضوں سے کائے جاتے۔ (ترندي،اين الي الدنيا) حضرت ابن مسعود بالتفؤيد مروى ہے كہ اہل مصيبت سے جب قيامت ميں اپنے اجروثواب كوديكيس كے تو آرزوكريں كے كاش!ان كے اجسام مقراضوں سے کائے جاتے۔(طبرانی فی الکبیر) سوال: امام قرطبی نے سابق مضمون برسوال اٹھایا کہ اگر کا فروں کے اعمال تو لے جائیں گے تو دوسری طرف کیار کھا جائے گا جبکہ ان کی کوئی نیکی تو قبول نہ ہوئی تھی؟ **جواب**: وہ جواس سے صلد حمی اور دوسری نبکیوں وغیرہ کا صدور ہواصرف یہی ہے کہان کے مقابلے میں کفرتولا گیا تو کفر بھاری ہوگیا اور جب ہم کفار سے منافقین کی تخصیص کرتے ہیں تومیں (سیوطی) کہنا ہوں کہ بیہ جواب میرے ذہن میں آیا ہے کہ پھراس کے اعمال صالحہ (بظاہر) ہیں مثلانماز، جج ،غزوہ اوراظہار اسلام۔اگر چہاس سے اس کا اردہ رضائے اللی

کے لئے نہ تھا تب بھی اس کے اعمال کا وزن ہوگا تو اس کی نیکی کاپلیز اہلکارےگا۔

سوال: اما م سفی نے بح الکلام میں سوال لکھا کہ اگر کہاجائے کہ بھی میزان کو جمع کر کے

الوالي آفرت المحالي ال **جواب**: ہرانسان کے لئے میزان علیحدہ ہوگایا اس کے لئے جمع کاصیغہ بول کراس ہے واحد مراد ہے جیسے ایک قر اُ قامیں ہے: فَنَادَتُهُ الْمُلْبِكُهُ - (ب، آل عران، آيت ٢٩) ''نو فرشتوں نے اسے آواز دی۔'' حالانكه بينداكرنے والے صرف حضرت جبريل عَلَيْلِا عَصِ بوں ہي : يَأْتُهُا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبلتِ ـ (پ١١،١٨ومنون،آيت١٥) ''اے پیغمبرو! یا کیزہ چیزیں کھاؤ۔''

میں الرسل جمع ہے جالا نکہ اس میں حضور نبی یا کے منافیظ مراز ہیں۔

**سوال**: اعمال کیسے وزن ہوں گے ( کیونکہ بیتو اعراض ہیں اور وزن اعراض کانہیں ہوتا ) يمي سوال آج كل دہريئے (كميونسٹ) كرتے ہیں۔

جواب: بعض نے کہا ہے کہ بندے کواس کے ممل کے ساتھ تولا جائے گا۔ بعض نے کہا اعمال حسنہ وسیرے محیفے تو لے جائیں گے۔ بعض نے کہا: اعمال کے اجسام میں منتقل کر کے تولا جائے گا۔

**غاندہ: امام سفی نے سوال اٹھایا کہ پھرایمان کا وزن نہ ہو کیونکہ اس کی ضد کفر ہے اور بند** ے میں گفرتو ہے ہیں جو دوسرے بلزے میں رکھاجائے کیونکہ ایک انسان میں ایمان و گفر نہیں ہوستے ای لئے جواب میں قول ٹانی سیج ہاں لئے بیصحفے بھی تولے جائیں گے جيسے حديث البطاقة السابق ولالت كرتى ہے اس جواب كى ابن عبدالبر وقرطبى نے سيح فرماكى \_ **غاندہ: جارے علماء نے فرمایا کہل قیامت میں لوگ تین طبقے میں ہوں گے:** 

متقین کمان کے اعمال نامے میں کہائر نہ ہوں۔

◆

**②** 

مخلوط (نیکیاں بھی برائیاں بھی) لینی وہ لوگ ان کے اعمال نامے کہائر نہ ہوں مے۔جن کے اعمال نامے میں فواحش بھی ہوں اور کیائر بھی اور نیکیاں بھی۔

متقین کی نیکیاں جیکتے پاڑے میں رکھی جائیں گی اوران کے صغائر اگر ہو گے تو الله تعالی ان کے لئے وزن نہیں کے لیکن اللہ تعالی ان کے لئے وزن نہیں کرے گا بلکہ الوال آ فرت المحالية في المحال

**غاندہ**:احمد بن حرب نے فرمایا کہ قیامت میں لوگ مین کروہ بنا کراتھائے جا یں ہے۔ ﴿ اغذیاء جواعمال صالحہ ہے مالا مال ہوں گے

🕏 فقراء

﴿ صرف اغنیاء جن کے اعمال تو تھے لیکن وہ ان کو دیئے گئے جوحقوق العباد میں سے سے سے سے منطلوموں کواب رہی فقراء سے ہوں گے۔

حقوق العباد كى اہميت

حضرت سفیان توری دانشز نے فرمایا کہ اگر کسی کے حقوق اللہ ستر گناہ ہوں وہ اتنا سخت نہیں جتناایک گناہ حقوق العباد میں سے ہے۔

فافدہ: کفار کا کفراوراس کے گناہ ایک پلڑے میں رکھے جا کیں گے جوتاریک پلڑا ہے اگراس کی کوئی نیکیاں ہیں تو دوسرے پلڑے میں لیکن یہ پہلے پلڑے کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے اگراس کی کوئی نیکیاں ہیں تو دوسرے پلڑے میں لیکن یہ پہلے پلڑے کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے گا۔حضرت سفیان تو ری بڑا تھئے نے فرمایا کہ متع کے اعمال کا وزن محض اس کی فضیلت کے اظہار کے لئے ہوگا اور کا فر کے اعمال کا وزن اس کی رسوائی کے لئے ہوگا اور اسے ذکیل کرنا مطلوب ہوگا۔

الوالياً فرت الحالي المحالي ال

فائدہ: جنات کے اعمال کاوزن انسانوں کے اعمال کے وزن کی طرح ہوگا۔

فاندہ: حکیم ترندی نے فرمایا کہ تو حید کی شہادت کا وزن نہیں ہوگا اس لیئے کہ دزن کا مطلب بیہ ہے کہ اس کے مقالبے میں کوئی شے ہواور تو حید کا بالقابل کفرے اور مومن میں

مرف تو حید ہوسکتی ہے کفرنہیں ہوسکتا۔

**سوال**: سابق مضمون میں گذرا ہے کہ کلمہ شہادت کا پر چہ نیکی کے بلڑے میں تولا گیا اور تم کہتے ہو کلے میں تو حید کا کوئی وزن نہیں؟

جواب: اس پر ہے ہے بندے کاکلمہ تو حید کا بولنا مراد ہے اور وہ تو لئے کے قابل ہے کونکہ ایمان لانے کے بعد جو کچھ لا الہ الا اللہ بولے گابیہ بات تولی جائے گی۔ جیسے حدیث شریف میں ہے کہ جو نیکی کے بعد جو وہ برائی کومٹا دیتی ہے۔ حضرت سفیان توری والٹی ہے ہو چھا گیا: لا اللہ بھی حسنات سے ہے آپ نے فرمایا: ہاں بلکہ بیتمام نیکیوں سے اعظم ہے۔ (بیتی)

#### باب (۷۸)

### الله تعالى نے فرمایا

يوم تلايط وجود وسرم و و دوي \_ (پي،آل مران،آيت ١٠١) د د جس دن محمد اونجا له بول محمد کار يا ما در محمد کال يا ... '

حضرت ابن عباس معافظ سے آیت مذکورہ کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا کہ اہل سنت والجماعت کے چبرے (قیامت میں) سفید (نورانی) ہول گے ادر اهل البدع والعملال یعنی بد غداہب (جیسے مرزائی، شیعہ، کافر، وہانی، دیو بندی وغیرہ) کے چبرے سیاہ ہول گے۔ (ابن انی حاتم)

حفرت الی بن کعب طافق نے آئیت کے بارے میں فرمایا کہ قیامت میں لوگ دوکروہ موجا کیں گے۔ دوکروہ موجا کیں مے۔

جن کے چیرے سیاہ ہوجا کیں مے انہیں کہاجائے گا کیا ایمان کے بعد کا فرہو گئے

الوالياً فرنت في الموالياً فرنت في الموالياً في المواليا

فاندہ: اس ایمان سے مزاد وہ ہے جوحضرت آ دم علیقیا کی پشت میں اقرار کیا تھا اس وفت سب ایک ہی امت تھے۔

جن کے چہر ہے۔ سفید (نورانی) ہوجا کمیں گے بیدہ الوگ ہوں گے جوا بمان پر متنقیم رہے اور دین میں اخلاص کیا تو اللہ تعالی ان کے چہر ہے۔ سفید (نورانی) بنادے گا اور نہیں اپنی خوشنو دی اور جنت میں داخل فر مائے گا۔ (ابن منذر، ابن الی حاتم)

حضرت عکرمہ بڑاٹیڈاس سے وہ اہل کتاب مراد کئے ہیں جنہوں نے اپنی کتاب کی وجہ سے حضور سرور عالم کا اُلیڈیڈا کی تصدیق کرتے تھے لیکن جب آپ تشریف لائے تو مسکر ہو گئے۔اسی لئے انہیں حکم ہوگا:

اَكُفُرْتُمْ بِعُلَ إِنْهَانِكُمْ - (پس،آلِمران،آیت١٠١)

"كياتم ايمان لاكركا فرہوئے-"

ہوں مب ماران سے پہر سے میار میں ماری سے معاص ہیں۔ ہی آئکھیں جوش کریں گی اور بیٹمام امور کفار سے خاص ہیں۔

#### باب (۲۹)

## اس میں پچھلے باب سے ملتی جلتی روایات بیان ہوں گی

• حضرت ابو درداء را الله يرص مروى من كه رسول الله تأليم في ايا بهين كوئى ايبابنده جوسو باركلمه لا الله يرصح تواسه الله تأليم قيامت مين بين المعائم كالمربيد كرسو باركلمه لا الله يرصح تواسه الله تدم على قيامت مين بين المعائم كالمربيد كرسو كالمرح موكار (طران)

حضرت انس دان السلامی کے مروی ہے کہ رسول اللہ کا انتظامی کے فر مایا کہ قیامت میں میری مسری مسری است کے جن کا نورسورج کے نور کی طرح ہوگا۔ ہم نے عرض امت کے چندلوگ آئیں گے جن کا نورسورج کے نور کی طرح ہوگا۔ ہم نے عرض

الوال آفرت في المحالية في المح

کی یارسول النّدُنگائیوَیُؤُم وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا: فقراءمہاجرین جن کے ذریعے مکارہ سے بچاؤ ہوتا ان کا ایک مرتا تو اس کی آرز و دل میں رہ جاتی۔ وہ زمین کے اطراف (ہرسو) سے اٹھیں گے۔ (ابونیم)

حضرت ابودرداء زلائظ سے مروی ہے کہ رسول اللّٰهُ کَالَیْکَا اِلَیْکَا اِللّٰہُ کَالَٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ کَامِ ما یا کہ جوراہ خدا میں زخمی ہوااسے خاتم الشھداء کی مہر لگائے گا۔ اس کے لئے قیامت میں نور ہوگا۔ اوراس کارنگ زعفران کے رنگ جیسا ، وگا سے اولین و آخرین سب بہجا نیں گے اوراس کارنگ زعفران ہے رنگ جیسا ، وگا اسے اولین و آخرین سب بہجا نیں گے اور کہیں گے کہ یہ فلال ہے جس پر شہداء کی مہر ہے۔ (احمہ)

معترت ابو ہریرہ رہ النظر سے مروی ہے کہ رسول الله منالی کے فر مایا کہ سفید بال نہ الکھیڑوں کے خر مایا کہ سفید بال نہ انکھیڑواس کئے کہ بید قیامت میں نور ہوں گے۔ (ابن حبان)

حضرت عمرو بن عنبسه رنی نظر می می ہے کہ بے شک رسول الله منافی فی مایا کہ جواسلام میں بوڑھا ہوا اس کے لئے قیامت میں نور ہوگا۔ (ترندی، نیائی، احمر)

### باب (۸۰)

### الله تعالى نے فرمایا

یو مرک کی نیا الله النی والد نین امنوا معه نوره مریسه یکن ایریه مرفور کی نیا ایریه مرکز کا ایریه مرکز کا ایران کی ایران ایران کی ایران ایران کا اوران کی ساتھ کے ایمان والوں کو۔ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے آگے اور ان کے دائے عرض کریں گے اے ہمار انور پورا کردے اور ہمیں بخش دے۔'' ہمار انور پورا کردے اور ہمیں بخش دے۔'' اور فر مایا:

يَوْمَ لَذَى الْهُ فِمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ يَسَعَى نُوْرُهُمْ بِيْنَ آيْدِيْهِمْ وَبِأَيْهَانِهِمْ (پ٢١٠١الديد،آيت١١)

« جس دن تم ايمان والي مردول اورايمان والي عورتوں كود يھو شے كهان

کانور ہےان کے آگے اور ان کے داہنے دوڑتا ہے۔'' .

اورفر مایا:

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَتُ لِلَّذِيْنَ أَمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَيْسَ مِنْ يُومَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَتُ لِلَّذِيْنَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَيْسَ مِنْ نُورُكُمْ (بِ٢٤، الحديد، آيت ١١)

ایک نگاہ دیکھوکہ ہم تمہار نے نورے پچھ حصہ لیں۔''

حضرت ابن مسعود رئاتین نے ندکورہ بالا آیت نمبرا کے متعلق فرمایا کہ کوئی موحداییا نہ ہوگا جسے قیامت میں نور نہ دیا جائے بہر حال منافق اس کا نور بچھ جائے گا اور مومن جب منافق کا نور بچھتا دیکھے گا تو کہے گا: ''دیکنآ آئیم گنا نود نا''ا ہے ہمارے بروردگارہارے لئے ہمارے نورکو بورافر مادے۔(مام)

حضرت ابن عباس بھا سے مروی ہے کہ رسول اللّٰہ قَالَیْ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ

یزید بن شجرہ نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے ناموں اور نشانیوں اور اپنی برگوشیوں اور اپنی سے گاتو بکارا سرگوشیوں اور مجلسوں سمیت لکھے ہوئے ہوجب قیامت کا دن آئے گاتو بکارا جائے گا۔فلاں بن فلاں تیرے لئے کوئی نور نہیں۔(ابن المبارک)

ب من ایک شلے پر ہوں سے جودوسر سے الوگوں کے اوپر ہوگا۔ امتیں اسپنے ہتوں

نمبرداراس کے بعد ہمارارب ہمارے پاس آ کرفرمائے گا (جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے) کیاد کھے رہے ہوہم عرض کریں گے رب کا انظار کررہے ہیں۔اللہ تعالیٰ فرمائے گا: میں تمہارا رب ہوں۔ ہم کہیں گے ہم تمہیں ویکھنا جا ہتے ہیں وہ ا پی شان کےلائق صحک (ہنستا ہوا) فرماتے ہوئے جملی (جلوہ) فرمائے گا اس کے بعدان کو لے چلے گا وہ سب اس کے پیچھے ہوں گے پھر ہرمومن اور منافق کونورعطا فرمائے گا پھروہ اس کے پیچھے چلیں گے اور جہنم کے بل پر کانٹے باریک لوہے کی میخیں ہوں گی۔وہ کانٹے جسے اللہ تعالیٰ جا ہے چھین لیں گے پھر منافقین کا نور بجھ جائے گا اور مومن نجات یا جائیں گے۔ پہلا گروہ جونجات یائے گا ان کا چہرہ چودھویں کے جاند کی طرح چکے گا۔ستر ہزار مومنین سے کوئی حساب نہ ہوگا پھران کے بعدوہ جائیں گے جن کے چہرے آسان سے زیادہ حیکیے ستارے کی طرح ہوں گے پھرشفاعت کا دروازہ کھلے گا۔تمام لوگوں کی شفاعت ہوگی۔ یہاں تک كه جس نے لا الدالا الله كہااوراس كے دل ميں جو كے برابر خير و بھلائى ہوكى اسے مجمى دوزخ منے نكالا جائے گا اورائبيں جنت كے دالان ميں لا ياجائے گا ان پريانی بہایا جائے گاوہ اس مبزے کی طرح اکیس کے بینی رنگت یا تیں کے جیسے سیلاب سے مبزہ اگتا ہے ان کی دوزخ کی جلن جلی جائے گی پھرسوال کیا جائے گا یہاں تك كماس كے لئے دنیااوراس سے دس گنازا كد بہشت میں جگہ بنائی جائے گی۔

حضرت ابن عباس بڑا اسے فر مایا کہ لوگ تار کی میں ہوں گے کہ اچا تک اللہ تعالی نور بھیج گا جب مومن نور دیکھیں گے تو اس کی طرف متوجہ ہوں گے اور وہی نور ان کے لئے جنت کا رہبر بنے گا جب منافق نور کو دیکھیں گے تو وہ نور کی طرف چلیں گے اور اس کے بیچھے ہولیں گے لیکن ان کا نور بچھ جائے گا۔ پھر وہ اہل ایمان سے کہ بھاری طرف نگاہ کرم کروہم تمہارے نور سے بچھ حاصل کریں اس کی کہ بھاری طرف نگاہ کرم کروہم تمہارے نور سے بچھ حاصل کریں اس کے کہ بھاری طرف نگاہ کرم کروہم تمہارے قابث جاؤجہاں سے آئے ہو

حضرت ابن مسعود خلائی نودهم بین ایریهم و بایمانهم "کی تفسیر میں ایریهم و بایمانهم" کی تفسیر میں فرمایا کہلوگ اپنے اعمال کے مطابق بل صراط پرگزریں گے بعض کا نور بہاڑی طرح ہوگا۔ بعض کا تحجور جیسا۔ان کے ادنی کا نوران کے انگو تھے ہے ہوگا کہ بھی روشن ہوگا اور بھی بجھ جائے گا۔(ماکم ،ابن جریر،ابن الی ماتم)

حضرت ابو امامہ باہلی منگاٹیؤ نے فرمایا:اے لوگو! تم صبح وشام ایک منزل میں گذارر ہے ہواسی منزل میں نیکیاں و برائیاں جمع کررہے ہوعنقریب تم اس منزل ( دنیا ) ہے کوچ کر کے دوسری منزل میں چلے جاؤ گے اور وہ منزل قبر ہے وہ تنہائی اور تاریکی کا گھرہے۔اور کیٹروں اور تنگی کا گھرہے مگرجس کے لئے اللہ تعالیٰ وسیع ' فرمائے اس کے بعدتم ایک اور منزل کی ظرف جاؤ گے۔وہ قیامت کا دن میدان حشريتم اس كے بعض مقامات بيہ پہنچو گے تو تم كواللہ تعالیٰ كا امر ڈھانپ لے گا۔ اس وفت بعض کے چہرے سفید ہوں گے اور بعض کے سیاہ۔ پھر وہاں سے تم دوسرے مقام کی طرف منتقل ہوجاؤ کے وہاں لوگوں پر تاریکی جھاجائے گی پھرنور تقتيم كيا جائے گا مومن كونورعطا ہوگا۔ كا فرومنا فق كوچھوڑ دیا جائے گاآہیں بچھ نہ کے گااس کی وہی مثال ہے۔جواللہ تعالیٰ نے قر آن میں بیان فرمایا: ٱوۡكَظۡلُبتِ فِي بَعۡرِ لَيۡتِ يَعۡشُمهُ مَوْجُ مِن فَوۡقِهٖ مَوْجُ مِن فَوۡقِهٖ مَوْجُ مِن فَوۡقِهٖ سَعَابٌ ظُلُبَتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ﴿ إِذَاۤ آخُرَجَ يَكُةُ لَمْ يَكُذُ يُرَبِهَا ۖ وَهَنُ لَّمُ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُورًا فَهَ اللهُ مِنْ نُورِهُ (بِ١١١لور، آيت، ٢٠) '' یا جسے اندھیروں کسی کنڈے کے دریا میں اس کے اوپر موج موج کے

''یا جسے اندھیروں کسی کنڈ ہے کے دریا میں اس کے اوپر موج موج کے اوپر اور موج موج کے اوپر اور موج اپناہاتھ اوپر اور موج این ایک جب اپناہاتھ نکا لے تو سوجائی دینا معلوم نہ ہواور جسے التلانور نبدد ہے اس کے لئے کہیں نور نہیں۔''

اور فرمایا:

و و و ر سور انظر ونا نقتیس مِن نور گو-د مهیں ایک نگاه دیکھوکہ تمہارے نورے مجھ حصہ لیں۔''

اور فرمایا:

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ يُخْدِعُونَ اللَّهُ وَهُو حَادِعُهُمْ ۚ (بِه،النها، آيت١٣١)

" بِنْكُ مِنَا فَقِ لُوك النِيْ كَمَان مِن اللَّهُ كُوفريب ديا جا ہے ہيں۔ ''
اور فرمایا:

قِیْلُ ارْجِعُوْا وَرَاّعَکُمْ فَالْتَوْسُوا نُوْرًا فَضُرِبَ بَیْنَهُمْ بِسُورِ لَهُ بَابُ الْمِنْهُ فِیْدِالدَّحْهُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴿ بِهِ الدَّهِ مِنْ اللهِ مَا اللهُ فَالْمُ اللهُ فَيْ اللهُ الْعَنْ اللهُ الْعَذَابُ ﴿ بِهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ وروازه بِاس ورمیان ایک دروازه باس ورمیان ایک دروازه باس ورمیان ایک دروازه باس کے باہری طرف عذاب ' کے اندری طرف رحمت اوراس کے باہری طرف عذاب '

( بيملى، ابن ابي حاتم، حاكم )

حضرت ابوا مامہ ڈاٹٹؤ نے فرمایا کہ اللہ تعالی قیامت میں تاریکی اٹھائے گاجو ہرمومن وکا فریر جھاجائے گی پھر اللہ تعالی مومنین کی طرف نور بھیجے گا ان کے اعمال کی مقدار میں تو منافقین بھی ان کے پیچھے چل پڑیں گے اور کہیں گے ہماری طرف توجہ کروتا کہ ہم تم سے نور حاصل کریں۔(این ابی حاتم)

#### باب (۱۸)

### وه اعمال جونوروتار کی کاموجب ہیں

- حضرت الس رفائة سے مروی ہے کہ نبی پاک فائی ہے نے فرمایا کہ اندھیروں میں مساجد کی طرف جانے والوں کو قیامت میں نورتام کی خوشخبری دو۔ (ابن اجرمام) بہتی )
   اس کی مثل حضرت مہل بن سعد، زید بن حارثہ، ابن عباس، ابن عمر، حارثہ، ابن وہب، ابوامامہ، ابودرداء، ابوسعید، ابوموئی، ابو ہریرہ اور ام المؤمنین عاکثہ فرائش ہے بھی مروی ہے۔ (ابن اجرمام)، ابن فریمہ برانی فی انکہیں)
- حضرت ابن عمر شاجئا سے مردی ہے کہ نبی یا کے متالی کے خرمایا کہ جس نے نمازوں

کی حفاظت کی اس کے لئے قیامت میں نوروبر ہان اور نجات ہوگی اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی تو اس کے لئے نہ نور ہوگا اور نہ بر ہان ہوگا اور نہ نجات اور وہ ہوگا قیامت میں قارون وہامان وفرعون کے ساتھ۔ (احمہ طبرانی ابن حیان داری)

- حضرت ابوسعید بڑائیڈ ہے مروی ہے کہ رسول اللّٰدُ کُاٹِیڈِٹی نے فرمایا کہ جس نے سورہ کہ معظمہ کہف پڑھی تو قیامت میں اس کے لئے نور ہوگا اس کے مقام سے لے کرمکہ معظمہ تک ۔ (طبرانی فی الاوسط)
- میں اس کے قدموں کے بیچے سے آسان کے کناروں تک نور چکے گا۔ (ابن مردوی)
  میں اس کے قدموں کے بیچے سے آسان کے کناروں تک نور چکے گا۔ (ابن مردویہ)
- حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ رسول اللّمَثَاثِیَّا نَے فرمایا کہ جس نے قرآن کی ایک آیت سنی اس کے لئے دوہری نیکی لکھی جائے گی اور جس نے اس کی تلاوت کی تو قیامت میں اس کے لئے نور ہوگا۔ (احمہ)
- حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤ ہے مروی ہے کہ رسول الله مَنَّائِیْمُ نے فرمایا کہ مجھ پر درود وسلام پڑھنا کی مجھ پر درود وسلام پڑھنا کی میں اطریو رہوگا۔ (دیبی فی مندالفردوس)
- حضرت ابن مسعود النيز سے مروی ہے کہ رسول الله مَثَاثِیَرِ نے فرمایا کہ جس کی دنیا میں آئیسیں جلی جائیں گی اگر وہ نیک آ دمی ہے تو قیامت میں اس کے لئے نور ہوگا۔ (طبرانی فی الاوسلا)

ہے اس کے علاوہ سب سے بہلے نابینا حضرات کو ہوگا جیسا سب سے بردی نوید سے کہ قیامت میں دیدارالہی سب سے بہلے نابینا حضرات کو ہوگا جیسا کہ اس احوال آخرت کتاب میں حدیث گزری ہے اس کے متعلق مزید تفصیل فقیر کے رسالے ''انار ق القلوب فی بصار ق یعقوب'' با کمال نابینے اوراضاء ق القلوب میں برھے۔ (اویی ففرلہ) ہے ہے۔

الوالياً فريت المحالي المحالية في المحالية

حلق کرائے کہ کوئی بال تیرے سر پر نہ رہے پس جو بال بھی زمین پر گرے گا اس کے بدلے تیرے لئے قیامت میں نور ہوگا۔ (طرانی فی الاوسط)

حضرت ابوامامہ ذاہ فی ہے کہ نبی پاک اُلیٹی ہے کہ جو اسلام میں بوڑھا ہوں اور میں بوڑھا ہوں اور میں بوڑھا ہواتو قیامت میں اس کے لئے نور ہوگا۔ (طرانی فی الکیر)

حضرت ابوہریرہ ڈائٹڈ سے مروی ہے کہرسول اللّٰہ کَالْیَا اللّٰہ فایا کہ جس نے راہ خدا میں تیرماراتو وہ قیامت میں اس کے لئے نورہوگا۔ (طبرانی، بزار)

حضرت ابن عمر انصاری بڑٹائٹڑ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللّٰہ کَاٰٹِیْٹِرِ کے سے سنا کہ آپوں نے رسول اللّٰہ کَاٰٹِیْٹِر کِی سے سنا کہ آپ نے فرمایا جس نے راہ خدا میں تیر ماراوہ رہ گیا یا منزل کو پہنچا تو وہ قیامت میں اس کے لئے نور ہوگا۔ (طبرانی)

حضرت ابو ہریرہ بڑا تھئائے نے فرمایا کہ رسول اللّٰدُمَّ اَلْیَا تَکُی مسلمان ہوں کے سلمان کی مشکل آسان کی اللّٰہ تعالی قیامت میں بل صراط پر اس کے لئے نور کے دوشعبے بنائے گا۔ان کی روشن سے ایک عالم روشن ہوگا جن کی گفتی رب العزت خود ہی جانتا ہے۔(طرانی فی الاوسا)

حضرت ابن عمر نظافهٔ است مروی ہے کہ رسول اللّٰدَ کَالِیَّا اِلْمِیْ اللّٰہ تَعَالٰیٰ کا فیر مایا: بازار میں اللّٰہ تعالٰیٰ کا فیر کے درسول اللّٰہ کا فیر میں تورہوگا۔ فیر کرکرنے والے کے لئے ہر بال کے بدیلے میں قیامت میں نورہوگا۔

َ (جيميق في شعب الأيمان)

حضرت ابن عمر، جابر، ہر ماس بن زیاد اور ابوہریرہ جنگی ہے مروی ہے کہ رسول النظام نظام نے فرمایا: کے ملم سے بچو کیونکہ وہ قیامت میں تاریکیاں ہوگا۔

النظام نظام کی میں ماری طبرانی فی الاوسط، ابن حبان، احمد، حاکم)

#### <u>باب (۸۲)</u>

### وہ جو بل صراط کے بارے میں وارد ہواہے

حضرت ابو ذر دلافنز نے فرمایا کہ میر کے خلیل ابوالقاسم فافنان کے زفر مایا کے میر

ا ا وال آخر ت المحالية في المح

ساتھ عہد ہوا کہ جہنم کی گرمی بھسلنی جگداور ڈیگرگانے والی ہے۔ (احمر، طاکم)

سیدہ عائشہ را کی جا کہ رسول اللّذ کا اللّہ اللّٰہ اللّٰہ

حضرت ابوسعید ہڑائیئئے ہے مروی ہے کہ مجھے پہنچا ہے کہ بل صراط بال سے زیادہ بار کے میں میں میں میں اور تلوار سے زیادہ تیز تر ہے۔ (مسلم)

حضرت ابوسعید بلانٹوئے نے فرمایا کہ میں نے رسول اللّٰدُ کَالِیَا کُوفر ماتے سنا کہ بل صراط جہنم کی بیٹے پر بچھائی جائے گی اس پر کانٹے ہیں۔سعدان (ایک خار دار بوٹی جو کہ اونٹ کی مرغوب غذاہے) کے کانٹوں کی طرح اس پر لوگ گذریں گے بعض مسلمان نجات یانے والے ہیں بعض اس میں محبوس ہوکررہ جائیں گے بعض اس میں اوند ھے ہوکر گریں گے۔ (ابن اجہ احمہ ماکم)

حضرت ابو بکرہ ڈاٹھڑ ہے مروی ہے کہ رسول اللّٰمُظُالْیُکھُم نے فرمایا کہ لوگوں کو قیامت میں بل صراط برلایا جائے گالوگ اس کے دونوں کناروں پرایسے دوڑ کر گریں گے جسے پروانے آگ میں دوڑ کر گرتے ہیں اللّٰہ تعالیٰ جس کے لئے چاہے گا اپنی رحمت سے نجات بخشے گا پھر ملائکہ اور انبیاء وشہداء وصالحین کو اجازت ہوگی کہ وہ في الوالي آفريد كي الفيلان في الماركة الماركة

فرمایا چوتھی بارفرمایا کہ جس کے ول میں رتی برابر ایمان ہوگا اسے بھی جہنم سے نکالیں گے۔(احم طبرانی فی الصغیر)

حضرت ابن مسعود بڑا تیز سے مروی ہے کہ جہنم کے اوپر درمیان میں پل صراط بچھائی جائے گی وہ باریک تلوار کی طرح ہوگی ڈگرگانے اور پھسلانے والی ہے اس پر آگ کے کا نظے اور لوہے کے کنڈے ہیں جو گذر نے والے کوا چک لیس گے وہ اس کی ہلاکتوں میں رو کے جائیں گے لیکن اس پر ان کے نیک اعمال سبقت لے جائیں گے بعض ان میں بچلی کی طرح نکل جائیں گے ۔ بیدوہ ہے کہ اس پر اس کا کوئی اثر نہ ہوگا وہ نجات یا جائیں گے بعض ان میں ہوا کی طرح بعض ان میں گھٹوں کے بل چلنے والے بعض ان میں دھکے کھا کر بعض پیدل طرح بعض ان میں گھٹوں کے بل چلنے والے بعض ان میں دھکے کھا کر بعض پیدل کی طرح بعض ان میں گھٹوں کے بل چلنے والے بعض ان میں دھکے کھا کر بعض پیدل کی طرح چیس گے آئی نے جھل لیا ہوگا ہے آگ نے جھل لیا ہوگا ہے اس کی طرح جو لیس کے آخر میں جنت میں وہ داخل ہوگا جے آگ نے جھل لیا ہوگا میں تیرے ساتھ تسخونہیں کرتا لیکن میں جو ساتھ تسخونہیں کرتا لیکن میں جو چاہتا ہوں اس پر قادر ہوں فالبذا ما تگ اور آرز و کر جب وہ فارغ ہوگا تو فر مائے گا شرے ساتھ اور تھی اس کی مثل۔

(طبرانی فی الکبیر، پیمق)

حضرت ابن مسعود بلان نے فرمایا کہ بل صراط جہنم پر ہے تلوار سے تیز پہلا طبقہ اس بجلی کی طرح چوتھا پر بجلی کی طرح گزرجائے گا دوسرا ہوا کی طرح تیسرا تیز رفنار گھوڑ ہے کی طرح چوتھا تیزرفنارجانور کی طرح اور فرشتے کہیں گے اے رب سلامتی دے۔ تیزرفنارجانور کی طرح اور فرشتے کہیں گے اے رب سلامتی دے۔

حضرت ابن مسعود و التفری ایا که الله تعالی بل صراط بچهانے کا تکم فرمائے گابل صراط بچهانے کا تکم فرمائے گابل صراط بچهانی جاء کی لوگ اس پراپنے اعمال کے مطابق گزریں گے بہلا گروہ بجلی کی جمک کی طرح دوسرا ہوا کی طرح اور تیسرا تیز رفنار جانوروں کی طرح بچرای طرح بچرای طرح بیماں تک کہ بعض لوگ دوڑتے ہوئے بعض بیدل جلتے ہوئے مطرح بھرای طرح بیماں تک کہ بعض لوگ دوڑتے ہوئے بعض بیدل جلتے ہوئے

الوالية فرت المحالية في المحال

اتو نے مجھے کیوں در کرادی اللہ تعالی فرمائے گا: میں نے در نہیں کرائی تیرے اعمال نے کھیے در کرائی جیرے اعمال نے کھیے در کرائی ہے۔ (ہنادنی الزہر)

عضرت انس بڑائی نے فرمایا کہ میں نے رسول التدکیائی کوفرماتے سنا کہ بل صراط تلوار کی طرح تیز ہے فرشتے مومن مردوعورتوں کونجات دیں گے۔حضرت جبریل ملائی ایک اور میں کہوں گا: ''یا دب مسلم سلم'' اے رب انہیں سلامتی سے گزار ، تواس دن بل صراط سے بہت سے مرد اور عور تیں گرنے والے ہوں گے۔ (بیبی اور عور تیں گرنے والے ہوں گے۔ (بیبی )

حضرت عبید بن عمیر رفی ہے کہ درسول اللہ کا اللہ کا اللہ کی طرح ہے اس کے دونوں پر تلوار کے کنار ہے کی تیزی (یعنی تلوار کی دھار) کی طرح ہے اس کے دونوں کناروں پر کا نے داراورلو ہے کے کنڈ ہے ہیں اس پرلوگ گذریں گے۔ تم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میرن جان ہے اس کی آگ کی سری ایک سلاخ رہیعہ ومضر کے قبلوں سے ڈاکدلو لوں کو پکڑ ہے گی اور فرشتے اس کے دونوں کر بید ومضر کے قبلوں سے ڈاکدلو لوں کو پکڑ ہے گی اور فرشتے اس کے دونوں کناروں پر کہہ رہے ہوں گے: ''دب مسلم سلم'' اے رب انہیں سلامتی سے گزار۔ (بید فی شعب الا ہمان، ابن المبارک)

حضرت عبیداللہ بن عمر نظافیات مروی ہے کہ دسول اللہ کا اللہ کا آئے فرمایا کہ بل صراط
تلوار کی طرح تیز ہے پھیلنے کی جگہ اور ڈیمگانے والی ہے اور فرشتے اور انبیاء منظام
کوڑے ہوکر کہہ دہے ہوں گے: رب سلم سلم بعض فرشتے انبیں لوہے کے کنڈوں
سے مجرموں کوا چک کر لیتے ہوں گے۔ (بیلی)

حضرت انس ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ رسول اللہ کا انتہا نے فرمایا کہ بل صواط جہنم پر بچھی ہوئی ہے بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہے اس کا اوپر کا حصہ جنت کی طرف وہ کھیلنے کی جگہ اورڈ گمگانے والی ہے اس کے دونوں کناروں پر آگ، کا نے اورلو ہے کے کنڈ سے بین ان سے اللہ تعالی اپنے بندوں میں جسے جا ہے گا قید کر ہے گا اس میں جسے جا ہے گا قید کر سے گا اس میں میں جسے جا ہے گا قید کر سے گا اس میں میں جسے جا ہے گا قید کر سے گا اس کے دونوں میں گرنے والے بہت سے مرداور عورتیں ہوں گی۔اور فرشتے اس کے دونوں اس میں گرنے والے بہت سے مرداور عورتیں ہوں گی۔اور فرشتے اس کے دونوں

سلامتی کے ساتھ گزار۔ سلامتی کے ساتھ گزار۔ جو تق کے ساتھ آئے گاہ ہ ان سے گزر جائے گا آج کے دن لوگ اپنے ایمان واعمال کی مقدار پرنورد ہے جائیں گزر جائیں گے اور بعض ہوا کی طرح گزر جائیں گے اور بعض ہوا کی طرح گزر ہائیں گے اور بعض ہوا کی طرح گزریں گے بعض کو اس کے دونوں قدموں کی جگہ پرنور عطا ہو گا بعض پیٹ کے پل آئیں گے بعض کو آگ ان کے گناموں کی شامت سے تھنچ لے گی اس وقت مومن کہیں گے : ہم اللہ حس ۔ اللہ کے نام پرزی زمی ۔ اور آگ لیٹ جائے گی اور اسے جلائے گی جے اللہ تعالیٰ جائے گا اور اسے جلائے گی جے اللہ تعالیٰ جائے گا اس کے گناموں کی مقدار پر یہاں تک کہ لوگ نجات پائے گا وہ ستر ہزار ہوں گے جن پر نہ حساب ہے نہ عذاب ان کے چہرے چودھویں رات کے جاند کی طرح ہوں گے حساب ہے نہ عذاب ان کے چہرے چودھویں رات کے جاند کی طرح ہوں گے درجوان کے قریب ہوں گے جو آسان کے روثن ستارے کی طرح ہوں گے تی کہ اور جوان کے قریب ہوں گے جو آسان کے روثن ستارے کی طرح ہوں گے تی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں پنچیں گے۔ (جبق)

س لئے کہ وہ گمراہ تھے۔(ابرنعیم)

حضرت عبدالله بن سلام طلانا في فرمايا كهروز قيامت مخلوق ميں سے ہرامت كو اینے نبی علیہ السلام کے ساتھ اٹھایا جائے گا آخر میں حضرت احمہ مصطفیٰ مُنْ اَیْکِیْمِ اورآپ کی امت اٹھے گی ہرامت اپنے نبی کے پیچھے ہوگی توبل پر آجائیں گے۔ الله تعالیٰ اینے اعداء (وشمنوں) کی آنکھیں اندھی کردے گا اور وہ دائیں بائیں سرگرداں پھریں گے۔نبیٰ یا کے مَنَا اُلْتِیَا اور آپ کے ساتھ صالحین نبجات یا جا کمیں كے انہيں ملائكہ مليں كے جنہوں نے ان كے لئے جنت ميں منازل تيار كرر كھے ہوں گے دائیں بائیں ہوتے ہوئے اینے رب کے ہاں پہنچیں گے۔اللہ آپ کے کئے کری بچھائے گا اپنے وائیں جانب پھرمنادی ندادے گا کہ کہاں ہیں حضرت عیسی علیبا اور ان کی امت وہ کھڑے ہوں گے۔ تو ان کے پیچھےان کی امت کے نیک اور برے لوگ ہوں گے وہ بل صراط پر سے گذریں گے۔اللہ تعالیٰ اپنے اعداء کی آنکھیں اندھی کردے گاوہ دائیں بائیں سرگرداں بھریں گے بل صراط ہے نبی اور صالحین لوگ نجات یا تیں گے۔ پھران کے بعد دوسرے انبیاء نینا اپنی امتیوں سمیت آئیں گے آخر میں حضرت نوح مَالِیَّا آئیں گے ( ذہبی نے کہا کہ بہ حدیث غریب موقوف ہے)(عالم، ابن السارک)

حفرت عبداللہ بن سفیان عقیلی بڑائیڈ نے فر مایا کہ لوگ بل صراط پر اپنے ایمان واعمال کی مقدار پر عبور کریں گے بعض تو آنکھ جھیلنے کی طرح بعض شیر کی طرح بعض میں واعمال کی مقدار پر عبور کریں گے بعض تیز پر ندے کی طرح بعض دوڑتے ہوئے بعض بید لکی رفتار میں آخری جونجات پائے گاوہ پیٹ کے بل جلنے والا ہوگا۔ (ابن البارک) حضرت فضل بن عیاض بڑائیڈ نے فر مایا ہمیں حدیث پیچی ہے کہ بل صراط کا سفر پندرہ ہزار سال ہے پانچ ہزار سال او پر کو چڑھنے کا پانچ ہزار سال نیچ اتر نے کا اور پانچ سال برابر، بل صراط بال سے زیادہ باریک اور تکوار سے زیادہ تی خوف سے کمزور اور تھ ھال وہ جو گا جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے کمزور اور تھ ھال ہوگا۔ (ابن عمار)

اینے نفس اللہ تعالی سے خرید لو۔ میں تمہارے لئے کسی شے کا مالک نہیں۔حضرت عا کنٹہ بڑ جا نے عرض کی ہیدوہ دن ہوگا جس میں کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ آپ نے فرمایا: ہاں تین مقام ایسے ہی ہیں ﴿ میزان ﴿ نور وظلمت اللّٰہ تعالیٰ جس کے لئے جا ہے گااس کا نور پورا کرے گا اورجس کے لئے جا ہے بل صراط کے نزویک تاریکی میں چھوڑ وے گا۔ جسے جا ہے گااسے سلامتی سے گزار دے گا جس کے لئے جاہے گا اسے آگ میں اوندھا گرادے گا۔سیدہ عائشہ بڑھنانے عرض کی یارسول اللَّهُ مَنَا يُعْتِيرُ مَا مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ م اللَّا نے فرمایا: و د جنت وجہنم کے درمیان ایک راستہ ہے وہ استرے کی طرح تیز ہے اوراس بردائیں بائیں فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گےلوگوں کؤدوزخ کے کانٹو ں سے اچک لیں گے۔وہ کا نے سعدان (ایک کا نے دار بودا ہے) کے کانوں کی طرح بیں اور ساتھ ہی کہتے ہوں گے : رب سلم سلم۔اے رب انہیں سلامتی سے گزار۔سلامتی سے گزار۔اس وفت لوگوں کے دل جیران ہوں گے جسے اللہ تعالیٰ عاب كاسلامتى سے كزارد داور جسے جاہم ميں اوندھا كراد درابن شابن) حضرت ابن عمر بُی فیاسے مروی ہے کہ رسول اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهِ اللهُ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللهِ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل صراط پر کزارے جاتیں گئے تو میری امت کا شعار (علامات) ہوگا وہ کہتے ہوں كلا اله الا انت (طبراني في الكبير)

حضرت مغیرہ بن شعبہ والفظ سے مروی ہے کہ رسول النّدِظَالِيَّةِ نَے فرمایا کہ میری امت کا بل صراط پرشعار ہوگا کہیں گے: سلم سلم . (زندی)

حضرت معاذبین جبل والنظری ہے کہ رسول اللّذِ کَالْیَا ہُمُ مایا کہ مومن کو خوف سے سیسکیین جبل والنظر کا ایا کہ مومن کو خوف سے سیسکیین جبل ہوگی اور نہ ہی اس سے اضطراب سے چین ملے گا یہاں تک کہ وہ بل صراط کو پیٹھ کے چیچے چھوڑ جائے بینی بل صراط سے سلامتی ہے گزر جائے ایمنی بل صراط سے سلامتی ہے گزر جائے۔ (ابوجیم)

الوالي آفرت المحالية المحالية

ہوگا۔منادی ندا کرےگا ہے میدان محشر کا مجمع!فاطمہ بنت محمد گائیڈیڈیم کزرتی ہیں اپنی آئیس بند کرلو بیہاں تک وہ بل صراط ہے گذرجا کمیں۔(عالم ،ابونیم ،دارتطنی )

#### باب (۸۲)

# وہ اعمال جو بل صراط سے گذرجانے اور اس پر ثابت قدم ہوکر گزرنے کے موجب ہیں

سیدہ عائشہ بھی سے مروی ہے کہ رسول الٹھ کا گینے آبے فرمایا جس کا اپنے بھائی مسلمان کے لئے بادشاہ دفت (یاحاکم یاافسر) کے پاس آسانی کرنے اوراس کی مشکل حل کرنے کا تعلق ہوتو اللہ تعالی قیامت میں اس کے قدموں کے ڈگھانے کے وقت بل صراط پر اسے آسانی سے گزارنے کی مدوفر مائے گا۔ (طرانی بہتی این حبان) ابن عساکرنے حضرت ابن عمر بھی سے اس کے مثل روایت کیا ہے۔

( ببیقی ابن عساکر )

حضرت عبدالله بن محيريز طالتين سے مروى ہے كەرسول الله طَالِي الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ ال

حضرت ابن عمر و المحفّظ ہے مردی ہے کہ نبی پاکسٹائیٹی نے فرمایا کہ جوشخص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت میں چلے کہ اسے پورا کردیے تو قیامت کے روز جب قدم و گرگا کیں گے اللہ تعالی اسے ثابت قدمی عطافر مائے گا۔

(طبراني في الكبير، ابن الي الدنيا، اصباني)

عضرت ابو ہریرہ بڑائن ہے مروی ہے کہ رسول الله تائین کے فرمایا کہ جس نے دنیا میں بہتر طور برصد قد دیا تو وہ امن وسکون سے بل صراط کوعبور کرے گا اور جس نے

احوال آخرت کے محافی کا تو وہ امن وسکون سے بل صراط عبور کرے گا۔ کسی کی جاجت یوری کی تو وہ امن وسکون سے بل صراط عبور کرے گا۔

(ابونعیم،اصبهانی)

حضرت ابودرداء بڑا تھ سے مروی ہے کہ رسول اللہ تا اللہ تا کہ مساجد متقیوں کے گھر ہیں اللہ تعالی نے ان لوگوں کوراحت وسر وراور بل صراط ہے گزر کر رضوان اللہ کی صاحت دی ہے جن کے گھر مساجد ہیں یعنی مساجد میں عبادت گزار دیتے ہیں اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ تا گھر کو فرماتے ساکہ قیامت میں اس صاحب دنیا کولا یا جائے گا جس نے اللہ تعالی کاحق ادا کیا ہوگا اور مال اس کے سامنے ہوگا حکم ہوگا کہ چل (جنت میں) اور وہ دنیا دارلا یا جائے گا جس نے اللہ تعالی کاحق ادا نہ کیا اور اس کا مال اس کے کا ندھوں کے درمیان ہوگا جب اسے بل صراط پر چلا یا جائے گا تو تیرے لئے افسوس تو نے اللہ تعالی کاحق میرے میں یعنی مال میں ادانہ جائے گا تو تیرے لئے افسوس تو نے اللہ تعالی کاحق میرے میں یعنی مال میں ادانہ کیا اسے بار بار پکارا جائے گا یہاں تک کہ وہ ہلاکت و تباہی کو پکارے گا یعنی ہلاک و تباہ ہوگا۔ (ابو تیم سعید بن معور بردار طبرانی)

حضرت وہب ولائٹونے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ انے عرض کی یارب! بل صراط پر سب سے زیادہ کون تیز رفتار ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وہ بندے جومیرے محکم پرراضی ہیں اوران کی زبانیں میرے ذکر سے تررہتی ہیں۔(ابوقیم)

حضرت ام درداء بن فیا فرماتی ہیں کہ میں نے ابو درداء بن فی کہا کہ کیا آپ اپ مہمانوں کے لئے تلاش مہمانوں کے لئے تلاش مہمانوں کے لئے تلاش کرتا ہے تو حضرت ابو درداء بن فی ایس نے رسول الله من فی کوفر ماتے ہوئے ساکہ تہمارے آگے ایک خت کھائی ہے اس سے بوجہ والے نہ کر رسکیں گے اور میں جا ہتا ہوں کہ میں اس وادی سے بلکا ہوکر جاؤں۔ (مام بطرانی)

بزار کے الفاظ ہیں کہمہارے آ گے سخت گھائی ہے اس سے صرف ملکے بوجھ والے گرز سکیں گے۔ (ابونیم، بزار،ابن عساکر)

حضرت انس التائيز نے فرمایا کہ نبی کریم کا ارشاد ہے کہ ہمارے آگا کی سخت
گھاٹی ہے اس پرصرف ملکے ہو جھ والے گزر سکیں گے۔ ایک مرد نے عرض کی کیا
میں بھاری ہو جھ والوں میں سے ہوں یا ملکے ہو جھ والوں سے؟ فرمایا: کیا تیرے
پاس آج کا طعام ہے؟ عرض کی ہاں! فرمایا: کل کا کھانا ہے؟ عرض کی ہاں! پھرآپ
نے فرمایا: پرسوں کا کھانا ہے؟ عرض کی نہیں، آپ نے فرمایا: اگر تیرے پاس تین
دنوں کا کھانا ہوتا تو تو بھاری ہو جھ والوں سے ہوتا۔ (طرانی الادسا)

حضرت ابوذر رہ النظر کے جمہ سے مہر کے میر کے میں اللہ کا اور اصطبار بھی اور اصطبار بھی اس کے ہمارے بوجھوں میں افتدار بھی اور اصطبار بھی اس کے اس کے اللہ کے لئے لائق ہے کہ نجات اس سے پائیس کہ ہم اس پرگزریں اور ہمارے پاس بہت زیادہ بوجھ ہول۔ (احر بطرانی فی الاوسلہ)

زیادہ بوجھ ہول۔ (احر بطرانی فی الاوسلہ)

﴿ فَاكِده: اقتد اربمعنی قدرت پانا، غلبہ پانا، اصطبار بمعنی صبر کرنا۔ (النجد) ﴿ حضرت معاذبن انس وَلَيْنَ الله عَمروی ہے کہ رسول اللّٰه فَالْمِیْنِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰه عَلَیْ اللّٰه عَلَیْ اللّٰه عَلَیْ اللّٰه اللّٰه اللّٰه عَلَیْ اللّٰه اللّٰ اللّٰه ال

نظے جو کہا تھا۔ (ابوداؤد، احمد، ابوقیم، طبرانی فی الکبیر، ابن مبارک)
حضرت سعید بن الی ہلال رائٹ نئے نے فر مایا کہ میرے پاس بیہ بات پینجی ہے کہ قیامت
کے روز بل ہراط بعض لوگوں پر بال سے بھی بار یک ہوگی اور بعض کے لئے وادی
سے بھی زیادہ فراخ۔ (ابن المبارک، ابن الی الدنیا)

حضرت بهل بن عبداللہ تستری الفظائے سے مروی ہے کہ جس پرراستہ دنیا بیں تنگ ہو تخریت میں کشادہ ہوگا اور جس پر دنیا میں کشادہ ہوا آخرت میں تنگ ہوگا۔ (واللہ

**باب** (۱۶<u>۸)</u>

### الله تعالی فرما تا ہے

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَثْمًا مَّقَضِيًّا فَثُمَّ نُنَيِّى الَّذِيْنَ التَّقُوا وَنَذُرُ الطَّلِينِ فِيها جِثِيًّا ﴿ لِ١١، ﴿ يَمَ، آيت ١٢٠٤) التَّقُوا وَنَذُرُ الطَّلِينِ فِيها جِثِيًّا ﴿ لِ١١، ﴿ يَمَ، آيت ١٢٠٤) ' اورتم مِن كُونَى اليانبين جس كا گزردوزخ پرنه موبتمهار مرب كذمه پريضرورهم مِن الياس عمر ورهم وروانول كو بچاليس كاور ظالمول كو بريضرورهم مي چورد يس كي هنول كيل كرد، ''

حضرت ابوسمینہ ڈاٹھؤنے فرمایا کہ ہم نے آبت کے ورود کے بارے میں اختلاف کیا ہمارے بعض نے کہا کہ تمام مؤمن واخل ہوں کے بعض نے کہا کہ تمام مؤمن واخل ہوں گے۔ میں حضرت جابر بن واخل ہوں گے بھر متق لوگ اس سے نجات پاکیں گے۔ میں حضرت جابر بن عبداللہ ڈاٹھؤسے ملا اور انہیں اس اختلاف کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اگر میں نے رسول کر کیم آٹھ گا سے نہ سنا ہوآپ فرماتے تھے کہ کوئی نیک اور برا نہ رہے گا مگروہ اس میں واخل ہوگا لیکن مؤمن پر شھنڈی اور سلامتی والی ہوجائے گی۔ جیسے حضرت ابراہیم الیہ ہوگا گی کی جاتھیں اس سے نجات یا جا کیں گا اور ہم طالموں کو دوز خ میں گھنوں کے بل چھوڑ دیں اس سے نجات یا جا کیں گے اور ہم طالموں کو دوز خ میں گھنوں کے بل چھوڑ دیں اس سے نجات یا جا کیں گے اور ہم طالموں کو دوز خ میں گھنوں کے بل چھوڑ دیں گی۔ (احمء ماکم ہیں)

حضرت عام ظافون فرما يا كمنافع بن الازرق في حضرت ابن عباس ظفات آيت : إنكم وما تعبد فون من دون الله حصب جهدم انتم لها فيدون و

(پ ١١٠الانمياء، آيت ٩٨)

'' بے شک تم اور جو بچھالٹد تعالیٰ کے سواتم پوجتے ہوسب جہنم کے ایندھن ہو مہر راس میں رجانا ''

Marfat cor

ا دوالي آفرت المحالي المحالي المحالية ا کے بارے میں جھکڑا کیا کہ کیااس میں مومن داخل ہوں گے یانہ اور بیآیت پڑھی: يَقُدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ الْوَرْدُ الْمُورُودُ ٥ (پ۴۱، سور دهود، آیت ۹۸) '' اپنی قوم کے آگے ہوگا قیامت کے دن تو انہیں دوزخ میں لاا تارے گا اوروہ کیا ہی برا گھاٹ اترنے کا۔'' اس کا جواب حضرت ابن عباس بڑھ بنانے بید یا کہ میں اور تو اس میں داخل ہوں گے کیکن اس کے بعد د مکھے لے پھرتو اس ہے نکل بھی سکے گایا نہ۔ (ابن جریہ سعید بن منصور ہیں قی) حضرت ابن عباس ظافنا سے آیت "وان منتکم إلّا وَاددُها" كي تفسير ميں منقول میں کہاس میں ہرنیک اور براداخل ہوگافر مایا کیا تونے بیں سنا کہاللہ تعالی نے فرمایا: فَأُورُ دُهُمُ النَّارُ طُوبِيْسُ الْوِرْدُ الْمُؤرُودُ ﴿ بِ١١، سوره طود، آيت ٩٨) '' توانبیں دوزخ میں لاا تارے گااوروہ کیا ہی برا گھاٹ اترنے کا۔'' وَنُسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهُنَّمِ وِرُدُالْ (بدارم م) آيت ٨١) "اور مجرموں کوجہنم کی طرف ہانگیں کے بیاسے۔ "(ابن الی عاتم) حضرت ابن مسعود والنفظ سے آیت ''واٹ مُنگُم الله وَاددُهُا' کے بارے میں بوجها گياتو آپ نے فرمايا كه يهال ورود كامعنى داخل بے اور حضرت عكرمه التفظ نے فرمایا کہ وار دھاور و دسے جمعنی دخول ہے۔ (عالم بیبق) حضرت عکرمہ نے خضرت ابن عباس پھنجا سے بیان کیا کہ آیت کا مطلب میں ہے كدكوئى اليانبيس كداس من يح جائے اس برآ ثار دلالت كرتے ہيں كدورود جمعني ا وخول ہے بیان کے دواقوال میں سے ایک ہے۔ (حاکم بیبتی) اورامام قرطبی نے اس کوتر جے دی ہے اور دوسرا قول میہ ہے کہ اس سے بل صراط پر كزرنامراد باوراى كوامام نووى في ترجيح دى باوراس پرشوام بين حضرت ابن مسعود وللظفيات "وأن منتكم إلا وادمها" كالفير من فرمايا كرسول اكرم النافيظ كا ارشاد ہے كەتمام لوگ دوزخ میں وارد ہوں سے پھراس سے اسپنے

اعمال کی وجہ سے باہر تکلیں گے بعض ان میں تیز بجل کی طرح اور بعض ہوا کی طرح تیز بھل کی طرح اور بعض ہوا کی طرح تیز تھوڑ ہے کی طرح اور بعض تیز سوار کی طرح پھر کمر بستہ مرد ہوکر پیدل چلنے والے کی طرح۔ (احم، ماکم ، ترندی)

حضرت ابن مسعود را النظر نے فر مایا اس میں تمام لوگ وار دہوں ہے ،ار ہونے کا مطلب سے ہے کہ ان کا نار کے اردگرد قیام ہوگا بھر بل صراط سے اپ اعمال ہے مطابق گذریں گے بعض بحل کی طرح ، بعض ہوا کی طرح ، بعض پرندے کی طرح ، بعض تیز رفتار گھوڑ ہے کی طرح ، بعض دوڑ نے والے مرد کی طرح یہاں تک کہ ان کا آخری اپنے قدموں ، انگو تھے کے ذریعے آئے گاوہ گذرے گا۔ (ابن ابی عاتم ،احمد)

مصرت ابن عباس طاق الله من المنظم الله واردها المحتفلق فرما باک سے مصرت ابن عباس طاق الله و ا

حضرت عنیم بن قیس بن قین فر مایا کہ لوگوں نے ورودالنارکا ذکر کیا تو حضرت کعب نظافت نے فر مایا کہ جہنم لوگوں کو بند کرد ہے گی یہاں تک کہ جب تمام مخلوق کے اقد ام برابر ہول گے ان میں نیک بھی ہوں گے اور بر ہے بھی پھر منادی پکارے گا کہ اے آگ اپنے ،اپنے پاس رکھ اور میر ہے چھوڑ دے وہ آگ اپنے لوگوں کو اپنے آپ میں دھنسادے گی اور وہ اپنے لوگوں کو ان کے آباء کے ناموں سے خوب جانتی ہے لیکن مومن اکرہ سے نگلیں گے اور ان کے کیڑ نے پانی سے تر ہوں گے۔ (جبق)

فانده: كلبى نفرماياكة ورود بمعنى كذرباس يربرايك كار (ابن مندر)

حضرت عکرمہ ٹاٹھڑنے آیت کے بارے میں فرمایا کہ جہنم پر بل صراط ہے اس پر ہر
 ایک کا گزر ہے۔ (ہناد فی الزہر)

مصرت خالد بن سعد رفاتین نے فرمایا کہ جب اہل جنت، جنت میں داخل ہوں گے تو عرض کریں گے یارب! تو نے وعدہ فرمایا تھا کہ تو ہمیں نار میں داخل کرے گا۔اللہ تعالی فرمائے گا: ہاں وعدہ پورا ہو گیا وہ یوں کہ جبتم اس پر گزر ہے تو وہ اس وقت ، بجھی ہو کی تھی۔(طرانی بیبتی بجیم تندی)

حضرت يعلى بن مديد والفظ المدوى المروى المحار مصطفى مَنْ الْيَوْمُ اللهُ اللهُ اللهُ ووزخ

احوالی آخرت کے کا ہے۔ مومن سے کہے گی،ا ہے مومن! جلد تر گزراس کئے کہ تیر نے نور نے میری آگ کو بچھادیا۔ (طبرانی فی الکبیر،ابن عدی،ابونیم)

جضرت حسن بڑائیڈ نے فرمایا کہ ورود سے مراد صرف گزرتا ہے بینیں کہ اس میں بندے داخل ہوں۔ (بیعق عبد بن مید) بندے داخل ہوں۔ (بیعق عبد بن مید)

حضرت سیدہ حفصہ ڈائٹٹا سے مروی ہے کہ حضور اکرم کاٹیٹٹٹر نے فرمایا کہ مجھے امید اس ہے کہ جوغز وہ بدریا حدید بیٹی مصاضر تھے وہ آگ میں داخل نہیں ہوں کے میں نے عرض کی یارسول اللّٰمَثَالْتَیْتِیْمُ کیا اللّٰد تعالیٰ نے بیٹیس فرمایا:

وَانْ مِنْ الْمُوادِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِكَ حَتْمًا مَّقْضِيًا ﴿ (١١٠م يم آيت ١١٠) وَانْ مِنْ الْمُوادِدُها كَانَ عَلَى رَبِكَ حَتْمًا مَقْضِيًا ﴿ (١١٠م يم آيت ١١٠) و و و و فرخ برنه بوتمها درب كر و اورتم ميں ہے كوئى ايبانبيں جس كاگزردوزخ برنه بوتمها درب كے و مه برييضرور هم برى بوئى بات ہے۔ ''
ومه برييضرور هم برى بوئى بات ہے۔''
آي نے فرمایا: كيا تونے نہيں سنا:

مُوَ نَا يَتِى الَّذِينَ الْقُوْا وَنَذُرُ الطَّلِينَ فِيها جِثِيًا ﴿ لِهِ ١١ مِرِيمُ آيت ٢٠) من چر ہم ڈروالوں کو بچالیں گے اور ظالموں کو اس میں چھوڑ دیں گے سیمٹنوں کے بلگرے' (مسلم، ابن ماجہ، احمہ طبرانی فی الکبیر)

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ رسول اللّہ کا اللّہ کا کی کے کہ سلمان کے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹٹ سے مروی ہے کہ رسول اللّہ کا اللّہ کا اللّہ کا کہ کی مسلمان کے طور تنین بچے فوت ہوئے تو وہ دوزخ میں داخل نہ ہوگا صرف تنم پورا کرنے کے طور یر، پھرراوی نے پڑھا:"وان منکمہ اللا واددھا"

( بخاری مسلم ، ابن ماجه ، نسائی ، ابودا و در ترفدی

۔ تع**یسرا قول**: ورود ہے صرف آگ کوجھا نکنا اور صرف اس کے قریب ہونا مراد ہے کیونکہ وہ حماب کے لئے حاضر ہوں گے تو جہنم مقام حساب کے قریب ہوگی تو وہ بحالت حساب اوالياً فرنت كي الموالياً فرنت كي الموالياً فرنت كي الموالياً في الموالياً في الموالي الموالي الموالي الموالي

اسے دور سے دیکھیں گے۔ پھرمتقین اس سے نجات یا ئیں گے کہان کو جنت میں داخلہ کا تحكم ہوگا۔اوراللہ تعالیٰ ظالموں کو دوزخ میں گھٹنوں کے بل جھوڑ دے گا۔اورانہیں دوزخ میں لے جانے کا حکم ہوگا۔اس قول کی تائیدایک اور آیت سے ہوتی ہے وہ ہے:

وكتا ورد مآء مدين - (ب٠٠،القصص،آيت٢٠)

"اور جب مدین کے یالی پرآیا۔"

جب وہ مدین میں وار دہوئے یہاں ورود جمعنی دور سے جھا نکناد بکھنامراد ہے کیونکہ بیاس وقت یانی پروار دہیں ہوئے تھے دور سے دیکھرے تھے۔

حضرت معاذبن الس وللفيز معروى بكرسول الله الله الله المرايد راہ خدامیں مسلمانوں کی اس ہے حفاظت کی کہانہیں بادشاہ بکڑنہ لے تو وہ دوزخ كونه ذي كھے گاصرف فتم كو يوراكرنے كے طور يراور الله تعالى فرما تا ہے وان مِنكم إلا واردها (احمر،ابويعلى،طبراني في الكبير)

**خاندہ**: اہل سلف میں اکثر کا اتفاق ہے کہ ان کا جہنم کا ورود ( گزرتا) تو یقینی ہے کیکن اس سے باہرنکل جانے سے بے جری ہے۔

حضرت قيس بن حازم وللفظ مع مروى ب كرسول الدُمْ كَالْمُولِي عن حازم ولا الله من الله الله وفعه حضرت عبدالله بن رواحه والتفوروئ توان كى زوجه نے ان سے كها كه آپ كوكون ي شےنے رالایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جھے خبر ملی ہے کہ میں نار میں وارد ہوں گالیکن اس کی خبر ہیں کہ میں اس سے نکلوں گایائیس۔ (سعید بن منصور، جا کم)

حضرت ابوميسره عمرو بن شرحبيل ولأفيظ بسترير آرام كرنے كے لئے محكے تو كها كاش! میری مال مجھے نہ جنتی ،ان کی بیوی نے یو جھامیا آپ کیوں فرمار ہے ہیں ،فرمایا ہے شک اللہ تعالی نے ورود تاری خبر دی ہے لیکن بیخبر ہیں دی کہم اس سے تکلیں کے

حضرت حسن بنافظ نے فرمایا کہ سی نے اپنے بھائی کوکہا کہ کیا تھے خبر ملی ہے کہ تو أكسيس وارد بون والأبهاس في كمامان إلى يعرب حيما كدكيار خرملى بهاكدتواس سے نکلے گایا نہیں اس نے کہا نہیں۔فرمایا: تو پھر منسی کیسی اس کے بعدوہ بھی ہنتے

انوالياً فرت المحالية نہیں و کھھے گئے۔ یہاں تک کہ فوت ہو گئے۔ (ابن الی شیبہ، ابن السارک)

#### باب (۸۰)

#### الشفاعة

شفاعت کاباب اس بارے میں اہل ایمان باوجود میکددوزخ میں داخل ہونے کے مستحق بھی ہوں گے لیکن شفاعت کی وجہ ہے اس میں داخل نہ ہوں گے اور اس بارے میں بعض لوگ دوزخ میں داخل ہونے کے بعداس سے باہر ہیں نکالے جا کیں گے اور سے وه اہل بدعت (بدند بہب) ہیں جود نیا میں شفاعت کا انکار کرتے تھے۔(اللہ تعالیٰ انہیں ذ

حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه نے خطبہ دیا (تقریر فرمائی) کہاں امت میں ایک توم پیدا ہوئی جورجم اور د جال کی تکذیب کرے گی اور وہ تکذیب کریں کے مغرب سے طلوع شمس اور عذاب قبر کی تکذیب کریں گے اور شفاعت کی بھی

نکڈیب کریں گے۔(بخاری)

حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ جس نے شفاعت کی تکذیب کی اس کا شفاعت ہے کوئی حصہ ہیں اور جس نے حوض کوثر کی تکذیب کی اس کا بھی اس سے کوئی حصہ بیں۔ (بیبق)

حضرت الس صنی الله تعالی عنه نے فرمایا کہ ایک قوم (شفاعت کی وجہ ہے) دوزخ ے نکالی جائے گی اور (الحمداللہ) ہم شفاعت کا انکار ہیں کرتے جیسے اہل حروراء (خوارج)شفاعت کے منکر ہیں۔(بیلی)

٨ ١٠ حرواء اس بستى كا نام ب جهال خوارج نے اپناند بى مركز بنار كھا تھا جيے يا کتان میں دیو بندیوں تبلیغیوں کا رائے ونڈ (قصبہ) مرکز کا نام ہے وہ حضور سرور دو المنافيئل حامحه لادن اكماشفاعت كمنكر تطيحت كلنجدى اورومالي غيرمقلد

تصنیف (نشفاعت کامنظر) ۔ (او بی غفرله)

حضرت عمران بن حصین رضی الله تعالیٰ عنه کے سامنے شفاعت کا ذکر ہوا تو کسی نے کہد یا کہا ہے ابو تجید!تم بعض ایسی احادیث کا ذکر کرتے ہوجن کا قرآن میں ذکر تنہیں بیان کرحضرت عمران بن حصین رضی اللّٰد تعالیٰ عنه سخت نا راض ہوئے اور اس سے فرمایا کیاتم نے قرآن پڑھا ہے اس نے کہاہاں آپ نے فرمایا کیا قرآن میں لکھاہے کہ عشاء کی جارر کعت اور مغرب کی تنین اور فجر کی دواور عصر کی جار ،اس نے کہانہیں آپ نے فرمایا بیتم نے کن سے حاصل کیا۔ کیا تم نے ہم سے معلومات نہیں حاصل کی اور ہم نے رسول اللہ منافیقیم سے، بول ہی زکوۃ کا تھم ہے جالیس ( ٢٠٠) سے ایک اور اتنے اونٹول میں سے اتنا اور اتنی بکریوں میں سے اتنی کیاتم نے تحكم قرآن میں پایا ہے اس نے کہانہیں۔آپ نے فرمایا قرآن مجید میں ہے کہ وَلْيَطْكُوفُوا بِالْبِيْتِ الْعَيْنِيقِ ﴿ إِلَيْهِ مِنْ الْمِينِ الْعَيْنِينِ ﴿ إِلَا الْحِينِينِ الْعَيْنِينِ

۰۰ ''اوراس آزادگھر کاطواف کریں ''

اس میں مطلق طواف کا تھم ہے لیکن میہیں سات بارطواف کرواور مقام ابراہیم پردو رکعت تقل پڑھو۔کیاتم نے بیاحکام قرآن میں پائے ہیں یاسی سےتم نے باالآخر سے ہیں۔ يبى ہے كہم نے ہم سے حاصل كيا ہم نے نبى پاك مَنْ اللَّهُم سے حاصل كيا۔ آپ نے فرما كيا تم نے میٹکم قرآن میں پایا ہے کہ' اسلام میں ناجائز نفع لینا ہے نہ گوہ کہ نتینی (رہبانیت)

🛠 🌣 نکاح میں ایک عورت لینا اور دوسری عورت دینا جس میں مہر وہی عورت ہو۔ ہاں اگر ہرایک کاعلیحدہ علیحدہ مہرمقرر ہوجیسا کہ عام مروج ہے تو بیا بڑے (ادیبی

اس نے کہائیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ن قرآن میں فرمایا ہے کہ ومَا الْكُورُ الرَّسُولُ فَنُدُومُ وَمَا بَهُا كُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ (ب١٨، الحشر، آيَٰتُ نبر) « اور جو پیچه مین رسول عطا فر ما ئیں وہ لواور جس ہے نع فر ما ئیں بازر ہو۔''

احوالي آفرت كي المحالي (جيمل)

حضرت عبدالله بن عمر الغنان فرمايا كهرسول الله كالتواني في في المراجيم علينه: رَبِ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ ۚ فَهَنَّ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ۗ وَهَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَجِيهُ ﴿ لِ٣١،١١/١٢، مِن مِن سِ٢٦) ''اےمیرےرب! نے شک بنوں نے بہت لوگ بہکادیئے توجس نے ميراساتهودياوه توميرا ہےاورجس نے ميرا کہانہ ماناتو بے شک تو بخشنے والا

اورقول حضرت عيسىٰ عَلَيْهِا:

إِنْ تُعَدِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۚ وَإِنْ تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ ٱنْتَ الْعَزِيْدُ الْسَكِيْمُ ﴿ رِيكِ،المَآكِدهِ، آيت نمبر ١١٨)

''اگر تو انہیں عذاب کرتو وہ تیرے بندے ہیں اور اگرتو انہیں بخش دے **تو** بے شک توہی غالب حکمت والا۔''

کی تلاوت فر ما کردونوں ہاتھا تھائے اور کہا''امتی'امتی' بھرروئے۔اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرئيل عليه السلام سے فر ما يا كه مير بي محبوب حضرت محد مصطفے مَنْ الْمِيْرَا كِي مِاس جا كركبو مِي آ پ کوآپ کی امت کے بارے میں ممکین شکروں گا۔ (مسلم-ابن ابی الدنیا)

حضرت علی ابن ابی طالب دلان نے فرمایا کے پیارے مصطفے ملائی پیارے مصطفے ملائی کے بیارے مصطفے ملائی کے میں ا بنی امت کی شفاعت کروں گا، یہاں تک اللہ ندا دے کرفیم یائے گا۔ اے محمد مَنَ الْمِيْرِ الله مِن موكبا ما تبيل الله بيرة بعض كري كا مر مرا عام الم

راضى بوگيا\_ (ابوليم طبراني في الاوسط) حضرت عوف بن ما لک انجعی ڈائٹنڈ نے روایت کے کہ حضورا کرم ٹائٹیکٹی نے فرمایا کے میرے رب نے مجھے اختیار دیا ہے کہ وہ میری آ دھی امت جنت میں واخل کرے۔

بية الأرام مدكه بارجهان وغذاب جنت ميل داخل كر

الوالي آفرت كالمنافقة المستخطرة المس

ہرمسلمان کونصیب ہوگی۔ (ترندی۔ ابن اجہ۔ ماکم۔ احمہ۔ ابن دہان)

لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف
جرمن عصیاں یہ اب بجل گراتے جا کیں گے
وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو
جرم کھلتے جا کیں گے اور وہ چھیاتے جا کیں گے

( حدائق بخشش \_رضاا كيدْمي بمبئي)

حضرت معاذبین جبل وابوموی فی خیار وایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم کا پیری کے مایا کہ اللہ تعالی نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میری نصف امت جنت میں داخل کی جائے یا میری شفاعت کو اختیا رکیا اور میں نے یہ جانا کہ یہ شفاعت ان کے لئے وسیع سلسلہ ہے اس لئے یہ ہرای شخص کو نصیب ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی کوشر یک نہیں کرتا۔ (طرانی۔ احمد۔ بزار)

حضرت ابن عمر بالنفظ سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافظ بین اخر مایا ہے کہ بجھے اختیار ویا گیا ہے کہ بجھے اختیار ویا گیا ہے کہ شفاعت اختیار ویا گیا ہے کہ شفاعت اختیار کی کیونکہ بیزیادہ عام اور بہت زیادہ کفایت کرنے والی ہے، کیاتم سجھتے ہوکہ بیضرف متفیول کے لئے ہوگی، ہال وہ گناہ گاروں خطاء کاروں اور گناہوں میں ملو میں لوگوں کے لئے ہوگی۔ (احمد طبرانی فی الاوسا یہ بیق)

اسى كى مثال حضرت انس بنافظ السي محمد مروى ب- (طراني في الاوسط)

سیدہ ام حبیبہ بناخیا سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیقی نے فرمایا کہ میں نے دیکھا جو میرے بعد میری امت کو سلے گا اور ان کو ایک دوسر سے کا خون بہاتے بھی دیکھا اس نے مجھے حزن وملال میں ڈالا اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نقد ریکر دی گئ جیسے دوسری امتول میں ہوا میں سے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ کیا وہ قیامت میں میری امت کی شفاعت کا مجھے متولی بناد سے اللہ تعالیٰ نے ایسا کردیا۔

(احمه طبرانی بیلی رحائم)

حضرت عبادہ بن صامت بھا تھا ہے کہ رسول اللہ تا اللہ اللہ تعلیم نے رمایا کہ اللہ تعلیم نے رمایا، اے محمد السلطی اللہ تعلیم نے جھے ہے کوئی نہ کوئی سوال کیا توا ہے مجبوب اللہ تعلیم اللہ تعلیم کے مانتے میں نے کہا میرا سوال تو یہ ہے کہ قیامت میں میری شفاعت قبول ہو، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ شفاعت کیا ہے؟ آپ تا اللہ تعالی میں کہوں گایارب! وہ میری شفاعت جو میں نے تیرے ہاں چھیا کرر کھی ہے وہ پوری فرما میرارب فرمائے گاہاں وہ ہے پھر میں اللہ تعالی میری امت کے باقی لوگوں کو دوز نے ہے نکال کر جنت میں داخل فرمائے گاہاں کہ میں کار جنت میں داخل فرمائے گاہاں کہ میں کار جنت میں داخل فرمائے گاہاں کہ میں کار جنت میں داخل فرمائے گاہاں کہ جنت میں داخل فرمائے گاہاں کے باقی لوگوں کو دوز نے نکال کر جنت میں داخل فرمائے گاہاں کی گا۔ (احمد طرانی)

۵۔ داہم۔ بران) حضرت ام سلمہ رفی ہے مروی ہے کہ دسول اللہ متافیق نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میرے بعد میری امت نیک عمل نہیں کرے گی اس لئے میں نے اللہ تعالیٰ سے شفاعت مانگ کی۔ (طبرانی فی انکبیر۔ ابویعلیٰ۔ ابن مبارک)

حضرت بریده رفافی نے فرمایا کہ میں نے رسول اللّٰدِ کا فیا کے سنا کہ قیامت مضرت بریده رفافی نے فرمایا کہ میں نے رسول اللّٰدِ کا فیا کو فرماتے سنا کہ قیامت مطابق میں، میں اپنی امت کے لوگوں کی زمین پر درختوں اور ڈھیلوں کی تعداد کے مطابق شفاعت کروں گا۔ (احمہ طبرانی فی الاوسط)

پیش حق مڑ دہ شفاعت کا سناتے جا کیں گے ہیں دو تے جا کیں گے اور ہم کو ہنساتے جا کیں گے آپ روتے جا کیں گے اور ہم کو ہنساتے جا کیں گے

(عدائق بخشش)

حضرت انبس انصاری دانش سے مروی ہے کہ میں نے تا جدار انبیا عظامی کوفر واتے حضرت انبی انصاری دانش سے مروی ہے کہ میں نے تا جدار انبیا عظامی افغاصت سا کہ میں اپنی امت کولوگوں کی زمین پر درختوں اور ڈھیلوں کی تعداد شفاصت سا کہ میں اپنی امت کولوگوں کی زمین پر درختوں اور ڈھیلوں کی تعداد شفاصت کروں گا۔ (طبرانی فی الاوسط)

الوالياً فرت المحالي المحالية ا

نہ کوئی اس کے بعد کوئی ایسی حمد کرسکے گا پھر میں دوزخ میں سے ان لوگوں کو زکالوں گا جنہوں نے دنیا میں مخلص ہو کر پڑھا تھا لا الہ الا اللہ (محمد رسول مُنَّا بِيَنِیْمِ) پھر چند قریش کے لوگ میرے پاس آ کراپی نسبت جنلا کیں گے میں ان کے چہروں سے انہیں پہچان لوں گا (چونکہ وہ کا فرومشرک ہوں گے) اس لئے میں انہیں دوز خ میں چھوڑ دوں گا۔ (طرانی فی الاوسل)

حضرت عمران حمین برای سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگری نے فر ما یا کہ محمد!

(مَنَّ الْمِیْکِیْمُ) کی شفاعت ہے ایک قوم دوزخ ہے نکال کر جنت میں داخل کی جائے
گی ان کو جہنمیین "کہا جائے گا۔ (بخاری۔ ابوداؤر۔ ابن باجہ طبرانی فی الکیرز۔ ترندی)
حضرت جابر بن عبداللہ بڑا تھ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَنَّ الْمُیْرِیْمُ نے فر ما یا کہ بے شک
اللہ تو اللہ تو مرکوثہ ذاع یہ کی مصر سے دون خے ہے بکال کہ جنب میں دخل کے سال

الله تعالی ایک قوم کوشفاعت کی وجہ سے دوز خ سے نکال کر جنت میں داخل کرےگا۔
حضرت ابن عمر فقائن سے مروی ہے کہ رسول الله کا الله کا الله الله قبلہ استے لوگ
دوز خ میں داخل ہوں گے جن کی گنتی الله تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جا نتا بوجہ اس کے
کہ انہوں نے الله تعالیٰ کی نافر مانی کی اور معصیت پر جرات کی پھر مجھے شفاعت کا
اذن ہوگا۔ میں مجدہ کرتے ہوئے الله تعالیٰ کی ثناء کروں گا جیسے کھڑے ہوکر اس کی
ثناء کرتا ہوں مجھے الله تعالیٰ فرمائے گا اٹھائے (اے مجبوب کا ایکی اسوال کیجئے آپ
کودیا جائے گا شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول ہوگی۔

حضرت عبادہ بن صامت بڑا تھے۔ سے مردی ہے کہ رسول خدا تا تھے گئے نے فر مایا کہ جھے فتم ہاس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے بے شک میں قیامت میں بلافخرلوگوں کا سردار ہوگالوگوں میں کوئی ایسانہ ہوگا جومیر ہے جھنڈ ہے میں نہ ہوا یک کی نجات کا انتظار کر رہا ہوں گا اور بے شک میرے پاس ہی لواء الحمد ہوگا۔ میں چل پڑوں گا تو لوگ میرے بیجھے چل پڑیں گے یہاں تک کہ میں جنت کے دروزے پر آکراسے کھلوانا چا ہوں گا کہا جائے گا کون ہے؟ میں کہوں گا میں محمد ہوں اللہ تعالی فرمائے گا کہ میرے جوب تا تی گئے کو مرحبا۔ میں اچا تک کہ میرے جھوں گا تو میں فرمائے گا کہ میرے جبوب تا تی گئے ہوں گا تو میں فرمائے گا کہ میرے جبوب تا تی جا جاؤں گا کہا جائے گا آپ سراٹھا ہے سوال سے جے آپ

الواليا ترت المحالية المحالية

کو دیا جائے گاشفاعت سیجئے آپ کی شفاعت قبول ہوگی میں ابنی امت کے اہل کہائر جنھوں نے جرائم کا ارتکاب کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفاعت سے انہیں نکالوں گا۔

حضرت انس مٹائٹڑ ہے مروی ہے کہ حضور اکرم مُلاٹٹیٹٹ نے فرمایا کہ میری شفاعت میری شفاعت میری امت کے اہل کہ میری شفاعت میری امت کے اہل کہ ایر کے لئے ہوگی۔ (ابوداؤد۔ ترندی۔ احمہ۔ حاکم)

صحرت عبداللہ بن بشیر طافی ہے مروی ہے کہ حضور اکرم کا ایکٹی نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس جریل علیہ آئے اور انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے شفاعت عطافر مادی ہے۔ ہم (صحابہ) نے عرض کی یارسول اللہ کا ایکٹی کیا خاص بی باشم کے لئے تو آپ نے فرمایا بنہیں۔ پھر ہم نے عرض کی آپ کی امت میں ، تو آپ نے فرمایا بنہیں۔ پھر ہم نے عرض کی آپ کی امت میں ، تو آپ نے فرمایا کہ میری شفاعت ہوگی۔ (طبرانی فی اکبیر) مت میں بھاری گنا ہوں والوں کے لئے میری شفاعت ہوگی۔ (طبرانی فی اکبیر)

حضرت ابوامامہ ڈلائنڈ سے مروی ہے کہ حضورا کرم کالیڈ کی الی ای امت کے اشرار (شریر کی جمع۔ برے آ دمی) لوگوں کے لئے کیسا اچھا آ دمی، عرض کی گئی وہ کسے ؟ فرمایا میر ہے اشرار کو اللہ تعالیٰ میری شفاعت کی وجہ سے جنت میں داخل فرمائے گا،اورنیک لوگوں کوان کی اعمال کی وجہ سے داخل فرمائے گا۔

(طبراني في الكبير \_ ابولعيم )

حضرت ابن عباس بڑھنانے فر مایا کہ پیارے مصطفے مُنافِیکا کا فر مان ہے کہ میری شفت شفاعت میری امت کے اہل کبائر کے لئے ہوگی اور وہ جونیکیوں ہیں سبقت کرنے والے ہیں۔ وہ جنت میں بلاحساب داخل ہوں گے اور جواپنے نفس پرظلم کرنے والے ہیں اور اہل اعراف حضرت محمصطفے مَنافِیکا کی شفاعت سے جنت میں داخل ہوں گے۔ (طرانی فی انگیر)

حضرت جابر بنائنڈ نے فر مایا کہ جس کی نیکیاں برائیوں سے بڑھ گئیں توان کا حساب آسان ہوگا بھروہ جنت میں داخل ہوں گے اور رسول اللّٰهُ مَا اللّٰهُ عَلَيْهِ کَی شفاعت اس کے لئے ہوگی جس نے اپنی جان کو ذلت میں والا اور پیٹھ کوتو ڑالیعنی گنا ہوں میں مبتلار ہا۔ (ترندی۔ابن ماجہ)

حضرت انس بڑا تھڑنے فرمایا کہ ہم نے عرض کی یارسول اللّٰد مَالِیْ شفاعت کن لوگوں کے لئے ہوگی؟ فرمایا میری امت کے کبیرہ گناہ والوں اور بہت بڑے خطاء کاروں اور ناجا مُزطور پڑل وغارت کرنے والوں کے لئے۔ (بیبق)

حضرت کعب بن عجرہ النفظ سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافظ نے فرمایا کہ میری شفاعت میری امت کے اہل کہ میری شفاعت میری امت کے اہل کہ ارکے لئے ہوگی۔(الآجری فی الشریعہ بہتی)

تصرت طاوس بڑھٹڑ ہے مروی ہے کہ رسول اللّٰدِیکا ٹیٹیٹر ہے نے مایا میری شفاعت اہل کی سیاری شفاعت اہل کی سیار کے لئے ہوگی۔

فائدہ: بیبی نے فرمایا کہ حدیث مرسل حسن ہے اور مرسل قبول ہے جب کہ راوی تقدہ و (حضرت طاؤس ڈگائٹ تقد ہیں۔اولی غفرلہ) علاوہ ازیں اس کی پیشہادت بھی کافی ہے کہ تا بعین میں بیلفظ عام شائع اور مشہور ہے (بلکہ آج تک ہر دور میں اس طرح مشہور ہے شہرت عامہ بھی جحت ہے۔اولی غفرلہ)

حضرت انس نظائن حضورا کرم ہے مرفوعاً روایت کرتے ہیں فرمایا کہ ہیں اپنے رب
کے ہاں شفاعت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ میں عرض کروں گا یارب! میری
شفاعت اس کے لئے قبول فرماجس نے دنیا میں کہا تھالا الدالا الله (محمد رسول الله
مُلَّا الله الله الله فرمائے گا ہے میرے مجبوب! ایسوں کی بخشش کے لئے آپ کی
شفاعت کی حاجت ہے نہ کسی اور کی ایسوں کوتو میں خود بخشوں گا مجھے اپنی عزت و
جلال ورحمت کی تم اجہم میں ہرا یسے کو بالکل نہ چھوڑ وں گا جس نے دنیا میں کہا ہو
حال الدالا الله (محمد رسول الله تا الله الله )۔ (ابن خزیمہ ابن بام م)

#### باب (۸۱)

# حضورا كرم النائيل كانتفاعت سب سے بہلے كن كے لئے ہوگى

- حضرت ابن عمر ہو گئی ہے مروی ہے کہ دسول اللّمَ کا گئی ہے کہ سے پہلے کن کی میں شفاعت کروں گاوہ میر ہے اہل بیت ہیں۔
  دیوں تا اللہ میں ' قریمی وازم اللہ سے بھر اہل بیت ہیں۔
- ''الا قدب فا الاقدب'' قریش وانصارے، پھراہل یمن سے جو مجھ پرایمان لا ئے اور میری اتباع کی پھرتمام اہل عرب پھر مجمی لوگ اور سب سے پہلے جن کی شفاعت کروں گاوہ'' اولوالفضل'' ہوں گے۔(طبرانی فی الکبیر)
- حضرت عبدالملک بن عباد بن جعفر طالقط نے فرمایا کہ انہوں نے رسول اللہ کا وہ اہل سنا کہ میں سب سے پہلے اپنی امت کے جن لوگوں کی شفاعت کروں گا وہ اہل مدینہ واہل مکہ اور اہل طائف ہوں گے۔ (طبرانی ہزار)

### باب (۸۷)

### وه اعمال جوشفاعت كاموجب بين

(بخاري\_احدّ\_ابن حبان-الي عامم)

حضرت جارین عبدالله بلانیز سے مروی ہے کہ سرکار مدینة تانیکی نے قرمایا کہ جس

*>* 👍

نے اذان کن کریہ پڑھا:

اللهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعُومَ التَّامَّةِ وَالصَّلُوةِ الْقَائِمَةِ اتِ مُحَمَّدَ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَة وَالْفَضِيلَة وَالْفَضِيلَة وَالْعَبْنُهُ مَقَامًا مَّحْمُودا لِلَّذِي وَعَدَتَهُ۔

اس کے لئے قیامت میں میری شفاعت حلال ہوگی۔ (بخاری۔ ابوداؤد۔ نسائی۔ ترندی) اس کی مثل حضرت ابن عمر مِنْ تَجْهَا۔۔۔ مروی ہے۔ (مسلم)

فقهاء كوفدك ايك فقيهد في ماياكونى بحى مسلمان اذان س كريد براهتا ب: اللهم رب هنية الدَّعُوةِ التَّامَّةِ وَالصَّلُوةِ الْمفترضة اعطِ سيدنا مُحَمَّدًا سُولَة يَوْمَ الْقِيَامَةِ

تواسے اللہ تعالی میری شفاعت میں داخل فرمائے گا۔ (سعید بن منصور)

اس کی مثل حضرت ابوسعید خدری، ابن عمر، ابو ہر ریده، زید بن ثابت، ابوابوب، انصاری اور عمر نخانی استے مردی ہے۔ (مسلم، ترندی، احمرموطاً امام مالک، طبر انی فی الکبیر، بزار )

حضرت ابن عمر ولا تفظ سے مروی ہے کہ سرکار مدین مُنَافِیْنَا نے فر مایا کہ جواستطاعت رکھتا ہے کہ وہ مدینہ پاک میں مرے اس لئے کہ جو مدینہ پاک میں مرتا ہے میں اس کی شفاعت کروں گا۔ (ابن ماجہ ترندی۔احمہ ابن حبان بہتی)

میری خاک یا رب نہ برباد جائے پی مرگ کردے غبار مدینہ طلیبہ میں مرک کردے غبار مدینہ طلیبہ میں مرکز صفاعت بگری ہے حضرت سلمان دائیڈ سے مروی ہے کہ نبی باک تائیڈ آئے نے قر مایا کہ جو حرمین طبیبن حضرت سلمان دائیڈ سے مروی ہے کہ نبی باک تائیڈ آئے نے قر مایا کہ جو حرمین طبیبن (حرم مکۃ المکر مد، حرم مدینۃ المنورہ ۔اویسی غفرلہ) میں سے کسی ایک میں مرتا ہے تو اس نے اپنے لئے میری شفاعت واجب کرلی اور قیامت میں وہ امن والوں میں ہوگا۔ (طبرانی فی اکبر)

## الوالياً فرت المحالية المحالية

ایمان کی کلی میں مدینے کی گلی میں مدفن میرامحبوب کے قدموں میں بنا دے مدفن میرامحبوب کے قدموں میں بنا دے

- حضرت انس رئی تیز ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَنَّا لِیْتِیَا کے جمعہ کے دن اور رات میں مجھ پر درود شریف کی کثرت کیا کرو، کیونکہ جو بیمل کرتا ہے تو قیامت میں، میں اس کا گواہ اور شفیع ہوں گا۔ (بہتی)
- حضرت ابودرداء رائی نظر می می که دسول الدین نظر مایا جوشی اشتی بی مجھ کے دسرت ابودرداء رائی نظر مایا جوشی اشتی بی مجھ پر دس بار درود شریف پڑھتا ہے ہوں ہی شام کے وقت بھی تو اسے قیامت میں میری شفاعت ملے گی لیعنی اسے شفاعت نصیب ہوگی۔(طبرانی سند جید)
- حضرت ابن مسعود ملائمیٰ ہے مروی ہے کہ تا جدار مدینہ فائیر کی نے فرمایا کہ بروز قیامت میں سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو مجھ پر درود شریف بکشرت پڑھتا ہے۔ (ابن حبان ۔ ترفری)
- حضرت ابن مسعود طالفیز ہے مروی ہے کہ رسول اللّٰد کا فیر ما یا کہ جو مجھ پر درود
   شریف پڑھ کر بید عا پڑھتا ہے۔

اللهم انزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة\_

"ا\_الله!ا\_ماليزد كي قربت والى جكه مين نازل فرماً"

اللهم رَبَّ هٰذِهِ النَّعُوةِ التَّامَةِ وَالصَّلُوةِ الْقَائِمَةِ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَالصَّلُوةِ الْقَائِمَةِ مَا اللهِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَالصَّلُوةِ الْقَائِمَةِ مَا اللهِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَالصَّلُوةِ الْقَائِمَةِ مَا اللهِ عَلَى مُحَمِّدٍ وَالصَّلُوةِ النَّامَةِ مَا اللهِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَالصَّلُوةِ النَّامَةِ مَا اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَالصَّلُوةِ النَّامَةِ مَا اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَالصَّلُوةِ النَّامَةِ مَا اللهُ عَلَى مُحَمِّدٍ اللهُ عَلَى مُحَمِّدٍ وَالصَّلُوةِ النَّامَةِ مَا اللهُ عَلَى مُحَمِّدٍ وَالصَّلُوةِ النَّامَةِ مَا اللهُ عَلَى مُحَمِّدٍ وَالصَلْحَةِ النَّامَةِ مَا اللهُ عَلَى مُحَمِّدٍ وَالصَّلُوةِ النَّامَةِ مَا اللهُ عَلَى مُحَمِّدٍ اللهُ عَلَى مُحَمِّدٍ وَالصَّلُوةِ الْمُعَلِّدُ مَا اللهُ عَلَى مُحَمِّدُ وَالصَّلُوةِ النَّامِ وَالصَّلُوةِ النَّامِ عَلَى مُحَمِّدُ وَالسَّلُوةِ النَّامِ عَلَى السَّلُولُ اللهُ عَلَى مُحَمِّدُ اللهُ عَلَى مُعَمِّدُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى مُحَمِّدُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَا عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

اور جس نے مؤذن سے بین کر اوپر والی دعا پڑھی تو قیامت میں حضرت محمد مصطفیٰ منظمی کا شخص کا میں حضرت محمد مصطفیٰ منظمی کا شفاعت اس کے لئے واجب ہوگئی۔ (طبرانی فی الکبیر)

فانده: طبراتي في الاوسطك بيالفاظ بين:

الواليا أفرت أخرى الموالية فريت ألم المحالية المحالية في الموالية فريت الموالية فريت المحالية المحالية

میں مجھےان کی شفاعت میں بناد ہے۔''

حضرت ابوامامہ ڈٹائنڈ سے مروی ہے کہ نبی یا ک ٹائنٹیٹر نے فرمایا کہ جس نے بیدعا ہر فرض نماز کے بعد پڑھی تو اس کے لئے قیامت میں میری شفاعت واجب ہوگئی۔

> اللهم أعْطِ مُحَمَّدًا وِالْوَسِيلَةَ وَاجْعَلُهُ فِي الْمُصْطَفِينَ مُحَبَّتُهُ وَفِي الْعَالَمِينَ دَرَجَتُهُ وَفِي الْمُقْرَبِينَ دَارَةُ

''اے اللہ! محمد (مَنَّاتِیْنِیم) کو وسیّلہ دے اور انہیں برگزیدہ والوں میں کر دے اورعالمین میں ان کا درجه بنا اور مقربین میں ان کا گھر فرما۔' (طبر انی فی الکبیر ) حضرت زیاد بن زیاد بنانظ نبی یا کے مَالَیْقِیم کے خادم سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں كەنى ياك مَنَا لَيْنِهُمْ بِحِصِ فرماتے منے كہ تجھے كوئى حاجت يہ ہے كہ قيامت ميں آپ میری شفاعت فرمائیں۔آپ نے فرمایا: تومیری کثرت سجود میں مدد کر۔(احمہ) حضرت ابن عمر فی اسے مروی ہے کہ رسول الله منافق نے فرمایا کہ جس نے میرے روضهانور کی زیارت کی اس کے لئے میری شفاعت واجب ہوگئی۔ (دارتطنی ، ہزار ) طبرانی کے الفاظ حضرت جابر ملافظ سے بیہ ہیں کہ جومیرے ہاں زائر ہوکر آیا اور

اسے کوئی حاجت ندلائی سوائے میری زیارت کے اس کا مجھ پرخل بیے کہ قیامت میں میں اس کا شقیع ہول۔ (طبرانی فی الکبیر)

حضرت عمر ملائفائنے نے مایا کہ میں نے رسول خدا الیکی اسے سنا ہے فر مایا کہ جس نے میری زیارت کی میں اس کاشفیع اور گواہ ہوں اور حرمین میں ہے کسی ایک میں مرا است قیامت میں اللہ تعالیٰ امن والا کر کے اٹھائے گا۔ (بیق)

### شفاعت يعمروم كون؟

حضرت الس طافق سيه مروى ہے كه رسول الله ماليكائي نے فرمايا كه ميرى امت كے دو

حضرت عثمان بن عفان من النفظ سے مروی ہے کہ رسول اللہ من کا فرمان ہے کہ جس نے کہ رسول اللہ من کا فرمان ہے کہ جس نے عرب کو دھوکہ دیا وہ میری شفاعت میں داخل نہ ہوگا۔ (ترندی، احمہ بہتی)

حضرت معقل بن بیار والنواسے مروی ہے کہ رسول الله مُلَّاتِیَوَیَم نے فرمایا کہ قیامت میں دوشخصوں کومیری شفاعت نصیب نہ ہوگی۔

ا مام (حاكم ،افسر) ظالم ،غشوم ،عسوف

﴿ وِينْ مِينِ عَلُوكِرِ نَے والا اور اس مِیں صدیے نکل جانے والا۔ (بیعی طبرانی)

حضرت ابو در داء طافق نے مروی ہے کہ رسول خدا کا فیا کے جھٹر المجھٹر المجھوڑ و کے حضرت ابو در داء طافق نے مروی ہے کہ رسول خدا کا فیقی نے فرمایا کہ جھٹر الوکی شفاعت نہیں کروں گا۔ (طبرانی فی الکبیر)

#### <u>باب (۸۹)</u>

# 

رسول الله فَالْمَا الله عَنْ ما یا که میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا اور سب سے پہلے شفاعت کرنے والا اور سب سے پہلے شفاعت قبول کیا ہوا ہول۔ (معلم بینی )

یا افغا ظ حضرت ابو ہریرہ سے جسے امام مسلم نے اور حضرت جابر بن عبداللہ سے جسے امام بینی نے روایت کیا اور حضرت عبداللہ بن سلام جو الله اسلام جو الله عن مسعود جی الله بن مسعود جی

شفاعت کرنے والا ہے۔ حضرت جریل علیک، حضرت ابراہیم علیبا، حضرت موی علیبا، تمہارا نبی مَنْالْیَالِمْ، تمہارے نبی اَلْیَکِمْ ہے بڑھ کر بہت زیادہ شفاعت کرنے والا اورکوئی نہوگا۔ان کے بعد ملائکہ بھردوسرے انبیاءاورصدیقین اورشہداء۔ (بہتی)

فاندہ: علماء کے اختلاف بیان کرنے کے بعد علامہ سیوطی نے فرمایا کہ مشہور یہی ہے کہ سب سے پہلے شفاعت کرنے والے ہمارے نبی فائندین ہیں۔

- حضرت عثمان بن عفان را النفظ سے مروی ہے کہ نبی یا کے النفظ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ قیامت میں انبیاء کرام شفاعت کریں گے پھرعلماء پھرشہداء۔ (ابن ماجہ بہتی)
- حضرت جابر والنيئة ہے مروی ہے کہ رسول الله فالله فالله فالله جنت چندلوگوں
   کوگم پائیں گے جنہیں وہ دنیا میں پہچانے تھے وہ انبیاء کرام کے پاس آ کران کا
   ذکر کریں گے تو وہ انبیاء کرام ان کی شفاعت کریں گے ان کو' الطلقاء'' کہا جائے گا
   جن برآ ب حیات بلٹا جائے گا۔ (طبرانی فی الاوسط)
- حضرت ابن مسعود بڑا تھڑ ہے مروی ہے کہ بیارے مصطفیٰ مُنْ اَلَیْمَ اِللّٰ کے مسلمانوں کی ایک مسلمانوں کی ایک تقاعت ہے : نت میں ایک قوم اللّٰہ تعالیٰ کی رحمت اور شفاعت کرنے والوں کی شفاعت ہے : نت میں واخل ہوگی جواس ہے پہلے وہ دوز خ کے عذاب میں مبتلا ہتھے۔(احمہ طبرانی فی الکبیر)
- حضرت انس ولا شخط سے مروی ہے کہ رسول اللّٰمَ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّٰهِ اللهُ اللّٰهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهُ اللهُ
- حضرت جاہر بڑا تھ سے مروی ہے کہ رسول اللہ قائی ہے نے فرمایا کہ جب اہل جنت واہل نارکوایک دوسرے سے جدا کیا جائے گا تو رسولان عظام کھڑے ہو انہیں دوزخ کے ان کی شفاعت تبول ہوگی انہیں تھم ہوگا جائو جنہیں تم بہچانے ہوانہیں دوزخ سے نکالو وہ انہیں دوزخ سے نکالیں گے تو وہ زخی ہو چکے ہوں گے انہیں ایک نہر میں ڈالا جائے گا جسے آب حیات کہا جاتا ہے ان کے زخموں اور داغوں کی آلائش وغیرہ نہر کے دونوں کناروں پر پڑی ہوگی اور وہ نہر سے صاف وشفاف تغاریر کی طرح تکلیں گے چروہ دوبارہ شفاعت کریں گے انہیں کہا جائے گا جاؤجس کے دل طرح تکلیں گے چروہ دوبارہ شفاعت کریں گے انہیں کہا جائے گا جاؤجس کے دل فرم تھی ذرہ برابر بھی ایمان ہے اسے نکال لاؤوہ انہیں نکال لائیں گے چراللہ تعالی فرمائے گا: میں اپنے علم اور اپنی رحمت سے نکالیا ہوں (ان کی تعداد) جتنے انہیا فرمائے گا: میں اپنے علم اور اپنی رحمت سے نکالیا ہوں (ان کی تعداد) جائے انہیاء

الوالي آفريت في المحالية في ال

كرام نكال چكے ہوں گے ان ہے كئ گنا زیادہ ہوگی۔اللہ تعالیٰ لوگوں كودوزخ ہے نكال کے گا ان كی گردنوں پر لکھا ہوگا:''عقاءاللہ''اللہ تعالیٰ کے آزاد كردہ پھروہ ، نكال لے گا ان كی گردنوں پر لکھا ہوگا:''عقاءاللہ''اللہ تعالیٰ کے آزاد كردہ پھروہ ، جنت میں داخل ہوں گے تو ان كا نام ركھا جائے گا۔جہنمیوں۔(احمہ بینی )

حدیث جابر نظائف میں اس طرح ہے لیکن اس کے آخر میں ہے تم ان کی شفاعت کرو
 جنہیں تم نے اوب سکھایا (تعلیم دی) یعنی شاگر دوں کی شفاعت کرو۔ (بیکق)

حضرت ابن عمر بڑھ نے موقو فا روایت کیا ہے کہ عالم سے کہاجائے گا گہتم اپنے شاگر دوں کی شفاعت کر واگر چہوہ ستاروں کی گنتی کے برابر ہوں۔(دیلی)
ﷺ ہے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جوآج دنیا میں نیک عقیدہ ٹی عالم دین سے حاصل کرتے ہیں تو وہ قیامت میں بخشے جا کیں جن کے اسا تذہ وہائی، دیو بندی، مرزائی، شیعہ یا اور کوئی بدند ہب ہوگا تو وہ قیامت میں بچھتائے گا کہ آج جولوگ بدندا ہب بالخصوص اور کوئی بدند ہب ہوگا تو وہ قیامت میں بچھتائے گا کہ آج جولوگ بدندا ہب بالخصوص

اور کوئی بدندہب ہوگا تو وہ قیامت میں چھتائے گا کہ آئے جولوک بدنداہب بالصوص وہائی، دیوبندی، استاد کے پاس پڑھتا ہے اور اس کی تعلیم کی تعریف کرتا ہے کہ ان کے یہاں نظم وضبط بہتر ہوتا ہے وغیرہ تو وہ کل روئے گا اس سے ہمارے وہ بیوقوف سی سوچیں جواپی اولاد کو بدنداہب کے یہاں پڑھاتے ہیں تو وہ بعض بدبخت ان کا فمہب اختیار کر لیتے ہیں جو بدشمتی سے اپنے بد فداہب اسا تذہ کے ساتھ دوزخ میں جا کیں گے اگر محفوظ بھی رہے تو شفاعت سے محروم ۔ الحمد للداویسی غفرلہ خوش قسمت ہے کہ اس کے تمام محفوظ بھی رہے تو شفاعت سے محروم ۔ الحمد للداویسی غفرلہ خوش قسمت ہے کہ اس کے تمام

اسا تذه می جنی ، بر بلوی ہیں۔ ہم ہم اسلام کے اسا تذہ می جنی کہ ہیں کے میں نے رسول النُدَیَّ الْفِیْدُ کُونر ماتے سنا کہ شہید محضرت ابودرداء ڈیٹیڈ فر ماتے بیل کہ میں نے رسول النُدیَّ الْفِیْدُ کُونر ماتے سنا کہ شہید ایسے اللہ خانہ کے سنر ہزارافراد کی شفاعت کر ہے گا۔ (ابوداؤد،ابن حبان ہیجی )

حضرت انس الفنظ ہے مروی ہے کہ رسول الله منافظ ہے فرمایا کہ ایک مردا یک، دواور تنین مردوں کی قیامت میں شفاعت کرے گا۔ (ہزار پہنین)

عضرت عبدالله بن الى الجدعاء النظر سے مروى بے فرمایا كه ميس نے رسول

الوالي آفرت في المحالية في الم

الله مَنَّا لِيَنْ اللهُ اللهُ مَا كَمْ مِيرِي امت كَ اللهُ مَرِد كَى شفاعت سے قبيله بنوتميم الله مَنْ اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَن ال

فانده: كباجاتا كم يعضرت عثان بن عفان ظلين بول كر إلى)

صحفرت حسن ولی شخط سے مروی ہے کہ رسول اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰمُلّٰمُ اللللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الل

حضرت حارث بن قیس ڈائٹؤ سے مروی ہے کہ رسول اللّد کا اللّہ فر مایا کہ میری
امت کے ایک مرد کی شفاعت سے ''معنز' قبیلہ سے زیادہ لوگ جنت میں داخل
ہوں گے۔اور میری امت نار میں عظیم مجھی جائے گی کہ اس کا ایک کنارہ میری
امت سے برہوگا (پھرشفاعت سے خالی ہوجائے گا) (احد، ماکم ہیں ق

حضرت ابوامامہ ﴿ النَّفَائِ مِر کار مدینہ آلَا لَا اللّٰہِ الللّٰہِ الللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ الللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ الللّٰ الللّٰہِ الللّٰ الللّٰ الللّٰہِ الللّٰ الللّٰہِ الللّٰہِ الللّٰ الللّٰ اللللّٰ

حضرت ابوامامہ ڈاٹھٹو نے فرمایا کہ میں نے رسول اللّمظَائِیْلِم کوفرماتے سنا کہ میری امت کے ایک مرد کی شفاعت سے مضرفتبیلہ کی گنتی سے زیادہ لوگ جنت میں جا کمیں گے بعض لوگ اپنے اہل خانہ کی شفاعت کریں گے واد وہ اپنے ممل کے مطابق شفاعت کریں گے واد وہ اپنے ممل کے مطابق شفاعت کریں گے واد وہ اپنے ممل کے مطابق شفاعت کرے گا۔ (طرانی فی انکبیر بینی)

حعرت ابن عمر الخالف سيم وى ب كهرسول الله منالفيظ في ما يا كه قيامت بيس ايك مروكوكها جائد كالمحانداورا يك مروكوكها جائد كالمحانداورا يك مروكوكها جائد كالمحانداورا يك مروكوكها جائد كالمحانداورا يك مروادوم دول كى شفاعت كريكا ابنا اعمال كى مقدار پر درايق)

حصرت الدسعيد خدرى طافز سن مروى به كهرسول النوالي في فرمايا كه ميرى امست سن من جندلوگ مول الله من الله من الله مايا كه ميرى امست سن جندلوگ مول مح جوايد مروى شفاعت كريك كا اوراين الل خان كى

بھی وہ اس کی شفاعت سے جنت میں جائمیں گے۔(رزندی،احمر)

- محضرت ابن مسعود و النفظ نے فرمایا کہ لوگ شفاعت سے دوزخ سے نکلتے رہیں گے یہاں تک کہ ابلیسیوں کا ابلیس (بڑا شیطان) بھی گردن کمبی کرے گا، اس امید پر کہ شاید اسے بھی شفاعت نصیب ہو۔ (طبرانی فی الکبیر)
- حضرت جابر بن عبداللہ رقائی نے فر مایا کہ رسول اللہ تا اللہ کا ارشاد ہے کہ میں حضرت آ دم علیا کی اولا دکا سر دار جوں اور اس میں مجھے کوئی فخر نہیں سب سے پہلے زمین شق ہوگی اور اس میں کوئی فخر نہیں اور میں سب سے پہلے قبر سے باہر نکل کر سرکے بال جھاڑ وں گا اور اس میں فخر نہیں اور سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا اور اس میں فخر نہیں اور شفاعت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ جس کی شفاعت میں اور شفاعت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ جس کی شفاعت میں کروں گا پھروہ دوسروں کی شفاعت کرے گا یہاں تک کہ البیس پرامید ہوجائے گا شاید اس کی شفاعت ہو۔ (طرانی فی الاوسل)
- عفرت عدبہ بن عبدالسلمی والتی اسلمی وی ہے کہ دسول اللّذ کا اللّہ اللّہ اللّہ اللّہ میرے دست دب میرے دست دب میرے میرے میرے دست دب میرے میرے میرے میرے میں داخل ہوں پھر ہر ہزار ستر ہزار کی شفاعت کرے گا پھر تین مضی بھر کردوز خے سے فکا سے داخل ہوں پھر ہر ہزار ستر ہزار کی شفاعت کرے گا پھر تین مضی بھر کردوز خے سے نکا ہے کا۔ (ابن حبان المبرانی فی الکبیر بیجی )
- حضرت انس ڈاٹھ سے مروی ہے کہ رسول النتر اللہ ان کے فرمایا کہ دومردایک جنگل
  میں چلے ایک عابد دوسرا فاسق وفاجرتھا فاسق کے پاس کوزہ تھا جس میں پانی تھا
  اورعابد کے پاس پانی نہ تھا عابد کو بیاس گی تو دوسرے دفیق سے کہا کہ اے فلاں!
  میں تو بیاس سے مرر ہا ہوں اس نے کہا: میرے پاس کوزہ ہے لیکن ہم جنگل میں
  میں تو بیاس سے مرر ہا ہوں اس نے کہا: میرے پاس کوزہ ہے لیکن ہم جنگل میں
  میں اگر میں تہمیں پانی دے دوں تو میں مرجاوں گا۔ عابد چونکہ بیاس سے نٹرھال
  تھاای لئے پانی نہ طنے سے گر پڑااس دوسرے یعنی فاسق نے سوچا کہ اگر میں نیک
  انسان کو بیاس کی وجہ سے مرا ہوا چھوڑ کر چلا جاؤں حالائی نصیب نہ ہوگی اس لئے
  اور میں اے نہ پلاؤں تو اللہ تعالیٰ سے جھے کوئی خیرو ہملائی نصیب نہ ہوگی اس لئے
  اور میں اے نہ پلاؤں تو اللہ تعالیٰ سے جھے کوئی خیرو ہملائی نصیب نہ ہوگی اس لئے

جنگل میں چل پڑے اور اسے طے کرے منزل مقصود تک پہنچ گئے پھر کل قیامت میں دونوں کو حساب کے لئے کھڑا کیا جائے گا۔ عابد کو جنت میں جانے کا تھم ہوگا فاسق اسے پکار کر کمے گااے فلاں! میں وہی ہوں جس نے تجھے جنگل میں پانی پلایا اور تجھے الند تعالیٰ نے جنت میں جانے کا تھم فر مایا ہے تو میرے لئے بھی رب تعالیٰ سے سفارش کر ملائکہ کو عابد کمے گاتھ ہر جاؤ! وہ تھ ہر جائیں گے عابد اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گایارب! اس نے جنگل میں اپنے او پر ترجیح دے کر جھے پانی پلایا اس لئے یہ جھے عطا کردے یعنی اس کی بخشش فر ما اور اس کے حق میں میری شفاعت قبول فر ما۔ اللہ تعالیٰ فر مائے گایہ تیرا ہے تو اسے لے جاوہ (عابد) اس کا (فاسق) کا ہاتھ کمر کر جنت میں لے جائے گا۔ (ابویعلی بینی بطر انی فی الاوسل)

حضرت الس رائتین سے مروی ہے کہ رسول اللہ تا اللہ تا نے فرمایا کہ قیامت میں ایک جنتی دور خیوں کو جھا تک کر دیکھے گا، ایک جہنمی اسے پکار کر کہے گا اے فلاں! کیا تو جھے جانتا ہے، جنتی کہے گا: میں نہیں جانتا کہ تو کون ہے؟ وہ کہے گا: میں وہ ہوں جب تو دنیا میں میرے پاس سے گزرا تھا اور جھ سے پانی ما نگا تھا میں نے تھے پانی جب تو دنیا میں میرے پاس سے گزرا تھا اور جھ سے پانی ما نگا تھا میں نے تھے پانی بلیا تھا وہ اسے بہجان لے گا کہے گا: میں نے تہمیں بہچان لیا وہ کہے گا: تو میری شفاعت اپنے رب کے ہاں کروہ (جنتی) اللہ تعالی سے عرض کرے گا تو اسے دوز خ سے نکال لیا جائے گا۔ (ابر بعلی، یہی)

حفزت انس ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ رسول اللّٰد ٹاٹیٹیٹے نے فر مایا کہ قیامت میں اہل نار
کومفیں بنا کر پیش کیا جائے گا وہاں سے اہل ایمان کا گزر ہوگا تو ایک جہنمی جنتی کو
د کیے کر پہچان لے گا جود نیا میں ان کی ایک دوسر سے سے پہچان تھی جہنمی کہے گا: کہ وہ
اس کی شفاعت کر ہے پھر جنتی جہنمی کی شفاعت کر ہے گا اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت
حقول کر ہے گا۔ (ابویعلی بطرانی)

دوسری روایت میں ایک لفظ ہے ہے کہ جہنی جنتی کو کیے گا کہ تھے یاد ہے کہ میں نے و نیا میں تیرے لئے خیرو بھلائی کی تھی۔ (اس سے بعدوہ اس کی شفاعت سے نجات یا ہے گا۔ اولی غفرلہ) (ابن ابی الدنیا)

ابن ماجہ کے الفاظ میہ ہیں کہ قیامت میں لوگ صفیں باندھیں گے پھروہاں سے اہل ⇕ جنت گزریں گےایک جنتی ایک جہنمی پر گزرے گا توجہنمی کیے گا اے فلال! کیا تحقیے یا نہیں ہے کہ میں نے تحقیے فلال دن یانی کا گھونٹ بلایا تھاوہ اس کے لئے شفاعت کرے گایوں ہی ایک جنتی جہنمی ہے گزرے گاتو وہ کیے گا اے فلال! کیا تحجے یا زہیں میں نے تحجے فلاں دن وضو کا یانی دیا تھا تو وہ اس کی شفاعت کرے گا یوں ہی ایک جنتی جہنمی ( کے پاس سے ) گزرے گا توجہنمی کیے گا اے فلال! کیا تحقے یا دہیں کہ تونے مجھے کسی کام کے لئے بھیجا تھا تو میں چلا گیا تھا لیں وہ اس کے لئے شفاعت کرے گا۔

حضرت ابن مسعود والتنظير من مروى م كرسول الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله ما يت لِيُوفِيهُمْ أَجُورُهُمُ وَيَزِيدُهُمْ مِينَ فَضَلِهِ ﴿ (ب٢٢، فاطر،آيت ٢٠٠) '' تا كەن كے تواب انہيں بھر بور دے اورائيے فضل سے اور زيا دہ عطا

کی تفسیر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اجروثواب بوراعطا کرکے انہیں جنت میں واخل كرے گااورا پين فضل ہے اس پراور مزيد شفاعت كى اجازت بخشے گااس كے لئے جس پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کوجنہوں نے دنیا میں اِن کےساتھ بچھ خیرو بھلائی کی ہوگی۔ (ابولعيم طبراني في الكبير)

حضرت ابوموی طانغظ ہے مروی ہے کہ رسول الله مَا اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللللللّٰ الللللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الل والوں میں سے جیار سوکی شفاعت کرے گا۔ (حاجی باعمل جس کا حج مبرور ہو۔ادیس

حضرت ابو ہریرہ بنائیز ہے مروی ہے کہ رسول اللّٰمِیّالیّٰتِیْم نے فرمایا کہ سرحد اسلام کی حفاظت کرنے والے جب اس حالت میں مرجا ئیں تو قیامت تک اس کاعمل لکھا جاتا رہے گا اور اسے ستر حوروں سے شادی کروائی جائے گی اور کہا جائے گا کہ شفاعت كريهال تك كدوه حساب سے فارغ موجائے۔ (ابن ماجہ طبرانی في الكبير) 

الوالي آفرت الحالي المحالي المحالي المحالية المح

کراس پر ممل کیا اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو خرام جانا تو اے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا اور اس کے ان دس گھر والوں کے لئے شفاعت کی اجازت بخشے گاجن پر دوز خ واجب ہو چکی ہوگی۔ (ترندی، این ماجہ احمد)

مصرت حبیبہ وام حبیبہ بڑھ الی ہیں کہ ہم سیدہ عائشہ بڑھ کے گھر میں تھی تو رسول اللّٰہ کُالْیَا اللّٰہ کُلُو اللّٰہ کہ جنت کے درواز ب بلوغ تک نہ بہنچ تو انہیں قیامت میں لایا جائے گا اور وہ بچے جنت کے درواز ب بر کھڑے کردیئے جا کیں گے انہیں کہا جائے گا کہ جنت میں وافل نہیں انہیں دو گے: ہم جنت میں کیسے جا کیں جبکہ ہمارے ماں باپ جنت میں وافل نہیں انہیں دو تعین بارکہا جائے گا ان کا بہی جواب ہوگا پھر تھم ہوگاتم اور تمہارے ماں باپ جنت میں داخل ہوجاؤ۔ یہی مفہوم ہوائی کے اس ارشاد کا

فَهَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ التَّفِعِينَ ﴿ لِهِ ١٠٢٩ الدرْ، آيت ٢٨)

" تو البیس سفار شیول کی سفارش کام ندد ہے گی۔ "

اس کامعنی سے کہ بیٹوں کی شفاعت آباءوا جدادکونفع دے گی۔(اساق بن راہویہ)

حفرت ابوامامہ ڈاٹھؤئے سے مروی ہے کہ بیارے مصطفیٰ مُنٹیٹیٹیٹی سے فرمایا کہ مسلمانوں کی اولا دقیامت میں عرش کے بیچے شفاعت کرنے والے اور شفاعت قبول کئے ہوئے ہیں۔ (ابوقیم)

## الوالياً فرت خاص المحالية المح

#### باب (۹۰)

# اسلام وقرآن وحجراسوداوراعمال كى شفاعت

حضرت عمر والمنظر المستري المستر

خضرت ابن مسعود بڑائی ہے مروی ہے کہ حضور پرنورٹائی کی اس نے فرمایا کہ قرآن شفاعت کرتے والا شفاعت قبول کیا ہوا اوراس کی طرف سے جھڑنے والا اور تفاعت کرنے والا ہے جس نے اسے اپنے آگے کیا بینی اس پرعمل کیا وہ اس خسد بی کرنے والا ہے جس نے اسے اپنے آگے کیا بینی اس پرعمل کیا وہ اس جنت میں لے جائے گا اور جس نے اسے پس پشت ڈ الا بینی اس پرعمل نہ کیا تو وہ اسے دوز خ میں لے جائے گا۔ (ابن حبان بطبرانی فی انکیر)

حضرت سیده عائشہ بڑت فرماتی ہیں کہ دسول اللّذ کا فیراً کا ادشادگرامی ہے کہ ججراسودکو خیر و بھلائی کا اپنا گواہ بناؤ کیونکہ قیامت میں وہ شفاعت کرنے والا اور شفاعت قبول کیا ہوا ہے۔ اس کے لئے زبان اور دوہونٹ ہوں گے اس کے لئے گواہی دیا ہوا ہے۔ اس کے لئے گواہی دیا جول کیا ہوا ہے۔ اس کے لئے گواہی دیا ہوگا۔ (طبرانی فی الاوسلا) دیا جو ما اور اس کا استلام کیا ہوگا۔ (طبرانی فی الاوسلا) کے نفصیل گزری ہے اور مزید فقیر کا رسالہ '' ججر اسود کی تحقیق'' میں پر هیں۔ او ہی نفرلہ کیا ہوگا۔ اس کی تفصیل گزری ہے اور مزید فقیر کا رسالہ '' ججر اسود کی تحقیق'' میں پر هیں۔ او ہی نفرلہ کیا ہم

## اذن شفاعت

الله تعالیٰ نے فرمایا:

وكايشفعون الآلمن ارتضى - (بداالامياء، آيت٢٨)

'' اور شفاعت نہیں کرتے مگراس کے لئے جسے وہ پبند فر مائے۔''

مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْكُ فَا إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴿ (بِ٣١٠ القره، آيت٢٥٥)

·'' وہ کون ہے جواس کے یہاں سفارش کرے بغیر اِس کے حکم کے۔''

وَكُمْ مِنْ مَلَكِ فِي السَّمَوْتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ بِثَنَّا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ

يَّأُذُنَ اللهُ لِمِنْ يَكَنَّاءُ وَيَرْضِي ﴿ بِ٢١، النَّمِ، آيت٢١)

"اور كتنے بى فرشتے ہيں آسانوں ميں كدان كى سفارش كچھ كام نہيں آتى مگر جب کہ اللہ اجازت وے دے جس کے لئے جاہے اور پہند

حضرت جابر بن عبدالله والمنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنتظمة المنتظمة المنتظمة وَلَا يَشْفَعُونَ لِ إِلَّا لِهِنِ ارْتَطَى وَهُمْ قِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ®

(پ ۱۵ الانبياء ، آيت ۲۸)

"اورشفاعت نہیں کرتے مگراس کے لئے جسے وہ پبند فرمائے اور وہ اس

کے خوف سے ڈررے ہیں۔'

تلاوت کی اور فرمایا اس سے وہ لوگ مراد ہیں جوایئے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں مجرفر مایا کہ میری شفاعت كبيره گناه والول كے لئے ہے جوميرى امت سے ہیں۔

(ما کم بیمتی)

احوالی آخرت کے خاص ہے بیفر شتوں کا کام میں بینی نے فرمایا کہ میں مرف سرکار مدینہ کا ایک کیے خاص ہے بیفر شتوں کا کام نہیں کیونکہ فرشتے صرف صغیرہ گناہوں کی شفاعت کریں گے اور ان کے درجات کے برطانے کے لئے اور بھی اس سے مراد بیہ ہوتی ہے کہ جس کے لئے شفاعت کی جائے وہ اپنے ایمان کی وجہ سے برگزیدہ ہوا اگر چہاس کے بیرہ گناہ ہوں نہ کہ شرک ہوتی آیت سے صرف کا فروں سے شفاعت کی فی ہوگی ،اور نہ بی کوئی کا فروں کی شفاعت کی جرات کر سکے گااس کے کہ اللہ تعالی ان کی شفاعت کی جرات کر سکے گااس کے کہ اللہ تعالی ان کی شفاعت سے راضی نہیں ان کے برے اعتقاد کی وجہ سے۔

> يَوْمَ لَا تَهْ لِلْكُ نَفْسٌ لِنَفْسِ شَيْعًا ﴿ بِ٣٠ الانفطار ، آيت ١٩) د د جس دن كوئى جان كسى جان كالمجھا ختيار نه رکھے گی۔''

بھی شفاعت کی فئی نہیں کرتی اس لئے کہ اس آیت سے '' ملک' مرادہ اور ملک ہے کہ کی ک شفاعت اپنی قوت سے کی جائے جیسے دنیا میں ہوتا تھا کہ لوگ ایک دوسر سے سے اپنی قوت سے دفاع کرتے یا اپنی ذات سے کوئی دفاع کرتا تو بھی اسی قوت سے اور شفاعت میں سے بات نہیں ہوتی اس لئے یہاں شافع مشفوع لہ کے اللہ تعالیٰ کے یہاں مجز وانکسار ک کا اظہار کرتا ہے اور شفیع خود کومشفوع لہ کی جگہ کھڑ اکرتا ہے تو یہ آخرت کا دن اس لائق ہے اور یوم الدین کے یہی زیادہ مناسب ہے۔ (جیمقی این جریر)

#### با<u>ب (۹۲)</u>

## دوسروں پرلعنت کرنے والے

حضرت ابودرداء ذائفؤنے فرمایا کہ میں نے رسول الله فالیکی کو گرماتے سنا کہ دوسرول پرلعنت کرنے والے قیامت میں نہ کسے گواہ ہو سکیس کے اور نہ ہی شفاعت کریں گے۔ (مسلم، ابوداؤد، احمد ، حاکم)

#### باب (۹۳)

# رحمتِ الهي كي وسعت

الله تعالى نے فرمایا:

نَكِنْ عِبَادِي آنْ أَنَا الْعَفُورُ الرّحِيمُ ﴿ إِسِهِ الْحِرِهُ مِنْ مِنْ الْحِرِهِ آيت ٢٩)

'' خبر دومیرے بندوں کو کہ بے شک میں ہی ہوں بخشنے والامہر بان۔''

اور فرمایا:

قُلْ بِعِيادِى الَّذِيْنَ اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمُ لَا تَقْنَطُوْا مِنُ رَّحْمَةِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ يَغْفِرُ الدَّرِيَةِ مُوالْغُفُورُ الرَّحِيْمُ ﴿ إِنْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ يَغْفِرُ الدَّرِيْمُ وَ إِللهُ اللهُ اللهُ يَغْفِرُ الدَّرِيْمُ وَ إِللهُ اللهُ اللهُ يَغْفِرُ الدَّرِيْمُ وَ إِللهُ اللهُ الل

اور فرمایا:

ومن يَقْنُطُ مِن رَحْمَة رَيِّهِ إِلَّا الضَّالُون ﴿ بِ١٠١١ الْجِر، آيت ٢٥) "البُيْرب كى رحمت سے كون نا اميد جو مگر و بى جو كمراه جو ك، ' اور فرمایا:

إِنَّ اللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُتَفَرِّكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَٰلِكَ لِهِنْ يَتَمَاَّءُ \*

(پ۵،النساء،آيت ۴۸)

'' بیٹک اللہ اسے نہیں بخشا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے اور کفر سے بنچے جو چھے ہے جسے جا ہے معاف فرمادیتا ہے۔''

حضرت ابو ہر مردہ نگانٹئ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللّہ مُلَّا اللّهُ کُوفر ماتے سنا کہ بے مشک اللّہ تعالیٰ نے جب رحمت کو پیدا فر مایا تو سوجھے پر ننا نو سے حصے اپنے پاس رکھ کے صرف ایک حصہ اپنی مخلوق کی طرف بھیجا اگر کا فرکومعلوم ہوجائے کہ اس کی

رحمت کتنی و بیج ہے تو وہ بھی جنت سے ناامید نہ ہواورا گرمومن کومعلوم ہوجائے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنی رحمت ہے تو اسے بھی دوز خ کا خوف نہ ہو۔

( بخاری مسلم برندی ،ابوداؤه ،احمد )

- حضرت ابو ہر رہے اللہ تلائے اللہ تعالیٰ حضرت ابو ہر رہے اللہ تعالیٰ کے درسول اللہ تعالیٰ کے سور حمت ہے۔ صرف ایک رحمت اس نے اہل زمین پرتقسیم فر مائی اسے اس کے سور حمت ہے۔ صرف ایک رحمت اس نے اہل زمین پرتقسیم فر مائی اسے اس کے آجال (موت) تک پھیلائے رکھے گا اور ننا نوے کو قیامت میں اپنے اولیاء کرام کے لئے ذخیرہ کررکھا ہے۔ (احمہ مجمع الزوائد)
- حضرت معاویہ بن حیدہ ولائٹؤ سے مروی ہے کہ رسول اللّٰمُثَائِیْتُلِمْ نَے فر مایا کہ بے شک
  اللّٰہ تعالیٰ نے ایک سور حمت پیدا فر مائی ہے ایک رحمت مخلوق میں تقلیم کردی جس
  سے وہ ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں اور ننا نوے اپنے اولیاء کرام کے لئے ذخیرہ
  کررکھا ہے۔ (طبرانی فی الکبیر)
- حضرت عبادہ بن صامت رہائے ہے مروی ہے کہ رسول اللّہ تَا اَلْمَ اللّہ عَلَیْ اللّہ عَلَیْ اللّہ عَلَیْ اللّہ عَلی کہ بے کہ رسول اللّہ تَا اَلْمَ اَللّہ عَلی ہے صرف کی جارے پروردگار نے رحمت کوسو پر تقسیم فر مایا۔ زمین پران میں سے صرف ایک جزنازل کیا ہے اس ج کہ لوگ، پرندے اور جانور آئیں میں رحم کرتے ہیں اور باقی تمام رحمت اس کے پاس ہے صرف ایک رحمت اس کے بندول کے لیے قیامت میں ظاہر ہوگی۔ (طرانی جمع الروائد)

517 Company 191 Co

میں جانے کی روا دار ہوسکتی ہے؟ نبی پاکسٹنگائی نے فرمایا: اللہ تعالیٰ بھی اس طرح ایسے پیارے کوآگ میں ڈالنے کا روا دار نہیں۔ (احم، ابو یعلی)

حضرت عمر بن خطاب رہی ہے مروی ہے کہ رسول الله مَنَا اَللهُ عَلَیْمَ ایک عَرْ وہ میں تھاس دوران چلتے ہوئے صحابہ نے پرندے کا بچہ پکڑ لیا تو اس نچے کا ماں باپ میں کوئی ایک اس کے ہاتھ میں گراجس نے اس کے نچے کو پکڑ رکھا تھا تو رسول الله مَنَّا اِللَّهِ اَللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ مَنَّا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

حضرت ابوسعید وافع سے مروی ہے کہ رسول الدُمَا الله عند مایا کہ اگر الله تعالیٰ کی رحمت کی مقدار جان لیتے تو تم ہرکام براس کا سہارا لیتے۔ (برار)

حضرت مسلم بن بیار رفاق نے فرمایا کہ جھے حدیث پہنی ہے کہ قیامت میں ایک بندہ لایا جائے گا اوراسے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کردیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گااس کی نیکیاں دیکھوتو اس کے اعمال نامہ میں ایک نیکی بھی نہ ہوگ ۔ پھر فرمائے گا:اس کی برائیاں دیکھوتو اس کی بہت زیادہ برائیاں پائی جا ئیں گی۔اس کے لئے تھم ہوگا کہ اس کو دوزخ میں لے جاؤ۔وہ دوزخ کی طرف جاتے ہوئے بار بار مؤکر دیکھے گا اور کیے گا میرا تیرے متعلق یہ گمان نہ تھا کہ جھے تھے سے بوی امیر تھی ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تو درست کہتا ہے پھر تھم ہوگا کہ اسے جنت میں لے حاد ۔ وہ اور آبویم)

حضرت الم مجاہد ولائن نے فرمایا کہ قیامت میں ایک بندے کے لئے تکم ہوگا کہ
اسے دوندخ میں لے جاؤوہ کہے گایارب! میرایہ گمان تو نہ تھا۔ عرض کرے گایا اللہ!
تو جھے پیش وے اللہ تعالی فرمائے گا اس کا راستہ چھوڑ دو۔ (بعنی یہ بخشا گیا) (ابرتیم)
معضرت ابو ہریرہ ولائن سے مروی ہے کہ رسول اللہ کا ٹھائے ہے نے فرمایا کہ اللہ تعالی ایک
بندے کے لئے فرمائے گااسے دوزخ میں لے جاؤتو کے گایارب! جھے تم ہے کہ
میرا تیرے لئے نیک گمان تھا۔ اللہ تعالی فرمائے گااسے چھوڑ دو میں اپنے بندے

الواليا ترت كي الوالي الرات المستخط المستحد المستخط المستحد ال

کے گمان کے نز دیک ہوں۔ (بیعیّ)

### با<u>ب (۹۶)</u>

قراء وعلماء کے لئے نیک امیدیں وابستہ ہیں

اس بارے میں جو قراء وعلاء کے لئے نیک امیدیں وابستہ ہوں بینی وہ حضرات جن ہے اللہ تعالیٰ نے درگز رفر مایا ہوگا۔

الله تعالى نے فرمایا:

ثُمَّ اوُرَفَا الْكِتْبِ الذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمُ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمُ فَالْكِمُ الْفَصْلُ وَمِنْهُمُ مُنْفُولًا وَمِنْهُمُ مَا إِنَّى إِلْفَيْراتِ بِإِذْنِ اللهِ وَلِكَ هُوَ الْفَصْلُ وَمِنْهُمُ مُنْفَعَدًا وَمِنْهُمُ مَا إِنِّي بِالْفَرِي بِإِذْنِ اللهِ وَلِكَ هُو الْفَصْلُ اللّهِ مُنْفَعَدًا وَمِنْهُمُ مَا إِنِّي بِالْفَرِي بِإِذْنِ اللهِ وَلِكَ هُو الْفَصْلُ اللّهُ مِنْ مُنْفَعَدًا وَمِنْهُمُ مَا إِنِّي إِلَيْنِ اللّهِ وَالْفَصْلُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْفَعَلًا وَمِنْهُمُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْفَعَدُ مَا اللّهُ مُنْفَعَلًا وَمِنْهُمُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْفَعَلًا وَمِنْهُمُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْفَعَلًا مُنْفَعَلًا وَمِنْهُمُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّه

مطرف نے فرمایا کہ ریآ بہت قراء کے لئے ہے۔ (ابن ابی عاتم)

حضرت ابن عباس بن الله نے آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے امت مصطفی من الله اللہ میں مراد ہے اس بن الله اس کتاب کا وارث بنایا جو حضور من الله اللہ بنازل فرمائی ،ان مراد ہے اس نے انہیں اس کتاب کا وارث بنایا جو حضور من الله بنان فرمائی ،ان کے ظالم (اپنے نفس برظلم کرنے والے نہ کہ مطلق ظالم اولی عفرلہ) بخشے ہوئے سے ظالم (اپنے نفس برظلم کرنے والے نہ کہ مطلق ظالم اولی عفرلہ) بخشے ہوئے

الوالياً فرت المحالي المحالية في المحالية

ب داخل ہول گے۔ (ابن جریر، ابن منذر، بیمق)

حضرت ابوسعید خدری ڈائٹٹے سے مروی ہے کہ نبی پاکسٹائٹٹیٹے اس آیت کے متعلق فرمایا کہ بیٹینٹی کے متعلق فرمایا کہ بیٹینوں بمزلہ واحد کے بیں اور تمام جنت میں جائیں گے۔

(ترندي،احمر، بيميق)

حصرت ابو درداء رُالْ نَا نَا كَ مِن مِن اللهُ مِن اللهُ الل

فائدہ: امام بیمی نے فرمایا جب حضرت ابو درداء طالنظ سے اس حدیث کے طرق کثیر ہیں تو ظاہر ہوا کہ اس حدیث کی اصل ہے۔

حضرت عمر بن خطاب والفظ جب آیت فدکورہ بالا برا صفتے تصفیق فرماتے خبر دار! ہمارا سابق سابق سے بہلے جائے گا) اور ہمارے مقتصد سابق سابق ہے۔ (بعن جنت میں سب سے پہلے جائے گا) اور ہمارے مقتصد نجات یا فتہ ہے اور ہمارا طالم بعن فس برظلم کرنے والا بخشا جائے گا۔

(سعيد بن منصور بيهع )

حضرت براہ بن عازب ٹاٹٹؤنے آیت بالا کے بارے میں فرمایا کہ میں گوائی دیتا
 مول کہ اللہ تعالی ان سب کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ (بیق)

حضرت اسامہ بن زید ٹاٹھ سے سروی ہے کہ نبی پاکٹاٹھ نے آیت کے بارے میں فرمایا کہان سب کوالٹد تعالی جنت میں داخل فرمائے گا۔ (بیق)

معزرت كعب وعطاء المائية المنافر ما يا كديه تنزول جنت مين جائيس محر (بيهل)

حصرت ابوموى وكافؤي مروى بكرسول التنظيم نفرمايا كماللدتعالى قيامت

اواليآ فرت خي الحالية فرت المحالية في المح

میں اینے بندوں کواٹھا کرعلماء کرام کوعلیجدہ کرکے فرمائے گا: اے گروہ علماء! میں نے اپناعلم تمہارے میں رکھا مجھے تمہاراعلم تھا اور میں نے اپناعلم تمہارے میں اس کے نہیں رکھاتھا کہ میں تمہیں عذاب دوں۔ جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا۔

. (طبرانی فی الکبیر،اصبانی)

حضرت نعلبه بن علم ولانفؤ ہے مروی ہے کہ رسول الله فالفیج نے فرمایا کہ الله تعالی قیامت میں علماءکرام کوفر مائے گاجب وہ عدل کی کری پراپی شان کے لائق بیٹے کر فیصلہ فرمائے گا۔ میں نے تمہارے میں علم وحکمت اس لئے رکھی تھی کہ میں تمہارے وہ امور بخش دوں جوتم سے سرز دہوئے اور مجھے اس کی کوئی پرواہ ہیں۔

(طبرانی فی الکبیر)

فانده إمام منذرى في اضافه فرمايا كماس منده المحم مواكم كم كواين طرف اضافت فرماني سے وہ علم مراد ہیں جس میں عمل واخلاص نہ ہو۔ (بعنی اوپر والی فضیلت بے عمل علماء کے

حضرت ابوعمر صنعانی طافین نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو علماء کوعلیحدہ کیا جائے گا جنب اللہ تعالی حساب سے فارغ ہوگا تو فرمائے گا میں نے اپنی تھمت تمہارے میں بختنے کے لئے رکھی تھی یہی میراارادہ تھاابتم جنت میں داخل ہوجاؤ اس علم کی برکت سے جوتم میں ہے۔

قیامت میں لوگوں کے جھکڑ ہے اور قضاص قیامت میں لوگوں کے جھڑ ہے اور قصاص اور بیابل صراط سے گزرنے کے بعد

> ہوگا۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمُ الْقِيمَةِ عِنْدُرَيِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴿ بِ٣١، الْرَمِ، آيت ٣١) " پھرتم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھکڑو گے۔"

حضرت عبدالله بن زبیر بران نظرت مروقی ہے کہ وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ جب بہا ہے۔

'' بے شک تمہیں انقال فرمانا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے پھرتم قیامت کے دن این درب کے بیاس جھکڑو گے۔''

تازل ہوئی تو حضرت زبیر رہائی نے عرض کی یارسول اللہ مالی کیا ہمارے گناہوں کے ساتھ ساتھ جو ہمارے درمیان جھٹڑے ہوئے انہیں بھی دہرایا حائے گا۔ آپ نے فرمایا ہماں تھ ہوت انہیں بھی دہرایا حائے گا۔ آپ نے فرمایا ہمال تمہارے اوپر بیدہ ہرایا جائے گا یہاں تک کہ ہرفق والے کاحق اوا کیا جائے حضرت زبیر دلا تھے من کی پھرتو بیشد یدا مرہے۔ (احد، حام)

حضرت ابوسعيد خدرى المنظم من وى ب كرسول التمظم في آيت:
وكنزعنا ما في صدوره هم قن غل الحوانا على سروم تعقيلين €

(پ۱۱۰الحجر،آیت ۲۷)

"اورجم نے ان کے سینوں میں جو کھے کینے تھے سب تھینج لئے آپس میں تھائی ہیں تختوں پرروبرو بیٹھے۔"

کے بارے میں فرمایا کہ اہل ایمان دوزخ سے نجات پا جا کیں گےتو وہ جنت ودوزخ کے درمیان ایک بل پرتھ ہرائے جا کیں تو اللہ تعالی ان کے حقوق کا ایک دوسرے سے حساب لے گاجود نیا میں آپس میں ہوا یہاں تک کہ وہ صاف سخرے ہوجا کیں گے پھر انہیں جنت میں جانے گا اون ہوگا۔ آپ نے فرمایا: مجھے اس ذات کی شم ہے جس کے قبضے میں محمد المائی کی جان ہے تہا را ایک جنت میں سیدھی راہ پانے والا وہی ہوگا جود نیا میں سیدھی راہ پرتھا۔ کی جان ہے تہا را ایک جنت میں سیدھی راہ پانے والا وہی ہوگا جود نیا میں سیدھی راہ پرتھا۔ کی جان ہے تہا را ایک جنت میں سیدھی راہ پانے والا وہی ہوگا جود نیا میں سیدھی راہ پرتھا۔ کی جان ہے تہا را ایک جنت میں سیدھی راہ پانے والا وہی ہوگا جود نیا میں سیدھی راہ پرتھا۔ کی جان ہے تہا را ایک جنت میں سیدھی راہ پرتھا۔

فاندہ: حضرت قادہ رہ النظرے فرمایا ہم ان لوگوں کو اسے تشبیہ دے سکتے ہیں جو جمعہ ادا کر سے معروں کو جان ہے جودوز خ میں کر سے معروں کو جانے ہیں۔ امام قرطبی نے فرمایا کہ یادہ ان کے قل میں ہے جودوز خ میں

الوالي آفرت المحالية في المحال نکالا جائے گا پھران ہے حساب نہ ہوگا جب وہ دوزخ سے نکلیں گےتو وہ انہار جنت (جنتی نہریں) یپھیل جائیں گے۔ **غاندہ**: علامہ ابن حجرنے فرمایا کہ حدیث میں بیرجو ہے کہ مومن دوزخ ہے نجات یا تمیں کے اس کا مطلب میہ ہے کہ وہ بل صراط سے گزرتے ہوئے دوزخ میں گرنے سے نجات یائیں گے۔ نیز ندکورہ بالا القنطرۃ (بل) کے بارے میں اختلاف ہے بعض نے کہا ہے بل صراط کے علاوہ ایک اور بل ہے اور اس بل صراط کا تتمہ ہے۔ بعض نے کہا بدیل صراط کا وہ كناره ہے جس كا سراجنت ہے ملتا ہے۔اس كوامام قرطبی نے بيان كيا ہے ميں (سيوطی) کہنا ہوں کہ مخار قول اول ہے۔ چنانچہ حضرت حسن بصری طالتے نے فرمایا کہ ممیں حدیث بیجی ہے کہ رسول اللہ کا اللہ ک جائیں گے ان سے دنیا میں ایک دوسرے کے حقوق اداکر لئے جائیں گے پھروہ جنت میں داخل ہوں گے اس سے بعد کسی کو کسی سے متعلق کسی قتم کا بوجھ نہ ہوگا۔ حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹنڈے سے مروی ہے کہ رسول النمٹائیل نے فرمایا کہ مجھے ہے۔ اس ذات کی کہ جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ قیامت میں ہرکوئی جھڑا کر ہے گا يهاں تك كدوہ بكرياں جنہوں نے ايك دوسرے كوسينگ مارا ہوگا۔ (احم) حضرت ابوسعيد خدري والفنؤيس مروى ب كدرسول التمثل في فرمايا كوشم باس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے قیامت میں ہرشے جھڑے گی یہاں تک کہ دو بکریاں جنہوں نے ایک دوسرے کوسینگ مارا ہوگا۔ (احمد الویعلی) قیامت میں مردوعورت جھکڑیں گے۔ بخدااس وفت عورت کی زبان ہیں بولے گی بلکہ دونوں ہاتھ اور دونوں یاؤں گواہی دیں سے جوان سے شوہر کے متعلق کام لیا ہوگا پھرمرد اوراس کے خدام کو بول ہی بلوایا جائے گا پھر بازار والے اور جو پچھے انہوں نے لیا پھر بوریاں پھررو بے بیسے وغیرہ اہل حق کودوسرے کی نیکیاں دلوائی

رين ريس من سريحي بدائمور کي پيم جابر ظالم (لوگ)

احوال آخرت کے فقت میں نہیں جانتا کہ وہ دوزخ میں داخل ہوں کے یا دورزخ میں داخل ہوں کے یا جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مِّقْضِيًّا ﴿ بِ١١، مِنِ ، آيت الا) "اورتم مِن كوئى ايبانبين جس كاكر ردوز خ پرند ، وتمهار برب ك ذمه پرييضرورهم برى ، وئى بات ہے۔ "(طرانى فى الكير)

سیده عائشہ بڑا سے مروی ہے کہ سی نے عرض کی یارسول اللہ کا کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کا اللہ کا کہ ک

ونَفَعُمُ الْمُوانِيْنَ الْقِسْطَ لِيوَمِ الْقِيْمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيَّا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبُوقِيْنَ مُحُرِّدِ لِي النِّينَا بِهَا وَكُفَى بِنَا حُسِينِينَ ﴿ لِهِ ١٠ الانبياء، آيت ٢٠) "اورجم عدل كى ترازو كي ركيس كے قيامت كے دن توكى جان پر پي ظلم نه بوگا اورا كركوئى چيز رائى كے دانہ كے برابر بوتو جم اے لے آئيں گے اورجم كافى جين حساب كو۔"

سے عرض کی بارسول الله تاکی استے ان غلاموں میں کوئی خیر و بھلائی نہیں پاتا اس کے آپ کواہ ہوجا کمیں بے تنگ وہ میرے آزاد ہیں۔ (ترندی،احر، بزار)

حضرت ابن مسعود طائف سے مروی ہے کہ رسول الدُمَا الله علی کے سب سے بہلے جواد کول سنے قصاص لیا جائے گا وہ خوان ہے۔ (بخاری وسلم)

میں آئے گاجس نے اپناسرایک ہاتھ میں لٹکائے ہوئے ہوگا اور دوسراہاتھ قاتل کا سہارا لئے حاضر ہوگا اور اس کی رگوں ہے خون بہتا ہوگا یہاں تک کہ وہ عرش کے نیچة كرمقتول رب العالمین ہے وض كرے گا كماس نے مجھے ل كيا تھا اللہ تعالى قاتل کوفر مائے گاتیرے لئے ہلاکت ہو پھرتھم ہوگا کہاسے دوزخ میں لے جایا حائے۔(ترندی،ابن ماجد،طبرانی فی الکبیر) حضرت ابن مسعود ملافئة نه في في المرسول الله والله الله الله المرشاد هم مقول قاتل كو - على کرے ہوئے آئے گا اور اس کی رکیس خون سے بہدری ہوں گی عرض کرائے۔ گا:اے میرے رب!اس ہے سوال سیجئے کہاں نے مجھے کیوں قال کیا قابل عرض سیجئے كركا: ميں نے اسے آل فلال كى عزت كى وجہ سے كيا تھا اللہ تعالى فرمائے گاكہ . عزبت توصرف الله تعالى كے لئے ہے۔ (طرانی فی الكبير) حضرت ابن مسعود ملافظ ہے مروی ہے کیاوگ قیامت میں ایک چیئیل میدان میں جمع ہوں گے جس کی مٹی سفید ہے گویا وہ پکھلی ہوئی جاندی ہے سب سے پہلاکلام الله تعالیٰ کی طرف سے یکارا جائے گا۔ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيُؤْمَرُ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ۞ ٱلْيُؤْمَرُ ثُجُزًى كُلُّ نَفْسُ بِمَا كَسَيْتُ ولا ظُلْمُ الْيُوْمُ وإِنَّ اللهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ@(ب٣١،الوَمن، آيف ١١)

'' آج کس کی بادشاہی ہے ایک اللہ سب پر غالب کی۔ آج ہرجان اینے كے كابدلہ يائے گا۔ آج ہركى يرزيادتى نہيں نے شك الله جلد حساب

پھر سب سے پہلے جوصاب ہوگا وہ ہے جولوگوں کے درمیان خون کے متعلق جنگڑے ہوئے تو قاتل ومقتول کولا یا جائے گاوہ رب رمن کے سامنے کھڑے گئے جائیں کے قاتل سے کہاجائے گا کہ تونے اسے کیوں قبل کیا اگر اس کاقبل اللہ تعالیٰ کے لئے ہوگا تو کے گا میں نے اسے تیری عزت کے لئے آل کیا تھا۔ کہاجائے گا: ہاں! عزت صرف اللہ تعالی کے لئے ہے اگراس نے مخلوق کے لئے کیا ہوگا تو کہے گامیں نے اسے فلال کی عزت ۔ اتھا کہاجائے گا:عزت اس کے لئے نہیں تھی پھراسے آل کیاجائے گامقنول

حضرت ابوہریرہ ڈاٹھؤے مروی ہے کہ حضورا کرم ٹاٹھوٹی نے فر مایا کہ جس کا کسی پرحق ہے اس کی نیکیاں جواس نے دنیا میں کی تفی حق والے کو دی جا کمیں گی کیونکہ وہاں آخرت میں نہدرہم ہے نہ دیناراس لئے اس کی نیکیاں ہی حق والے کو دی جا کمیں گی آخرت میں نہدرہم ہے نہ دیناراس لئے اس کی نیکیاں ہی حق والے کو دی جا کمیں گی اگراس کی نیکیاں نہیں تو حق والے کی برائیاں اس کے سرڈ الی جا کمیں گی۔

(بخاری،احمه)

حضرت ابوہریہ دفائی ہے مروی ہے کہ رسول الدُمنائی ہے کہ اس کے پاس نہ درہم ہونہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہونہ کوئی اسباب۔رسول الدُمنائی ہے فرمایا قیامت میں میراوہ امتی مفلس ہوگا جس کی نماز وروزہ وزکوۃ ہوگی اوروہ آئے گااس نے دنیا میں کی کوگالی دی ہوگی کی پر بہتان تراشا ہوگا اور کسی کا مال کھا اہوگا کسی کا خون بہایا ہوگا کسی کو مارا ہوگا وہ بیٹھے گا جہتان تراشا ہوگا اور کسی کا مال کھا اہوگا کسی کا خون بہایا ہوگا کسی کو مارا ہوگا وہ بیٹھے گا تو اس کی نیکیوں سے قصاص پورا یہ جائے گا اگر نیکیاں ختم ہوگئیں تو قصاص میں تو اس کی نیکیوں سے قصاص پورا یہ جائے گا اگر نیکیاں ختم ہوگئیں تو قصاص میں مظلوم کی برائیاں اس کے کھاتے میں ڈالی جائیں گی اس کے بعدا سے دوز خ میں مظلوم کی برائیاں اس کے کھاتے میں ڈالی جائیں گی اس کے بعدا سے دوز خ میں مظلوم کی برائیاں اس کے کھاتے میں ڈالی جائیں گی اس کے بعدا سے دوز خ میں مظلوم کی برائیاں اس کے کھاتے میں ڈالی جائیں گی اس کے بعدا سے دوز خ میں مظلوم کی برائیاں اس کے کھاتے میں ڈالی جائیں گی اس کے بعدا سے دوز خ میں مظلوم کی برائیاں اس کے کھاتے میں ڈالی جائیں گی اس کے بعدا سے دوز خ میں میں کھینکا جائے گا۔ (مسلم برندی)

حضرت ابو ہریرہ فائنڈ سے مروی ہے کہرسول النّدَالْیَا اللّهِ اللّهِ قَالِمَا کہ اہل حق کوحق ادا کرایا جائے گا یہال تک کہ سینگ والی بکری سے نے سینگی بکری کا قصاص لیا جائے گا۔ (مسلم برندی، احمہ)

حضرت الوجريره تفاقظ سے مروی ہے کہ رسول الله ملاقظ نے فرمایا کہ تلوق میں ایک دوسرے کا تصاص لیا جائے گا بہال تک کہ بسینگی بحری کا سینگ والی بحری ہے۔ (احر) حضرت عثمان غنی عبداللہ بن ابی اوئی بتو بان اور ابن مسعود شکائی سے مروی ہے کہ رسول الله ملاقظ اللہ نے فرمایا: کہ ابلیس سرز مین عرب سے مایوس ہو چکا ہے کہ یہاں بہت برستی ہو لیکن وہ محقرات (بری چیزیں) کوتمہارے لئے پند کرے گا اور

Martat com

حق تلفی ہے بچو، کیونکہ قیامت میں ایک بندہ بہت ی نیکیاں لائے گاسمجھا جائے گا کہ اس کی نجات ہوگی وہ اس حالت میں ہوگا کہ ایک بندہ آکر اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا فلاں نے مجھ برظلم کیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اس کی فلاں نیکیاں مٹادواس طرح اس کی نیکیاں مٹتی جلی جا کیں گی یہاں تک کہ اس کی نیکیوں میں سے بچھ باقی ندرے گا۔ (طرانی فی الکیر، حاکم ، ہزار، ابو یعلی ہیں گی

حضرت عبداللہ بن انیس بڑھنے نے فر مایا کہ میں نے رسول اللہ کالیم فر ماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو قیامت میں نگا بے ختنہ خالی ہاتھ اٹھائے گاہم نے کہا بھٹم کیا ہے ؟ آپ نے فر مایا: وہ جس کے پاس کوئی شے نہ ہو(خالی ہاتھ) پھر آئیس ندا ہوگی جسے ہرکوئی قریب اور دور سے من لے گا کہ میں ملک ہوں میں دیان ہوں کی کولائق نہیں کہ وہ نار میں جائے حالانکہ اس کا اہل جنت کے پاس کوئی حق ہو یہاں کہ کا حق ہو المان کہ میں اسے پورا کراؤں گا اور نہ ہی اہل جنت کو جنت میں جانے کا حق ہو مالانکہ اہل نارکا کوئی حق ہو یہاں تک کہ میں اسے پورا کراؤں گا یہاں تک کہ کی کو حالانکہ اہل نارکا کوئی حق ہو یہاں تک کہ میں اسے پورا کراؤں گا یہاں تک کہ کی کو خت میں ایمان ہو یہاں تک کہ کی کو خت میں ایمان ہو یہاں تک کہ میں اسے نورا کراؤں گا یہاں تک کہ کی کو خت میں ایمان ہو یہاں تک کہ میں اسے نورا کراؤں گا یہاں تک کہ کی کو ناحق طمانے مارا ہوگا پھر آپ نے بیآ بیت تلاوت فرمائی:

ٱلْيُوْمِ الْجُزْلِي كُلُّ لَغُسِ بِهَا كُسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيُوْمِ (ب٣٠،١١مومن، آيت ١٠) "آج مرجان اپنے كئے كابدلہ بإئے گا آج كسى پرزيادتى نہيں-"

(بخاری،احد، حاتم)

فائدہ: بیبی نے فرمایا کہ حدیث میں صوت سے وہ آواز وندامراد ہے جواس کی شان کے لائق یاس کی صفات ہے ہا یہ کہ اس سے فرشتہ کی آواز مراد ہے تو آواز فرشتے کی ہوگ لائق یاس کی صفات سے ہے یا یہ کہ اس سے فرشتہ کی آواز مراد ہے تو آواز فرشتے کی ہوگ لیکن اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف اس لئے گئی ہے کہ بیاس کا امرو تھم ہے۔

عضرت عائشہ جی تھا سے مروی ہے کہ رسول اللہ تا اللہ تعالیٰ کے ہال میں دفتر ہیں۔

تین دفتر ہیں۔

🗘 اس میں کوئی چیز نہ چھوڑی جائی گی۔

ری اس میں ہے کہ اس کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت نہ ہوگی بہر حال جس کی بالکل بخشش نہ ہوگی وہ شرک ہے۔ 527 Ex 30 527 Ex

۶ وہ دفتر ہے جس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھاعتبار نہیں وہ اللہ تعالیٰ اور بندہ کے درمیان ہے مثلا نماز جو بندے نے ادانہ کی روزہ جو بندے نے نہ رکھا پھراللہ تعالیٰ چاہے تو بخش دے اوروہ اس سے تجاوز کرے جس کے لئے چاہے وہ دفتر جس ہے کوئی شخت نہ چھوڑی جائی گی وہ ہے بندوں کا آپس میں ظلم اور زیاد تیاں ان میں قصاص لامحالہ ہوگا۔ (احمد ماکم)

ای کی مثل حضرت سلمان، ابو ہریرہ اور انس فِحَافَتُمْ سے بھی مروی ہے۔ (طرانی، برار)
حضرت انس والفی سے مروی ہے کہ رسول اللّمَقَافِیْمَ نِفِر مایا: کہ مالک پر ملوک کے
لئے افسوس ہے۔ غنی پر فقیر کے لئے افسوس ہے اور فقیر پر غنی کے لئے افسوس ہے
اور کمزور کے لئے قوی پر افسوس ہے اور شخت گیر پر ضعیف کے لئے افسوس
ہے۔ (برار بھیم)

حضرت عقبہ بن عامر والنظیہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مالیہ نے فرمایا کہ سب سے کہ رسول اللہ مالیہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے جوایک دوسرے پر جھکڑااٹھا کیں گے وہ آپس میں دوہمسائے ہیں۔
پہلے جوایک دوسرے پر جھکڑااٹھا کیں گے وہ آپس میں دوہمسائے ہیں۔
(احمہ طبرانی فی الکبیر)

و طبرانی فی الکبری ، ابوتعیم )

حضرت عمار بن یاسر فران سے مروی ہے کہ رسول الله منافیق نے فرمایا کہ کوئی بھی اسٹے غلام کو مارتا ہے تو وہ اس کی وجہ سے قیامت میں مقید ہوگا۔ (برار بطرانی فی الادسا) حضرت ابو ہر نے وہ فاتھ سے مروی ہے کہ رسول الله منافیق نے فرمایا کہ جس نے اپنے غلام کو ملم کے طور پر ڈیڈ اماراتو قیامت میں اس سے قصاص لیا جائے گا۔

(طبراني في الاوسط)

الوالي آفرت المحالي المحالية في المحالية ف

حضرت ابن عمر رہ ہے کہ میں نے رسول اللّهُ کَا فَتْرَمْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ اللّهِ کَا فَتْرَمْ اللّهِ اللّهِ کَا فَتْرَمْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ کَا فَتْرَمْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

ہ ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ جومرا اور اس برکسی کا دینار بویا درہم ہوتو اس کی نیکیوں ہے اس کا قصاص بورا کیا جائے گا۔

حضرت ربیع بن غثیم و النیزائے فرمایا که آخرت میں قصاص والے سب سے زیادہ تقاضا والے ہوں گے اس سے بھی زیادہ جوتم دنیا میں ایک دوسرے سے قرضه کا تقاضا والے ہوں گے اس سے بھی زیادہ جوتم دنیا میں ایک دوسرے سے قرضہ کا تقاضہ کرتے ہوتو اسے لوگ پکڑیں گے وہ عرض کرے گایارب! تو مجھے دیکھ بیں رہا کہ میں پاؤں تک نظا ہوں اللہ تعالی فرمائے گا: تو اس کی قرض کی مقدار پر نیکیا ل کے کر (قرض دار کو دو) اگر اس کی نیکیاں نہیں ہیل تو قرض دار کی برائیاں لے کر اس کے کھاتے میں ڈال دو۔ (القرطبی فی الذکرة)

حضرت عبداللہ بن جحش ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُکاٹیٹی نے فرمایا کہ مجھے شم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی کوئل کیا بھروہ زندہ رہا پھراسے تل کیا گیا اوراس پر کسی کا قرضہ ہے تو وہ جنت میں داخل نہ ہوگا جب تک کہ وہ قرض ادانہ کرے۔ (نیائی، ماکم)

حضرت ثوبان برات المنظر المنظر التركافية أن فرمايا كه قيامت مي الله تعالى جبار ہوكر بندوں سے ملے گاا يك مرد نے بل صراط پر ياؤں ركھا ہوگا تو الله تعالى جبار ہوكر بندوں سے ملے گاا يك مرد نے بل صراط پر ياؤں ركھا ہوگا تو الله تعالى فرمائے گا مجھے اپنے عزت وجلال كانتم المجھے سے ظالم كاظلم آگے نہ بردھ سكے گا وہ اس وقت مخلوق كا ايك دوسرے كے لئے انصاف فرمائے گا يہاں تك كه سينگ والى اور بے سينگى بكريوں كا بھى انصاف فرمائے گاجو انہوں نے ايك دوسرى كو سينگ مارا ہوگا۔ (طبرانی فی الکیر)

سينك مارا بوقا - (حران قالبير) فاندو: حديث مين فيثن رجله كالفظ ہے اس كالفظى معنى باؤلها كودو براكرے گاليكن يہال الوالياً أزت المحالية في المحا

ع ہونا، میدانی نے مجمع الامثال میں کہا کہ عربی کہتے ہیں کہ ثنی علی الأمو رجادیعنی اس کی توثیق کی کہوہ اس کے لئے ہے اور اس نے جمع کیا۔

حضرت سلمان رہ ان سے مرومی ہے کہ قیامت میں ایک مرد بہت سی نیکیاں لائے گا اس کا خیال ہوگا کہ وہ اس سے نجات پاجائے گا پھر لوگ آنے لگ جا کیں گے جن کے اس پر حقوق ہوں گے اس کی نیکیاں ان کے حقوق میں دی جا کیں گی یہاں تک کہ اس کی کوئی نیکی باقی ندر ہے گی لیکن مظلوم آتے رہیں گے لیکن اس کی نیکیاں تو نہوں گی کہا جائے گا: اہل حق کی برائیاں اس کے سرڈ الو۔ (طرانی فی الکیر، بزار)

حضرت ابوعثان نہدی والنظیہ سے مروی ہے کہ نبی پاکسٹالیٹی نے فر مایا کہ قیامت میں کسی ایک کا اعمالنا مہلا یا جائے گا وہ گمان کرے گا کہ وہ اس سے نجات پاجائے گا بھرحق دارآ نے شروع ہوجا کیں گے اوراس کی نیکیاں لینے جا کیں گے۔ یہاں تک کہ اس کے اعمال نامے میں کوئی نیکی باقی نہ رہے گی۔ پھرحق داروں کی برائیاں اس کے اعمال نامے میں کوئی نیکی باقی نہ رہے گی۔ پھرحق داروں کی برائیاں اس کے سروالی جا کیں گی۔ (ماکم بیبیق)

حضرت ابوامامہ والنونے فرمایا کہ جہنم میں ایک بڑا بل ہے اس پراور سات بل ہیں ہے اس بل سے بندے کو گزارا جائے گا جب وہ درمیانے بل پر پنچے گا تو اسے بوچھا جائے گا جب وہ درمیانے بل پر پنچے گا تو اسے بوچھا جائے گا تجھ پر کسی کا قرض ہے؟ عرض کرے گا: ہاں یارب! فلاں فلاں کا مجھ پر قرضہ ہے۔ اللہ تعالی فرمائے گا: اسے ادا کرعرض کزے گا: اس وقت میرے پاس پھے بھی نہیں۔ کہا جائے گا اس کی نیکیاں لے لو۔ اس کی نیکیاں لے لی جائیں گی اور قرض دارکو دی جائیں گی یہاں تک کہ اس کے پاس کچھ نہ رہے گا۔ عرض کی جائے گی یارب! اس کی نیکیاں باتی نہیں رہیں کیا کہا جائے گا: قرض داروں کی جائے گی یارب! اس کی نیکیاں باتی نہیں رہیں کیا کہا جائے گا: قرض داروں کی برائیان اٹھا کراس پر کھ دو۔ (طرانی فالئیر)

حضرت ابوا مد ولا نظرت ابوا من المركب ولا با جائے گا بہاں تك كدوه جنم كے بل بر بنج گا جواند هيروں اور خطروں ميں كمرى ہوئى ہے۔ اسے اس وقت اس كے مظلوم ليس كے وہ انہيں بہون لے گا وہ ظلم بھى جان لے گا جوان بر كئے تھے وہ مظلوم اس سے اس وقت اپنے حقوق كا

ادوال آفرت کی انوال آفری کی کی انوال آفری کی کی انوال آفری قصاص کیتے رہیں گے۔ یہاں تک کہاس سے اس کی تمام نیکیاں لے کیس گے اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو ان کی برائیاں اس کے سرڈ الی جائیں گی یہاں تك كدوه جہنم كے نجلے طبقے ميں كريزے كا۔ (طبراني في الاوسط) حضرت ابوبردہ بن نیار مٹائٹۂ ہے مروی ہے کہرسول اللّٰمُثَالْیَقِیم نے فرمایا کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ مقروض کی وجہ ہے قرض دینے والے کوالیئے سخت باندھے گا جیسے کسی ہے جن کی ادائیگی کے لئے باندھاجا تاہے۔وہ عرض کرے گا:یارب! میں اس کو کیا دوں جب کہ تونے مجھے یاوَں نظا اورجسم نگا اٹھایا ہے۔اللہ تعالیٰ فرمائے گا: میں اس کی نیکیاں مقروض کو دوں گا اگر نیکیاں نہیں ہیں تو مقروض کی برائیاں لے کر تير\_او برۋالول گا\_(طبراني في الاوسط) حضرت الس طالفيظ مع مروى ہے كه رسول الله مَنْ الله عنظ مایا كه الله تعالى اس بندے برحم فرمائے جس برسمی بھائی کے حقوق ہیں تفس سے یا مال ہے۔اسے عائے کہ قیامت سے پہلے اپنے بھائی کے حقوق کواداکرے یا اس سے بخشوالے۔ کیونکہ قیامت میں نہ درہم ہوں گے نہ دینار یمی نیکیاں ہی ہوں گی۔عرض کیا گیا يارسول اللَّهُ اللَّهُ الرَّاس كي نيكيان نه مون كي تو فرمايا:مظلوم (صاحب حق) كي برائيان اس كے سرڈ الى جائيں گى - (طبرانى فى الاوسط) حضرت ابن مسعود ہلانئیز سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللّٰدُمَّالْیَکِمُ کوفر اے سنا کہ والدین کا اولا دیرِقرض ہوگا تو قیامت میں اپنے قرض کے لئے اولا دکوجیٹیں گےوہ کے گا: میں تمہاری اولا د ہوں مجھ پررحم کرولیکن قرض دینا پڑے گا اس وقت مال باب آرز وكريس كے كه كاش! جهارا قرض بهت زیاده ہوتا۔ (ابوقیم بطبرانی فی الکبیر) حضرت ابن مسعود بالنفؤنے فرمایا که مرداورعورت کو قیامت میں لایا جائے گا آئہیں لوگوں کے سامنے تھلے میدان میں کھڑا کیا جائے گاجہاں تمام اولین وآخرین موجود ہوں گے اس وفت اعلان ہوگا ہے فلال بن فلال ہے اس پرجس کا کوئی حق ہوتو آئے اوراس سے وصول کرے اس پرعورت خوش ہوگی اوراس کا بیٹے، بھائی، باب اور شوہر برحقوق ہوں گے (وہ تمام كووصول كرے كى) اس كے بعد ابن مسعود فَلْأَ انْسَابَ يَيْنَهُمْ يَوْمَهِذِ وَلَا يَتَسَاءَلُوْنَ ﴿ (بِ١٠١١مُومُونِ، آيت ١٠١)

'' تو ندان میں رشتے رہیں گے اور ندایک دوسرے کی بات ہو جھے۔''

اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو جس کو چاہے بخش دے کیکن حقوق العباد نہ بخشے گا جب کسی فق کا مطالبہ ہوگا تو عرض کرے گایارب! دنیا فنا ہوگئی اب میں حقوق کیسے ادا کروں؟ اللہ فالی فرمائے گا کہ اس کے اعمال صالحہ لے کر اہل حقوق کو دوہاں اگر وہ اللہ تعالیٰ کا دولیٰ) ہوگا تو اس کے لئے ادا کیگی حقوق العباد سے ایک ذرہ نیج گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے سے بڑھائے گایہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہوجائے گا۔ (این المبارک، ابوہیم)

حضرت ابن مسعود بڑا تئے نے فرمایا کہ تل فی سبیل اللہ قیامت سے قبل تمام برائیوں کو مٹادیتا ہے مگر قرضہ ایک مرد کو قیامت میں لایا جائے گا جوراہ حق میں قبل ہواا سے کہاجائے گا امانت ادا کرعرض کرے گا جھے تو اس کی قد رہ نہیں۔ اللہ تعالی فرمائے گا: اسے ہاویہ (جہنم) میں لے جاؤ تو وہ اس میں گرایا جائے گا اس کی تہہ تک بہنے جائے گا وہاں اس کی امانت کو مثالی شکل دے کراس کے سر پررکھا جائے گا وہ اس جہنم کی تہہ سے او پر کو چڑھے گا جب دیکھے گا کہ اب وہ نجات پانے والا ہے تو اس کا پاؤں تھے لئے جہنم تو اس کے بروہ ہمیشہ کے لئے جہنم تو اس کا پاؤں تھے لئے جہنم میں چلا جائے گا۔ پھروہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں چلا جائے گا۔ (ایو ہیم)

وف باور ہے کہ امانت ہر شے میں ہے وضو میں ،نماز میں ، جنابت کے خسل میں ان سے زیادہ سخت مالی امانتوں میں ہے۔

حضرت عمروبن العاص بڑا تین بھو بھی کو طفآئے انہوں نے آپ کے لئے طعام منگوایا لیکن لونڈی نے دیرکردی بی بی نے کہا: اے زانیہ! تو جلدی کیوں نہیں کرتی۔ حضرت عمرو بڑا تین نے کہا: سبحان اللہ! آپ نے تو ایک بوی بات کردی کہا آپ اس کے زنا پر آگاہ ہیں؟ اس نے کہا: بخد انہیں تو فر مایا کہ میں نے رسول اللہ مُلِّ الْمِیْرِ اَلَٰ اللہُ مُلِی اِللہِ اللہِ الل

حضرت واثله طِنْ تَعْنَا ہے مروی ہے کہ رسول اللّٰدَ کَانْ آَنِ اللّٰہِ اللّٰہُ کَانَٰ آَنِ اللّٰہِ اللّٰہُ کَانَا ہِ اللّٰہِ کَانَا ہُ اللّٰہِ کَانَا ہُمَانَا ہُ اللّٰہِ کَانَا ہُ اللّٰہِ کَانَا ہُمَانِ کَانِ کَانِ کَانِ کَانِ کَانِ کَانِ اللّٰ اللّٰ کَانَا ہُمَانِ کَانِ کَانِمُ کَانِ کَانِ کَانِ کَانِمُ کَانِ کَانِ کَانِمُ کَانِمِ کَانِمُ کَانِ کَانِ

متعدد صحابہ سے روایت ہے کہ رسول اللّٰهُ کَالْیَا اللّٰہُ کَالْیَا کہ جس نے معاہدہ والے کافر برظلم کیا یا اس کے حق میں کمی کی یا اس کی طاقت سے زائداس سے کام لیا یا اس کی طاقت سے زائداس سے کام لیا یا اس کی طرف سے سے کوئی شے اس کی رضامندی کے بغیر لی تو میں قیامت میں اس کی طرف سے جے تقائم کروں گا۔ (ابوداؤد، بیبق)

من ارا جیم مخی بڑائیؤ نے فرمایا کہ صحابہ کرام کہتے تھے کہ جب کسی نے کسی کوکہایا مسرت ابرا جیم مختی بڑائیؤ نے فرمایا کہ صحابہ کرام کہتے تھے کہ جب کسی نے است میں کلب (اے کتا) یا حمار (اے گدھا) یا خزیر (اے سؤر) تو اللہ تعالی قیامت میں فرمائے گا کیا تو نے مجھے دیکھ لیا تھا کہ میں نے اسے کتایا گدھایا خزیم پیدا کیا تھا۔ فرمائے گا کیا تو نے مجھے دیکھ لیا تھا کہ میں نے اسے کتایا گدھایا خزیم پیدا کیا تھا۔ (این ابی ثیبہ بہنادن الزبہ)

اور جھو ہے اپنے فضل ہے کیوں منع کیا تھا۔ (یہ حدیث قصاص التشمیت کا حصہ

اور مجھے ہے اینے فضل سے کیوں منع کیا تھا۔ (بیر حدیث قصاص التشمیت کا حصہ ہے) (بغاری فی لا دب،اصبانی)

- حضرت علی بن ابی طالب طالب طالعی نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کا کے جواب کو چھوڑ اجب وہ چھینکتا ہے تو وہ قیامت میں اس کا اس سے قصاص لے گا۔ (اصبانی)
- حضرت سعید بن جبیر و التی نے فرمایا جوکوئی اینے مسلمان بھائی کے سامنے جھینکے اوروہ اس کی چھینکے اوروہ اس کی چھینک کا جواب نہ دیے تو وہ اس پر قرض ہوگا جو قیامت میں اس سے لےگا۔ (ابوقیم)
- حضرت ابوہریرہ ڈھائٹئے نے فرمایا کہ ہم سنتے تھے کہ قیامت میں کوئی ایک مرد دوسرے مرد کی وجہ سے گرفت میں ہوا جب کہ ان کا آپس میں تعارف بھی نہ تھا۔وہ کے گا جبکہ اس کا میرے سے تعارف ہوں ؟ جبکہ اس کا میرے سے تعارف ہیں اس کی وجہ سے گرفت میں کیوں ہوں؟ کہا جائے گا: تو مجھے خطاؤں اور برائیوں میں مبتلاد کھے کر مجھے رو کتا نہیں تھا۔ (بیاس کی وجہ سے تہماری سزاہے) (رزین)

انتہاں: ضروری ہے کہ بیقاعدہ ذہمن نشین فرمایا کہ اہل سنت کے اصول میں ہے کہ مومن کی برائیوں کی سرز اکا انتہاء ہے یعنی بموجب عمل سزادے کراس بندے کو دوزخ سے نکالا جائے گالیکن نیکیوں کی جزاء کا انتہاء نہیں بلکہ وہ کریم بندے کے عمل صالح کی جزا بمطابق عمل نہیں دے گا بلکہ اپنے فضل و کرم سے اس کے لئے اور جزاء عطاء فرمائے گا اوراس کی کوئی انتہاء نہیں اس لئے کہ نیکیوں کی جزاء جنت کا داخلہ ہے۔ اس لئے متناہی سزا کو غیر متناہی جزار قیاس نہ کیا جائے۔

اس مے اب احادیث ندکورہ کا مطلب بھتے وہ یہ کہ بندہ مومن کے خصماء (قرض واروں) کواس کی سزا کے بالتقابل اس کی سکیاں دی جا کیں گی جب اس کی سکیاں ختم ہوجا کیں گی تو خصماء کی برائیاں اس کے ذمہ لگائی جا کیں گی جن کی وجہ ہے وہ بندہ مومن دوزخ میں وافل کیا جائے گا آگراس کے ذمہ لگائی جا سے معاف نہ کریں جب اس کی ان خطاوں (برائیوں) کی سرابیوری ہوجائے گی پھراسے اس کے ایمان کی وجہ ہے جنت میں خطاوں (برائیوں) کی سرابیوری ہوجائے گی پھراسے اس کے ایمان کی وجہ ہے جنت میں

534 ( - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ - ) [ -

والیں لوٹا یا جائے گا جب کہ نقد بر میں پہلے لکھا جا چکا ہے کہ مومن ہمیشہ دوزخ میں نہ رہے گا بلکہ وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔

فاندہ: مردمومن کی نیکیوں سے جو بچھ خصماء کے حقوق رہ گئے ہیں ان کا مردمومن سے مواخذہ نہ ہوگا کیونکہ بیاللہ تعالیٰ کافضل ہے کہ قیامت میں اس میں خاص کرے۔

#### با<u>ب (۹۲)</u>

# التدنعالي قرض دارول بسيخود كفالت فرمائے گا

- عضرت ابوامامہ ڈگائیؤئے مرفوعا مردی ہے کہ جس نے کسی سے قرض لیا اور اس کی نیت میں تھا کہ قرض ادا کروں گالیکن وہ اس دوران فوت ہو گیا تو اللہ تعالی اس سے درگز رفر ما کر اس کے قرض داروں کو جس طرح سے راضی کرنا جا ہے گا اسے راضی کرنا جا ہے گا اسے راضی کرنے جا اور جس نے قرض لیا لیکن اس کی نیت میں اس کی ادائی کا ارادہ نہیں تھا تو اللہ تعالی اسے قیامت میں اس کے قرضدار کے لئے پکڑے گا۔ (ماکم)

  تو اللہ تعالی اسے قیامت میں اس کے قرضدار کے لئے پکڑے گا۔ (ماکم)

میں اللہ تعالیٰ تین فتم کے لوگوں کے حقوق ادا فرمائے گا۔

وہ خص جسے مسلمانوں پر دشمن کے حملہ کا خوف ہے اوراس کے پاس طاقت نہیں کہ وہ انہیں حملہ کا خوف ہے اوراس کے پاس طاقت نہیں کہ وہ انہیں حملہ سے بچا سکے تو وہ قرض لے کر جھیا رخر ید کر راہ خدا میں تو ت حاصل کرتا ہے بیٹھی خرض کی ادائیگی ہے پہلے مرگیا تو اللہ تعالی اس کی طرف سے قیامت میں ادائیگی فرمائے گا۔

ک سنگی کے سامنے اس کا بھائی مسلمان فوت ہوااس کے پاس قدرت نہیں کہ وہ اس کی بچہیز وتد فین کی کیکن قرض کی گئی وتد فین کی کیکن قرض کی بخہیز وتد فین کی کیکن قرض کی ادا کیگی سے پہلے فوت ہوگیا تو قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کیگی فی برجا

ایبا مخص جو گناہ سے ڈرتا ہے اور اس پر جوانی کی شدت ہے اس نے قرض لے کر نکاح کرلیالیکن قرض کی ادائیگی سے پہلے مرگیا تو اللہ تعالی اس کی طرف سے قیامت میں ادائیگی فرمائےگا۔ (ابونیم)

حضرت ابوامامہ نگائی ہے مروی ہے کہ رسول الله مالی کے فرمایا کہ کوئی شخص قرض اس نیت سے لیتا ہے کہ وہ اسے اداکرے گائیکن قرض کی ادائی سے پہلے مرگیا تو قیامت میں اللہ تعالی اس کاحق ادافر مائے گا اور وہ شخص اس نیت سے قرضہ لیتا ہے کہ اسے ادائیمیں کرے گا وہ ای دوران مرگیا تو قیامت میں اللہ تعالی فرمائے گا کہ میراارادہ ہے کہ میں اپنے بندے سے کسی سے حق نہ پکڑوں کیکن اب اس کی نیکیاں قرضد ارکودی جمائے آکراس کی نیکیاں نہیں ہیں تو قرضد ارکے گناہ اس کے ذمہ بول مے ۔ (طرانی انکیر)

حضرت ابن عمر نظافنا سے مروی ہے کہ رسول الله مَثَالِيَّا نظام نظافی کے قرمایا کہ قرض دوطرح ہے۔

اس نیت سے قرض کے کہ دہ اسے ادا کرے گالیکن وہ ادا کیگی سے ٹیہلے مرگیا تو میں این کا ذمہ دارہوں۔

جس نے اس نیت سے قرض لیا کدوہ اسے ادائیں کرے گاتو ایسے محض کی نیکیاں

احوالِ آخرت کی ہے وہ وقت ہے کہ وہاں (قیامت میں) نہ دینار ہوگا نہ فر ضدار کو دی جائے گی ہے وہ وقت ہے کہ وہاں (قیامت میں) نہ دینار ہوگا نہ درہم۔ (طبرانی فالکیم)

معرت ابن عمر ہوں ہے کہ تین امورا لیے ہیں کہ جس نے ان کے لئے کے خورت ابن عمر ہوں ہے کہ تین امورا لیے ہیں کہ جس نے ان کے لئے مروی ہے کہ تین امورا لیے ہیں کہ جس نے ان کے لئے قرضہ لیا اور قرض ادانہ کر سکا تو اللہ تعالی اس کی طرف سے ادا کر کا ہے میں میں مذہ نے کہ تا ہے میں میں مذہ نے کہ تا ہے

رسہ بیار رہا ہے۔ رہ کے کیڑے بھٹے پرانے ہوجا کیں بھروہ خوف کرتا ہے وہ جوراہ خدا میں ہوااوراس کے کیڑے بھٹے پرانے ہوجا کیں بھروہ خوف کرتا ہے کہاس طرح میراسترعورت نہ رہے گا (قرض لیالیکن مرگیا تو اس کا قرض بھی اللہ تعالیٰ اداکرے گا)

کسی کے ہاں کوئی مسلمان فوت ہوجائے ان کے پاس فرصت نہیں کہ اس کی تجہیر وتد فین کر سکے اس نے (اپی طرف سے) قرض لے کراس کی تجہیز وقد فین کی لیکن وہ قرضہ ادا کئے بغیر فوت ہوگیا (اس کی ادائیگی بھی اللہ تعالی کرےگا)

وہ فرضہ اوا کے بعیر توت ہو تیا وال کی اواس کی سمان کا حقاق سے قرضہ لے کرنگاح
جوکوئی اپنے لئے زنا سے نہ بیخے کا خوف کر کے کسی خاتون سے قرضہ لے کرنگاح
کر لے کیکن وہ اوا بیکی قرض سے پہلے فوت ہوگیا تو قیامت میں اس کا قرضہ اللہ
تعالی اوا کر ہے گا۔ (ہزار بیہی )

حضرت انس ڈائٹوئے ہے مروی ہے کہ رسول الندگائٹوئی نے فرمایا کہ میری امت کے دو فررگھنوں کے بل اللہ تعالیٰ کے آگے پڑے ہوں گے۔ ان میں ایک کیے گایارب امیرے اس بھائی ہے میراحق دلوادے۔اللہ تعالیٰ حق طلب کرنے والے کو امیرے اس بھائی ہے میراحق دلوادے۔اللہ تعالیٰ حق طلب کرنے والے کو فرمائے گا کہ اس کی نیکیوں میں سے تو ایک بھی باتی نہیں رہی وہ عرض کرے گا: تو میرے گناہ اس کی نیکیوں میں ہے تو ایک بھی باتی نہیں رہی وہ عرض کرے گا: تو میرے گناہ اس کے سر پررکھ دے ہیہ کہ حضور سرور عالم تائیلی کی مبارک آئیسی میرے گناہ اس کے میں فرمایا وہ (حشر کا) دن بڑا سخت ہے۔لوگ میں جو کی جات کی طرف کے کہ کوئی اس کے گناہ اٹھا لے۔اللہ تعالیٰ طالب حق کوفر مائے گا جنت کی طرف دکھور میرا تھا کہ دیکھے گا اور عرض کرے گایارب! میں اس میں سونے کے شہرد کھی ہوں اورایس کے محلات بھی سونے کے بیں اور وہ موتوں سے جڑے ہو ہو جی بیں ہوں اورایس کے محلات بھی سونے کے بیں اور وہ موتوں سے جڑے ہو جو جی بیں ہوں اورایس کے محلات بھی سونے کے بیں اور وہ موتوں سے جڑے ہو جو جی بیں بی میں جو ان کا آئین (قیت، اجرت) ادا کردے۔ وہ عرض کر سے اس کی میں جو ان کا آئین (قیت، اجرت) ادا کردے۔ وہ عرض کر سے اس کے لئے بیں جو ان کا آئین (قیت، اجرت) ادا کردے۔وہ عرض کر سے اس کے لئے بیں جو ان کا آئین (قیت، اجرت) ادا کردے۔وہ عرض کر سے اس کے لئے بیں جو ان کا آئین (قیت، اجرت) ادا کردے۔وہ عرض کر سے اس کے لئے بیں جو ان کا آئین (قیت، اجرت) ادا کردے۔وہ عرض کر سے اس کے لئے بیں جو ان کا آئین (قیت، اجرت) ادا کردے۔وہ عرض کر سے اس کی گناہ کی کو میں کی دور عرض کر سے اس کے لئے بیں جو ان کا آئین (قیت، اجرت) ادا کردے۔وہ عرض کر سے اس کے لئے بیں جو ان کا آئین (قیت، اجرت) ادا کردے۔وہ عرض کر سے بیاتھی کے لئے بیں جو ان کا آئین کے لئے بیں جو ان کا آئین کی ان کے لئے بیں جو ان کا آئین کی کی کا تو بی کی کو سے کی کی کے لئے بی جو ان کا آئین کی کے لئے بیں جو ان کا آئین کے لئے بیں جو ان کا آئین کی کو کی کی کو کو کی کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو

گا: یارب! بید طافت اوراتی دولت کس کے پاس ہے جوان کی قیمت یا اجرت ادا کر سکے۔اللہ تفالی فرمائے گا: تو اتنی دولت کا مالک ہے دہ عرض کر ہے گا: یارب اوہ کیسے؟ اللہ تفالی فرمائے گا: تو اگر اپنے بھائی کومعاف کرد ہے تو سب کچھ تیرا ہے وہ عرض کر ہے گا: تو اگر اپنے بھائی کا دہ عرض کر ہے گا: تو اپنے بھائی کا معاف کیا۔اللہ تعالی فرمائے گا: تو اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کرتو اور وہ دونوں جنت میں داخل ہوجاؤ۔ (سعید بن منصور ما کم بیبق)

فَاللَّهُ كَانَ لِلْأَوْابِيْنَ عُفُورًا ﴿ لِهِ اللهِ الرَّاسُ اللهُ اللهِ وَاللهِ اللهُ اللهُ

امام قرطبی نے فرمایا کہ بیتا ویل بہتر ہے فرمایا یا بیمعنی ہیں اس کے بارے میں جے عمل کی کئی ہے اللہ تعالیٰ اسے بخشے گا۔اوراس کے خصماء (قرض داروں) کوراضی کر ہے گا آگر چہوہ تمام لوگوں کامقروض ہوگا۔کوئی بھی نار میں داخل نہ ہوگا۔

حضرت ابو ہریرہ نگانگئا ہے مروی ہے کہ رسول انٹدگانگی نے فرمایا کہ اللہ تعالی (روز حشر) فرمایے کا ابن آ دم کا ہر کمل اس کے لئے ہے۔ سوائے روزہ کے وہ میرے لئے ہے۔ سوائے روزہ کے وہ میرے لئے ہے۔ سوائے روزہ کے وہ میرے لئے ہے۔ سوائے روزہ کے وہ میر وی کے اس کی چزاء میں خود عطا کروں گا۔ (بناری سلم بنیائی، احمد)

فاندہ حضرت سفیان بن عیدیہ (گائیئے سے اس حدیث کے معنی پوچھے گئے تو فر مایا کہ قیامت میں اللہ تعالی اپنے بندے سے حساب لے گا اور منظالم (حقوق) کسی پرنج جا کیں گئو وہ خود ادا کر کے اسے بہشت میں داخل کرے گا۔ اور یہ جوسفیان بن عیدینہ نے فر مایا ہے وہ بعض طرق حدیث میں صراحة وارد ہے۔

حضرت ابو ہر برہ و النفیز سے مرفو عامروی ہے کہ ہر کمل کی جزاہے سوائے روزہ کے کہ وہ میں۔
وہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی جزادوں گا۔ ( بخاری ، احمہ )

حضرت ابو ہر رہے و النفظ سے مروی ہے کہ ہر ممل کا کفارہ (جزا) ہے سوائے روزہ کے۔ (ابوداؤو، طیالی)

حضرت شعبہ ڈائٹؤ ہے مروی ہے کہ جمل کا کفارہ (جزا) ہے سوائے روزہ کے۔
قام بن اصبح )

حضرت علی النتیئے سے مردی ہے کہ نبی پاکستانی کے اس کھی الیا کہ بیس کوئی میت کہ جس پر قرض ہے گروی ہوگا۔ جومقروض میت کوقرض ہے آزاد کرا پر قرض ہے گروہ اپنے قرض میں گروی ہوگا۔ جومقروض میت کوقرض ہے آزاد کرا در توقی میں اللہ تعالی گروی ہے اس کی گرون آزاد کرادے گا۔ (وارقطنی)
دیے توقیامت میں اللہ تعالی گروی ہے اس کی گرون آزاد کرادے گا۔ (وارقطنی)

حضرت راشد بن سعد طلان الله تعالی مروی ہے کہ نبی پاک تالی الله تعالی مسلم مظلوم (حقوق) کولیبٹ کرایخ قدموں کے نیچے کردے گا گر مزدور کی مزدور کی اور جانوروں کا داغنا اور خاتم کا بغیر حق کے تو ژنا لیعنی زنا اس سے مراد با کرہ (کنواری) سے ننا ہے۔

<u>باب (۹۷)</u>

### اصحاب الاعراف

الله تعالى نے فرمایا: وعلى الاعراف ربطال-(پ٨،الاعراف،آیت٢٩) داوراعراف برجهمرد مول کے۔ درمیان اوراس کے اصحاب وہ ہیں جن کے بڑے بڑے گناہ ہوں گے ان کے
لئے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا کہ وہ اعراف پر کھڑے ہوں وہ اہل نارکواس کے سیاہ
چہروں سے اور اہل جنت کوان کے سفید چہروں سے پہچانیں گے۔ جب وہ اہل
جنت کودیکھیں گے تو امید وار ہوں گے کہ وہ جنت میں داخل ہوں اور جب اہل نار
کوم پھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے نارسے پناہ مانگیں گے۔اللہ تعالیٰ انہیں بالآخر جنت
میں داخل فرمائے گا۔

الله تعالى نے فرمایا:

اَلْهُولُا وَالَّذِيْنَ اَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللهُ بِرَحْمَةٍ الْدُخُلُوا الْجَنَّةُ لَا حَوْفٌ عَلَيْكُمُ وَلَا أَنْتُمْ تَحُزَنُونَ ﴿ لِـ ٨ اللهِ الْمِانَ ، آيت ٣٩)

''کیار ہیں وہ لوگ جن پرتم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ ان پراپنی رحمت کچھ 'نہ کرے گاان سے تو کہا گیا کہ جنت میں جاؤنہ تم کواندیشہ نہ بچھ کے ۔''

(ابن المبارك، ابن جرير بيهيل)

حضرت ابن عباس بڑا الله نے فرمایا کہ اعراف وہ دیواریں بیں جنت ودوزخ کے درمیان اوروہ تجاب ہے (یعنی جنت ودوزخ کے درمیان) اصحاب الاعراف ای جگہ پر بہول کے جب اللہ تعالی انہیں فرمانا چاہے گاتو انہیں ایک نہر کی طرف لے جانے کا تھم فرمائے گا وہ نہر (آب حیات) ہے اس کے دونوں کنارے موتیوں جانے کا تھم فرمائے گا وہ نہر (آب حیات) ہے اس کے دونوں کنارے موتیوں سے جڑے ہوئے بیں اوراس کی مشک ہے اوروہ اس میں جتنی مدت اللہ تعالی جا ہے گار بیں گے یہاں تک کہ ان کے رنگ صاف ہوجا کیں گے پھر وہ اس سے فی جو ان کے سینوں پر داغ ہوگا جس سے وہ بہچانے جاکیں گے ان کا نام مسائین اھل المجنفة ہوگا۔ (ہنادنی الزید، این جری)

حضرت عبدالرحمن مزنی والفظ نے فرمایا که دسول الله والفظ المحاب الاعراف کے بارے میں نوجھا گیاتو آپ نے فرمایا کہ وہ قوم جوراہ خدا میں اپنے آباء کی وجہ سے مارے میں اپنے آباء کی معیت کی وجہ سے جنت سے روکا جائے کیکن نار میں داخلے سے ان کاراہ خدا میں مارا جانا روکے کا۔ (طرانی بہتی)

احوال آخرت کے ایک شخص سے مروی ہے کہ رسول اللہ تا ایک اف کے بارے مروی ہے کہ رسول اللہ تا ایک اف کے بارے

مزینہ قبیلہ کے ایک محص سے مروی ہے کہ رسون القد کا ایکا ایکا ایک اسے اعراف سے بارے میں یو چھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ گناہ گارلوگ ہیں جوآ باء کی اجازت کے بغیر ماہ خدا میں ماں سرگئے۔

حضرت ابوسعید خدری والفنظ ہے مروی ہے کہ رسول الله مالفیق ہے اصحاب الاعراف کے بارے میں یو چھا گیاتو آپ نے فرمایا کہ وہ گناہ گارلوگ ہیں جوآباء کے نا فرمان منصے انہیں شہادت نے دوزخ کے داخلے سے روک لیا اور ان کے آباء کی نا فر مانی نے جنت سے روک لیا۔اوروہ اس دیوار (اعراف) پر ہوں گے جو وجنت ونا ر کے درمیان ہے۔ یہاں تک کدان کے چڑے اور گوشت جسم سے پھل جائیں گے بہاں تک کہاللہ تعالی مخلوق کے حساب سے فارغ ہوجب وہ مخلوق کے حساب سے فارغ ہوگا تو ان کے سواباتی کوئی نہ ہوگا تو پھروہ اپنی رحمت میں غوطہ وے کراپنی رحمت سے انہیں جنت میں داخل فر مائے گا۔ (طبرانی فی الصغیر، ابن مردوبیہ) حضرت ابوہریرہ دلائنڈ نے فرمایا کہ رسول اللّٰمثَالَیْمُ ہے۔اصحاب الاعراف کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایاوہ لوگ جواہیے آباء کے نافرمان تھے لیکن راہ خدامیں مارے گئے انہیں اینے آباء کی نافر مانی نے جنت سے روک لیا اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جانے کی وجہ سے دوزخ میں جانے سے روکے گئے۔ (بہتی ،ابن مردویہ) حضرت عمرو بن جربر الطفئة ہے مروی ہے كه رسول الله تانظیم ہے اصحاب الاعراف کے بارے میں سوال ہواتو آپ نے فرمایا کہ بیروہ لوگ ہیں جن کا تمام مخلوق میں سب سے آخر میں فیصلہ ہوگا جب بروردگار عالم بندوں کے فیصلے سے فارغ ہوگا تو

ب سے گا: کہتم وہ لوگ ہوکہ جنہیں تمہاری نیکیوں نے دوز نے سے نکالالیکن جنت فرمائے گا: کہتم وہ لوگ ہوکہ جنہیں تمہاری نیکیوں نے دوز نے سے نکالالیکن جنت میں داخل نہیں ہو سکے تو تم میرے آزاد کردہ عوجاؤ جنت میں پھرو (کھاؤپو) جہاں سے جا ہو۔ (ابن منذر ابن جریہ)

اس کی انہیں طبع اور امیر ہوگی نے (ابن مردویہ، ابن عساکر)

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ تعامت میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع فرمائے گا بھر تھم ہوگا کہ جنتی جنت میں جا کیں اور دوز خی دوز خ میں پھراصحاب الاعراف کو کہا جائے گاتم کس انتظار میں ہووہ کہیں گے: ہم تیرے تھم کے منتظر ہیں آئہیں کہا جائے گا: تمہاری نیکیاں تمہیں دوز خ میں داخل نہیں ہونے دیتیں۔ اور تمہاری برائیاں تمہیں جنت میں نہیں جانے دیتیں۔ تمہاری برائیاں ہی تمہاری برائیاں ہی جنت ودوز خ کے درمیان حاکل ہیں جنت میں جاؤ میری مغفرت ورحمت ہے۔ (یہیں)

حضرت حذیفه دان نظر مایا که اصحاب الاعراف وه لوگ بین جن کی نیکیاں دوز خ سے مانع ہوں گی اوران کی برائیاں جنت میں داخلہ سے مانع ہوں گی جب ان کی آئیسیں دوز خ والوں کی طرف چھیری جائیں گی تو کہیں گے: ریناً لا بجعلنا منع القوم الطلبین ﴿ بِ٨،الاعراف، آیت ٢٠)

رُبُنَا لَا تَجْعَلْنَا مُعُ الْقُومِ الطَّلِيدِينَ ﴿ لِهِ ١٠١٤مُ الْأَرَافَ، آية ''اے ہمارے رب! ہمیں ظالموں کے ساتھ نہ کر۔''

وہ اس حال میں ہوں گے کہ اچا تک اللہ تعالیٰ ان کی طرف النفات کرم فر مائے گا اور حکم ہوگا اٹھوا در جنت میں داخل ہو جاؤ میں نے تہ ہیں بخش دیا ہے۔ (ابن جریر، حاکم ہیمتی)

◄ حضرت حذیفہ دال نے فرمایا کہ اصحاب الاعراف وہ ہیں جن کی نیکیاں اور برائیاں
ہرابر ہوں گی وہ اس دیوار پر ہوں گے جو دوز خ و بہشت کے درمیان ہے اور وہ
جنت میں داخل نہ ہو تکیں گے حالانکہ وہ اس کی لا کیے میں ہوں گے۔ (ہنادنی الزہر)

حضرت ابن عباس ری فیان نے فرمایا کہ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی وہ اصحاب الاعراف سے ہیں۔ (ابن ابی حاتم)

امام مجاہد نے فرمایا کہ اصحاب الاعراف وہ ہیں جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں کی نیکیاں اور دخول جنت کے لئے طمع رکھتے ہوں گے (بالآخر) جنت میں داخل ہوں سے ۔ (بالآخر) جنت میں داخل ہوں سے ۔ (بینی)

المام محاملات نرفر بالماصحان الاعراق فنكه فقيرا معلاه جزر امراع افي حند مرمون خ



كرر يان ايك ديوار فيد (ابن الى شيد)

ابوکبار نے فرمایا کہ الاعراف ایک او نجامکان ہے جس پر چندملا تکہ ہوں گے جواہل جند ملا تکہ ہوں گے جواہل جنت اور اہل نارکوان کی نشانیوں سے بہجانیں گے۔ (ابن المبارک)

م حضرت ابن عباس الحظمان ألم المراف ایک د بوار ہے اور ایسے بہجانی جائے گی جسے مرغ بہجانا جاتا ہے۔ (ہنادنی الزم)

فاندہ: امام قرطبی نے فرمایا کہ خلاصہ اختلاف کا بیہے کہ اصحاب الاعراف کے متعلق ہارہ اقوال رائج ہیں۔

و او پر مدیث گزری ہے) ﴿ ﴿ جَن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گِی (او پر مدیث گزری ہے) ﴿

الحين ، فقبهاء ، علماء 🕏

🕏 شهداء

﴿ فَضَلَاءِمُومُنِينَ وَشَهِداءِجُوا بِينِ نَفُوسَ كَے بُوجِھ سے فارغ ہوئے اورلوگوں كے احوال كے مطالعه ميں مشغول ہوئے۔

وہ گناہ گارلوگ جوآ باء کی اجازت کے بغیر جہاد کے لئے نکلے ان کی شہادت اور آ باء کی نافر مانی برابر ہوئی۔ (اس کے متعلق صدیث او پر گزری ہے)

﴿ عادل لوگ جو قیامت میں لوگوں پر گواہی دیں گے اور وہ ہرامت ہے ہول گے۔

انبیاء نظاہے چند حضرات۔

اہل صغائر (چھوٹے گناہ) جن کے گناہ تکالیف وآلام اور مصائب دنیا سے نہ دھل کے گناہ تکالیف وآلام اور مصائب دنیا سے نہ دھل سکے کیار (برے گناہ) نہ ہوں گے۔ تو وہ اعراف میں تھہرائے جائیں گئے تاکہ انہیں اس بحر صے تک عم لاحق ہوجوان کے صغائر کا بدلہ ہوں۔
گئے تاکہ انہیں اس عرصے تک عم لاحق ہوجوان کے صغائر کا بدلہ ہوں۔

﴿ اہل قبلہ ہے برے برے گناہوں والے اس کی حضرت ابن عباس بی ایسے تصریح نکسیہ

اولادالزنا\_

اله وه فرشة جواعراف پرمقرر بول کے جو كفار ومنافقین کے درمیان تمیز كریں بيہ جنت

حضرت عباس وحمزه وعلى بن ابي طالب مني أنتزابه

عجوبه: بعض نے کہا جبل احد جسے اعراف میں رکھا جائے گا۔ `

امام سيوطى كي شخفيق

میں کہتا ہوں کہ قول نمبر ۵۰۸ کا اجتماع قول اول میں ممکن ہے جیسا کہ ظاہر ہے کیونکہ نیکی وبرائی میں ان اقوال کا ایک ہی مقصد ہے اس طریقے سے تمام احادیث کی تطبیق ہوئی اس سے کسی اور کوتر جے نہیں دی جاسکتی۔

باب (۹۸)

# مشركين كے بچوں كا حال

- حضرت براء ڈاٹٹؤ ہے مروی ہے کہ رسول اللّٰدُٹاٹیوٹی ہے مشرکین کے اطفال کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: کہ وہ اپنے آباء کے ساتھ ہوں گے۔ آپ ہے اولا د المشر کین کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا وہ اپنے آباء کے ساتھ ہوں گے۔ (احم،ابویعلی)
- حضرت سیدہ عائشہ بھا تھائے رسول اللہ تا اللہ تا طفال الممشر کین کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو چاہے تو میں تجھے دوز خ میں ان کی جیخ و بکار سنادوں۔
- حضرت سیدہ خدیجہ بڑ ہی ہے رسول اللہ ما ہے اپنے ان دو بچوں کا سوال کیا جو زمانہ جاہلیت میں اوت ہوئے تو آپ نے فرمایا وہ دوزخ میں ہیں اس سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ناگواری دیکھ کرفرمایا اگر تو ان کی دوزخ میں جگہ دیکھ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ناگواری دیکھ کرفرمایا اگر تو ان کی دوزخ میں جگہ دیکھ لے تو ان سے بغیرا ہوئی تو لئے گئی عرض کی کہ وہ میری اولا دجوآپ سے بیدا ہوئی تو فرمایا کہ مونین اور ان کی اولا دجنت میں ہیں اور بے شک مشرکین اور ان کی



وَالَّذِينَ امْنُوْا وَالَّبْعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيْهَانِ ٱلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ -

(پ، ۲۷، الطّور، آیت نمبرا۴)

''اور جوائیان لائے اور ان کی اولا دنے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی ہم نے ان کی اولا دی۔' (ابن الی عاصم)

حضرت ابن مسعود خلینی سے مروی ہے کہ رسول اللّٰدمَا اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰ

(ابوداؤو بيطبراني في الكبير)

حضرت سلمہ بن قیس الشجعی رہ النہ اللہ میں اور میر ابھائی حضور نبی پاک منظر ہوئے اور عرض کی ہماری ماں زمانہ جاہلیت میں مرگئ منظر ہوئے اور عرض کی ہماری ماں زمانہ جاہلیت میں مرگئ حقی وہ مہمان نواز تھی اور صلہ رحی کرتی تھی لیکن جاہلیت میں اس نے ہماری ایک بہن کوزندہ در گور کر دیا تھاوہ ہماری بہن ابھی سن بلوغ نہ بینی تھی آپ نے فرمایازندہ در گور کر نے والی اور زندہ در گور ہونے والی دونوں دوزخ میں ہیں ہاں اگر زندہ در گور کر نے والی اسلام کو پاتی اور اسلام قبول کر لیتی تو نجات پاجاتی۔ در گور کر نے والی اسلام کو پاتی اور اسلام قبول کر لیتی تو نجات پاجاتی۔

حضرت سمرہ خاتف ہے حدیث منام (خواب والی حدیث) ہیں ہے کہ رسول اکرم منافیق ایک شخ پرگزر ہے جو درخت کے پنچے بیٹھے تھے اور ان کے اردگر دچھوٹے نیچے تھے تو آپ سے حضرت جریل علیہ اسلام نے عرض کی بیہ ابراہیم علیفیا ہیں اور ان کے اردگر دمسلمان اور مشرکوں کی اولا دہے۔ صحابہ نے عرض کی یارسول اللہ تنافیق کیا اولا دالمشر کین بھی (حضرت ابراہیم علیفی کے ساتھ تھی) آپ نے فرمایا: ہال

# الوالي آفرت بخال المحالية في الموالي آفرت بالموالي آفرت بالموالي الموالي آفرت بالموالي الموالي آفرت بالموالية الموالية ا

وه مجمى \_ ( بخارى \_ احمد \_ طبراني في الكبير )

حضرت سیدہ عائشہ ری جنافر ماتی ہیں کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے رسول اللہ مثانی میں اللہ تعالیٰ عنہانے رسول اللہ مثانی میں اللہ تعالیٰ عنہا کہ وہ اپنے آباء کے ساتھ ہیں پھردوبارہ پوچھاتو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ عمل کرنے والے ہیں پھر جب اسلام متحکم ہوگیا تو وہی سوال کیا پھر بیآیت نازل ہوئی:

ولا تزد وازرة قِرْدُ أَخْرَى ﴿ (ب٥١، بناسرائل، آیت ١٥) "اورکوئی بوجها تھانے والی جان کسی کا بوجھ ندا تھائے گی۔''

مچرفر مایا که ده فطرة پرہے یا فر مایا وہ جنت میں ہیں۔(ابن عبدالبر)

حضرت انس ڈاٹٹئٹ ہے مروی ہے کہ رسول اللّٰد ٹاٹٹیٹٹٹ نے مایا کہ میں نے اپنے رب سے بوچھالہو ولعب کرنے والی انسان کی اولا دکوعز اب نہ ہوتو اللّٰد تعالیٰ نے میرایہ سوال مجھے عطافر مادیا۔ (ایوداؤد۔ طیالی)

**فاندہ: ابن عبدالبرنے فرمایا الاحدین (لہوول**عب کھیل کود کرنے والے) سے مرادا طفال المشر کیبن ہیں کیونکہان کے اعمال لہوولعب کی طرح ہونے پران کا ان پرنہ کوئی ارادہ ہوتا مربع م

ہے نہ عزم۔ ﴿ ﷺ حضرت انس مِن عُن عُظ ہے اطفال المشر كين كے بارے ميں سوال ہوا تو فرما يا كه رسول

حضرت الس طاق المرام المرام المرام المرام المرام المن كے بارے میں سوال ہوا تو فر مایا كدر سول الله مایا ان كے بارے میں سوال كے گئے تو آپ نے فر مایا ان كے گناہ ہمیں كہ جن سے عذاب دیتے جائیں ان كی نيکیاں نہیں جن كی جز انہیں دی جائے وہ اہل جنت كے ملوك ہے ہوں گے وہ اہل جنت خدام ہوں گے۔ (قام بن اصبغ)

حضرت سلمان فاری والنظر نے فرمایا کہ اطفال المشر کیس اہل جنت کے خدام ہوں مے۔ (سعیدین منعور)

حضرت ابو ہرمیرہ مخافظ سے مروی ہے کہرسول اللہ منافظ کم سے مشرکین کے اطفال کا

سوال ہواتو فرمایا اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے جودہ مل کرنے والے ہیں۔

( بخارى ومسلم \_نسائى \_احد ما لك في موطا)

فاندہ: اطفال المشر کین کے متعلق قدیم ہے اور اب بھی اختلاف ہے اس کے متعلق چند ہقدال میں ن

﴿ وه جنت میں ہیں اس کے متعلق بھی روایات گزری ہیں امام نووی نے فرمایا کہ یہی فرمایا کہ یہی فرمایا ہے:

مَا اَکُنَّا مُعَیِّ بِیْنَ کُتُی نَبُعْتَ رَسُولًا ﴿ (بِ۵۱، بَیٰ اسرائیل، آیت ۱۵)

''اور ہم عذا ب کرنے والے نہیں جب تک رسول نہ بھیج لیں۔''
جب عاقل کو سخت عذا ب نہ ہوگا جبکہ اسے وعوت اسلام نہ بہنچ تو غیر عاقل تو اس

اور حدیث صحیحین میں ہے ہر بچہ فطرت اسلام پر بیدا ہوتا ہے بھراس کے مال باب پر ہے کہا سے یہودی بنائیس یا نصرانی۔

﴿ اہل جنت کے خدام ہوں گےاس کے متعلق بھی روایات مذکور ہوئی ہیں انہیں امام نسفی نے بحرالکلام میں اهل السنة والجماعة سے قل کیا ہے۔

الله تعالیٰ کی مشیت پر جھوڑ اجائے ان پر کوئی تھم نہ لگایا جائے حدیث صحیحین میں بھی است میں بھی است میں بھی است اس میر جے۔ اس میر جے۔

فائدہ: یمی حمادین اور ابن المبارک وابن را ہو بیروالشافعی اور ناقلین اور سنی نے امام الو حذفہ ضی باللہ نتوالی عند سرفقل کیا ہے۔ احوالي آفرت كي محمد العقاد من يحم فرمايا ہے۔ گائ كوامام يہن نے كتاب الاعقاد من يحم فرمايا ہے۔

### علامه سيوطى كي شخفيق

میرے نز دیک ان احادیث میں کوئی منافات نہیں ہے بلکہ ہم اس بارے میں وہی کہیں گے جو سیحین میں دو حدیثیں مرونی ہیں کہ بے شک وہ لینی اولا والمشر کین۔اللہ تعالیٰ کی مشیت میں باقی ہیں ان سے امتحان لیاجائے گا توجس کی شقاوت (محرومی) ہوگی دخول نار کے لئے اطاعت کرے گا۔ ( بینی اس سے کہا جائے گا کہ بچھے اللہ نعالی دوزخ میں بھیج دیے توجائے گاتووہ کہے گا۔ ہاں! (روح البیان۔اولیی غفرلہ) تو اس کے لئے حکم ہوگا کہاسے جنت میں بھیج دیاجائے اس قاعدہ پرتمام احادیث واقوال میں تطبیق ہوگئ \_ **غاندہ**: بعض نے کہا کہ وہ جنت و دوزخ کے درمیان برزخ میں ہوں گےبعض نے کہا کہ وہ حساب دکتاب کے بعد مٹی ہوجائیں گے۔لیکن اس پرکوئی دلیل نہیں ہے۔ فاندہ: اولا دامسلمین کے بارے میں تو کسی کوکوئی اختلاف نہیں اس پر اجماع ہے کہ وہ جنت میں ہول گے۔ یوں ہی اسے قال کیا ہے۔امام احمد دابن ابی زید دابویعلی فراء وغیر ہم ے اور نصوص قرآن اور احادیث میں اس بارے میں صریح ہیں۔ النده: زیاده عجیب وه قول ہے جواس میں تو قف کرتے ہیں اور اسے بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت پرچھوڑتے ہیں بلکہ اس سے قریب تروہ قول ہے جو بھی اس قول کونقل کر کے بیان كرت بي امام قرطبي نے كہائيةول محورومردود ب باجماع جست والا خبار الصحيحة امام نووي

الندہ: زیادہ بجیب وہ قول ہے جو اس میں تو تف کرتے ہیں اور اسے بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت پر چھوڑتے ہیں بلکہ اس سے قریب تر وہ قول ہے جو بھی اس قول کونقل کر کے بیان کرتے ہیں امام قرطبی نے کہا ہے قول محجو روم ردود ہے با جماع جمت والا خبار الصحیحة امام نو وی نے فرمایا کہ علمائے مسلمین میں جن پر آپ کا اعتماد ہے ان کا اجماع ہے کہ اولا والمسلمین بین ہیں۔ بعض نے تو قف کیا ہے اور اس کی دلیل میں کہا ہے کہ شجو مسلم میں سیدہ عائشہ فی اس بی دلیل میں کہا ہے کہ شجو مسلم میں سیدہ عائشہ فی اس نے میں ایک عائدہ فی اللہ تعالیٰ اس کے لئے مبارک ہو کہ یہ جنت کی چڑیوں میں ایک میں نے کہا یارسول اللہ فی ایک اللہ وقت پایا آپ نے فرمایا کہ کیا اس کے علاوہ اور می کوئی دیل ہے (پھر فرمایا) اے عائشہ! اللہ تعالیٰ نے جنت پیدا فرمائی تو اس کے علاوہ اور می کوئی دیل ہے (پھر فرمایا) اے عائشہ! اللہ تعالیٰ نے جنت پیدا فرمائی تو اس کے لیے کہا کہ کی پیدا فرمائی تو اس کے لئے کہا اصلاب میں متھا ور دوز خ کو پیدا فرمایا تو اس کے لیے کہا کہا پیدا فرمائی تو اس کے لئے کہا کہا کہا تو اس کے لیے کہا کہ کی پیدا فرمائی تو اس کے انتہ اللہ تعالیٰ نے جنت پیدا فرمائی تو اس کے لیے کہا کی پیدا فرمائی تو اس کے لئے کہا کہا کی پیدا فرمائی اور دور خ کو پیدا فرمایا تو اس

کے اہل بھی پیدا فرمائے او وہ ابھی اپنے آباء کی پشت میں تھے۔ امام نووی نے اس کا میہ جواب دیا ہے کہ شایدرسول الله مُنَّالِيَّتِمُ نے اس بات سے روکا ہے کہ ک کے بارے میں قطعی طور برچنتی و دوزخی کہنے میں بلا دلیل عجلت نہ کی جائے۔ جواب علامه سيوطي: اس جواب پرایک اور جواب کااضا فیهوده مید کمریتهم: وَمَا آدُرِي مَا يُفِعَلُ بِي وَلا يِكُمُ السِهِ الا تَالِي هَا عَلَيْ مِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله "اور مین نہیں جانتامیر ہے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تبہار ہے ساتھ کیا۔" ہ یت فتح سے منسوخ ہونے سے پہلے کا ہے اس سے بل حضور مالی ایک معین صحص پرجنتی ہونے کے میم پر (بظاہر)متردد ہوجاتے تھے اس کیے جب حضرت عثان بن مظعون اللفظ ے جنتی ہونے کے گواہی دی جیسا کہ بھے حدیث میں ہے۔ تو فدکورہ بالا بیان فرمایا کیکن آیت فتح نازل ہوئی تو بہت ہی مسرور ہوئے اور اس کے بعد بہت بڑی جماعت کے لیے آپ نے جنتی ہونے کی گواہی دی۔واللہ اعلم۔ فانده: ماذری نے فرمایا کہ بیتو قف اپنے ضعف میں ہے لیکن انبیاء میم السلام کی اولا و کے غیر کے بارے میں ہے۔ حضرت على والفئزية أيت: كُلُّ نَفْسُ بِهَا كُسَبَتُ رَهِينَةٌ ﴿ إِلَّا أَصْعَبُ الْكِينِ ﴿ لِهِ الدَرْ، آيت ٢٩،٣٨) '' ہرجان اپنی کرنی (اعمال) میں گروی ہے مگرونی طرف والے۔'' كهاس يداطفال المسلمين مرادبين حكيم تزندى في اس يراضافه كيا ہے! گروی نہیں رہیں گےتو وہ اپنے بردوں کے کسپ عمل پر ہوں گے۔ ( ما ثم \_نوادرالاصول \_ این جرم حضرت ابوامامه والنفظ مع مروى ہے كه رسول الله فالنفظ منظم في مل في خوا ، جنت میں دیکھا تو اچا تک دیکھا کہمہاجرین وفقراءاوراہلِ ایمان کی اولا دجنت م من اغذال عورتنس بهت ہی قلیل تھیں۔ مجھے کہا گیا گ

اغنیاء مالدارتو در دازہ جنت پرحساب کے لیے رکے ہوئے ہیں اور ان کے اعمال کی گنتی ہور ہی ہے اور عورتوں کوسونے (زیورات) اور دلیٹم نے روک رکھا ہے۔ گنتی ہور ہی ہے اور عورتوں کوسونے (زیورات) اور دلیٹم نے روک رکھا ہے۔ (ابوالیخے۔ ابنِ حبان)

حضرت ابن عباس بی است مروی ہے کہ رسول الله منافی این فرمایا کی میری امت کا حضرت ابن عباس بی است مروی ہے کہ رسول الله منافی الله الله عبال کے میری امت کا حال تھے کہ رہے گا یہاں تک کہ وہ اولا داور تقذیر کے بارے میں گفتگو کرنے لگیس۔ (این حبان ۔ حاکم ۔ طبرانی فی الاوسط)

فاندہ: ابنِ حبان نے فرمایا کہاولا دیسے مراد مشرکین کے اطفال ہیں۔(جس کی بحث اوپر گزری)

#### باب (۹۹)

# اہلِ فنزت اور باگل نے ساکوک



حضرت ابواسود بن سرلیع طالفیز سے مروی ہے کہ نبی پاکسٹالٹینٹی نے فرمایا کہ جار
 اشخاص قیامت میں جمت لائمیں گے۔

🗘 🕆 گونگاجو بات نه ن سکتامو

🕏 احمق

🕏 بوڑھا

🗇 وه جوفترت کے زمانہ مین مرا۔

گونگا کے گایارب! اسلام آیا گر میں تو پی خیبیں من سکتا تھا اور احمق کے گایارب! اسلام آیا لین بچے مجھے کنگریاں اور مینگنیاں مارتے تھے اور بوڑھا کے گایارب! اسلام آیا اور میں تو پی چی سمجھ جھے کنگریاں اور مینگنیاں مارتے تھے اور بوڑھا کے گایارب! اسلام آیا اور میں تو پی چی سمجھ جھی سمجھ جھی تھا اور جوفتر ت کے دور میں مراوہ کے گایارب بمیرے ہال تیراکوئی رسول نہیں آیا۔ اللہ تعالی ان سے عہد و بیان لے گاکہ وہ اطاعت کریں گے۔ پھر انہیں فرمائے گا انہیں آگ میں لے جاؤے حضور مینگا نے فرمایا بھے قتم ہے اس ذات کی انہیں فرمائے گا انہیں آگ میں لے جاؤے حضور کیا گھی ارآگ میں چلے جاتے تو وہ ان کے جس کے قضہ قدرت میں میری جان ہے اگر وہ پہلی بارآگ میں چلے جاتے تو وہ ان کے گھنڈی اور سلامتی والی ہو جاتی ۔ (احمد ابن حبان ۔ بردار طبرانی فی انکبیر)

حضرت ابو ہریرہ والٹیڈ سے مرفوعا فدکورہ بالا روایت کی طرح مردی ہے سوائے اس
کے کہان کی روایت کے آخر میں ہے۔جواس میں داخل ہوگا اس پروہ آگ شخندی
اور سلامتی والی ہوجائے گی اور جو داخل نہ ہوگا اسے تھینچ کراس میں داخل کیا جائے
گا۔ (طبرانی۔ بزار)

حضرت انس ملاطئۂ ہے مروی ہے کہ رسول اللّٰد مثلی اللّٰہ علی کہ جار اشخاص کو قیامت میں لایا جائے گا۔ قیامت میں لایا جائے گا۔

﴿ بَيِرْنَابِالْغُ)

﴿ مِجنون ( بِأَكُل )

🗇 فترت میں جونوت ہوا

﴿ شَيْعِ فَانَّى (بورُها)

ہرایک اپنی جحت قائم کرے گا۔اس پراللد تعالیٰ آگ کی گردن کو تھم دے گا کہوہ

اوال آخرت کی اور کی ان چاروں کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں دنیا میں بندوں کی طرف رسول کلام ہوہ وہ وہ فاہر ہوگی۔ ان چاروں کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں دنیا میں بندوں کی طرف رسول بھیجتار ہا۔ اور میں اپنی ذات کو اس وقت رسول بنا کر تمہیں حکم سنا تا ہوں کہ تمائی آگ میں داخل ہوں جس داخل ہوں جس داخل ہوں جس داخل ہوں جس ہے ہم بھاگتے تھے اور جس کی سعادت ہوگی تو اس وقت اس میں جا کر چھلا نگ لگادیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا (پہلے گروہ ہے) تم ہی میرے رسل کی زیادہ اور شخت تکذیب کرنے والے ہواور شخت مجرم ہو پھر دوسرا گروہ جنت میں داخل ہوگا اور پہلا شخت تکذیب کرنے والے ہواور شخت مجرم ہو پھر دوسرا گروہ جنت میں داخل ہوگا اور پہلا گروہ جہنم میں جائے گا۔ (ایو یعلیٰ برار)

محضرت ابوسعید خدری را النظر سے مروی ہے کہ رسول الله من النظر الله علی کے فرمایا کہ تین اشخاص کولا یا جائے گا۔

🗘 دورِفترت میں مرنے والا۔

مجنون

◈

بچە(غيربالغ)\_

فترت والاعرض کرے گا میرے پاس کوئی رسول نہیں آیا اور نہ کوئی کتاب پنجی۔
پاکل (مجنون) کے گا مجھ میں عقل نہ تھی کہ میں خیر وشر کو سمجھتا۔ اور بچہ (غیر بالغ) کے گا مجھ علی فیران کے لیے آگ لائی جائے گی اور انہیں کہا جائے گا آگ میں چھلا نگ لگا وجن کے لیے اللہ تعالیٰ کے علم میں سعادت ہوگی وہ اس کے آگ میں چھلا نگ لگا وجن کے لیے اللہ تعالیٰ کے اور جن کے جھے میں بربختی لکھی الل ہوں گے تو فور آاس میں چھلا نگ لگا دیں گے۔ اور جن کے جھے میں بربختی لکھی ہوگی وہ آگ سے پیچھے ہے جا کمیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گائم میری اب نافر مانی ہوگی وہ آگ سے پیچھے ہے جا کمیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گائم میری اب نافر مانی کررہے ہوتو میرے دسول کی تکذیب کیسے نہیں کرو گے۔ (برار)

ان کی طرح کے لوگ کہیں گے۔ اللہ تعالی فرمائے گامیں تہہیں ایک تھم فرما تا ہوں تم اس پرمیری اطاعت کرو گے۔ عرض کریں گے ہاں اے رب تیری عزت کی تہم اللہ تعالی فرمائے گا جاؤ دوزخ میں جاؤ فرمایا اگر وہ اس میں داخل ہوجا میں تو آئییں نقصان دے گی۔ اس پر ایک بہت بڑی جال نکلے گی وہ گمان کریں گے کہ جس پر آئے گی وہ اسے تباہ کروے گی۔ پھر دوبارہ فرمائے گا اس وقت بھی ای طرح وہ واپس لوٹ جا کیں گے اور عرض کریں گے ہم نکلے تو سے کہ اس میں داخل ہوں لیکن ہمارے او پر ایک بڑی جال نکل آئی۔ ہمیں خطرہ ہوا کہ یہ جس پر آئی اسے تباہ کردے گی۔ پھر دوبارہ فرمائے گا۔ اس وقت بھی وہ اسی طرح واپس لوٹ آئیں گے اللہ تعالی فرمائے گا جھے تہمارے پیدا کرنے سے پہلے علم تھا تم ایسے بھی کرؤگے اور میں نے تہمیں اپنے علم پر پیدا کیا ہے اب میرے تھم پر صبر کرؤ۔ چنانچے آئیں دوزخ پکڑلے گی۔ (طرانی فی اکبیر۔ ابولیم)

حضرت مسلم بن بیار رفائن نے فرمایا کہ مجھے ذکر کیا گیا ہے کہ قیامت میں ایک شخص
ابیا اٹھایا جائے گا جود نیا میں اندھا گونگا بہرہ تھا اور وہ بھی پیدائنی جس نے نہ کوئی
شئے دیکھی اور نہ تی اور نہ کوئی گفتگو کی۔اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے دنیا میں کوئی ممل
کیا،عرض کر رے گایار ب امیرے لیے تو نے آکھ نہیں بنائی جب میں نے پچھ نہ
د یکھا تو اس میں کیا ممل کرتا اور نہ کان بنائے جس سے میں کوئی بات سنتا تا کہ تیر
ہے امرو نہی پڑمل کرتا جب میں نے پچھ سنا بھی نہیں اور تو نے میرے لیے زبان
پیدائی نہیں کی کہ جس سے کوئی خیروشر کی بات کرتا میں تو ایک لکڑی کی طرح تھا۔
اے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو میرے تھم کی پابندی کرے گا۔عرض کرے گاہاں اللہ
تعالیٰ فرمائے گا دوز خ میں چھلا تگ لگاد ہے وہ آکردوز خ میں چھلا تگ لگاد ہے گا۔
(لیکن اس سے بالآخر نجات نصیب ہوگی۔(این البارک)

## ابوالياً أزت الحالياً أخيال المحالية ال

#### <u>باب (۱۰۰)</u>

### جنات کے ہارے میں

حضرت لیث بن الی سلیم دلانشنانے فرمایا کہ مسلمان جنات نہ جنت میں جائیں گے اور نہ دوزخ میں۔(ابواشیخ فی العظمة)

حضرت ابن وہب رہائیؤے یو چھا گیا کہ کیا جنات کے لیے تواب وعذاب ہے؟
 فرمایا ہاں۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أَمْمِ قَدْ حَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسَ

(پ۲۲م السجدة ، آيت نمبر۲۵)

اور ان پربات پوری ہوئی ان گروہوں کے ساتھ جوان سے پہلے گزر چکے جن اور ہومیوں کے۔

اور فرمایا:

ولكل درجت مِنها عَمِلُوا ﴿ ( ١٣١١ نعام، آيت نبر١٣١)

"اور ہرایک کے لیے ان کے کامول سے در ہے ہیں۔ '(ابوالین فی العظمة)

حصرت ابن عباس المائن الشرمایا کمخلوق حیارتهم کی ہے۔

سارے جنت میں بیلا تکہ ہیں۔

اسار نے جہم میں پیشیاطین ہیں۔

554 Com 191 Com 2554 Com 2554

🕏 دوشم ہیں جو جنت میں بھی جائیں گے اور دوزخ میں گی۔

﴿ انسان اور جنات \_ بير جنت مين جائيں گے اور دوزخ مين بھی انہيں تواب بھی ہوگا اور عذاب بھی ۔ (ابو الشيخ في العظمة) •

مسمرة بن حبیب النظر نے فرمایا۔ ان سے پوچھا گیا۔ کیا جنات بھی جنت میں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں کی تقدیق قرآن مجید میں ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا: کر پیکلیڈ کھٹ اِنٹ قبال کھٹ والا جائے ﴿ (پے ۲۰ الرمن، آیت نبر ۵۱) ''ان سے پہلے انہیں نہ چھوا کسی آ دمی نے اور نہ جن نے۔' (ابواشیخ فی العظمة)

#### باب (۱۰۱)

# جہنم کی صفت

(ہم اللہ تعالی ہے اس کی پناہ ما تکتے ہیں)

حضرت ابو ہریرہ مٹائٹو نے فر مایا کہ رسول اللہ مٹائٹو ٹی ارشاد فر مایا ہے کہ میں نے دوز خ جیسا کوئی شئے نہیں دیکھا کہ اس سے بھا گئے والا نیند کرتا ہواور نہ ہی جنت جیسا کسی شئے کودیکھا کہ اس کی طلب کرنے والا نیند کرتا ہو۔ (ترندی بہتی)

حفرت ابو ہریرہ ڈائٹو سے مروی ہے کہ رسول اللّہ ڈائٹو گھڑانے فر مایا کہ جنت و دوز خ نے آپس میں جھڑا کیا دوز خ نے کہا میں نے متکبرین اور فخر کرنے والوں اور اکڑنے والوں کو چن لیا ہے۔ جنت نے کہا مجھ میں ضعیف لوگ داخل ہوں گے۔ یوں ہی بریکار اور عاجز لوگ ۔ اللّہ تعالیٰ نے دوز خ سے کہا تو میر اعذاب ہے میں تیر ی وجہ سے عذاب دوں گا جے چاہوں گا اور جنت سے کہا کہ تو میری رحمت ہے میں تیری وجہ سے رحم کروں گا جے چاہوں گا اور خنت سے کہا کہ تو میری رحمت ہے دوز خ پرنہ ہو سکے گا یہاں تک کہ اللّہ تعالیٰ اس میں اپنی قدرت کا بے مثال پاؤں دوز خ پرنہ ہو سکے گا یہاں تک کہ اللّہ تعالیٰ اس میں اپنی قدرت کا بے مثال پاؤں ہوجائے گی۔ دوز خ کا ایک جصہ دوس ہو گیا ہوں جا تا ہے۔ تو اللّہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کی ۔ دوز خ کا ایک جصہ دوس کو لیبٹ جا تا ہے۔ تو اللّہ تعالیٰ اپنی مخلوق الوالي آفرت في المحالية في الم

مخلوق ببيرا كرك كا\_ ( بخارى مسلم احمر )

حضرت انس ڈائٹو سے مروی ہے کہ رسول اللّٰدگائی آئی نے فرمایا کہ جہنم میں ہمیشہ جہنی ڈالے جائیں گے اور وہ کہتی جائے گی۔ ہل من عزید؟ (پھے اور ) یہاں تک کہ اللّٰہ تعالیٰ اس نیں اپنی قدرت کا (بے مثال) قدم رکھے گا۔ اس کا بعض دوسر ہوسے کا کہ اس کا بعض دوسر ہوسے کو لیٹ کر کہے ا۔ بس۔ بس۔ بس اسے تیری عزت وکرم کی فتم، جنت میں ہمیشہ بروہاتے جائیں گے یہاں تک کہ اس کا پھے حصہ بنج جائے گاتو للّٰہ تعالیٰ میں ہمیشہ بروہاتے جائیں گے یہاں تک کہ اس کا پھے حصہ بنج جائے گاتو للّٰہ تعالیٰ خوری پیر ہمی بہشت کا حصہ بنج خائے گا۔ اس کو پر کرے گا۔ اس کے باوجود پھر بھی بہشت کا حصہ بنج جائے گا۔ (بناری سلم۔ احمد)

حضرت الى كعب التنظيم مروى ہے كه رسول الله كاليكي فرمايا كه جہنم اور زيادہ مائلے كى يہال تك كه الله تعالى اپنى قدرت كا بے مثل قدم اس ميں ركھے كا اپنے بعض جھے كولیٹ كر كھے گی۔ بس بس بس بیری عزبت وكرم كی فتم اور جنت میں نبعض جھے كولیٹ كر كھے گی۔ بس بس بس بیری عزبت وكرم كی فتم اور جنت میں زيادہ داخل كئے جا كيں گے۔ اس كا بجھ حصد نج جائے گا تو الله تعالى ااور مخلون كو پيدا كر كے اسے يركر ہے گا۔ (ابن ان عامم)

حضرت رہاح ملائظ فرماتے ہیں کہ جھے حدیث بیان کی گئی ہے کہ رسول اللّٰهُ کَالْیَوْمِیْمُ مِن مِن کہ جھے حدیث بیان کی گئی ہے کہ رسول اللّٰهُ کَالْیَوْمِیْمُ مِن سے فرما میں سے فرما میں سے خرما میں سے خرما میں اس وقت سے نہیں ہنسا جب سے دور میان دیکھوں میں اس وقت سے نہیں ہنسا جب سے دوز خ بیدا کی گئی۔ (احمد فی الزبر)

حضرت عمر بن خطاب منظم نے فرمایا کہ ایک وفعہ حضرت جبریل حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے انہیں فرمایا میں تمہیں بہیشہ رنگ بدلا ہواد یکھیا ہوں اس الوالي آفرت المحالي المحالية في المحالية ف

تعالی نے مجھے دوزخ کی جابیاں نہیں دیں۔ آپ نے فرمایا مجھے نار کی کیفیت بتأاور جہنم کی صفت بیان کر۔عرض کی اللہ تعالیٰ نے تھم فرمایا کہ دوزخ ایک ہزار سال جالئ جائے یہاں تک کہ وہ سفید ہوگئ پھر تھم ہواتو ایک ہزار سال جلائی گئی یہاں تک که وه سرخ ہوگئی پھر خکم ہوا تو ایک ہزار سال مزید جالئ گئی یہاں تک که وہ سیاہ ہوگئی تو میخت سیاہ ہے اس کے انگارے حمکتے نہیں اور نہ ہی اس کے شعلے بچھتے ہی مجھے تم ہے اس ذات کی جس انے آپ کومبعوث فرمایا اگر اس کا سوئی کے برابر سوراخ کھو لنے کا حکم ہوا تو تمام روئے زمین کے لوگ اس کی گرمی سے مرجا کیں۔ مجھے مے اس ذات کی جس نے آپ کومبعوث فرمایا اگرجہنم کے خازن (واروغه) كوظم ہوكہ وہ اہلِ زمين برظا ہر ہواور وہ اسے ديكھيں تو تمام روئے زمين كے لوگ اس کے بیج چبرے کی دہشت ہے اور اس کی بد بوسے مرجا کیں اور جھے تم ہے اس ذات کی جس نے آپ کومبعوث فرمایا اگر دوزخ کی زنجیروں میں ایک زنجیر جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے دنیا کے پہاڑوں پر رکھی جائے تو وہ تمام پہاڑر بڑہ ریزہ ہو جائيں اور اپن جگہ ہے ہے کر تجلی زمین کی تہد میں هنس جائیں۔ (طبرانی فی الاوسط) حضرت عمر طِيَّانَيْزَ نے فر مایا ایک بارحضرت جبریل حضورتاً لِیُکِمْ کی خدمت میں حاضر موئے تو وہ مکین تصاور او پر کوسر بھی نہیں اٹھاتے تھے۔ تو انہیں رسول اللّٰمَ اَکُوْکُمُ اِنْے فرمایا که آپ کومکین پاتا ہوں اس کی کیا وجہ ہے؟ عرض کی میں نے جہنم کا ایک شعلہ و يكها هاس وفت سيميرى روح ميرى طرف نبيس لوقى - (طرانى فى الاوسلا) حضرت طاؤس نے فرمایا کہ جب دوزخ پیدا کی مٹی تو ملائکہ تھبرا مھے اوران کے قلوب اڑ گئے (خوفز دہ ہو گئے) جب آ دم پیدا ہوئے توان کے قلوب کوسکون ملا۔

محربن المنكدر نے فرمایا كہ جب دوزخ پیدا كی تئی تو توملا تكه تھبرا محتے اور ان کے قلوب اڑ گئے (خوفز دہ ہو گئے) جب آ دم علیٰ پیدا ہو سے تو انہیں سکون ملا اور ان

ے وہ خوف چلا گیا جس کے وہ ڈرتے تھے۔ (ابن البارك)

حصہ دوسرے کولیٹ جائے۔اسے کہا جائے گا ایسا کیوں ہے؟ وہ جواب دے گ کہ بیٹن منیا میں مجھ سے پناہ تھا تھم ہوگا اس شخص کا رستہ چھوڑ دو۔ (لیعنی دوز خ میں نہ لے جاؤ) (ابوقیم)

#### باب(۱۰۲)

# جنت اور دوزخ کہاں ہیں؟

الله تعالى فرمايا:

وفي السّماء يزفكم وما توعدون (ب٢٦،الذاريات،آيت٢٢) دو آسان من تمهارارزق باورجوتهمين وعده دياجا تاب-

اور فرمایا:

عِنِدَ سِدرة المُنتَى عِنِدَها جَنَّهُ المَاولى (ب، ١٥، القور، آيت ١٥) "سررة المنتلى كي باس اسك باس جنت الماوي بيان

حضرت عبدالله طافظ نے فرمایا که جنت ساتویں آسان کے اوپر اور دوز خ زمین میں ہے۔ (بیلق اللہ طافع فی العظمة)

558 Ex 30 = 7 1 J 1 2 1 Ex

ضحاک ہے ''وَفِی السَّماءِ رِزِقُکْمِ ''کَ تَفْیر منقول ہے کہ آ سان میں رزق سے
مراد بارش ہے اور و مَاتُو عَدُو نَ ' سے جنت ونارمراد ہے۔ (ابواشِنَی فی انظمة )

حضرت سفیان مِنْ اللَّهُ عَنْ السَّماءِ دِزِقُكُمِ "كَاتْفير مَنْقُول ہے فرمایا كه آسان میں بادل ہیں اور و مَا تُوعَدُون ہے جنت مراد ہے۔ (ابوالیّن فی انظمۃ)

حضرت ابن عمر طاق اسے مروی ہے کہ نبی پاکستان کے فرمایا کہ دریائی سفر کوئی نہ کرے سوائے غازی اور جا جی ہے یہ بی یا کستان کے اسے کہ دریائے سفر کوئی نہ کرے سوائے غازی اور جا جی ہے یا عمرہ کرنے والے کہ اس لیے کہ دریائے بیچے آگے ہے۔ (ابوداؤد)

حضرت ابن عمر والحجائے فرمای کہ دریا ہے وضونہ کیا جائیاس لیے کہ یا نارایک طبق
ہے۔(ابن عبدالبر)

اعلم \_) او يى غفرلد كما الم

حضرت علی الرتضی والنفظ فی المرتفظی و النفظ فی المرتفظی المرتفظی و النفظ فی المرتفظ فی المرتفظ فی المرتفظ فی المرک یمی دریا ہے جب قیامت کا دن ہوگا تو اس اس کا گمان ہے کہ اللہ تعالی کی کبری کریے گااس پر دبور (ہوا) چلائے گا جواسے جلا میں اللہ تعالی ، سورج ، جاند جمع کرے گااس پر دبور (ہوا) چلائے گا جواسے جلا

و ہےگی۔ (بیبق)

♦ حضرت كعب نے آيت:

والْبَعْرِ الْمُسْجُورِ ﴿ لِي ١٠١٠ الطُّورِ، آيت ٢)

"اورسلگائے ہوئے سمندرکی۔"

کی تغییر میں فرمایا کہ دریا کوگرم کیاجائے گا، یہاں تک کہ وہ جہنم بن جائے گا۔ (ابوالیخ فی العلمة)

حضرت وہب بن مدہہ دی تھا نے فرمایا کہ ذوالقر نین نے کوہ قاف کو جھا تک کردیکھا
تو کہاا ہے کوہ قاف! جھے اللہ تعالی کی کسی عظمت کی خبر دی تو اس نے کہا کہ میرے

559 Ex 3 = 7 | 19 | Ex

پیچیے زمین ہے جس کی مسافت ۵۰۰×۵۵۰ سال ہے وہ برف کا پہاڑ ہے اس کا بعض دوسر کے بعض پر چڑھ جاتا ہے اگر بینہ ہوتو تمام روئے زمین جہنم کی گرمی ہے۔ جل جائے۔ (بیبق نی شعب الایمان)

حضرت وہب بن منہ رفائظ نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ فلن کو تعمر مائے گا وہ سقر (جہنم) کو ظاہر کرے گی یہی اس کا پردہ ہے تو اس ہے آگ نکلے گی جب اس دریا مطبق تک پہنچے گی جوجہنم کے کنارے پر ہے وہی بحو البحود ہے تو آگ اسے آ نکھ جھیکنے سے بھی پہلے جذب کرے گی (یعنی اتن جلدی) اور وہی جہنم اور زمینوں کے درمیان آڑے جب آگ بحو البحود کا بانی جذب کرے گی تو ساتوں زمینوں کی آگ کے شعلے بھڑک آٹھیں گے وہ آگ بانی جذب کرے گی تو ساتوں زمینوں کی آگ کے شعلے بھڑک آٹھیں گے وہ آگ البیں ایک انگارہ بنا کرچھوڑے گی۔ (بیق)

#### باب (۱۰۳)

# جہنم کے درواز بے

الله تعالى نے فرمایا:

لَهُ السَّعَةُ اَبُواپِ ﴿ لِكُلِّ بَاكِ مِنْهُ مُرجُزُءٌ مُتَقَلَّوُمٌ ﴿ لِهِمَا الْجَرِ، آيت ٢٠٠) ''اس كے سات وروازے ہى ہر دروازے كے ليے ان میں سے ایک حصہ بٹاہواہے۔''

اور فرمایا:

حتی إذا جا عوها فتوحت ابوابها۔ (پ۱۱۰ازمر،آیت،۱) "یہال تک کہ جب ویس پہنچیں گے اس کے دروازے کھولے جا کیں گئے۔"

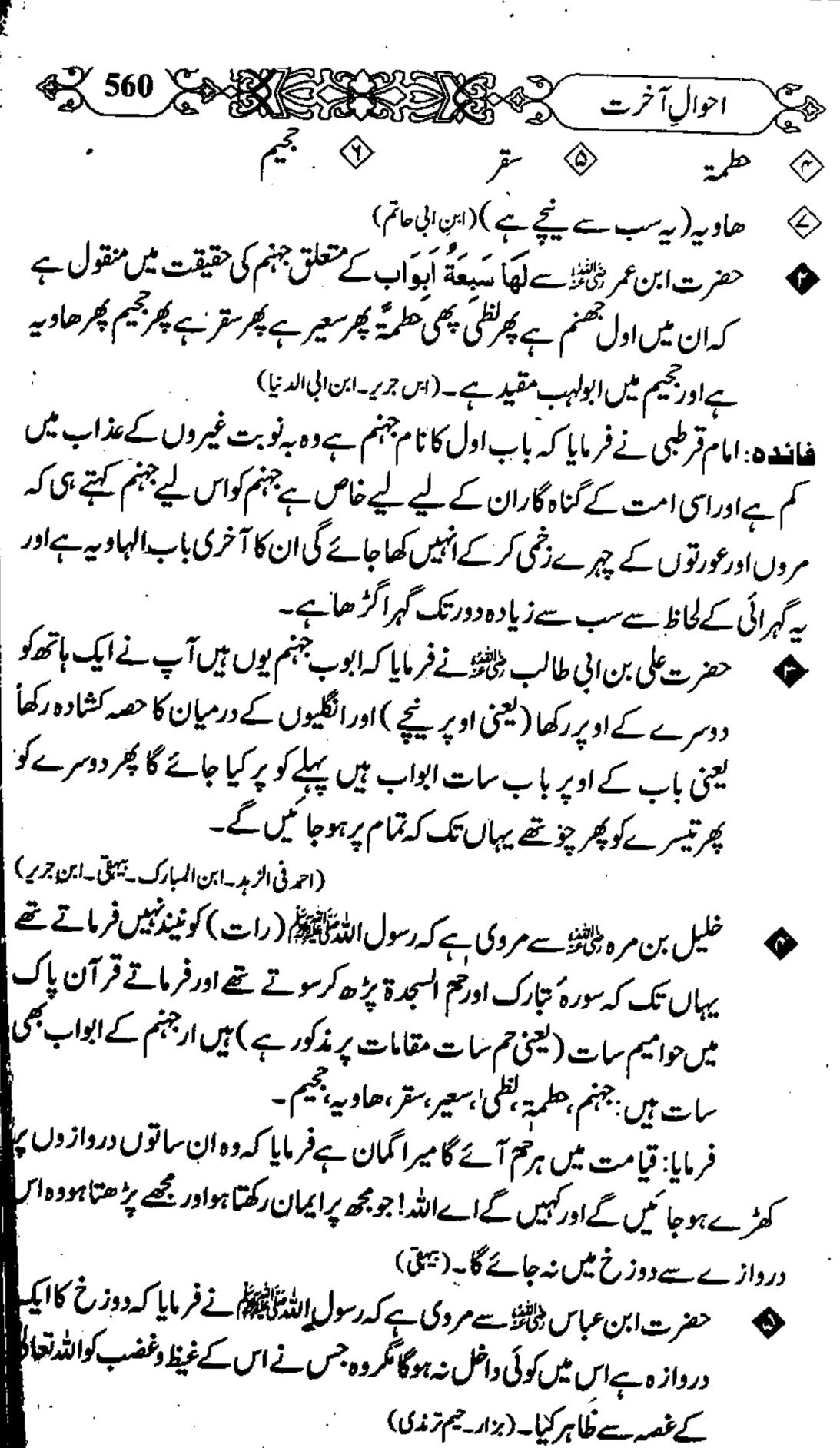

حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول الله الله علی فرمایا کہ جہنم کے سات دروازے ہی ایک دروازہ اس کے لیے ہے جس نے میری امت کے لیے تلوار کو سونتا۔ (زندی۔ احمہ)

ہے ہے۔ اس سے خاص طور پر وہ لوگ عبرت حاصل کریں جن کا پیشہ مسلمانوں کا ناحق خون بہانا قبل وغارت گری ہے۔ ہے ہے

حضرت عطاء خراسانی میں ان کا سب حضرت عطاء خراسانی میں ان کا سب سے نیادہ غم اور کرب اور سخت گرم اور بد بودار باب ان زانیوں کے لیے ہے جوعلم کے باوجودزنا کا ارتکاب کرتے ہیں۔ (ابوقیم)

النظر المعلی می ارتکاب کرنے والوں کو خاص طور عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ حضرت ابن مسعود رفائی نے فرمایا کی سورج جہنم سے شیطان کے دوسینگوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ آسان ایک مٹی بھر اونچا نہیں گر اس کے لیے جہنم کے ابواب میں سے ایک باب کھولا جاتا ہے یہاں تک جب دو پہر کا وقت ہوتا ہے و دوزخ کے تمام دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ (طرانی فی الکبیر)

مسروق نے فرمایا زیادہ حق اس میں ہے کہ پناہ مانگی جائے اس وفت میں جس وفت جہنم کے تمام درواز ہے کھو لے جاتے ہیں۔ (سعیدین منصور)

حضرت ابن عمر رفائف سے مروی ہے کہ رسول الله مالی کے ہمر روز جہنم سلکائی ہے اور ہرروز جہنم سلکائی ہے اور ہرروز اس کے تمام درواز ہے کھولے جاتے ہیں جائے جمعہ کے دن کہ جمعہ کے دن نہ آگ سلکائی جاتی ہے اور نہ بی اس کے دراز ہے کھولے جاتے ہیں۔ (ابوداؤد)

حضرت ابوامامہ بڑائی ہے مروی ہے کہ رسول الله کا وقت نے استواء مس کے وقت ) نماز نہ پر معو کیونکہ اینے ہم کے سلکانے کا وقت ہے (بیعنی استواء مس کے وقت ) (احمہ طبرانی فی الکبیر)

ر مد برای حصر به ماها طافقت و فی این کسی نکار و با باین فوظ با برای کے متعلق اس کی اجازت کیوں کہے کہاں میں دو پہر کے وقت نماز ادا کی جائے۔
عالانکہ دوسرے دنوں میں دو پہر کے وقت نماز سے روکا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا
کہ ہردن میں دو پہر کے وقت جہنم کی آگ کواللہ تعالی سلگا تا ہے کین جمعہ کے دن
اسے روک دیتا ہے۔ (طبرانی فی الکیمر)

### **باب** (۱۰٤<u>)</u>

# جہنم کے خازن (داروغے)

الله تعالیٰ نے فرمایا:

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَةً وَمَا جَعَلْنَا آصُعٰبَ النَّارِ الاَ مَلْلِلَةُ وَمَا جَعَلْنَا عَلَيْهَا تِسْعَة عَشَرَةً وَمَا جَعَلْنَا اصْعَبَ النَّارِ اللَّامَلِلَةُ وَمَا جَعَلْنَا عِدَنَهُ مُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ الللْ

علی معطوراد میسه میسویدی سرور می در از خیر کردار وغه نه کئے مگر فرشتے اور اس پرانیس داروغه بیں اور ہم نے دوزخ کے داروغه نه کئے مگر فرشتے اور ہم نے ان کی سرکنتی نهر کھی مگر کا فرول کی جانج کو۔''

اورفر مایا:

وقال الكذين في التّأريخُونَة جَهد - (ب٣٠،المؤمن،آيت٥٠) "اورجولوگ آگ ميس بين اس كرداروغول سه بول-"

اور فرمایا:

سَنَدُعُ الزَّبَانِيَةَ ﴿ لِهِ ١٠ الْعَالَ ، آيت ١٨)

"ابھی ہم سیاہیوں کو بلاتے ہیں۔"

اورفرمایا:

وَنَادُوْا يَبْلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُكُكُ الرَبِهُ الرَجْزِف، آيت ٢٤) "اوروه بِكَارِي كَارِي الكاب تيرارب جميس تمام كريجك-" اورفر مايا:

عَلَيْهَا مَلَيْكَةُ غِلَاظُ شِنَادُ-(پ١٠١١ تريم التريم التريم التريم التي

الوالي آفريت في المحالي المحالية في المحال

''اس پر سخت کڑے (طاقتور) فرشتے مقرر ہیں۔''

ایک تمی مرد نے کہا کہ ہم نے ابوالعوام کے ہاں پڑھا" عَکنے استعة عَشَر" تو فرمایا، ہم کیا کہتے ہوکہ یہ انہیں فرشتے ہیں؟ میں نے کہاہاں وہ انہیں ہزار ہیں۔ فرمایا تم نے کہاں ہے معلوم کیا؟ میں نے کہااس لیے کہالانتعالی فرما تا ہے : وَ مَا جَعَلِنَا عِدَّ تَعْمِدِ اللَّهِ فِينَةٌ لَكُنْ فِينَ كَفُرُ وِ البوالعوام نے فرمایا تو نے درست کہا۔ وہ انہیں فرشتے ہی ہر ایک کے ہاتھ میں لو ہے کا گرز ہے اس کی دوشاخیں ہیں اس کی ایک ضرب سے ستر ہزار جہنی دوزخ میں گرجاتے ہیں ہر فرشتے کے دونوں کا ندھوں کے درمیان کی مسافت ایک سوسال کی ہے۔ ان کے ہرا کیک کے پاس بڑے ستون اوردوشاخ ہیں اس سے وہ وکھیلتا ہے۔ اوراس سے ستر لاکھ کو دوزخ میں پھینکتا ہے۔ (ابن المبارک یہیں)

حضرت زید بن اسلم دلائٹز سے مروی ہے کہ رسول الله مُلَائِیْنِ کے فرمایا کہ دوزخ کے دارو نے ایسے ہیں کہ ان کے ہرایک کے دو کا ندھوں کی درمیانی مسافت مشرق و مغرب کی درمیانی مسافت مشرق و مغرب کی درمیانی مسافت کے برابر ہے۔ (ابن دھب فی الاحوال)

طاؤس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا فرمایا اور ہر ایک کی انگلیاں دوزخیوں کی گنتی کے برابر بنائیں۔ جن سے وہ عذاب دیتا ہے اور مالک (دوزخ کا داروغہ) صرف ایک انگلی سے ان سب کوعذاب دیتا ہے۔ (انتھی فی عیون الاخبار) حضرت انس ٹاٹٹونے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ڈاٹٹوئی کوفر ما سے سنا کہ شم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اللہ تعالی نے جہنم کے فرشتے ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اللہ تعالی نے جہنم کے فرشتے جہنم کی پیدائش سے ایک پزارسال پہلے پیدا فرمائے اور وہ ہرروز قوت میں براحتے جہنم کی پیدائش سے ایک پزارسال پہلے پیدا فرمائے اور وہ ہرروز قوت میں براحتے رہنے ہیں وہ جسے پکڑتے ہیں تو پیشانیوں اور قدموں سے پکڑتے ہیں۔

(ابن مردوبه)

ابوعمران الجونی نے فرمایا کہ میں صدیت پہنچی کہ دوزخ کے انیس فرشتے ہی آن ہر ایک کے دوکا عموں کی درمیانی مسافت ایک سوسال ہے ان کے دلوں میں تو رحمت ہے بی نہیں وہ تو صرف عذاب کے لیے بیدا کئے سمئے ہیں۔ان کا ایک فرشتہ ابلِ نارکوایک ہی مار مارے تواسے کا ندھے سے قدموں تک پیس کرر کھ دیتا ہے۔ (زوائدالزید)

حضرت کعب رفی نے فرمایا کہ جب کسی مرد کے لیے دوزخ میں لے جانے کا تھم ہوتا ہے تو اسے ایک لا کھ فرشتے جلدی سے اچک لیتے ہیں۔ (ہناد فی الزہر) فاندہ: امام قرطبی نے فرمایا انیس فرشتوں سے ان کے بڑے سردار مرادیب باقی رہے تمام دارو نے ان کی گنتی صرف اللہ تعالی جانتا ہے۔

باب (۱۰۵<u>)</u>

جہنم کے خیمے

الله تعالى نے فرمایا:

آحاط بهمُ سُرَادِقُها ﴿ پ٥١،١٧به، آيت٢٩)

د جس کی د بواریں آئیس گھیرلیں گی۔''

حضرت ابوسعید خدری دانشوسے روایت ہے کہ نبی پاکستانی اور مایا کہ جہنم کی عارد یواریں ہیں ہردیوار کی مسافت جالیس سال ہے۔ (ترفدی، احمد معام)

<u>باب (۱۰۱)</u>

جہنم کی وادیاں اور اس کے سانب اور بچھو

الله تعالی نے فرمایا:

وَيُلُ لِكُلِي هُمَزَةٍ لُمُزَوِّقٌ (ب٣٠١١/٢ ق، آبدا)

" فرانی ہے اس کے لیے جولوگوں کے منہ پرعیب کرے پیٹے چھے بدی

کرے۔''

ا، في ا ا

الوالياً فرت بي الموالياً في الموالياً في

فَسُوفَ يَكُفُونَ عَيَاكُ (بِإِلهُم يم، آيت بَهره ٥)

"توعنقریب وہ دوزخ میں غی ک اجٹگل یائی گے۔"

اور فرمایا:

ومن يَفْعَلُ ذٰلِكَ يَكُنَّ أَثَامًا فَالْ بِ١١الفرقان، آيت ٢٨)

. ''اورجوبیکام کرےوہ سزایائے گا۔''

ور فرمایا:

فَسُحُقًا لِإِصْلِ السَّعِيْرِ (ب٢٩،١١١ك، آيت ١١)

"نو بهنگار مودوز خیول کو ـ"

اورفر مایا:

عُلُ اعُودُ بِرَبِ الْفَكِقِ (بِهِ الْفَكِقِ أَن الْفَكِقِ الْفَكِقِ الْفَكِقِ الْفَكِقِ الْفَكِقِ الْفَكِقِ الْفَكِقِ الْفَكِقِ الْفَكِقِ الْفِكُونِ الْفَكُونِ الْفَكُونِ الْفَكُونِ الْفَكُونِ الْفَكُونِ الْفَكُونِ الْفَكُونِ الْفَكُونِ الْفَكُونِ الْفَالِقِ اللَّهِ الْفَكُونِ الْفَالِقِ اللَّهِ الْفَكُونِ الْفَكُونِ الْفَكُونِ الْفَكُونِ الْفَكُونِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

" تم فرما ؤمیں اس کی بناہ لیتا ہوں جوسے کا بیدا کرنے والا۔ "

اور فرمایا:

سأرفيقه صعودا (ب٩١٠١١مر ،آيت ١١)

"قریب ہے کہ میں اسے آگ کے پہاڑ صعود پر چڑھاؤں۔"

أورفرمايا:

وَجَعَلْنَا بِينَهُمْ مُونِقًا ﴿ لِهِ ١٠١٥ لَكِفِ، آيت ٥٢)

''اورہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کا میدان کردیں گے۔''

حضرت ابوسعید خدری دافیظ سے روایت ہے کہ رسول النّد قافیظ نے فر مایا کہ ویل جہنم میں ایک وادی ہے جس میں چالیس سال تک گرتا چلا جائے گا بہاں تک کہ اس کی مجرائی میں پنچے گا' الصعود'' دوزخ میں ایک بہاڑ ہے اس کی چڑھائی سز سال ہے بھرائی میں پنچے گا' الصعود'' دوزخ میں ایک بہاڑ ہے اس کی چڑھائی سز سال ہے بھرائی کے اوپر سے کا فرکا گریا جائے گا وہ اس طرح ہمیشہ بنچ گرتا چلا جائے گا۔ (ترزی۔ این حیان۔ مام)

حضرت ابنِ مسعود ظافئے نے فرمایا کہ ویل جہنم میں ایک عادی ہے جس سے دوز خیوں کے لیے پیپ بہتی ہے اور وہ مکذبین (حجثلانے والوں) کے لئے ہے۔ (بیتی) ادوالي آفرت كي 566 **\*** 

حضرت نعمان بن بشير مِنْ تَعْنُدُ نِے فرمایا کہ جہنم میں ایک کشادہ وادی ہے۔ (ابن ابی عاتم)

حضرت عطاء بن بيبار النفظ نے فرمایا کیویل جہنم میں ایک وادی ہے کہ آگراس میں بہاڑ سے بیکے جائیں تووہ اس کی گرمی سے پکھل جائیں۔(این البارک)

ابوعیاض بالفیزنے فرمایا کہ ویل جہنم میں پہیپ کی ایک وادی ہے۔ ♦

حضرت عثان بن عفان طالفظ في علم ما يا كهرسول الله مثالثين كا ارشا وكرا مي ي كهويل جہنم میں ایک بہاڑے۔(ہین جریر)

حضرت سعد بن ابی وقاص النیز ہے مروی ہے کہ رسول الله مَنْ الْمِیْمَ نِے فرمایا کہ جہنم میں ایک بھرہے جسے ویل کہا جاتا ہے اس پرعرفاء چڑھ کرنیچے اتریں گے۔ (ابویعلیٰ پرزار)

حضرت ابن مسعود طلين سے آيت "فسوف يلقون غيا" كي تغيير منقول ہے كه "الغى" جہنم ميں ايك واده ہے ايك لفظ ميں ہے كہوہ جہنم ميں ايك نهر ہے جس کی بہت کمی گرائی ہے اس کا ذا کفتہ نہایت ہی خبیث ہے ایک لفظ میں ہے کہ وہ گرم یانی کی ایک نهر ہے اس میں وہ لوگ ڈالے جائیں جگے جوشہوات کی اتباع كرتے ہيں۔(طبرانی في الكبير-حاكم ابن جرير-ابوقيم)

حضرت براء بن عازب الطنظ نے آیت کی تغییر میں فرمایا کہ ''الغی 'جہنم مجیں ایک عادی ہے جس کی گہرائی بہت بردی ہے اور وہ بہت بدیودارہے۔ (بیتی)

حضرت ابن عمر الله الماسة أيت "يلق اثاما" كي تغيير من فرمايا كدوه جهنم مين أيك وادِی ہے۔ (این جریداین الی عاتم)

حصرت ابوامامه طافئ سے مروی ہے کہ رسول الله منافقات فرمایا کہ اگر دس اوقیہ وزن کا پھرجہنم کے کنارے پھینکا جائے تو پیاس سال تک وادی کی تہد تک ندیجیج پھروہ تی واٹام تک پنچے گا۔ میں نے کہائی واٹام کیاہے؟ فرمایاوہ جہنم کے اسفل میں کنوئین ہیں ان میں اہلِ نار کی پیپ بہتی ہے وہی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجيد مين فرمايا \_فسوف ..... (طبراني في الكبير ـ ابن المبارك ـ ابن جري)

احوالی آخرت کے جہنم کی وادی بھی پناہ مانگی ہے بیان لوگوں کے لیے جوزنا کے عادی اوراس پرمصر (بینظی) ہوں اور جوشراب کے عادی ہوں اور جوسودخور کے خوگر ہوں اور جو والدین کی نافر مانی کرنے والے ہوں اور جوجھوٹی گواہی دینے والے ہوں اور ان اعمال کی جزامیں کیجے بھی کی نہ کی جائے گی۔ (خزائن العرفان۔اویی خفرلا) کہ کہا

حضرت انس طائن سے آیت ''وجعلنا'' کی تفییر میں پوچھا گیاتو آپ نے فرمایا کہ وہ پیپ اورخون کی وادی ہے۔ (بیتی۔ ابن جریر)

عمرو بکالی نے فرمایا کہ ''الموبق'وہ ہے جس کا گذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ الکہف میں فرمایا وہ جہنم میں ایک وادی ہے جس سے اللہ تعالیٰ قیامت میں اہلِ اسلام اوران کے ماسوالوگوں کے درمیان فرق بتائے گا۔ (بیبق۔ ہن مانم)
 مجاہد نے فرمایا کہ موبق جہنم میں ایک وادی ہے۔ (بیبق۔ ہن جریہ)

الواليا ترت كي 568

اس کانام غتی ہےوہ پیپ اورخون بہائی ہے۔ (ابن المبارك)

- حضرت معید بن جبیر طالفی سے آیت فسیحقاً لاصحاب السّعیدِ کی تفسیر منقول ہے میں میں ایک وادی ہے۔ (ابولیم ۔ ابن جریر)
- حضرت ابوسعید خدری جبیر را انتخانے فرمایا کہ صعود جبنم میں ایک پھر ہے جب جب جہنمیوں کے سامنے رکھا جائے گاتو وہ اس کی گرمی ہے بگھل جائیں گے۔ جب اسے اٹھالیں گے تو پھروہ اپنی صورت میں عود کرآئیں گے۔ اور اس سے نجات کا ذکر ہوں فرمایا:

فَكُ رَقِبَةِ ﴿ أَوْ إِطْعُمْ فِي يُومِ ذِي مَسْعَبَةٍ ﴿ لِهِ ٢٠ البلد، آيت ١١)

- حضرت ابوسعید بھائی ہے مرفوعاً مردی ہے کہ دوزخ میں ایک پہاڑ ہے جس برچڑھنے کی تکلیف دی جائے گی جب کافراس پر ہاتھ رکھے تو اس کا ہاتھ اس کی گری ہے بگلی جائے گا۔ جب اسے اٹھایا جائے گا تو اپنی اصلی حالت پرلوٹ تری ہے بگل جائے گا۔ جب اسے اٹھایا جائے گا تو اپنی اصلی حالت پرلوٹ تری گار جب اس پر پاؤں رکھے گا تو بگھل جائے گا جب اٹھائے گا تو اپنی اصلی حالت برلوٹ آئے گا۔ (طرانی فن الاوسط جیمتی ۔ این جری)
- حضرت ابوہررہ والفن ہے مروی ہے کہ بی پاک مَّلَا الْمِیْلِ کَے الفلق جہنم میں ایک مِلَا الله الفلق جہنم میں ایک حضرت ابوہر رہ والفر صابے۔ (ابن جریہ)
- عبدالببارخولانی نے فرمایا کہ ہمارے پاس دمشق میں رسول التُدَیَّا گُیْرُ کا ایک سحانی آیا تو لوگوں کو کاروبار دنیا میں مشغول د کھے کرفر مایا آئیں کون بچائے گا؟ کیا ان کے آگے الفلق نہیں ہے؟ عرض کی گئے۔ الفلق کیا ہے؟ فرمایا وہ دوزخ کی آیک وادی ہے جب اسے کھولا جائے گا تو اس سے اہلِ تارتیوری چڑھا کیں گے۔ (ابن جریہ بی قی کہ حضرت عمر و بن عبسہ رہائی نے فرمایا کہ الفلق جہنم میں ایک کوال ہے جب وہ حضرت عمر و بن عبسہ رہائی نے فرمایا کہ الفلق جہنم میں ایک کوال ہے جب وہ

الوالي آفرت في الوالي آفرت المحالي المحالية المح

الله حضرت زید بن علی و این آن این آباء کرام و کانتی سے دوایت کر کے فرمایا کہ الفلق جہنم کی گیرائی میں ایک گرھا ہے اس پر ایک پردہ ہے جب اسے کھولا جائے گا گو اس سے آگ نظے گی اس کی گرمی کی شدت سے جواس سے نکلے گی جہنم کی آگ جیخ اس کی گرمی کی شدت سے جواس سے نکلے گی جہنم کی آگ جیخ و ایک سے ایک جی کے جانب ابی ماتم)

حضرت کعب رہائے نے فرمایا کہ الفلق جہنم میں ایک گڑھا ہے جب اے کھولا جاتا ہے۔
 ہے دواس کی گرمی کی شدت ہے آگ جینے و پکار کرتی ہے۔ (این الی عاتم)

ومستحضرت ابن عباس والتفظية فرمايا كها الفلق جهنم ميس أبك قيدخانه ب

(ابونعیم\_این جربر)

حضرت على الله تعالى الله تعالى الله الله على الله تعالى الله الله تعالى الله

حضرت ابو ہریرہ نگافٹ سے مروی ہے کہ رسول اللہ کا اللہ کا اللہ کا کو ایا کہ جُبُ الْحُدُن ؟ فرمایا وہ وادی ہے جس خیم کا کنواں) سے پناہ ما تکو عرض کی گئی جُبُ الْحُدُن ؟ فرمایا وہ وادی ہے جس ہے جہنم رواز نہ سو (۱۰۰) بار پناہ ما تکی ہے۔ اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ وہ چارسو (۱۰۰۰) بار پناہ ما تکی ہے۔ عرض کیکی یارسول اللہ کا اللہ اس میں کون داخل ہول سے ؟ فرمایا ریا کار، قاری (حافظ، عالم وغیرہ)۔ اپ بدا عمال کی وجہ سے۔ (ترفدی۔ ابن ماجہ طبرانی) (اعاد اللہ تعالی مِنه بعد اللہ و تکرمیہ) اللہ تعالی مِنه بعد اللہ و تکرمیہ) اللہ تعالی مینہ و تکرمیہ)

حضرت ابوہرمیرہ طافز سے مروی ہے کہ رسول الله مالی کی جہنم میں ایک

حضرت علی طالع الکی مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ تمین سے ہیں جن پراللہ تعالی کا غضب ہے الکی مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ تمین سے ہیں جن پراللہ تعالی کا غضب ہے نہ ان پرنگاہ کرم فرمائے گا اور وہ منسا میں ہول کے اور منساجہم میں ایک کنواں ہے۔ وہ تمین یہ ہیں۔ (۱) انفقہ بیکا حجمتلانے والا (۲) دین میں بری برعت کی بنیا دو النے والا (۳) ہمیشہ شراب بینے والا ہ (الخلیب ابر برمر)

حضرت ابو ہریرہ دائیؤ سے مردی ہے کہ رسول اللّہ تَالَیْکُا نے قرطیا کہ قیامت میں تین اشخاص منسا میں ہوں گے۔ اور نہ ان سے اللّہ تعالیٰ کلام کو ہے گا اور نہ نظر کرم فرمائے گا اور نہ انہیں پاک سخرا کرے گا۔ (۱) نقد برکا جھٹلانے والا (۲) ہمیشہ شراب پینے والا (۳) اولا دسے بیزار ہونے والا جھٹرت ابو ہریرہ ڈاٹیڈ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یارسول اللّہ دُاٹیڈ کی مساکیا ہے؟ فرمایا: وہ جہنم کی گہرائی میں ایک کنوال ہے۔ (این الجامام)

حجاج الشعالی (حضوراکرم المینظم کے اصحاب سے ہیں اور وہ قدیم صحابہ کرام میں سے ہیں) نے فرمایا کہ چہنم میں ستر ہزار گھر ہیں اور ہر گھر میں ستر ہزار کئویں ہیں ہر کنویں میں ستر ہزارا ژدہ ہیں ہرا ژدھا کے منہ میں ستر ہزار پچھو ہیں ،کوئی کافر ومنافق ایبانہ ہوگا جس پر بیسب واقع نہوں۔ (بیق)

حضرت عطاء بن بیار دان نون نو دایا که دوزخ میں ستر بزار دادیاں ہیں ہر دادی کہ دوزخ میں ستر بزار دادیاں ہیں ہر دادی کہ میں ستر بزار بل میں سانپ ہیں میں ستر بزار بل میں سانپ ہیں جواہل نار کو کھا کیں سے۔(این الی الدنیا)

احوالی آخرت کے میں کے شرسے پناونہ مانگی ہوا س خوف سے کہ کہیں اسے پہاونہ مانگی ہوا س خوف سے کہ کہیں اسے پہاونہ مانگی ہوا س خوف سے کہ کہیں اسے پاونہ مانگی ہوا س خوف سے کہ کہیں اسے ہوا س کویں کے عذاب میں مبتلا نہ کرد ہے جس کی برداشت کی اسے طاقت نہیں آور نہیں آور نہیں اور نہیں نہیں اور نہیں او

#### باب (۱۰۷)

# جہنم کی گہرائی کا بعد (دوری)

حضرت ابو پیرتره نگائیئئے نے فرمایا کہ ہم رسول اللّہ کا گیاؤ کے پاس تھے تو ہم نے ایک دھا کہ سنا تو آپ نے فرمایا کیا تہمیں معلوم ہے یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا الله و رسولا اعلم الله الله و رسولا اعلم (الله اوراس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں) فرمایا یہ ایک پھر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ستر سال ہملے دوز خ ہیں چھوڑ اتھا یہاں تک کہ اب وہ مجرائی میں پہنچا ہے۔

(مسلم۔احمہ بیبیق)

حضرت النس النظر نے فرمایا کہ رسول اللہ مکا فیکھ نے ایک سخت آ وازسی تو حضرت النس النظر کے بیا ہے؟ عرض کی بیدوہ پھر ہے جس سر جبر میل علیہ اسے فرمایا اے جبر میل علیہ البیہ ایک ہے ہوئی کی بیدوہ پھر ہے جس سر ہزارسال پہلے جہنم میں گرایا گیا تھا اب وہ جہنم کی تہد میں پہنچا ہے۔ (ہنادن الر مدیبی الر مرسول اللہ مکا فیل نے فرمایا وہ پھر جوسات طقول میں پہنچا ہے اگر جہنم کے کنارے سے گرایا جائے تو اس میں سرسال گرتا جائے تب کہیں جا کر جہنم کی تہد میں پہنچ گا۔

حضرت ابوسعید خدری افاظ نے فرمایا کہ رسول اللہ تا ایک بولناک آوازی تو ایک بولناک آوازی تو آپ کے پائی جریل الیکا عاضر ہوئے آپ نے فرمایا اے جریل الیکا یہ ہی آواز تھی؟ عرض کی بیا ایک پھر ہے جوجہنم کے اوپر کے کنارے سے ستر سال پہلے گرایا گیا بیا آواز وہی ہے کہ اب وہ جہنم کی تہہ میں پہنچا ہے اللہ تعالی نے جا ہا کہ اس کی آپ کا اس کی آواز سنا دے۔ اس کے بعد آپ کو بھی ہنتا ہوا نہ دیکھا گیا یہاں تک کہ آپ کا فصال ہوا۔ (طرانی فی الاوسلا)

الواليا ترت كي الموالية في الم

امام طبرانی نے اس کی مثل حضرت بریدہ اور حضرت معاذبن جبل بی کھنا سے حدیث روایت کی ہے۔ (طبرانی فی الکبیر)

حضرت عتبہ بن غزوان ڈاٹٹوئے سے مروی ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ ایک بڑا پھر جہنم کے اوپر کے کنار سے سے گرایا جائے تو ستر سال تک بھی آخری قرار نہ پکڑے۔حضرت عمر ڈاٹٹوؤ فرمایا کرتے دوزخ کا زیادہ ذکر کیا کرواس لیے کہ اس کی گرمی سخت ہے اور اس کی تہہ گہری ہے اور اس کے گرز (کوڑے، ہنٹر) لوہے کے ہیں۔ (تری احمہ طبرانی فی الکیر)

باب (۱۰۸)

# بسااوقات انسان كوئى بات كهه بيضا ہے

حضرت ابوہر مرہ طاق ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مکا فیا کے بسااوقات انسان کوئی ایسی بات کہہ بیٹھتا ہے اسے علم نہیں ہوتا کہ اس میں کتنا گناہ ہے وہ اس کی وجہ انسان کوئی ایسی بات کہہ بیٹھتا ہے اسے علم نہیں ہوتا کہ اس میں کتنا گناہ ہے وہ اس کی وجہ سے دوز خ میں جائے گاوہ اتنابعید ہے جیسے مشرق ومغرب کی درمیانی مسافت۔ سے دوز خ میں جائے گاوہ اتنابعید ہے جیسے مشرق ومغرب کی درمیانی مسافت۔ (بناری مسلم)

باب (۱۰۹)

# جہنم کا ایندھن اوراس کی گرمی اوراس کی ٹھنڈک

الله تعالى نے فرمایا:

فَأَتَّقُوا النَّارُ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِبَارَةُ \* أُعِدَّتُ لِلْكَفِرِينَ ٥

(پُاءالِقرة، آيت ٢٢)

''نو ڈرواس آگ ہے جس کا ایندھن آدمی اور پھر ہیں تیار کررتھی ہے کافروں سر کرے''

مرد مرد بخر سروورت مراد بر چنهیں کفار بوجتے من آوران کی محبت میں قرآن

43 573 Ex 3 [ 19 ] Ex 3 [ 19 ]

ہوچک ہے۔ مسکلہ: بیکھی اشارہ ہے کہ مؤمنین کے لیے بکومہ تعالیٰ خلود ناریعنی

حضرت ابن مسعود طافئ سے آیت وقودها الناس والبحبارة كي تفير منقول ہوه

بميشه جبنم ميں رہنا تبيس \_ (خزائن العرفان \_ اوليى غفراد ) كم المكر الله

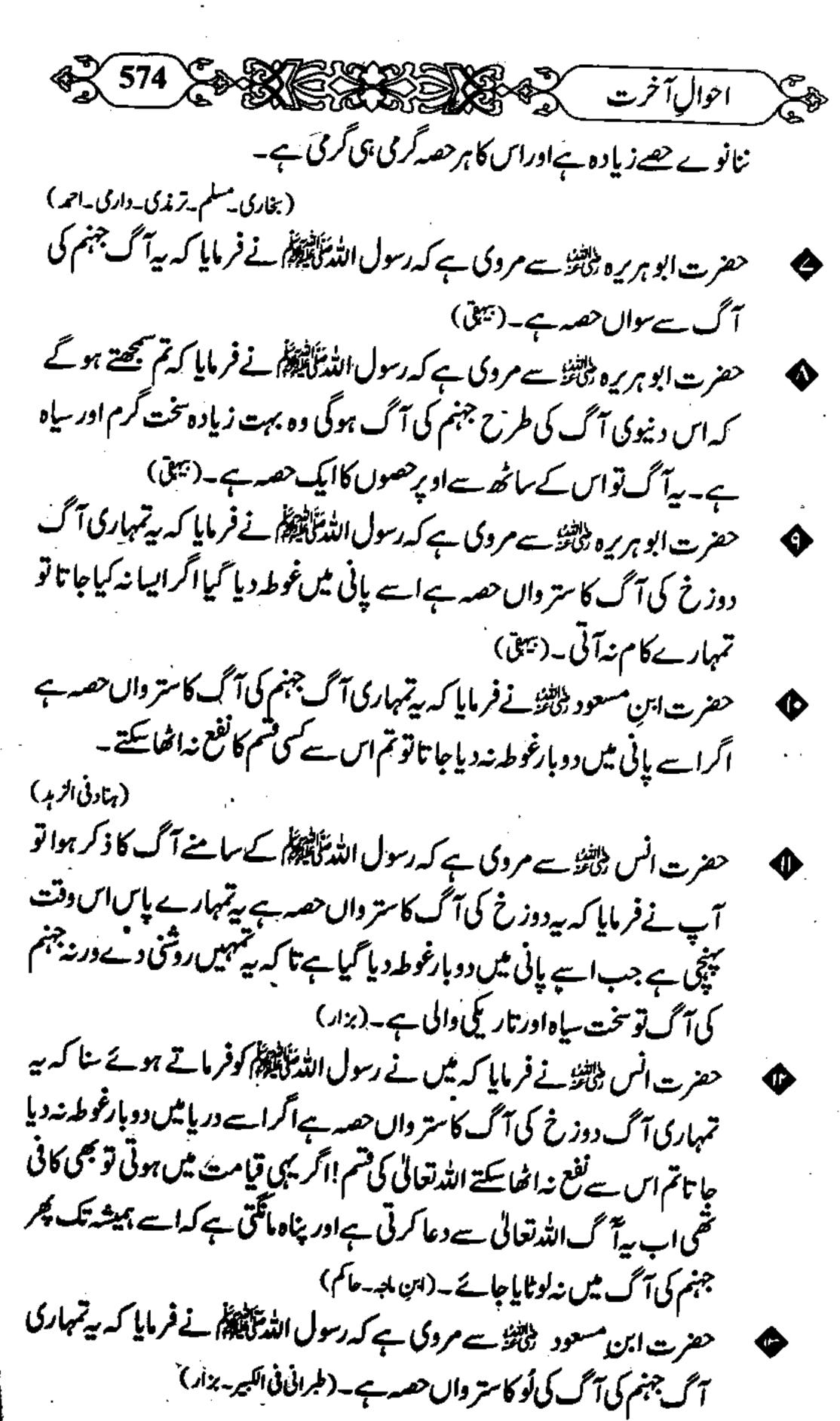

الوالياً فرت كي المحالية في ال

فائدہ: امام قرطبی نے فرمایا کہ اس صدیث کے معنی بیہ ہیں کہ دنیا بھرکی لکڑیاں جمع کرکے جلائی جا کیں جمع کرکے جلائی جا کیں بہاں تک کہ وہ تمام لکڑیاں آگ بن جا کیں تو وہ جہنم کی آگ کے اجزاء کا ایک حصہ ہوگا اور جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے ستر گنازیا دہ گرم ہے۔

حضرت ابوہریرہ بناتھ سے مروی ہے کہرسول الله مَالْيَدَ الله عَلَيْمَ فِي ما يا کہ دوزخ نے الله تعالیٰ کوشکایت کی کہمیر البعض دوسرے بعض کو کھائے جارہاہے۔اللہ تعالیٰ نے اسے دوسانس کینے کی اجازت بخشی ایک سانس سردی میں اور دوسرا گرمی میں۔وہ جوتم زیادہ گرمی محسوں کرتے ہو بیاس کے سانس کی گرمی ہے اور وہ جوتم سردی محسوس کرتے ہو بیاس کے مختار ہے سالس کا اثر ہے۔ (بخاری مسلم، ترندی، ابن ماجہ، احمد) حضرت ابوسعید خدری بالفئ سے مروی ہے کہرسول الدمن الفیق بے فرمایا کہ سیخت حرمی کا پھونکا ہے جب سخت گرمی ہوتو نماز کو مھنڈ اکر کے پڑھو۔ (بخاری مسلم، زندی ، نسائی ) الملا الله احاد من مبارکہ سے احناف گرمی کے موسم میں نماز کو تھنڈے ٹائم میں پڑھتے ہیں لیکن غیرمقلدین وہائی اوران کے ہمنو اگرمیوں میں دوپہرڈ ھلنے کے فورابعد نماز پڑھتے ہیں وہ ان اخادیث پڑمل نہیں کرتے اور اپنے آپ کواہلِ حدیث کہتے ہیں۔اور بخاری بخاری کرتے ہیں لیکن بخاری شریف کی حدیث پر ممل کرنے سے ان کو بخار آتا ہے۔ میکش احناف سے حسد ہے یا خوارج کی اتباع کہوہ بھی اس طرح گرمی میں دو پہر وصلنے کے بعد نمازظہروغیرہ پڑھتے تھے۔اس سے معلوم ہوا کہ میکن عوام کودھوکہ اور فریب

دیے کے لیے صدیمت اور خاص طور پر صحاح ستہ کا نام لیتے ہیں اس کی تفصیل فقیر کے رسالہ گرمی میں ظہر کی نمازِ ظہر کا وقت میں پڑھیئے ۔اویی غفرلۂ ﷺ بزار نے اس روایت براضا فیر کیا کہ جہنم کی آگ نے اللہ تعالیٰ کو شکایت کی عرض کیا

بزارنے اس روایت براضافہ کیا کہ جہنم کی آگ نے اللہ تعالی کوشکایت کی ،عرض کیا کہ میرابعض دوسرے بعض کو کھائے جارہاہے اللہ تعالیٰ نے اسے سال میں دو سانسوں کی اجازت بخشی موسم سرمامیں سرداور موسم گرمامیں گرم۔

حضرت ابوسعید وابو ہر برہ فظائنانے رسول الله آج بری ہوایت کی ہے کہ جب سخت گری ہوتی ہے۔ اے الله! گری ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے لا الله آج بری سخت گری ہے۔ اے الله! محصر جہنم کی گری سے بناہ وے! الله تعالی دوزخ سے فرما تا ہے میر ابندہ مجھے سے تیر میں میں ابندہ مجھے سے تیر

ی گری سے پناہ ما نگ رہا ہے اور میں کچھے گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اسے تیری گری سے پناہ دی۔ اور جب شخت سردی ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے لا الله الا الله آج کتنی شخت سردی ہے اے اللہ اللہ اللہ کہنا ہے ہے۔ اللہ تعالیٰ جہنم کو کہتا ہے میرابندہ مجھ سے تیری شخت سردی سے بناہ ما نگ رہا ہے اور میں نے تیری شردی سے اسے بناہ دی۔ صحابہ کرام ڈوائٹ نے عرض کی جہنم کی ذمھویو کیا ہے؟ مردی سے اسے بناہ دی۔ صحابہ کرام ڈوائٹ نے عرض کی جہنم کی ذمھویو کیا ہے؟ فرمایا وہ ایک گڑھا ہے جس میں کا فرکو پھینکا جائے گا تو سخت سردی سے اس کا جسم میں کا فرکو پھینکا جائے گا تو سخت سردی سے اس کا جسم مکلا ہے گئر ہے ہوجائے گا۔ (بیبق)

م حضرت ابن عباس، ابن عمر، رافع بن خدت کوغیرهم صحابه کرام جنگشاست مروی ہے کہ رسول الله منگشان نے فرمایا کہ بخارجہنم کی گرم سانس سے ہے اسے پائی سے صندا کررسول الله منگلی بیائی سے صندا کرو۔ (بخاری مسلم، ابن ماجہ احمد، ترفدی بطبرانی فی الکبیر)

ہے ہوتو بخار کے لیے ہیں عقیدت سیجے ہوتو بخار کے لیے ہے لیکن صحابہ کرام والی عقیدت ہم میں اطباء سے مشورہ ضرور ک کرام والی عقیدت ہم میں کہاں؟ اس لیے اس کے بارے میں اطباء سے مشورہ ضرور ک ہے۔(ادبی غفرلد) ہم کہا

حضرت سلمان فارس طالفز نے فرمایا کہ جہنم کی آگ سیاہ اور تاریکی والی ہے نہ تواس کے انگار ہے بچھتے ہیں اور نہ ہی اس کے شعلے روشن ہوتے ہیں۔ (این البارک)

عفرت ابو ہریرہ النظ نے فرمایا کہ کیاتم جہنم کی آگ کو بھی آئی آگ کی طرح سرخ سبجھتے ہو؟ دوزخ کی آگ تو سخت سیاہ ہے جیسے تارکول بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ (مالک فی المؤطار)

> معرت ابن مسعود التفايذ في اس آيت: النها توجي بشرد كالقصيرة (ب١٩٠١ الرسلات، آيت ٢٣) " في تشرد كالقصيرة (ب١٩٠١ الرسلات، آيت ٢٣) " في شك دوزخ جنگاريال الزاتي هي- "

ہے سات دور سے چھاریاں ارس ہے۔ کی تفسیر میں فرمایا کہ دوزخ کے انگارے درختوں اور پہاڑوں کی طرح نہیں بلکہ وہ تو شہروں اور قلعوں کی طرح ہیں۔(ابن ابی حاتم سعید بن منصور)

and total

#### <u>باب (۱۱۰)</u>

## الثدنعالي كاارشادي

اِذَا ٱلْقُوٰا فِيهَا سَمِعُوٰا لَهَا شَهِيْقًا وَهِي تَفُوْرُ ﴿ بِ٣٩،اللَّكِ، آیت ٤) ''جباس میں ڈالے جائیں گے اس کارینگنا (چنگھاڑنا) سنیں گے کہ جو شمارتی ہے۔''

امام مجامد نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ کا فروں کو ایسے بہا کر لے جائے گی جیسے دانے کو بہت زیادہ یائی بہا کر لے جاتا ہے۔ (ہنادنی الزمہ بمبرین حید)

#### باب (۱۱۱)

## اہلِ نار کالباس اوران کے بستر اوران کے زیورات

الله تعالى نے فرمایا:

فَالَّذِینَ کُفُرُوا قَطِعَتْ لَهُمْ نِیابٌ مِّنْ نَایِ<sup>ط</sup> (پ۱۱۱نُجُ،آیت۱۹) ''تو جوکا فرہوئے ان کے لیے آگ کے کپڑے ہوئے (کائے) گئے میں''

اورفرمايا:

سراييلهرين قطران (پ١٠١٠م آيده) دون کي اينه کي آيده) دون کي در تارال مون کي د

ہے ہے محدرالا فاضل مفتی سید تعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمۃ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں سیاہ رنگ بد بودار جن سے آگ کے شعلے اور زیادہ تیز ہوجا کیں (مدارک و خازن) تفسیر بیضادی میں ہے کہ ان کے بدنوں پردال لیپ دی جائے گی وہ شل کرتے کے ہوجا کیں گے۔ کے ہوجا کی وہ شک کے ہوجا کی ویک کے ہوجا کی کے ہوجا کی کے ہوجا کی کے سوزش اور اس کے رنگی وحشت و مد ہوسے تکلیف ماکیں گے۔

Marfat con

(خزائن العرفان\_اوليي مخفرلية ) 🏠 🏠

فانده: ایک قرا و قطر بخ معنی یکملا مواتانبه خت گرم -

اورفر مایا:

"لَهُوْرِيِّنْ جَهُنَّهُ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوْاتِنْ طْ (پ٨،الائراف،آیت ۳) ''انہیں آگ ہی بچھونا آگ ہی اوڑ ھنا۔''

لاً تَلْعُوا الْيُومَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كُثِيرًا-(بِ١٠الفرقان،آيت،١١)
د فرماياجائے گاآج ايك موت نه مانگواور بہت كلمونيل مانگو-"

(احربہ:ار۔این جریہ۔ بیلی)

حضرت وہب بن مدہہ والٹیؤنے فرمایا کہ دوخیوں کو کپڑے پہنا نمیں جا نمیں گے حضرت وہب بن مدہہ والٹیؤنے فرمایا کہ دوخیوں کو کپڑے پہنا نمیں جا نمیں گے حالانکہ وہ ننگے اچھے تھے اور انہیں زندگی دی جائے گی حالانکہ ان کے لیے موت اچھی تھی۔(ابولیم)

حضرت ابو ما لک اشعری ڈائٹڑ ہے مروی ہے کہ رسول اللّٰد کُلٹی آئے فرمایا کہ بین (نوحہ) کرنے والی بلاتو بہ مرکئی تو اسے قیامت میں اٹھایا جائے گا اور اس پر کپڑے تارکول کے ہوں گے اور دویٹہ تھجلی والا۔ (مسلم جمہ۔ بینی )

ابن ماجد کی روایت میں ہے بین کرنے والی جب مری اور اس نے تو بہ نہ کی تو اس ابن ماجد کی روایت میں ہے بین کرنے والی جب مری اور اس نے تو بہ نہ کی تو اس کے اور دو پیٹہ دوز خ کے شعلوں ہے۔

اللہ کیٹر ہے تارکول سے تیار ہوں گے اور دو پیٹہ دوز خ کے شعلوں ہے۔

(ابن اجد احمد)

الوالياً فرت المحالي المحالي المحالية ا

محمد بن كعب القرظى نے آیت ''وَلَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادُ'' كَيْفَير مِين فرمايا كه اس سے القرظى نے آیت ''وَلَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاش'' سے لحاف مراد ہیں۔ سے ان کے بستر مراد ہیں۔ اور ''وَ مِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاش'' سے لحاف مراد ہیں۔ (ہنادنی الزہر۔ ابن جریر)

حضرت بریده بناتیزنے فرمای ایک شخص نبی پاک مناتیزیم کی خدمت میں حاضر ہوااس نے لو ہے کی انگوشی بہن رکھی تھی آپ نے اس سے فرمایا کیا ہے کہ میں بچھ پر دوز خیول کازیورد کی آب (ابوداؤد، ترندی، نمائی، احمد)

#### **اب (۱۱۲**)

# تفکر بال اورزنجیراور یا وک کی بیر یال اورلو ہے کے کرز (ہنٹر )

الله تعالى نے فرمايا:

فَسُوْفَ يَعُلَمُونَ ﴿ إِذِ الْأَغْلَلُ فِي آعْنَاقِهِمْ وَالسَّلْسِلُ اللَّهُونَ ﴿ فِي الْمُعَبُونَ ﴿ فِي الْمُعْنِيمِ اللَّالِيلُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ آيت ١٠/٤) الْمُونِيمِ الْمُؤْمِنَ آيت ١٠/٤)

''وہ عنقریب جان جا ئیں گے جب ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور زنجیریں تھیٹنے جا ئیں گے کھولتے پانی میں پھرآگ میں دہ کائے جا ئیں گے۔''

اور فرمایا:

وَوَدُودُودُوهُ وَمَا الْجَحِيْمَ صَلَّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرَعُهَا سَبِعُونَ ذِرَاعًا خُذُوهُ فَعَلُوهُ ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلَّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرَعُهَا سَبِعُونَ ذِرَاعًا فَاسُلُكُونُكُ (بِ١١٠الِمَالَةِ،آيت٢٠/٢٢)

''اسے بکڑو پھراسے طوق ڈالو پھراسے بھڑکتی ہوئی آگ میں دھنساؤ پھر ایسی زنجیر میں جس کا ناپ ستر ہاتھ ہےا سے پردو۔''

وَكُرِى الْمُعِيمِينَ يُوْمِينِ مُعَلِّرِينَ فِي الْأَصْفَادِقَ (پ١١٠١برائيم، آيت ٢٩) اوراس دن تم مجرموں كو ديكھو سرك پيريوں ميں ا

اورفر مایا:

إِنَّ لَدُيْنَا أَنْكَالًا وَّجِيمًا ٥ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَّعَذَابًا أَلِيمًا ٥

(پ۱۳/۱۲) المزمل،آيت۱۳/۱۳)

" بے شک ہارے یاس بھاری بیڑیاں اور بھڑکتی ہوئی آگ اور گلے میں پھنتاہوا کھانااور در دناک عذاب''

فَيُؤْخُذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِرَ ﴿ يَا الرَّمْنَ آيت ١٨) '' تو ما تھااور یا وٰں پکڑ کرجہنم میں ڈالیں جا کمیں گے۔''

وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ٥ (ب ١١١ أَجُ ، آيت ٢١) "اوران کے لیےلو ہے کے گرز ہیں۔"

حضرت ابن عمر والخفاف فرمايا كرسول الله مَنْ الْمُعَلِيمِ في اعْدَالِي الله عَلَالُ في اعْدَاقِهم تا و به روون مذکوره بالا آیت بره کر فرمایا: پخراس کی مثل بین کھویری کی طرف پیسجرون مذکوره بالا آیت بره کر فرمایا: پخراس کی مثل بین کھویری کی طرف اشاره فرمایاوه آسان سے زمین کی طرف گرایا جاتا ہے اس کی مسافت یا بچے سوسال ہے اس کے باوجودان کوگرایا جائے گاتو جالیس سال تک رات دن چاتارہے تب بھی جہنم کےاصل اور اس کی گہرائی تک ندیہنچے۔ (ترندی۔احمد۔ابن المبارک)

حضرت ابن عباس بن فناسك و مرسم كالفير من فرمايا كه وه كافر كى وبرسم چل کراس کے تاک کے سوراخوں سے نکلے گافبل اس کے کہوہ یاؤں پر کھڑاہو۔

حضرت ابن عباس بھیجنانے فرمایا کہ لوہے کی زنجیر کافر کے چوزوں (کولہوں) سرین) ہے داخل ہو کر منہ ہے نکلے گا پھران زنجیروں میں ایسے پر و ویا جائے گاجسے نڈی لکڑی میں بروئی جاتی ہے پھراسے بھونا جاتا ہے۔(ابن الم عاتم)

581 Ex 3 = j i j j j

نوف الثامى نے آیت سلسلة ذرعها سَبعُون فراعًا كَافسير ميں فرمايا دوزخ كا فراع سر ہاتھ اور باع لين ہاتھ وہ ہے جو تيرے اور مكه مكر مه كے درميان مسافت ہو وہ اس وقت كوفه ميں تھے (لين قيامت ميں ایك ہاتھ مكه مكر مه اور كوفه كى درميانى مسافت كانام ہے)۔ (ہنادنى الزہد این البارک)

محمد بن المنكدر نے فرمایا كه اگر دنیا كاتمام لوہا جمع كیاجائے تو دوزخ کے مطقہ (بعنی دوزخ کی حطقہ (بعنی دوزخ کی حطقہ ) کے آگے بچھ بھی نہ بچے بعنی دوزخ کے حلقہ ) کے آگے بچھ بھی نہ بچے بعنی دوزخ کے حلقہ کا بیرحال ہے۔ (ابونیم)

' حضرت کعب نظافظ نے فرمایا کہ دوزخ کی ہتھکڑیوں کا ایک حلقہ جس کا ذکر قرآن میں ہے دنیا کے تمام لوہے کے برابر ہے۔ (ابوئیم ۔ابن البارک)

حضرت ابن عباس نے آیت فیونخن بالنّواصِی وَالْاقْدَامِ کَیْفْسِر مِیں فرمایا کہ کافر کے سراور یاؤں کوجمع کر کے اسے باندھاجائے گاجیے لکڑی کا ایک گھرہ باندھا جاتا ہے۔ (بیتی۔ ابن ابی ماتم)

' ضحاک نے آئیت ِندکورہ کی تفسیر میں فرمایا کہ کا فر کی پیٹانی اور دونوں کوجمع کرکے زنجیر کے ساتھ پیٹھ کے پیچھے باندھا جائے گا۔ (ہنادنی الزہر)

حضرت ابن عباس بھائنانے والسلاسِل یستحبون میں سلاسل کومفنو اور یستحبون میں سلاسل کومفنو اور یستحبون کی یاءکومفنوح پڑھاہے اور کفار پرزیادہ سخت ہوگا کہ وہ تفکر ہوں کوخود کھینچیں کے۔(این ان مام)

معفرت ابن عباس بن المسلم المستركة المس

حسن النفظ في فرمايا (دوزخ كى بيريان) بين \_(ابن الي عام)

حسن بن معین الحسنی نے فرمایا کہ جہنم کی کوئی دار جھکڑی، طوق اور بیڑی الیمی نہوگی جس پردوزخی کا نام لکھا ہوا تاہو۔ (بیعی۔ اس جریر)

حضرت ابن عباس والمناف أيت وكهد معامع من حديد كانسير من فرماياكه

الوالي آفرت المحالية في المحال

کفار کو ان ہنٹروں سے ماریں گے تو وہ ان کے ہرعضو پر لگے گا وہ ہائے ہائے یکاریں گے۔(ابونیم۔ابن ابی حاتم)

حضرت ابوسعید خدری بین ایستان سے مروی ہے کہ رسول الله کا ایستین نے فرمایا کہ اگر دوزخ
کا ہنٹر زمین پر رکھا جائے بھرا سے تمام روئے زمین کے انسان و جنات اپنی جگہ
سے ہٹانا چاہیں تو نہ ہٹا سکیں گے اگر دوزخ کے لوہے کا ہنٹر پہاڑ پر مارا جائے تو وہ
کار نے کو بے کا ہنٹر یہاڑ پر مارا جائے تو وہ
کار نے کو بے کہ ایستان ہوجائے بھر دہ لوٹ آئے گا جیسے پہلے تھا۔

(احمد \_ حاكم \_ ابويعليٰ \_ ابنِ ابي عاتم )

ابوصالح نے فرمایا کہ اگر کسی کو دوز خ میں ڈالا جائے تواس کے لیے کوئی منتی نہ ہوگا

(یعنی دوز خ کے اندر) دھنتا جائے گا یہاں تک کہ وہ جہنم کی تہہ میں پنچے گا تو

دوز خ کو جوش آئے گا تو دہ اسے اوپر پھینک دے گی اس پرایک گلزا گوشت بھی باقی

ندر نہ گا۔ پھراسے فر شنے لو ہے کے ہنٹر ماریں گے تو دہ جہنم کی تہہ تک چلا جائے گا

اس کے ساتھ یوں ہی ہمیشہ ہوتارہے گا (تا کہ عذاب کا سلسہ جاری رہے)۔ (بیش)

حضرت یعلیٰ بن منبہ بڑا تیز مرفو عاروایت کرتے ہیں کہ رسول النشکائی پیٹر نے فرمایا

کر دوز خیوں کے لیے ایک سیاہ بادل آئے گا آئیس کہا جائے گا اے اہل نار! تم کیا

بادل ان پر لو ہے کی ہیڑیاں برسائے گا جو ان کی ہیڑیوں اور تشکر یوں میں اضافہ

بادل ان پر لو ہے کی ہیڑیاں برسائے گا جو ان کی ہیڑیوں اور تشکر یوں میں اضافہ

کریں گے اور انگارے برسیں گے اور ان پر آگ کے شعلے پھڑک اٹھیں گے۔

(طرانی فی الدسا۔ این ان معام

صالح الموی نے کہا کہ مجھے حدیث پنجی ہے کہ اہلِ نارمخلف طریقوں سے اعذاب میں مبتلا کئے جا کیں گے جب وہ ایک قتم کے ہذاب میں مبتلا ہوں گے تو پھر انہیں دوسری نوع کا عذاب کیا جائے گا وہ کہیں گے یارب! تو جمیں عذاب کیا جائے گا وہ کہیں گے یارب! تو جمیں عذاب درے جسے جا ہے لیکن ہم پر ناراض نہ ہواس لیے کہ تیراغضب ہم پر جھکڑ یوں اور

باب(۱۱۲)

جہنم کےسائے

الله تعالى نے فرمایا:

وَظِلِ مِنْ بَعِمُومِ ﴿ لَا بَارِدٍ وَلَا كُرِيْمِ ﴿ (بِ١٦/الواقع: ١٠ يه») "اور جلتے دھو كيں كى جھاؤں ميں جونہ شندى نه عزت كى "

اِنْطَلِقُوْ الله ظِلِّ ذِي ثَلْثِ شُعَبِ ﴿ لَا ظَلِيْلِ وَلا يُغْنِي مِنَ النَّهَبِ ﴿

(پ۲۹،۱۱مرسلات،آیت ۳۱،۳۰)

''چلواس دھوئیں کے سائے کی طرف جس کی تین شاخیں نہ سابید ہے، نہ لیٹ سے بچائے''

امام مجاہد نے وَظِلِّ مِنْ يَحْمُومِ لَا بَارِدٍ وَّلاَكَرِيْمِ كَاتْسِر مِي فرمايا ہے كهاس سے مرادد هوال ہے۔

باب (۱۱۶)

## اللدنعالي نے فرمایا

يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُونِيهِمُ الْحَيِيمُ ﴿ لِلهِ مِنْ الْحَيْدُ وَ ﴿ بِ١٠١١ ثُحْمَا الْحَمَا الْحَمَا الْحَ "اوران كيمرول بركھولٽا ياني ڈالا جائے گا۔"

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَمِنْ مِنَا مِنْ عَبِاسَ مِنْ الْمُنَافِينَا فِي أَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

 584 Com 191 Co

ہوجائے گاجیے تھا۔ (تندی-احم)

امام مجامد نے اس آیت:

ا کا اجام کی است کا ایستان کار او گئے گاس فکا تنتیجان ﴿ (ب۲۱،الرحن، آیت ۳۵) ایر سال عَکَیْکُها شُواظ مِنْ کَارِهٔ وَنَعَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرُنِ ﴿ (ب۲۱،الرحن، آیت ۳۵) د هموان تو پھر بدلانہ لے سکو گے۔'' دھوان تو پھر بدلانہ لے سکو گے۔''

ر رہی ہر ایا کہ اس سے سرخ شعلہ مراد ہے اور نیحال پکھلا ہوا تا نبہ ہے جو کفار کے کی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے سرخ شعلہ مراد ہے اور نیحال پکھلا ہوا تا نبہ ہے جو کفار کے سروں پر بہایا جائے گا۔ (ابونیم-ابن جریہ)

باب (۱۱۵)

## دوزخيون كاكصانا بينا

اورفر مايا: ثُمَّ إِنَّكُمْ اَيُّهَا الضَّالُوْنَ الْمُكَذِّبُوْنَ ﴿ لَاٰكِلُوْنَ مِنْ هَجَرٍ مِّنْ زَقْوْمِ ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ اَيُّهَا الْمُطُونَ ﴿ فَشَرِيُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَعِيْمِ ﴿ فَشَرِيُونَ شُرْبَ فَهَالِوُنَ مِنْهَا الْمُطُونَ ﴿ فَشَرِيُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَعِيْمِ ﴿ فَشَرِيُونَ شُرْبَ مَنْ الْمَعِيْمِ ﴿ فَشَرِيُونَ شُرْبَ مَنْ الْمَعِيْمِ ﴿ فَشَرِيونَ فَشَرِيهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّالَةُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّا اللّ

، پھر ہے تک تم اے مراہو! حظلانے والو! ضرورتھو ہڑ کے پیڑ میں سے '' پھر بے تک تم اے مراہو! حظلانے والو! ضرورتھو ہڑ کے پیڑ میں سے

## ادالياً فرت الحالي المحالي المحالية في الم

کھاؤ گے بھراس سے پیٹ بھرو گے بھراس پر کھولتا پانی ہو گے بھراییا ہو گے جیسے بخت پیاسے اونٹ بئیں۔''

اور فرمایا:

إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي آصُلِ الْجَحِيْمِ فَطَلَعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوْسُ الشَّيْطِيْنِ وَ فَإِنَّهُ مُ كُونًا فَهُمْ عَلَيْهَا الْمُطُونَ فَ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَمُونًا فَوَاتُهُمْ لَا كُونًا فَهُمْ عَلَيْهَا لَمُونًا الْمُطُونَ فَ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَمُونًا فَهُا لِمُعْنَى مِنْهَا الْمُطُونَ فَ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَمُونًا فَوَاتُهُمْ فَاللَّهُ اللَّهُ مُعَلِيهُمْ اللَّهُ اللَّ

"بے شک وہ ایک پیڑ ہے کہ جہنم کی جڑ میں سے نکاتا ہے اس کا شکونے جیسے دیواروں کے سرپھر بے شک وہ ان میں سے کھا کیں گے پھراس سے پیٹ بھریں گے پھر اس سے لیے اس پر کھولتے پانی کی ملونی پیٹ بھریں گے پھر بے شک ان کے لیے اس پر کھولتے پانی کی ملونی (ملاوٹ) ہے پھران کی بازگشت ضرور بھڑ کتی ہوئی آگ کی طرف ہے۔"
اور فریانا:

تُسْفَى مِنْ عَيْنِ أَنِيَةٍ ﴿ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ ﴿ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُعْفِي وَلَا مِنْ صَرِيْعٍ ﴿ لَا يُسْمِنُ وَلَا مِنْ عَيْنِ أَنِيةٍ ﴿ لَا يُسْمِنُ وَلَا مِنْ عَنْ مِنْ جُوْعٍ ﴿ لِهِ ٣٠ الناوية ، آيت ١٥)

"نہایت جلتے چشمہ کا یائی بلائے جا کیں ان کے لیے بچھے کھا تانہیں گرآگ کے کانے کہ نہ فرنی ہی لا کیں اور نہ بھوک میں کام دیں۔"

اورفرمایا:

وَلا طَعَامُ إِلاَ مِنْ غِسُلِيْنِ لَا لَا يَأْكُلُهُ إِلَّالْهَاطِوْنَ ﴿ لِهِ ١٠١٠الَاتُهِ ،آيت ٢٠) "اورند كِي كُف كَفان وَمُردوز خيول كالبيب است ندكها كيس كَمَر خطا كار." اورفر مايا:

وَطَعَامًا ذَاغُصَّةٍ - (ب١٩٠١/ لرا، آيت١١)

'' اور محلے میں پھنستا کھا تا۔''

اورفرمايا:

ويسلى من ما على من ما والمارية والمناه والمارية والمارية والمارية من المارية والمرايم المارية والمرايم المارية

الوالي آفرت في المحالية في الم

''اورائے پیپ کا پانی پلایا جائے گا بمشکل اس کا تھوڑ اتھوڑ ا گھونٹ لے گا اور گلے سے پیچا تارینے کی امیدنہ ہوگی۔''

اورفر مایا:

وَإِنْ يَنْتَغِيْثُوا يُغَاثُوا بِمَآءٍ كَالْهُهُلِ يَثُوى الْوُجُولَا بِئُسَ الشَّرَابُ ﴿

(پ۵۱،الکهف،آیت۲۹)

"اوراگر پانی کے لیے فریاد کریں گے توان کی فریادری ہوگی اس پانی سے
کہ چرخ دیئے (کھولتے ہوئے) دھات کی طرح ہے کہ ان کے منہ
محون دے گاکیا ہی برا پینا ہے۔"

اور فرمایا:

هذا النكوية موقع محمية وعشاق (پ٣٦،٣٠، من آيت ٥٥) "ان كويه معنواسي محكمين كهولتا پاني اور پبي-" اورفر ماما:

وسُقُوا مَا عَ حَدِيمًا فَقَطَّعُ الْمُعَاءَهُمْ ( ١٧٠ بَحَرَ آيت ١٥)

"اورانبیں کھولتا پانی بلایا جائے گا کہ آنتوں کے مکڑے کردے۔"

(پ۱۰، آلِ عمران، آیت ۱۰۱)

''اے ایمان والو! اللہ ہے ڈروجیہا کی اس کے ڈرنے کا حق ہے اور ہر گزندم ناگرمسلمان۔''

اور فرمایا اگرز قوم (تھوہڑ) کا ایک قطرہ دنیا کے دریاؤں میں ڈال دیاجائے تو اہلِ دنیا پران کی معاش تباہ ہوجائے بھر خیال کرواس کا کیا حال ہوگا جس کی بینغذ اہوگی۔

(تندى اي ماجد نسائی اين حبان اماکم)

مران الجونى نے آیت اِن شَجَدَة الزَّقُومِ كَاتَبِيرِ مِن فَرَمَا اِ كَا اِنَ آدِم تَعُومِرُ سے عران الجونی بنت اِن شَجَدَة الزَّقُومِ كَالْبِيرِ مِن فَرَمَا اِلْهِ الْمِنْ الْمُعَالَى اللّهِ اللّهُ اللّ

حضرت ابن عباس بی ایک صوب که رسول الله من ایک فرمایا که صوب و دوزخ میں ایک کانے دارشے ہوہ معبیر (مشہور کروی دوا ایلوا) ہے زیادہ کروی اور مردار سے زیادہ بد بودار آگ سے زیادہ گرم اس کا نام الله تعالیٰ نے صوبع رکھا ہے دوزخی جب اسے کھائے گاتو وہ پیٹ میں داخل نہ ہوگی اور منہ کی جانب ندا تھے گی پھروہ اسے باقی رکھے یعنی جلا کر را کھ کردے گی نہ وہ موٹا کرے گی اور نہ وہ موٹا کرے گی دائے میں دونے کی نہ وہ موٹا کرے گی دائے دونے کی دائے دونے کی دائے دونے کی دونے کے دونے کی دونے کے دونے کی دونے

حفرت سعيد بن جبير جالتيزن

اِلَّا مِن ضَرِيعٍ كَامْعَنَى شَجَرَةُ الزَّقُومِ۔ (تَقُومِرُكَادرَ حَت ) كيا ہے۔ (ابن الى ماتم)

عکرمہ نے فرمایا: الضویع الشبوق (کھڑے کھڑے کرنے والا) ہے وہ ایک
 کانٹے الضویع البسلی زمین سے چمٹنے والا درخت ہے۔

اس کے شل حضرت قادہ اور مجاہدے مروی ہے۔

ابوالجوزاء فرمایا که الصریع البسلی بین کانتا ہے۔ جس کی غذا کا ٹاہووہ فاک موٹا ہو تاہوگا۔ (ابن ال شیبہ ابن الی عالم)

ابن الباطلح کے باپ نے فرمایا کہ المصوبع ایک آگ کا پیڑ ہے۔

ابوزید نے فرمایا کہ المضریع سوکھا کانٹا ہے جس کے بیتے نہیں اسے عربی میں المضویع کہتے ہیں۔ اور آخرت میں آگ کا کانٹا ہوگا۔ (ابن جریہ)

حضرت سعيد بن جبير الفيَّائية فرمايا كه المضويع يقريب (ابن الحام)

• حضرت ابودرداء بڑائی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ فائی ہے فرمایا کہ دوز خیوں پر بھوک مسلط کی جائے گی جوان کے دوز خے عذاب کے برابرہوگ ۔ وہ بھوک کی فریاد کریں گے بعنی کھانا مائیس گے انہیں کھانا دیا جائے گا جو گلے میں پھنس جائے گا۔وہ یاد کریں گے کہ جب دنیا میں کھانا گلے میں پھنس جاتا تھا تو اس پر پانی بیا جاتا تھا تو اس پر پانی بیا جاتا تھا تو پانی مائیس گے تو لو ہے کے کنڈول کے مماتھان کی طرف گرم پانی برصایا جاتا تھا تو پانی مائیس گے تو لو ہے کے کنڈول کے مماتھان کی طرف گرم پانی برصایا جاتا تھا تو بون کے چیڑوں تک پہنچے گا تو وہ آئیس بھون دے گا جو برس اس کے چیڑوں تک پہنچے گا تو وہ آئیس بھون دے گا جب ان کے چیڑوں تک پہنچے گا تو وہ آئیس بھون دے گا جب

الوالي آفرت كي المحالي المحالية في المحالي میں بہنچے گانواندر کی ہر شے کوریزہ ریزہ کردے گاکہیں گے کہ جہنم کے داروغوں کو بلاؤ۔ وہ انہیں بلائیں گے اور کہیں گے کہا ہے رب کو کہو وہ ہمار اصرف ایک دن کاعذاب ہلکا کردے انہیں دارو نے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس پیغمران عظام معجزات لے کرنبیں آئے تھے؟ کہیں گے کہ ہاں آئے تھے دارو نے کہیں گے توخود اللہ تعالیٰ ہے دعا مانگواور کافروں کی گمراہی کے سوالیجھ بیں فرمایا پھروہ کہیں گے مالک (دوزخ کاسردارفرشته) کوبلاؤ پھرکہیں گےکداے مالک! ہمارے لیے تیرا رب ہمارا فیصلہ فرمائے وہ انہیں جواب دے گا کہتم ہمیشہ عذاب میں رہو گے۔ عمش نے فرمایا کہ ان کا مالک کو نیکار نا اور اس کے جواب دینے میں ہزار سال کا وقفہ ہوگا فر مایا پھروہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کو پکار و کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سواتمہارے لیے بہتر اور کوئی نہیں پھروہ اللہ تعالیٰ ہے عرض کریں گے رَبُّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَأَلِّينَ ورَبُّنَّا أَخْدِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدُنا فَإِنّا ظُلِيهُون ﴿ (بِ١١/ المؤمنون، آيت ١٠٠) ''اے ہمارے رب ہم پر ہماری بدختی غالب آئی اور ہم گمزاہ لوگ تھے اے ہمارے رب ہم کو دوزخ سے نکال دے پھراگر ہم ویسے ہی کریں تو ہم ظالم ہیں۔'' فرمايا أنبيس الله تعالى فرمائ كا: قَالَ اخْسَتُوْا فِيها وَلا تُكَلِّمُونِ (ب١٠١/المؤمنون، آيت١٠٨) ''رب فرمائے گا دھتکارے(خائب وخاسر) پڑے رہواں میں اور جھے ہے بات نہ کرو۔" (پیلی ۔ زندی) حضرت ابن عباس بخافها نية وكلفامًا ذاغصةٍ كانسير ميس فرمايا، وه كانتا هوگا جوان کے گلے میں بھنس جائے گا۔ پھروہ نداندرجائے گانہ نکلے گا۔ (عالم ابن جرر) حضرت ابن عباس بخافها ني آيت وطعامًا ذاغصةٍ تفيير ميں فرمايا اسے زقوم

(تھوہڑ)مراد ہے۔(ماکم) حضرت ابن عماس بڑھنانے فرمایا نامعلوم الغسلین کیاہے؟ میرا گمان ہے کہوہ

زقوم ہے۔ (ابن الی عاتم)

حضرت ابن عباس طَخْفُ نے فرمایا الغسلین وہ خون اور پانی ہے جودوز خبول کے گوشت سے بہے گا۔ (ابن الی ماتم)

کورت ابوامامہ ڈائٹو سے مروی ہے کہ رسول الندگائی سے ''ویسقی مِن مَّاءِ صَدِید یہ تعجد عُه'' کی تفیر میں فرمایا کہ دوز خبول کے منہ تک پانی لا یاجائے گا کین وہ اس سے کراہت کریں گے جب ان کواور قریب کیاجائے گا تو وہ ان کو چہر ول کوجلا کررا کھ بنا کران کے سرول کے اوپر کردے گا جب وہ اسے چئے گا تو اس کی اس کو اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے کہ وَسُقُوا مَاءً حَدِیدًا فَقَطَّعُ اَمُعَاءً هُمُ اورای کو اللہ تعالی نے دوسری جگہ بیان فرمایا ہے کہ مَاءً حَدِیدًا فَقَطَّعُ اَمُعَاءً هُمُ اورای کو اللہ تعالی نے دوسری جگہ بیان فرمایا ہے کہ مَاءً حَدِیدًا فَقَطَّعُ اَمُعَاءً هُمُ اورای کو اللہ تعالی نے دوسری جگہ بیان فرمایا ہے کہ مَاءً حَدِیدُ اِنْ قَالَتُ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اللّٰہُ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اللّٰہُ اِنْ اِنْ اللّٰہُ اِنْ اللّٰہُ اِنْ اللّٰہُ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اللّٰہُ اِنْ اِنْ اللّٰہُ اِنْ اللّٰہُ اِنْ اللّٰہُ اِنْ اللّٰہُ اِنْ اللّٰہُ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اِنْ اللّٰہُ اللّٰہُ اِنْ اللّٰہُ اِنْ اللّٰہُ اللّٰہُ اِنْ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اِنْ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ ا

حضرت ابوسعید خدری بڑاٹنڈ سے مروی ہے کہ رسول الله مُنَّالِیَّ آئِم نے فرمایا کہ بھاءِ
کُنْلُمْ قُلُ ( تارکول کی تلجمٹ ) جب دوز خیوں کے قریب کیاجائے گا تو ان کے
چہرے کے اوپر کا حصہ اس میں گر بڑے گا اور اگر غسلین سے ایک بوکا دنیا میں
بہایا جائے (بعنی ایک جمونکا دنیا میں آجائے) تو تمام دنیا والے (اس کی) بد بوکی
لپیٹ میں آجا کیں گے۔ (زندی۔ احم۔ مام)

حضرت ابن بحباس فی است آیت شدیب الهید کی تفسیر میں منقول ہے کہ وہ پیاسے آیت شدیب الهید کی تفسیر میں منقول ہے کہ وہ پیاسے است کی طرح پیس گے۔(ابن الی حاتم)

ام مجاہدے آیت شرب الهبید کی تفسیر منقول ہے کہ وہ اونٹ کی بیاری ہے کہ وہ اونٹ کی بیاری ہے کہ وہ پانی چنے سے سیراب نہیں ہوتا (جیسے انسانوں کو استنقاء کا مرض ہوتا ہے۔ اولی غفرلۂ) انہوں نے میں مآء صربیب کامعنیٰ کیا ہے پیپ اورخون۔ (ابن جریر)

انیق 'کی سدی سے ''عین انیق 'کی تفسیر میں منقول ہے کہ اس کی گرمی انتہاء کو بھنے جائے گ کہ اس کے بعد اور کوئی گرمی نہ ہوگی۔ (ابن ابی عاتم)

حسد أفي المان مشرحه المركز في النواكة للأنجار الربي الربي كالمان

590 Ex 100 Ex 10

بڑھ کراورکوئی گرمی نہ ہوتو اہلِ عرب کہتے ہیں ا نبی حرہ اس کی نظیر اللہ تعالیٰ کا قول ہے ''مین عین انیکے'' بعض نے کہا کہ جب سے دوزخ بیدا کی گئی اس وقت سے اسے جلایا گیا تو اب اس کی گرمی انتہا کو پہنی ۔ (بیق)

امام خابد نے فرمایا کہ الغساق وہ جواسے چکھنے کی بھی ندلا سکیں بوجہ اس کی تھنڈک کے۔

🗘 ابوالعاليدني آيت:

لایدُوقُون فیها برُدُا وَلا شَرابا ﴿ إِلاَ حَبِیماً وَعَتَاقاً ﴿ (ب٠٠،النباء،آیت،۱۰) لایدُوقُون فیها برُدُا وَلا شَرابا ﴿ إِلاَ حَبِیماً وَعَتَاقاً ﴿ (ب٠٠،النباء،آیت،۱۰) ' اس میس کسی طرح کی مُصندُک کامزه نه یا نمیں گے اور نه بچھ پینے کو مگر کھولتا ، وایانی اور دوز خیوں کا جلتا ہیں۔' (ابن جریہ)

شراب سے حمیم اور بارد سے غساق کا استناء ہے۔

عطیہ نے فرمایا کہ غساقہ ہودوز خ کا پہیپ بہےگا۔

حضرت کعب ڈاٹیؤ نے فر مایا کہ الغساق جہنم میں ایک چشمہ ہے جس میں سانپ
اور بچھوکا پسینہ بہہ کر جمع ہوگا ہے صاف کر کے اس میں دوزخی کوڈ الا جائے گا جب
وہ اس میں غوطہ الگائے گا اور جب باہر نکلے گا تو اس کی ہڈیوں سے چڑا اور گوشت
گر چکا ہوگا اور اس کا چڑا اور گوشت اس کی ایڈی اور مخنوں کو چمٹا ہوگا تو وہ اپنے
چڑے اور گوشت کو تھینج کر چلے گا جیسے کوئی کیڑے کو تھینج کر چلتا ہے۔

(اين الى الدنياين جرير)

حضرت ابوموی طاقت مروی ہے کہ نبی پاک مَنْ اَنْ اَلَٰ اللّٰ ا

مغیت بن می نے فرمایا کہ جب سی کو دوزخ میں لایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا انظار کر تمہیں ہم ایک تخفہ دیتے ہیں۔ پھرز ہر یلے سانبوں اور سیاہ سانبوں کی زہر ایک بیالہ میں لائی جائے گی جب وہ اسے اپنے منہ کے قریب کرے گا تو اس کے چہرے پریڑے گایوں ہی اس کی ہڑیاں۔ چہرے کریڑے گایوں ہی اس کی ہڑیاں۔

(ہناد فی الزہد)

حضرت سعید بن جیر رفافظ نے فر مایا کہ جب دوزخی بھو کے ہوں گے تو فریاد کریں گے۔ ان کی فریا دری زقوم سے کی جائے گی۔ جب وہ زقوم سے کچھ کھا کیں گے تو ان کے چیرے اور جلد کٹ جائے گی پھر ان پر بیاس مسلط کی جائے گی تو پانی مائکیں گے آئیس تارکول جیسی کوئی شے پلائی جائے گی۔ یعنی وہ شے گرمی میں اپنی انتہا کو پہنے چی ہوگی جب وہ ان کے قریب کی جائے گی تو ان کے چیروں وغیرہ کا گوشت اور چیڑے چی ہوگی جب وہ ان کے قریب کی جائے گی تو ان کے چیروں وغیرہ کا گوشت اور چیڑے گی تو ان کے اور گل سرم جائے گا جو ان کے بیٹ کے اندر ہوگا۔ جب وہ چلیں گے تو ان کی آئیس اور چیڑے گریے نظر آئیں گے۔ پھر اندر ہوگا۔ جب وہ چلیں گے تو ان کی آئیس اور چیڑے گریے نظر آئیں گے۔ پھر انہیں لوہے کے ہنٹر ول سے مارا جائے گا تو ان کے اعضاء ٹو ٹ کرگر پڑیں گے تو ان کی اعضاء ٹو ٹ کرگر پڑیں گے تو وہ اس وقت ڈبو د اء "ہائے ہائے' پکاریں گے۔ (ابونیم۔ ابن ابی حاتم)

#### باب(۱۱۱)

## جہنم اوراس کے بچھوا ور مکھیاں

الله تعالى نے فرمایا:

نِدُنْهُ مُعَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ۞ (پ، الخل، آيت ٨٨). "" تم ن عذاب پرعذاب برحايا بدله ان كفسادكار" اد في ال

أور قرمايا:

سيطوَقُونَ مَا يَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِلْمُ فِي الْمِيارِ الْمِيارِ الْمِيارِ الْمَالِ الْمِيارِ الْمُعَالِية ووفون ما يَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِلْمُ فِي الْمِيارِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّ

Marfat cor



موں حضرت عبداللہ بن مسعود طلائظ نے زدنگھ عَذَاباً فَوِقَ الْعَذَابِ کی تفسیر میں فرمایا کہ بچھوؤں کوتیشوں میں بردھاؤ بہت بردی کمبی تھجوروں جیسے۔ (طبرانی فی الکبیر-عالم)

حفرت ابن مسعود طلان نظرت ابن مسعود طلان نظرت ابن مسعود طلان نظرت ابن مسعود طلان التارد (ب۲۳ اس، آیت ۱۱)

د ایسا آگ مین دوگناغذاب برها نظر است آگ مین دوگناغذا برگان دوگناغذا برها نظر است آگ مین دوگناغذا برگان دوگناغذا بر

كي تفيير ميں فرما يا كه اژ دهااورز هر مليسانپ مراد ہيں۔(طرانی في الكبير)

عبدالله بن حرث بن جزء زبیدی نے فر مایا که رسول الله کالی کی فر مایا که دوز خ میں ایک کو ڈ نگ ماریں تو چالیس سال تک اونٹوں کی گردنوں جیسے از دہے ہیں جب وہ کسی ایک کو ڈ نگ ماریں تو چالیس سال تک اس کے درد کی تکلیف محسوس کرے گا اور دوز خ میں بڑے فیجروں جیسے بچھو ہیں جب وہ کسی کو ڈ نگ ماریں گے تو اس کے درد کی تکلیف چالیس سال تک محسوس کرے گا۔

کسی کو ڈ نگ ماریں گے تو اس کے درد کی تکلیف چالیس سال تک محسوس کرے گا۔

(احمد این حبان ۔ ماکم)

یزید بن جرہ نے فر مایا کہ دوز نے میں دریا و ال جیسے ساحل ہیں اس میں موذی جانور
اور سانپ اونٹول جیسے ہیں اور بچھ بڑے فیج جیسے۔ جب دوز خی عذاب کی تخفیف کا
سوال کریں گے تو کہا جائے گا نہیں ساحل کی طرف لے جاؤ۔ انہیں جاتے ہی وہ ہی
موذی ان کے چہروں اور کروٹوں میں اور جواللہ تعالیٰ چاہے پکڑ کر ان کے چہڑے
ادھیڑ لیس گے۔ واپس لوٹ کر دوز نے کے سردار کو پکاریں گے اس کے بعد ان پ
خارش مسلط کی جائے گی۔ وہ اتنا تھجائی گے کہ جسم کی ہٹریاں بظاہر ہوجا کیں گی ان
خارش مسلط کی جائے گی۔ وہ اتنا تھجائی گے کہ جسم کی ہٹریاں بظاہر ہوجا کیں گی ان
کی ایک ہے پوچھا جائے گا کیا تجھے اس سے اذبت ہے وہ کہ گا ہاں! اسے
کی ایک ہے پوچھا جائے گا کیا تجھے اس سے اذبت ہے وہ کہ گا ہاں! اسے
حضرت ابن عمر بڑا تھا سے موقافا مروی ہے کہ چوتھی زمین جہنم کی کبریت
حضرت ابن عمر بڑا تھا سے موقافا مروی ہے کہ چوتھی زمین جہنم کی کبریت
حضرت ابن عمر بڑا تھا۔ کرام نے عرض کی یارسول اللہ تا تھا۔ (ما کم یہنی ایک ان ہے کہ بال اس مے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ بریت
ہے؟ فرمایا ہاں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے ۔ یہ قبلہ ایس کی جو تھی جا کمیں تو بیس کے قبضے میں میری جان ہیں تو بیس کے وہنے میں میری جان کی تو بیس کے وہنے میں میری جان ہیں تو بیس کی وہنے جا کمیں تو بیس کے وہنے میں کہاڑ جیسے جا کمی تو بیس کے وہنے میں میری جان کی ایس کی وہنے کی وہ دیاں ہیں اگران میں بلند پہاڑ جیسے جا کمیں تو بیس کے وہنے میں کہریت کی وادیاں ہیں اگران میں بلند پہاڑ جیسے جا کمی تو بیس کی وہ دیاں ہیں اگران میں بلند پہاڑ جیسے جا کمی تو بیس کی دور خ میں کہریت کی وادیاں ہیں اگران میں بلند پہاڑ جیسے جا کمیں تو بیس کے بھو

593 Ex (593) Ex (593)

جائیں اور پانچوں زمین میں جہنم کے سانپ ہیں اور ان کے منہ وادیوں کی طرح ہیں وہ کا فروں کو ایسا ڈسیں گے یہاں تک کہ ان کی ہڈیوں پر گوشت باتی نہ رہے گا اور چھٹی زمین میں جہنم کے بچھو ہیں ان کے چھوٹا بچھو بڑے نچر کے برابر ہے وہ کا فرول کوڈیگ مارے گااس سے اسے جہنم کی گرمی بھی بھول جائے گی (یعنی شخت ترین ڈیگ ہوگا)۔(مام)

حضرت بن میمون فرمایا کہ کا فر کے جمڑے اور گوشت کے درمیان کیڑوں کا ایبا شور سناجائے گاجیسے دحشی جانوروں کا شور ہوتا ہے۔ (ابن الہارک)

حضرت انس بٹائٹڑ ہے مروی ہے کہ نبی پاک مُٹَائٹِیَا کے فرمایا کہ تمام کھیاں جہنم میں جا نمیں گی سوائے شہد کی کھی کے۔(ابویعلیٰ)

اس کی مثل حضرات ابن عباس ، ابن عمر اور ابنِ مسعود رشائیز سیے مروی ہے۔ (طبرانی فی الکبیر)

حضرت علی برنائیز سے مروی ہے کہ ہرموذی جہنم میں جائے گا۔ (ابنِ عسائر)
 فاندہ: امام قرطبیؓ نے فرمایا اس کی تاویل کی دووجہیں ہیں۔

جود نیامین لوگول کواذیت پہنچا تا تھاوہ قیامت میں دوزخ میں جائے گا۔

﴾ ہردرندہ اورموذی جانور وغیرہ دوزخ میں جائیں گےوہ دوزخیوں کےعذاب کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔

#### باب (۱۱۷)

## سورج اور جاند دوزخ میں جائیں گے

حضرت الس بلانفظ سے مروی ہے کہ نبی باک مُنَافِقِهُم نے فرمایا کہ سورج اور جاند دوزخ کے دودہشت زدہ بیل ہیں۔ (ابدیعلیٰ۔ابدائینے فی العظمة )

حضرت ابو ہریرہ مٹائٹ سے مروی ہے کہ حضور اکرم مٹائٹی ہے نے فرمایا کہ قیامت میں سورج اور جاندنورختم کیے ہوئے دوزخ میں ہوں سے ۔حضرت حسن ماٹٹوئے نے فرمایا کہ اس کا کون سا گناہ ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ ڈی ٹنڈ نے فرمایا کہ میں تمہیں حدیث رسول ما ٹیڈیڈ اسنار ہا ہوں اور تم کہتے ہواس کا گناہ کون سا ہے؟ (بعنی عقل سے نہ مانو عشق سے مانو) یہن کر حضرت حسن ڈالٹیڈ خاموش ہو گئے۔ (بیتی۔ برار)

حضرت ابن عمر طاقطانے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جانداور سورج بیدا فرما کرخبر دی کہ میدوز خ میں ہوں گے انہیں کوئی جارہ نہ رہا۔ (ابوالینے فی العظمة) ہیدوز خ میں ہوں گے انہیں کوئی جارہ نہ رہا۔ (ابوالینے فی العظمة)

م حضرت عطاء بن بیار نے بیآ بیت پڑھی۔ و مجمع الشکمس والقہر ﴿ (پ٢٩،القیمة ،آیت٩) ''اورسورج اور جاند ملادیئے جائیں گے۔''

اور فرمایا قیامت میں سورج اور جاند جمع کر کے دریا میں بھینک دیئے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی بردی آگ بن جائیں گے۔

حضرت کعب بڑائیڈ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا سورج اور جا ندکوجہنم میں ڈالا جائے گا کہ ان دونوں کی اللہ تعالی کوچھوڑ کرعبادت کی گئی اور بیر کا فروں کورلانے وازیت دینے کے لیے) ہوگا۔ بیر (جہنم میں ڈالا جانا) ان دونوں کے عذاب کے لیے بھوگا۔ بیر (جہنم میں ڈالا جانا) ان دونوں کے عذاب کے لیے بہیں اس لیے کہ بیہ جمادیں۔

فائدہ ابعض علاء نے فرمایا کہ ان دونوں کو دوزخ میں اس لیے پھیٹکا جائے گا کہ ان کی اللہ تعالیٰ کے بوارسش ہوتی تھی اس سے کفار پر جمت قائم کرتا ہے ادران دونوں کوآگ عذاب نہ کرے گی کیونکہ یہ دونوں جماد ہیں۔ امام قرطبیؓ نے فرمایا کہ حضرت ابن حباس اللہ اللہ علی شدہ یہود یہ ہے کین ان کا اسے اسلام میں داخل کرنے کا ارادہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے مرم تر ہے کہ وہ کسی کوعذاب دے حالا نکدوہ دونوں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سرگرم ہیں بھر انہوں نے رسول اللہ تالیہ کی مدیث بیان فرمائی '' بے شک وہ لوٹ کر اس طرف آئیں گے جس سے بیدا ہوئے اور وہ نور عرش ہے نہائی نے ایس میں مل جائیں گے۔ بیس آبس میں مل جائیں گے۔

فانده: حضرت ابن عباس بالجنائي فرمايا اس روايت بيس ايك راوي بي ابوعصمه وه

اجوالياً فرت الحوالياً في ا

#### باب(۱۱۸)

## جہنم کے درکانت

کہ کہ درکات بینی درجات/طبقات۔ درجہ اور درکہ میں بیفرق ہے کہ درکہ اوپر سے بیخ کو اور درکہ میں بیفرق ہے کہ درکہ اوپر سے بینچ کو اور درجہ بینچ سے اوپر کو کہا جاتا ہے اس لیے دوزخ کے بارے میں در کات النار . اور جنت کے بارے میں در جات المجنبة بولا جاتا ہے۔ (المنجد اولی غفرلا) کہ کہ النار . اللہ تعالی نے فرمایا:

وَلِكُلِّ دَرَجْتُ مِينًا عَمِلُوالْ (پ٨،الانعام،آيت١٣١)

"اور ہرایک کے لیےان کے کاموں سے در ہے ہیں۔"

حضرت ابن مسعود طالفظ نے آیت:

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرُكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ (به،الناء،آيته)

" بے شک منافق دوزخ کے سب سے نیچے طبقہ میں ہیں۔ "

کی تغییر میں فرمایا کہ کفارکو دوزخ میں لوہے کی صند وقوں میں دوزخ کے نیلے حصے میں بند کر کے اوپر تا لے لگادیئے جا کمیں گے۔ (ابن المبارک۔ ابن الی الدنیا)

حفرت کعب الاحبار برائی نے فرمایا کہ دوز خ میں ایک کنواں ہے اس کے دروازے بند کرکے بھر بھی نہ کھولے جائیں گے۔جہنم پرکوئی دن نہیں آتا مگر دوزخ اس کے شریع نے حصہ میں دوزخ اس کے شریعے بناہ مائلی ہے۔اور بیددوزخ کے سب سے نچلے حصہ میں ہے۔(این دہب)

#### باب (۱۱۹)

كافركجسم اوراس كے چمڑے كى موثائى

الوالي آفرنت في المحالية في ال

کا ندھوں کے درمیان کی مسافت تین دن کی ہے اور وہ بھی تیز رفتارسواری پرسوار سفر کر ہے۔(بخاری مسلم)

فانده المنكب (بكسرِ الكاف) بازواوركاندهے كى جمع ہونے كى وجد

- حضرت ابو ہریرہ طاقتہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَا اَللہ عَلَیْ اللہ کَافر کی داڑھ دور خے میں احد بہاڑ جننی ہوگی اور اس کے چیڑے کی موٹائی تنین دن کے برابر ہوگی۔(مسلم۔احمہ)
- حضرت ابو ہریرہ ڈھائیڈ سے مروی ہے کہ رسول اللہ بڑھائیڈ نے فرمایا کہ دوزخ میں کا فر کی داڑھ جبل احد اور اس کی ران جبل بیضاء جیسی اور اس کی مقعد مکہ شریف اور مدینہ شریف کی درمیانی مسافت کے برابر ہوگی اور اس کے چڑے کی موٹائی جبار کے جالیس ہاتھ برابر ہوگی۔ (تذی بیق)

اولی مفراد) کھی آئندہ اور اق میں آرہی ہے۔ (اولی مفرلد) کم

- صحفرت ابوہریرہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ دسول اللہ کا ٹیکٹی نے فرمایا کہ قیامت میں کا فر کی داڑھ جبل احد جننی ہوگی اور اس کا چڑہ ستر ہاتھ ہوگا اور اس کی ران جبل بیضاء کے برابر ہوگی اور اس کی مقعد میرے اور المربذہ کی درمیانی مسافت کے برابر ہوگی۔ (ترندی۔ احمد حاکم)
- حضرت ابن عمر بی فضایے مروی ہے کہ رسول اللّٰمُ کَا اَیْدَ فَر مایا کہ دوزخ میں دوزخ میں دوزخیوں کوموٹا بنادیا جائے گا بہاں تک کہ ان سے ایک کان کی لوسے کا ندھے تک سات سوسال کی مسافت کے برابر ہوگی۔(احمہ طبرانی فی الکیمر)
- حضرت ابن عمر التلخفان فرمایا که قیامت میں کا فرسجین زبان کھینچ گاتولوگول کوزبان سے روند دےگا۔ ترفدی کی روایت میں ہے اس کی زبان ایک فریخ اور دو فرسخ (سامیل ۲۰ میل) ہوگی۔ (بینی ترفدی)
- حضرت توبان ڈاٹٹو ہے مروی ہے کہ رسول اللّٰد کَاٹیو ہی کہ اور اللّٰہ کا فرکی داڑھ جیل احد جتنی اور اس کے چیڑے کے موٹائی جبار کے جالی باتھ کے برابر ہوگی۔ (یزار)
   حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹو ہے مروی ہے کہ رسول اللّٰہ کَاٹیو ہی نے فرمایا کہ دوز رخید کے مرسول اللّٰہ کَاٹیو ہی نے فرمایا کہ دوز رخید کے دسول اللّٰہ کَاٹیو ہی ہے کہ رسول اللّٰہ کَاٹیو ہی ہے کہ دسول اللّٰہ کاٹیو ہو کی ہے کہ دسول اللّٰہ کاٹیو ہی ہے کہ دسول اللّٰہ کاٹیو ہی ہے کہ دسول اللّٰہ کاٹیو ہی ہے کہ دسول ہی کے کہ دسول ہے کہ دسول ہو کی ہے کہ دسول ہے کہ دونر کے کہ دسول ہے کے کہ دسول ہے کہ دسول

اوالياً فرت المحالية المحالية

میں کافر کی مقعد تنین دن کی مسافت کے برابر ہوگی اور اس کی ہر داڑھ جبل احد کے برابر اور اس کا چرا سوائے گوشت اور کے برابر اور اس کا چرا سوائے گوشت اور مڈیوں کے جابر اور اس کا چرا سوائے گوشت اور مڈیوں کے جالیس ہاتھ کے برابر ہوگا۔ (عائم۔احم۔ابوبعلیٰ)

ام مجاہد نے فرمایا کہ مجھے حضرت ابن عباس رہی ہیں نے فرمایا کہ جہیں معلوم ہے کہ جہنم کتنی وسیع ہے؟ میں نے کہانہیں۔ فرمایا: کہ کا فرکی کان کی لوے اور اس کے شانوں کی مسافت ستر سال کے برابر ہوگی اس کے درمیان پیپ اور خون کی وادیاں بہتی ہوں گی میں نے کہانہریں؟ فرمایا: نہیں! وادیاں۔ (احمہ ماکم ابونیم)

حضرت زیدبن ارقم را تین نے فرمایا کہ دوزخی کوموٹا بنا دیا جائے گا بیہاں تک کہ اس کی
ایک داڑھ جبل احد کے برابر ہوجائے گی۔ (احمہ)

ا رسول اکرم تَا اَیْنَا اِنْ اِن اِن الله الله میری است میں صرف ایک کا فرکوا تناموٹا بنادیا جائے کا کی میری است میں صرف ایک کا فرکوا تناموٹا بنادیا جائے کا روں میں سے ایک کنارہ ہوگا۔ (ابن ماہم۔ بہتی)

کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ نرمایا: کہ ہزار درم چھپائے یا دوہزار یہاں تک کہوہ لائے گا بھر بوچھا کہ کوئی سواونٹ چرائے یا دوسوتو اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ (لیمن وہ کیسے آئیس اٹھا کرلائے گا؟) آپ نے اسے سمجھایا کہ دیکھئے قیامت میں ایک داڑھ احد بہاڑ کے برابراوراس کی ران جبل ورقان کے برابراس کی پنڈلی جبل نیھاء کے برابراوراس کے بیاڑ کے برابراوراس کی جنڈ لی جبل نیھاء کے برابراوراس کے بیٹھنے کی جگہدینہ پاک سے دہذہ تک ہوتو بھروہ کیوں ندایس چیزیں اٹھا کرلائے گا۔ کے بیٹھنے کی جگہدینہ پاک سے دہذہ تک ہوتو بھروہ کیوں ندایس چیزیں اٹھا کرلائے گا۔ (ہنادنی الزبر)

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ قیامت میں کا فرکی داڑھ جبل احد سے بھی زیادہ موٹی ہوگی کا فرموٹے ہوں گے تا کہ دوزخ ان سے پر ہوسکے اور تا کہ زیادہ سے زیادہ عذاب چکھیں۔(ابن البارک)

حضرت ابن مسعود بلافئز نے فرمایا کہ کا فرکوخز انہ کے طور پرنہیں بنایا جائے گا۔ کہ اس

میں درہم پر درہم اور وینار پر دینار رکھے جائیں بلکہ اس کے چیڑے کو وسیع کیا جائے گاجس میں ہر درم ہر دینار کوعلیجد علیجد ہ رکھا جائے گا۔ (طبرانی)

فانده: احد، بیضاء اور ورقان (بفتح الواو و سکون الراء و القاف) بیتمام مرنیه پاک میں بہاڑوں کے نام بیں اور ربذہ مدینه پاک میں ایک بیتی کا نام ہے۔ مدنیه پاک میں ایک بیتی کا نام ہے۔ (بفتح الراء و الموحدة والمعجمة).

انتباہ: جبار کا ذکراس باہب کی حدیث میں فدکور ہواہے وہ یمن کا بادشاہ تھا اس کے ہاتھ کی مقدار عرب میں مشہور تھی۔ بعض نے کہا کہ وہ کوئی عجمی بادشاہ تھا۔ بیٹی نے فرمایا جبار کا ڈر ڈرانے کے لیے کہا گیا ہے وہ کوئی خاص صفت کا نام نہیں یہ اس محاورہ سے ہے کہ کہا جا تا ہے۔ ذرًا عُ الْنِحِیَا طِ (درزی کا ہاتھ) فِذرًا عُ النَّجَادِ (ترکھان کا ہاتھ) وغیرہ۔ جا تا ہے۔ ذرًا عُ الْنِحِیَا طِ (درزی کا ہاتھ) فِدرًا عُ النَّجَادِ (ترکھان کا ہاتھ) وغیرہ۔

<u>باب (۱۲۰)</u>

## الله تعالى نے فرمایا

الكَّتِي تَطَلِّعُ عَلَى الْأَفْدِي قِي (ب٠٠،١٠٪ قَالَتَ عـ) "وه جودلول يرج شعبائ كي-"

حضورا کرم کَانْیَوَ اُ نِی جائے گی دوز خیوں کو کھا کران کے دلوں پر پہنچ جائے گی پھروہ کا فراپنی حالت پرلوٹ آئے گا پھر آگ ان کا سامنا کرئے گی اوران کے دلوں پر جھا کے گی بوں ہی بیشہ ہوتار ہے گا۔ای کواللہ تعالیٰ نے فرمایا:

نَارُ اللهِ الْمُوقِدَا فَي الْكِنْ نَطَلِعُ عَلَى الْأَفْرِي قِي (بسمالهزة، آيت ٢٠١)
دُولُولُ مِن مَن عَلَم عَلَى الْأَفْرِي قِي (بسمالهزة، آيت ٢٠١)

#### باب(۱۲۱)

## الله تعالى نے فرمایا

كُلَّهَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بِكَلِّنْهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ الْ

(پ۵۱،النساء،آيت نمبر۵۱)

'' جب بھی ان کی کھالیں بیب جا کیں گی ہم ان کے سوااور کھالیں انہیں بدل دیں گے کہ عذاب کا مزہ لیں۔''

اور فرمایا:

وَيَأْتِيْهِ الْمُوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُو بِمَيِّتٍ لَا وَمِنْ وَرَآبِهِ عَذَابٌ عَلَاتِيْ الْمُوْتُ مِنْ وَرَآبِهِ عَذَابٌ عَلَاتُهُ الْمُؤْتُ وَرَآبِهِ عَذَابٌ عَلَيْظُهُ (پ١١٠١/م، آيت ١٤)

''اورائے ہرطرف سے موت آئے گی اور مرے گانہیں اور اس کے پیچھے ایک گاڑھا (سخت)عذاب ''

حضرت ابن عمر فِی است است آیت کلکا نصبت جُلُودهٔ مِر پڑھی گئ تو حضرت معافی فی است کا کہا نصبت میں سو بار جمڑے بدلیں گے۔ معافی فی اس کی تفسیر بتائی کہ ایک ساعت میں سو بار جمڑے بدلیں گے۔ حضرت ابن عمر فی است فر مایا کہ میں نے بھی رسول اللّٰمَ فَالْیَوْرُ اللّٰے بی ساتھا۔ معنرت ابن عمر فی الله میں نے بھی رسول اللّٰمَ فَالْیَوْرُ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰے بی ساتھا۔ (طبرانی فی اللوسط-ابن انی حاتم)

کے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک ساعت میں ایک سومیس بار چیڑے بدلیں گے۔ (اپوقیم)

ایک اور روایت میں ہے کہ چڑے جائیں گے اور ایک ہی ساعت میں چھے
 بزار نے چڑے جائیں گے۔ (بینی)

حضرت ابن عمر بڑگا ہوئے آیت کی تفسیر میں فرمایا کی جب چڑے جل جا کیں گے تو اس کے بدیلے اور سفید چڑ ہے کا غذوں کی طرح بن جا کیں گے۔ (ابن جریہ) حسن نے آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ کا فروں کو آگ دن میں ستر ہزار بارکھائے گ الوالياً فريت الموالياً فريت الموالياً فريت الموالياً في الموالياً في الموالياً في الموالياً في الموالياً في ا

جب کھائے گی تو انہیں کہا جائے گا لوٹ آؤوہ اس طرح پہلے کی طرح لوٹ آئیں گے۔(ابن المبارک۔ابن الی شیبہ)

صرت حذیفہ بن بمان بڑا تئے نے فر مایا کہ نبی پاک تُلَیّق آنے راز داری ہے فر مایا کہ کہ اے حذر ندری کے اور آگ کے کانے دار ہنٹر اور آگ کی تلواریں ہوں گی۔ کا فر کے لیے ملائکہ بھیجے جا کیں گے جوان ہنٹر وں سے کا فرکو گدیوں سے لئے کا کیس کے اور تلواروں سے ان کے اعضاء کے نکڑے ککڑے کر دیں گے بھرانہیں دوزخ کے ان درندوں اور کتوں کے آگے ڈال دیں گے جب وہ نکڑے کر کے کا نے جا کیں گے تو ان کے بدلے نتے تازے تیار جب وہ نکڑے کر کے کا نے جا کیں گے تو ان کے بدلے نتے تازے تیار ہوکر پہلے کی طرح ہوجا کیں گے۔ (این ابی الدیا)

ارجیم بیمی نے آیت ویکاتید الموت مین کل مکان کی تفسیر میں فرمایا که موت ان کو جرطرف سے یہاں تک کہ ہر ہر بال کی طلبہ سے آئے گی۔ (ابن جریر-ابوقیم)

#### باب (۱۲۲<u>)</u>

### الله تعالى نے فرمایا

تَلْفَعُ وُجُوْهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴿ لِهِ ١٠١١مُومُونِ آيت ١٠٠) ''ان كے مند پرآگ كى ليٺ مارے كى اور وہ اس میں منہ چڑائی ہوں گے۔''

اورفر مایا:

لَوَّا حَهُ لِلْبَعَيرِ فَي (بِ٢٩، الدرْ، آبت ٢٩) " آدمى كى كھال اتار لتى ہے۔"

حضرت ابوسعید خدری بھائی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ فائی ہے آیت تیلفہ و حضرت ابوسعید خدری بھائی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ فائی ہے آیت تیلفہ و حجو ہے میں النار کی تفسیر میں فرمایا کہ کا فرکو آگ بھون دے گی اور اس کا اوپر کا ہونے اتر کر سر کے درمیان میں آجائے گا۔ اور نجلا ہونٹ ناف سے ینچ تک پہنچے ہونٹ اتر کر سر کے درمیان میں آجائے گا۔ اور نجلا ہونٹ ناف سے ینچ تک پہنچے ہے۔

گا۔(تہنی)

حضرت ابن مسعود بڑائیڈ نے و کھیم فیبھا گالیٹون کی تفسیر میں فرمایا کہ اس طرح ہوں گے جیسے کسی کا سرآگ میں جل جائے تو منہ چڑھا تا ہے اور اس وقت کا فروں کے جیسے کسی کا سرآگ میں جل جائے تو منہ چڑھا تا ہے اور اس وقت کا فروں کے دانت کھل جائیں گے اور ان کے ہونٹ چھل جائیں گے۔ (بنادنی الزہد ایکی)

حضرت ابو ہریرہ بڑائیڈ سے مروی ہے کہ نبی یا کسٹائیڈ آئی نے فرمایا کہ جہنم ان کے لیے جلائی جائے گی اور جلائی جائے گی اور جلائی جائے گی اور انہیں ایسی لیٹ مارے گی کہ انکی ہڑیوں پر گوشت نہ چھوڑے گی یہاں تک کہ ان کا گوشت نہ چھوڑے گی یہاں تک کہ ان کا گوشت اتارکران کی کونچ پررکھ دے گی یعنی ایڑی کے او پر کے پٹھے پر۔

(طبرانی فی الاوسط \_ابونعیم )

حضرت ابن مسعود و النفو نے آیت تلفع وجو مھو النّارُ کی تفسیر میں نرمایا کہ حضرت ابن مسعود و النّارُ کی تفسیر میں نرمایا کہ کا فروں کو آگ ایسے لیٹے گی کہ ان کی ہدیوں پر گوشت نہ چھوڑ ہے گی یہاں تک کہ گوشت اتار کرایڑیوں تک پہنچاد ہے گی۔ (ابونیم)

مصرت ابودرداء ﴿ اللهُ مَنْ اللهُ عَمْرُولَ ہے کہ رسول اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَجُوهُهُمُ وَجُوهُهُمُ اللهُ اللهُ

ابورزین نے آیت لواحة للبشر کی تفیر میں فرمایا کہ ان کے رنگ بدل جائیں کے رنگ بدل جائیں گے رہایا کہ ان کے رنگ بدل جائیں گے۔ (ابن الی شیبہ بناد فی الزید)

#### <u>باب(۱۲۳)</u>

### كافرول كارونااور چيخنااور دهاڻري مارنا

کافروں کا رونا چیخنا اور دھاڑیں مارنا اور ان کے منہ کے بل گرنا، اوران کی پیپ نکلنا اوران کا ومل وثبور پکارنا اوران کا اہلِ جنت اور دونرخ کے داروغوں اور مالک اور اپنے مناب سیار تناشکہ ٹائیس کے اور ان کا گریاں کا میں میں میں اور ان کا میں میں اور میں کرا ہے۔

ہوجا نا۔

الله تعالیٰ نے فرمایا:

فَلْيَضْعَكُوْا قَلِيْلًا وَلْيَبُكُوْا كَثِيرًا " (پ١٠١لتوبة ،آيت ١٨) "توانبيل جائية تقور المنسيل اور بهت روئيل."

اورفرمایا:

لَهُمْ فِيهَا زَفِيْرُ وَهُمُهِيْقٌ ﴿ إِنَّا الْمُورِ الَّيَةِ ١٠١) ٢ ''وه اس ميں گدھے کی طرح رئيگيں گے۔''

اور فرمایا:

لَهُم فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لاَ يَسْمَعُونَ-(بِ١٠الانباء،آيت١١) "وواس ميس ينكيس كاوروواس ميس بحصنه يستنس كي-"

اورفر مایا:

إِذَآ الْقُوْا مِنْهَا مَكَاناً ضَيِّقاً مُّقَرَّنِينَ فِي الْاصْفَادِ دَعُوْا هُنَالِكَ ثُبُوراً لاَ تَنْعُوْا لِيَوْمَ ثُبُوراً وَّاحِداً وَّادْعُوْا ثُبُوراً كَثِيْراً-

(پ٨١١٠الفرقان،آيت١١٨٠)

"اور جب اس کی کسی تنگ جگه میں ڈالے جائیں گے زنجیروں میں جکڑے ہوئیں گے زنجیروں میں جکڑے ہوئے گا آج ایک موت نہ مکر مایا جائے گا آج ایک موت نہ مانگوا وربہت موتیں مانگو۔"

اور فرمانیا:

وَنَادَى اَصْحَابُ النَّارِ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ اَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ الِمَآءِ

اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ (پ٤،الامراف،آیت٥)

د اور دوزخی بهشتیوں کو پکاریں کے کہ جمیں اپنے پانی کا فیض دویا اس
کھانے کا جواللہ نے تمہیں دیا۔''

اور قرمایا:

العذاب (پ٩٦،المؤمن،آيت٩٩)

''اور جو آگ میں ہیں اس کے داروغوں سے بولے اپنے رب سے دعا کروہم پرعذاب کا ایک دن ہلکا کردے۔''

وَنَادُوْا يَهْلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُكُ مُ (پ٥٩، الزفرن، آيت ١٥) "اوروه پکاري گارے مالک تيرارب جميں تمام کر چکے' اورفر ماما:

قَالُوُا رَبُّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا \_ (پ٨١،١٨ومنون،آيت١٠١)

"اوركبيل كا اع بهار درب بم يربهاري بديختي غالب آئي "

حفرت ابن عباس رفاقیا نے آیت فلیضحکوا قلیلا قالیبنگوا کیٹیدا کی تفیر میں فرمایا کہ دنیا قلیل ہے اس میں لوگ ہنس لیں جتنا چاہیں لیکن جب دنیا ختم ہو جائے گی تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں گے اس وقت ان کے رونے کا آغاز ہوگا اور ہمیشہ روتے رہیں گے۔اس کا انقطاع نہیں ہے۔ (ابن جریہ ابن ابی حاتم) حضرت انس رفاقین نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کا فیڈی کوفر ماتے سنا کہ دوز خیوں پر رونا چھوڑا جائے گا وہ اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسو تم ہوجائیں گے یہاں تک کہ خون کے آنسو بہائیں گے اتنا روئیں گے کہ ان کے چروں میں استے گہرے خون کے آنسو بہائیں گے کہ ان کے چروں میں استے گہرے گون کے آنسو بہائیں گے کہ ان کے چروں میں استے گہرے گون جائیں۔

( ابن ماجه \_ابویعلیٰ \_ بیمقی )

حضرت عبدالله بن قیس والنظر سے مروی ہے کہ رسول الله فالنظر کے ارشاد فر مایا کہ دوز خی اتناروئیں گئے ارشاد فر مایا کہ دوز خی اتناروئیں گئے کہ اگران کے آنسووں میں کشتیاں چلائیں جا کیں نو چلیں گی اوروہ خون کے آنسوروئیں گے۔(مام)

حضرت سالم طَلَّانَ فَ مَا يَا كَدر سول التُمَلَّانِيَّ كَلَ مِهِ عَالَمَى: الله مَّ أَدُوْ قَنِعَيْنَيْنِ هُطَّالَتَيْنِ تَبْكِيانِ بِزُرُونِ التَّمُوعِ وَ تَشْفِيانِ اللهُمْ أَدُونِ التَّمُوعِ وَ تَشْفِيانِ

## الوالي آفرت المحالي المحالية في المحالية ف

آنسو بہائیں اور تیرے خوف سے شفایا کیں۔اس کے ساتھ ریجی کہا گیا ہے کہ' آنسوخون بن کر بہیں اور داڑھیں انگار ہے بنیں۔'

(احد فی الزید\_این امیارک)

نید بن رفیع نے مرفوعاً روایت کی کہ اہل نار جب دوزخ میں داخل ہوں گے تو عرصے کہ آنسو بہا کیں گے بھرع صے تک بیپ کے آنسورو کیں گے انہیں دوزخ کے دارو نے کہیں گے انے بدبختو! اس دار دنیا میں جس میں رہم کی امید تھی تم نہ روئے کیا آج کوئی ہے جو تمہاری فریاد ہے اس پردوزخی زورزور سے روکر پکاریں گے اے جنتیو! اے آباوامہات اے اولا دہم قبروں سے بیاسے نکلے اورع صدرراز تک بیاسے رہے اور آج بھی ہم پیاسے ہیں ہمارے اور بریائی کی بوندیں گراؤیا اس سے بچھدو جو اللہ تعالی نے تہیں عطافر مایا ہے۔ ای طرح چالیس سال کک روروکر پکارتے رہیں گے اب انہیں سے جواب ملے گا کہتم اس طرح ہمیشہ دوز خ میں رہو گے اس کے بعدوہ ہر خیر و بھلائی سے ناامید ہوجا کیں گے۔ (ابن ابی الدینا) حضر سے ابن عباس ڈائٹو نے آیت ''وناڈئی اُصحابُ النّاد'' کی تفسیر میں فرمایا کہ مردا ہے بھائی کو پکارے گا۔ اے میرے بھائی جان! میرکی مدفر ما میں جل گیا۔ مردا ہے بھائی جواب دے گا۔ اے میرے بھائی جان! میرکی مدفر ما میں جل گیا۔ بھائی جواب دے گا۔ انہینا) کافروں پر میائی جواب دے گا۔ انہینا) کافروں پر میائی جواب دے گا۔ انہینا) کافروں پر میائی جواب دے گا۔ انہینا کیا نے دونوں چیزیں (کھانا پینا) کافروں پر میائی جواب دے گا۔ انہینا) کافروں پر میائی جواب دے گا۔ انہینا) کافروں پر میائی جواب دے گا۔ انہینا) کافروں پر میائی جواب دے گا۔ انہینا کیائی خواب دے گا۔ انہینا کیائی کیائی جواب دے گا۔ انہینا کیائی کافروں پر میائی جواب دے گا۔ انہینا کیائی کافروں پر میائی جواب دے گا۔ انہینا کیائی کیائی خواب دے گا۔ انہینا کیائی کافروں پر میائی جواب دے گا۔ انہینا کیائی کیائی

حرام کردیا ہے۔(ابن جریہ)
جرام کردیا ہے۔(ابن جریہ)
جرام کردیا ہے گا کہا کہ اہل نار پررونا مسلط کردیا جائے گا یہاں تک کہا کہ اگر کشتیاں ان کے
تانہ ووں میں چھوڑی جائیں تو چل پڑیں گی۔

﴿ حضرت ابن عباس وللفيظ نے آیت ''لھم فیلھا زُفید و شھیق'' کی تفسیر میں فرمایا کے اس میں فرمایا کے اس میں میں فرمایا کے اس میں میں میں فرمایا کے اس میں میں میں میں میں کہان کاروزاز ورسے بھی ہوگااور آہستہ بھی۔ (ابن الباحاتم)

محمد بن کعب القرطی نے آیت کی تغییر میں فرمایا کہ کفارجہنم میں آہتہ آہتہ محمد بن کعب القرطی نے آیت کی تغییر میں فرمایا کہ کفارکود کی کے کرجوش کرے گا۔ روئیں گے تو آگ محارم اللہ سے پھڑ پھڑ ائے گی لیعنی کفارکود کی کے کرجوش کرے گا۔ (بیق)

فانده: زفير وه آواز جوسانس تصنيخ سے نكلے۔ اور مشهيق رونے كي آواز۔

حضرت ابن مسعود رفی نظر ایا کہ جب دوزخ میں وہ نی جا کیں گے جنہوں نے دوزخ میں ہمیشہ رہنا ہے تو انہیں لوہ کے صندوتوں میں بند کردیا جائے گا۔ جن صندوتوں کی میخیں بھی لوہ کی ہوں گی پھران کو صندوتوں کے نچلے حصہ میں پھینکا جائے گا یہاں تک کہتم میں سے کوئی نہ دیکھے گا کہان کے سواکسی اور کو دوزخ کا عذاب کیا جارہا ہو۔ پھر ابن مسعود رفی نہ کے بھی آیت پڑھی: لَھُمْ فِیْھا زَفِیْرٌ وَهُمْ فِیْھا لَا یَسْمَعُونُ فَ (طَرانی فَالَكِیر۔ ابن جریہ بینی)

حضرت سوید بن غفلہ رہاتہ ہے جب اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ دوز خیوں کو بالکل نظر انداز کر دے تو ان کے ہرقد کے برابرآ گ کا صندوق بنا کرآ گ کے تالے لگا دے گا۔ ان میں پیپندائر نہ کرے گا مگریہ کہ اس ہرایک میں آگ کی شخ ہوگی پھر ان صندوقوں پر اورآ گ کی صندوقیں بنائی جا کیں گی انہیں بھی آگ کے تالوں سے بند کیا جائے گا پھر ان دونوں صندوقوں کے درمیان کی جگہ میں آگ لگادی جائے گا تا کہ کوئیہ نہ دیکھے کہ اس کے سوابھی کوئی آگ میں ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے فرمانا:

لَهُمْ مِنْ جُهُدُّمُ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوْاشِ طَ (پ۸،الا ۱ ان، آیت ۲۱۱) "انبیس آگ بی بچهونا اور آگ بی اوژ هنا یا (ابرنیم بهق)

حضرت ابو ہریرہ مٹائٹ سے مروی ہے کہ رسول النّدَنَا اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

حضرت ابن عمر برائاتی نے فرمایا کہ اگر کوئی دوزخی دوزخ سے نکل کردنیا میں آجائے تو تمام دنیا والے اس کے وحثی منظراس کی گندی بد بوسے مرجا کیں۔ (ابن ابی الدنیا) حضرت کی کی بن ابی اسید برائی نئے سے مروی ہے کہ رسول اللہ مائی نئے اس آیت دخرمایا موقع ایم نقط میں نا میں اسید بیات آپ نے فرمایا محصور میں ہے اس وات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے تحقیق دوزخی ایسے کراہ مجھے تسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے تحقیق دوزخی ایسے کراہ



رہے ہیں اور تنگ ہیں جیسے میخ دیوار میں۔(ابن الی عاتم)

معنی کی سلاخ معنی کیا ہے کہ جیسے نیزے کا کچل اس کی سلاخ میں (بھنساہوا ہوتا ہے۔) میں (بھنساہوا ہوتا ہے۔)

مصرت قادہ ہلی ہے اس آیت کے متعلق منقول ہے کہ بمیں بتایا گیا ہے کہ حضرت علی متعلق منقول ہے کہ بمیں بتایا گیا ہے کہ حضرت عبد اللہ بیان فر مایا کرتے تھے کہ جہنم کا فروں کواس طرح وبائے گی جیسے نیزے کے عبد اللہ بیان فر مایا کرتے تھے کہ جہنم کا فروں کواس کے نیلے لو ہے کی سلاخ میں پھنسایا جاتا ہے۔
پیل (اوپر کا حصہ) کواس کے نیلے لو ہے کی سلاخ میں پھنسایا جاتا ہے۔

(ابن المبارك\_ابن الي حاتم)

حضرت ابن عمر شائین نے فرمایا کہ دوزخی مالک (دوزخ کے سردارفرشتے) کو پکار تیں گے کہ اے مالک! چاہیے تیرارب ہمارا فیصلہ فرمائے۔ وہ ان کی بات بن کر انہیں چالیس سال تک چھوڑ دے گا اس کے بعد صرف اتنا کہے گا کہ تم اس میں ہمیشہ کشہر رے رہوگے۔ پھروہ رب تعالیٰ کو پکاریں گے اے رب! ہمیں اس سے نکال اگر ہم جا کر برائی کریں گے تو ہم بڑے ظالم ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ دنیا کی مثل چھوڑ دے گا کوئی جواب نہ دے گا پھر آخری جواب دے گا دفع ہوجاؤای دوزخ میں بڑے دہومیرے ساتھ کوئی بات نہ کرواس کے بعد کوئی قوم اللہ تعالیٰ سے بات نہ کرواس کے بعد کوئی قوم اللہ تعالیٰ سے بات نہ کر سکے گی بس!رونے کی ہلی اور بھاری آوازیں کرتے رہیں گے۔

این الی شہر۔ این الی شہر این الی شہر۔ این الی شہر۔ این الی شہر این این شہر این الی شہر این الی شہر این الی شہر این این این شہر این این شہر

حضرت ابن عباس والنفظ نے آیت ''و نادو یا مالیک'' کی تفسیر میں فر مایا کہ مالک (داروغہ جہنم کا فرشتہ) کفار ہے ایک ہزار سال تک بات نہ کرے گا پھر آخر میں کو داروغہ جہنم کا فرشتہ ) کفار ہے ایک ہزار سال تک بات نہ کرے گا پھر آخر میں بہیشہ رہوگے۔ (حاکم۔ ابن جریہ۔ ابن ابی حاتم)

یبی گے گا کہتم دوز خ میں ہمیشہ رہوگے۔ (حاکم۔ ابن جریہ۔ ابن ابی حاتم)

معزے محربن کعب نے فرمایا کہ دوز خیوں کی پانچ دعا تیں ہوں گی جارکا اللہ تعالی جواب دے گا اور پانچویں کے لیے دہ فود بمیشہ کلام نہ کریں گے دہ چا دعا تیں ہے ہیں۔

ہواب دے گا اور پانچویں کے لیے دہ فود بمیشہ کلام نہ کریں گے دہ چا دعا تیں ہے ہیں۔

کہیں گے اے رب! ہمیں تو نے دوبار موت دمی اور دوبار زندہ کیا ہم نے اپنے کہ باری کا کوئی سبیل ہے؟ انہیں اللہ تعالی جواب دے گا کہ کا موں کا اعتراف کیا ہمیا کیا کی کوئی سبیل ہے؟ انہیں اللہ تعالی جواب دے گا کہ اس کا سب یہ ہے کہ جب اللہ تعالی کے لیے تم بلائے سمجے تو تم نے کفر کیا اگر اس

کے ساتھ شرک کیا جاتا تو تم ایمان لاتے تھم صرف اللّٰہ تعالیٰ کا ہے اور وہی العلی الکبید ہے۔

کہیں گے اے اللہ! ہم نے دیکھا سنا ہمیں دنیا میں لوٹا، ہم نیک عمل کریں گے ہم یقین کرنے والیہیں ۔ آئییں اللہ تعالیٰ جواب دے گا کہ چکھو بہ سبب اس کے کہتم نے آج کے ملئے کے دن کو بھلا دیا تھا ہم نے بھی تہہیں نظر انداز کر دیا ہے ہمیشہ کا عذاب اب چکھو۔ بہ سبب اس کے جوتم کل کرتے تھے۔

اے رب! ہمارا اجل مؤخر کردہ ہم تیری دعوت قبول کریں گے اور تیرے رسل کی اتباع کریں گے اور تیرے رسل کی اتباع کریں گے اللہ تعالی نے جواب دیا کیا میں تمہیں بڑی عمرین ہمیں دی تھیں اس میں جس نے تھیعت حاصل کرناتھی کرلی اور تمہارے ہاں ڈرانے والے آئے۔ تو عذاب چھو، ظالمین کا کوئی مددگار نہیں۔

اے رب! ہم پر بدیختی غالب ہوگئی اور ہم گمراہ لوگ تھے۔اے اللہ! دوزخ سے ہمیں نکال اگر ہم نے پھر بھی تیری نافر مانی کی تو ہم بڑے ظالم ہوں گے۔اللہ تعالیٰ انہیں جواب دے گااس میں پڑے رہواور دورہٹ جاؤاور مجھ سے بات مت کرو اس کے بعددہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ بات نہ کرسکیں گے۔(سعیدین منصور جبیق)



#### <u>باب(۱۲٤)</u>

# دوزخ میں بلاوجہ جنگ کرنے والے داخل ہول کے

#### باب(1۲0)

# وہ ابن آ دم جس نے بھائی کوئل کیا تھا

حضرت ابن عمر برائضانے فرمایا کہ وہ ابن آ دم جس نے بھائی کوئل کیا تھا ہر دوزخی کوکمل عذاب تقسیم کیا جائے گا ابن آ دم کے قاتل کوان سب کا آ دھاعذاب ہوگا۔ (بیبق)

#### باب (۱۲۲<u>)</u>

## ابوطالب آگ کے تھوڑ ہے عذاب میں ہے

- حضرت عباس بن عبد المطلب خلفتن نے عرض کیا یارسول الله مثل فی ابوطالب کو ایس کی وجہ سے آپ کی وجہ سے کوئی نفع ہوا وہ آپ کے اردگرد پھرتا اور آپ کی وجہ سے کفار پر غضبناک ہوجا تا تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں! وہ آگ کے تھوڑے عذاب میں ہے اگر میراسب نہ ہوتا تو دوزخ کے نیلے جصے میں ہوتا۔ (بغاری مسلم۔احم)
- ہے اسر میں اسلیب نہ ہونا کو دور اسے سے سے سال اور دور خرجہ است میں تھا میں مسلم کی روایت میں ہے کہ میں نے اسے دیکھا کہ دوزخ کے تھیرے میں تھا میں اسے دیکھا کہ دوزخ کے تھیرے میں تھا میں اسے نکال کرتھوڑے سے عذاب میں لایا۔
- حضرت ابوسعید خدری بران است روایت ہے کہ رسول الله منافیقی کے سامنے آپ کے حضرت ابوطالب کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ امید ہے کہ قیامت میں اسے میری

شفاعت نفع دے گی کہ اسے آگ کے تھوڑ نے عذاب میں لایا جائے گا کہ اس کے شفاعت نفع دے گی کہ اسے آگ کے تھوڑ نے عذاب مینچے گا جس سے اس کا د ماغ کھولتا ہوگا۔ گٹوں (ٹخنوں) تک اسے عذاب پہنچے گا جس سے اس کا د ماغ کھولتا ہوگا۔ (بخاری مسلم)

حضرت ابن عباس بناتی سے مروی ہے کہ رسول الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا اللہ سے اس کا اس تا مان تر عذاب ابوطالب کو ہے کہ وہ دوجوتے پہنے ہوئے ہے اس سے اس کا وماغ ایسے کھولتا ہے جیسے ہائڈی کھولتی ہے۔ اس سے مجھا جائے گا کہ اس سے بڑھ کرکسی کوعذاب نہ ہوگا حالا نکہ وہ سب سے آسان تر عذاب میں ہوگا۔ (مسلم) حضرت نعمان بن بشیر بخاتی نے فرمایا کہ میں نے رسول الله کا کہ الله کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کے کہ کا کہ کی مثل حضرت ابو ہریرہ دائے گئی ہے کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کی کے کہ کی کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا

#### باب (۱۲۷)

# وه موحدین جودوزخ میں داخل ہوکراس میں مرجا کیں گے۔

 سوال: پر انہیں دوزخ میں داخل کرنے کا کیافا کدہ جب کہ دہ عذاب تک محسوں نہ کریں گے؟
جواب: دوزخ میں انہیں تا دیا ( تنبیہ کے طور پر ) داخل کیا جائے گا اگر چہ وہ عذاب کا
ذا لَقَہ نہ بھی چکھیں تب بھی اتنا عرصہ جنت کی تعمتوں سے محروم رکھا گیا بیان کے لیے
عذاب سے کم نہیں ۔ بیا لیسے ہے جیسے جیل میں قیدیوں کو رکھا جاتا ہے توان کا جیل میں وقت
گزارنا بھی ایک گونہ عذاب ہے اگر چہ انہیں تھکڑیاں اور بیڑیاں بھی نہ پہنائی جا ئیں نیز برایا کہ کمکن ہے کہ پہلے انہیں عذاب دیا جائے پھر وہ مرجا تمیں اور موت کے وقت ہی
انہیں عذاب میں مبتلا کیا گیا ہو۔ فرق بھی ہے کہ ان کا عذاب بنسبت کفار کے عذاب کیا انہیں عذاب دیا جارہا ہے جب کہ بیم ردہ نیں اور کفار کو عذاب دیا جارہا ہے کہ وہ دندہ ہیں اس کی دلیل قرآن مجید میں ہے۔ کہ بیم مردہ نیں اور کفار کو عذاب دیا جارہا ہے جب کہ بیم مردہ نیں اور کفار کو عذاب دیا جارہا ہے جب کہ بیم مردہ نیں اور کفار کو عذاب دیا جارہا ہے جب کہ بیم مردہ نیں اور کفار کو عذاب دیا جارہا ہے جب کہ بیم مردہ نیں اور کفار کو عذاب دیا جارہا ہے جب کہ دو دندہ ہیں اس کی دلیل قرآن مجید میں ہے۔

وَحَاقَ بِالِ فِرْعَوْنَ سُوْءُ الْعَذَابِ ﴿ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيّا ۚ وَيُوْمِ تَقَوْمُ السَّاعَةُ " أَدْخِلُوا اللَّهِ وَعُوْنَ اشْدَ الْعَذَابِ ﴿ وَعَشِيّا ۚ وَيُوْمَ الْعَذَابِ ﴾ وَعَشِيّا ۚ وَيُوْمِ السَّاعَةُ " أَدْخِلُوا اللَّهِ وَعُوْنَ اشْدَ الْعَذَابِ ﴾

(پ١٦/١٤)غافر،آيت٢٨/٥٥)

''اور فرعون والوں کو ہرے عذاب نے آگھیرا آگ جس پرضیح وشام پیش کیے جاتے ہیں اور جس دن قیامت قائم ہوگی تھم ہوگا فرعون والوں کو شخت تر عذاب میں داخل کرو۔''

فاندہ: حدیث میں ہے کہ فرعون اور اس کالشکر جب قبر سے اٹھایا جائے گانو اس وفت ان پر سخت عذاب ہوگا بہ نسبت اس کے جب وہ مردہ تھے۔

حضرت ابو ہر مرہ بڑا تین ہے مروی ہے کہ رسول اللّہ کُا اَلْہُ اُلْہُ اِللّہ عَلَیْ اللّہ عَلَیْ اللّہ عَلَیْ اللّہ عَلَیْ اللّہ عَلَیْ اللّہ اللّہ اللّہ عَلَیْ اللّہ اللّٰہ اللّہ اللّٰہ اللّہ اللّہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّہ اللّٰہ الللّٰہ اللّٰہ اللّٰ

الوالياً فرت المحالي المحالية المحالي

ہماری طرف رومیں لوٹا ئیں اب ہمارے چہرے دوزخ سے پھیر دے تو ان کے چہرے جہنم سے پھیرد ہیئے جا ئیں گے۔(بزار)

باب (۱۲۸)

### اہلِ نار کےعذاب میں تفاوت

(مسلم-عاتم)

حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق ڈاٹیؤ نے فر مایا کہ دسول اللّٰہ ڈاٹیؤ کا ارشادِ گرامی ہے۔
کہ میری امت کے لیے دوزخ کی گرمی جمام کی گرمی جیسی ہوگ ۔ (طبرانی نی اکبیر)
حضرت ابوسعید ڈاٹیؤ سے مروی ہے کہ دسول اللّٰہ ڈاٹیؤ کی نے فر مایا کہ دوزخ کا سب
سے آسان تر عذاب اسے ہوگا جو آگ کے جوتے پہنے گا اور اس عذاب سے اس کا
د ماغ کھولتا ہوگا اور بعض کو آگ سید تک ہوگی بعض دوزخ میں گدی تک ہوں گے
اور بعض وہ جیں جو اس میں ڈ بکیاں (یعنی غوطے) کھار ہے ہوں گے۔ (برار)
حضرت جابر ڈاٹیؤ سے مروی ہے کہ دسول اللّٰہ ڈاٹیؤ کی نے فر مایا کہ اس امت میں سے
مخرت جابر ڈاٹیؤ سے مروی ہے کہ دسول اللّٰہ ڈاٹیؤ کی نے فر مایا کہ اس امت میں سے
ایک قوم دوزخ میں داخل ہوگی تو آئیس آگ جلائے گی گر ا نکے چہروں کے گئیرے
تک یہاں تک کہ پھروہ جنت میں داخل ہوں گے۔ (مسلمہ احمد)

باب (۱۲۹)

## اكثرابلِ ناركون؟

معترت ابن عمر النظر المنظر موی ہے کہ رسول الله مَاللہ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَل صدق کما کر واور استغفار کی کھیں۔ کریو کو کا میں مون خریس جمہد میں اور دیکی ا ہوں۔ان میں ایک خاتون نے کہا یارسول اللّٰدُ قَالِیْکُمُ اس کی کیاوجہ ہے ہم کیوں دوزخ میں زیادہ ہوں گی؟ فرمایا تم لعنت زیادہ کرتی ہواور اپنے شوہروں کی نافر مانی کرتی ہو۔(بخاری مسلم)

معزت علیم بن حزام و النظر نے فرمایا که رسول اکرم کالی افران کو صدقه کا تھم فرمایا اور اس کی ترغیب دلائی اور فرمایا تم صدقه کرو کیونکه دوزخ بیس تم زیاده جا و گیرای اور فرمایا تم صدقه کرو کیونکه دوزخ بیس تم زیاده جا و گیرایار سول الله تالی اس کی وج؟ آپ نے فرمایا کی این میں سے ایک خاتون نے کہایار سول الله تالی اس کی وج؟ آپ نے فرمایا کی ترقی مواور شوہروں کی نافرنی کرتی ہواور شوہروں کی نافرنی کرتی ہو۔ (طبرانی فی الاوسلا)

من حضرت عبدالرحمان بن شبل والتنظيم التنظيم في التنظيم في التنظيم التن

اس میں کو اہے جس کے دویاؤں سفید ہیں اس کی چونجی سرخ ہے آپ نے فرمایا کہ عور تنیں جنت میں نہ جا کیں گی مگر وہ جو کو سے کی طرح گھونسلے میں ہو ( بعنی ہر دنیوی آلائش ہے آزاد )۔ (احمہ)

#### باب (۱۳۰)

### دوزخ میںمسلمان گناه گار کے جامع حالات

حضرت اسامہ نگائی نے فرمایا کہ میں نے رسول اللّہ تکا گئی کوفر ماتے سنا کہ ایک آ دمی کوقیامت میں لا کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا تو اس کی آستیں ہید سے نکل کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا تو اس کی آستیں ہید سے نکل کر دوزخ میں پڑی ہوں گی اور وہ ان کے اردگر دالیے چگر لگا رہا ہوگا جیسے گدھا چکی کے اردگر دچکر لگا تا ہے۔ اس پر دوزخی جمع ہوجا ہیں گے اور کہیں گے اے فلاں! شہبیں کیا ہوگیا ہے تو ہمیں نیکی کا تھم کرتا اور برائی سے روکتا تھا؟ کہے گا ہاں میں نیکی کا تھم کرتا تھا۔ اور تہمیں برائی سے روکتا تھا گیکن میں اس برئی کا تھم کرتا تھا۔ اور تہمیں برائی سے روکتا تھا گیکن میں اس برئی کا ارتکاب کرتا تھا۔ (بغاری۔ سلم)

حضرت جاہر ملائن سے مردی ہے کہ رسول الله مَالْيَوْلَمْ نے فرما يا کہ جنتيوں نے دوزخيوں کو جھا نک کرديکھايوں کہائم دوزخ ميں داخل ہوئے ہم تو جنت ميں تمہا رے ان اقوال سے داخل ہوئے جوتم ہميں سناتے ہے؟ وہ کہيں گے بيتک وہ با تيں جوہم ہميں بناتے ہے؟ وہ کہيں گے بيتک وہ با تيں جوہم ہميں بتاتے ہے ان پرہم خود کمل نہ کرتے تھے۔ (خطیب)

ولید بن عقبہ نے فراأیا کہ بہت سے لوگ دوزخ میں داخل ہوں گےلیکن بہت سے جنت میں جائیں جائیں ہوں نے ان کی اطاعت کی ہوگی (عالم بے مل دوزخ میں اوراس کے قول بڑمل کرنے والے عوام جنت میں) تو وہ ان سے پوچھیں گے کہ احراس کے قول بڑمل کرنے والے عوام جنت میں) تو وہ ان سے بوچھیں گے؟ اے مولو ہوا تم دوزخ میں کیوں ہم تو تمہاری اطاعت کی وجہ سے جنت میں گئے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم تمہیں بہت می باتوں کا تھم دیتے لیکن ہم خودان کے خلاف میں کی اور کا تھم دیتے لیکن ہم خودان کے خلاف میں کی کے کہ ہم تمہیں بہت میں باتوں کا تھم دیتے لیکن ہم خودان کے خلاف میں کی کے دران المبارک)

حضرت ابن عباس نظافہ سے مروی ہے کہ رسول اللّٰه کا اللّٰه کا ایا کہ سب سے بوی حسرت اسے ہوگی جسے علم پڑھنے کا وقت ملائیکن علم نہ پڑھ سکا اور ہروہ جس نے دوسرت اسے ہوگی جسے علم پڑھنے کا وقت ملائیکن علم نہ پڑھ سکا اور ہروہ جس نے دوسروں کو علم سکھایا اور لوگوں نے اس کے علم کا نفع پایالیکن وہ محروم رہا۔ (ابن عسائر)

احوال آخرت کے کہ رسول الله مَالَیْ الله مَالِی کہ قیامت میں حضرت ابو ہریرہ رافظ سے مروی ہے کہ رسول الله مَالَیْ الله مَالِی کہ قیامت میں سب سے زیادہ عذاب اس عالم (مولوی) کو ہوگا جس نے اپنے علم سے نفع ندا تھا یا (لیمن اس یے مل نہ کیا) (طبرانی فی الاوسط ۔ ابن عسا کر بہیق)

حسرت ابودرداء را النظر نے فرمایا کہ قیا مت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بوا مرتبہ اس عالم کا ہے جس نے اپنا علم سے نفع نہ اٹھایا (بعنی مل نہ کیا)۔ (ابوہیم) حضرت انس را النظر نے فرمایا کہ زبا ئیے (دوزخ کے فرشتے) سب سے پہلے اور بخق سے علماء (قراء) کو پکڑیں گے۔ بت پرستوں ہے بھی پہلے ،علماء قراء عرض کریں گے۔ بت پرستوں سے پہلے ہمیں کیوں پکڑا جا رہا ہے؟ جواب ملے گا بے علم علم والے کی طرح نہیں۔ (ابوہیم ۔ طبرانی)

حضرت ابو ہر رہ مٹائنڈ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ مٹائنڈ کا کوفرماتے سنا کہ سب سے پہلے تین شخصوں سے حساب ہوگا۔

نعتیں یاد دلائے گاوہ آئیں خوب معلوم کرائے گا۔اللہ تعالی فرمائے گا تونے ونیا میں کیا عمل کیا؟عرض کرے گا کہ میں نے علم پڑھا تیری خاطر پھر تیری خاطر قرآن پڑھا اور پڑھایا تیری خاطر اللہ تعالی فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے تو نے علم ال لئے پڑھا کے لوگ کہیں یہ بڑا عالم ہے بڑا قاری ہے تھم ہوگا اس کو تھنچ کرمنہ کے نل دوز خ میں پھینکا جائے یہاں تک کہ وہ دوز خ میں پھینکا جائے گا۔

مال دار (غنی) کو جسے اللہ نعالی نے ہرطرح کا مال عطافر مایا اسے لایا جائے گا اسے مال دار (غنی) کو جسے اللہ نعالی نے ہرطرح کا مال عطافر مایا اسے لایا جسے فرمائے اللہ ندالی ای نعتنس ماو دلائے گاوہ انہیں اچھی طرح جان لے گا۔ تو اسے فرمائے

احوال آخرت کے مضرکہ کیا؟ عرض کرے گا کہ میں نے کسی خرچ کرنے کی جگہ کوئیس تو نے دنیا میں کیا ممل کیا؟ عرض کرے گا کہ میں نے کسی خرچ کرنے کی جگہ کوئیس چھوڑ اہر طرح تیرے لئے مال لٹایا۔اللہ تعالی فرمائے گا تو جھوٹا ہے تو نے اس لئے کیا کہ لوگ کہیں کہ یہ بڑا تنی ہے تیرے لئے اسی طرح کہا گیا، جم ہوگا کہ اے منہ کے

بل دوزخ میں پھینکا جائے چنانچہ ایسے ہی کیا جائے گا۔ (مسلم نیائی ترندی مائم)

حضرت عبید الله بن جعفر ولائنڈ سے مروی ہے کہ رسول الله مَنَّالَثِیَّا نِے فر ما یا کہ تمہارا فتو کی دینے برزیادہ جرائت مند دوزخ میں جانے والا ہے۔ (داری)

حضرت ابن عمر طالقظ ہے کسی شے کے متعلق پوچھا گیا تو فر مایا میں نہیں جا نتا پھر فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہوکہ ہماری پیٹھیں جہنم کا بل بنیں اور رید کہتم کہو بیفتو کی ابن عمر (طالقظ) نے دیا تھا۔ (ابن المیارک)

معفرت ابودرداء دلائن سے مروی ہے کہ رسول النّدَ کَالْتُوَا نِے فرمایا کہ جس نے قرآن کی تعلیم پراجرت کے طور پرایک کمان لی قیامت میں اللّٰد تعالیٰ اس کے گلے میں دو زخ کی کمان ڈالے گا۔ (بیہتی ۔ ابونعیم)

حضرت اساء بنت یزید نظف سے مروی ہے کہ رسول اللّٰهُ مَا اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهِ مَا یا کہ جوعورت سونے کا ہار دنیا میں ڈالتی ہے قیامت میں اس کے گلے میں اللّٰہ تعالیٰ آگ کا ہار ڈا لے کا اور جوعورت کا ن میں سونے کی بالی ڈالتی ہے قیامت میں اللّٰہ تعالیٰ اس کے کا اور جوعورت کا ن میں سونے کی بالی ڈالتی ہے قیامت میں اللّٰہ تعالیٰ اس کے کا ان میں آگ کی بالی ڈائے گا۔ (ابوداؤر نائی۔ احمد)

حضرت ابوہریہ دافقہ سے مردی ہے کہ رسول الند مَنَّ الْبَرْ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ جو چاہتا ہے کہ وہ قیامت میں آگ کا طوق پہنے اور جو چاہتا ہے کہ آخرت میں آگ کا طوق پہنے تو وہ دنیا میں سونے کا طوق پہنے اور جو چاہے کہ آخرت میں آگ کا ہار پہنے تو وہ دنیا میں سونے کا ہار پہنے اور جو چاہے کہ وہ آخرت میں آگ کا کنگن پہنے ہاں تم اپنے او پر چاندی کولازم میں آگ کا کنگن پہنے ہاں تم اپنے او پر چاندی کولازم کی دواور ایوداؤر)

حضرت مل بن سعد نگافیئے سے مروی ہے کہرسول الله مُنَافِیْن مایا کہ جوجا ہے کہ وہ اپنی اولا دکو آخرت میں آگ کے کنگن پہنا ہے وہ دنیا میں سونے کے کنگن

الوالي آفرت المحالي المحالية ا انتهاه: امام منذری نے فرمایا بیاحادیث تومنسوخ ہیں جبکہ مورتوں کوسونے کے استعمال کی اجازت ہے یا اس برمحمول ہے کہان کو تنبیہ ہے جوسونے جاندی کے زبورات وغیرہ کی ز كوة تبيس اداكر تے \_ (الترغيب والترصيب) حضرت اساء بنت يزيد في النائل في الماكميري خالدرسول الله في فالمدمت من حاضر ہوئی اور ہم نے سونے کے نگن ہنے ہوئے تھے آپٹائی نے فرمایا کیاتم نے ان کی زکو ۃ ادا کی ہے؟ ہم نے کہانہیں، آپ مُلْاِیُرِ نے فرمایا کیا تمہیں خوف نہیں کتہبیں آگ کے نگن پہنائے جائیں۔(احم) · حضرت معاذبن جبل الفيزية عمروى ہے كه رسول الله مَالْيَوْمِ في ايك جبيد يكها جس كاكريبان دينم كانتها تو فرمايا بيرقيامت مين آگ كاطوق ہے۔ (طبرانی في الاوسط) حضرت هيب بن مغفل طالفيزن تحسى كود يكها كنهوه جا در تفسيث كرچل ربا ہے انہوں نے فر مایا میں رسول الله مُنَافِیْتِ کوفر ماتے سنا جو جا در کو تکبر کے طور پر تھسیٹیا ہے اسے دوزخ میں تھسیٹا جائے گا۔ (طبرانی فع الکبیر-احمہ-ابویعلیٰ) حضرت ابن عباس ولانفظ سے مروی ہے کہ نبی پاک متالکھانے فرما یا کہ جس نے ابیاخواب بیان کیاجواس نے ہیں دیکھا تواہے تھم ہوگا کہ وہ دوباتوں کوملائے ہر گزندملا سکے گااور جولوگوں سے ایسی بات سننے کی طرف کان لگائے جس سے وہ کرا ہت کرتے ہیں کہ کوئی نہ سنے تو اس کے کان میں چو تا پلٹا جائے گا اور جو د نیا میں فوٹو کھنچا(یابنا تاتھا)اسے قیامت میں نکلیف دی جائے گی (تھم ہوگا) کہوہ ای فوٹو (تصویر) میں روح بھو کئے تو وہ نہ بھونک ہے گا (پھران سب پرعذاب ہوگا)۔ . ( بخاری \_احمر\_این مانید ترفدی ). حضرت ابو ہر رو اللظظ مدوی ہے کہ رسول الله تالیک نے قرمایا کہ جس سے علم کا کو ئى سوال بوجھا كىيا اوراسے اس نے چھپاياتو قيامت ميں الله تعالى آگ اس كے منہ

میں ڈالےگا۔ (ابوداؤد۔ ترفری۔ ابن اجہ۔ احمر) حضرت الس باللہ علی سے مروی ہے کہ رسول اللہ مالیا کہ جو دنیا میں دو الوالية فريت المحالية في المحا

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ رسول اللّٰد کَاٹِیْٹِیْ نے کسی کو دیکھا کہ اس نے وضوییں شخطے نہیں دھوئے تو فر ما یا کہ آگ سے مخنوں کیلئے خرابی ہے ( یعنی اس کے مخنوں کیلئے خرابی ہے ( یعنی اس کے مخنے آگ سے جلائے جا کیں گے )۔ ( بخاری مسلم )

حضرت واثله والثانه والثانة التنظيم وي بكرسول الله الله التنظيم نفر ما يا كه جس في وضوك وقت الكيول كا خلال نه كياتو قيامت مين الله تعالى اس كى الكيول كوآك سے خلال كرائے گا۔ (بعنی آگ سے جلائے گا)

حضرت ابن مسعود ٹائٹڈ نے فرمایا کہ پانچوں اٹکلیوں کا خلال کروان کو اللہ تعالیٰ
 آگ ہے پُرنہ کرےگا (یعن آگ ہے جلنے ہے بیجائے گا)۔ (طبرانی فی الکبیر)

حضرت أمسلمه النافظ ہے مروی ہے کہ نبی پاک مَنْ الْفِیْمْ نے فرمایا کہ جوسونے جاندی کے برتن میں پانی پیتا ہے تو قیا مت میں اس کے بیٹ میں آگر گڑائے گی (بلبلائے گی)۔(بناری مسلم)

مصرت تابت بن ضحاك التُونِ عمروى بكدرسول اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَن فودكوسي شئے سے لكي (ليمني خودشي كي) الله تعالى اسے قيامت ميں اس شئے سے كے ساتھ عذاب دے كا۔ (بناری مسلم)

ای کی میل حضرت عمران بن حصین طافظ سے مروی ہے۔ (برار)

حفرت ابو ہریرہ ڈاٹھؤ سے مروی ہے کہ بی پاک فاٹھ کے اور کو ایا کہ جس نے خود کو اور نجی جگہ (لیعنی پہاڑ، بلند عمارت وغیرہ) سے کراکرخود کو قبل کیا تو وہ ہمیشہ جہنم کی آگر میں جاتا جائے گا اور جس نے زہر پی کرخود کو قبل کیا تو وہ زہرا سکے ہاتھ میں دے کراسے ہمیشہ ہمیشہ اس کے ساتھ آگ سے داغہ جائے گا اور جس نے خود کو لو ہے سے قبل کیا تو قبل میں وہ لوہا اس کے ہاتھ دے کر تھم کیا جائے گا اسے نارجہنم سے بیٹ میں گھونی دے۔ اس کے ساتھ بین غذاب ہمیشہ ہمیشہ تک رہ دے نارجہنم سے بیٹ میں گھونی دے۔ اس کے ساتھ بین غذاب ہمیشہ ہمیشہ تک رہ دے نارجہنم سے بیٹ میں گھونی دے۔ اس کے ساتھ بین غذاب ہمیشہ ہمیشہ تک رہ

گا۔(بخاری مسلم)

حضرت سعد بن ابی و قاص طالعی سے مروی ہے کہ رسول الله متالی ایک فرمایا کہ کوئی اہل مدینہ سے برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے بچھلائے گا وہ ایسے پھلے گاجیے تانبہ آگ میں مانمک مانی میں۔(مسلم-امِر)

حضرت ابوہریرہ ولافنز ہے مروی ہے کہ رسول الله مَاکَلْیَا الله عَالَیْ کُلِی الله مِن کُسی بھائی کا دنیامیں گوشت کھایا (غیبت کی) تو قیامت میں اسے اس کے قریب لا کر کہا جائے گا ہے کھا جیسے تونے اسے دنیا میں کھایا تواسے کھائے گا پھراپنا چہرہ نو ہے گا اوردها ژس مارے گا۔ (طبرانی فی الاوسط-ابولعلیٰ)

رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَى مِنْ الشَّخَاصِ تمام دوز خيون كواذيت ببنجا تمين وه كرم ياني اور جیم کے درمیان ہائے ہائے بکارتا ہوا دوڑے گا دوزخی ایک دوسرے کو کہیں کے ان کوکیا ہوگیا کہ میں اذبیت پہنچارہے ہیں حالانکہ ہم پہلے ہی سخت مصیبت میں گرفتار ہیں؟ فرمایا وہ جارِ اشخاص سے ہیں (۱)اس پر آگ کی صندق لکی ہو گی (۲) این آنش آگ میں تھنچ رہا ہوگا (۳)اس کے منہ سے پیپ بہدری ہوگی (۷) وہ اپنا گوشت کھار ہا ہوگا۔صندق والے کودوزخی کہیں گے بیرکیا ابعد کاعذاب ہے جوتو نے ہمیں اذیت دی ہم پہلے بھی مصیبت میں مبتلا ہیں؟ وہ کہے گا ابعد سیہ ہے کہ بیمرااوراس کی گردن میں لوگوں کے اموال تھے اور وہ ان کی ادا لیگی کے لئے پچھنہ کرسکا پھراس ہے کہا جائے گا (جوایی آنتوں تھنچ رہا ہوگا) تیرا کیا حال ہے کہ تیرے عذاب سے جارے عذاب میں اضافہ ہے ہم تو پہلے بھی سخت عذاب میں ہیں؟ وہ کہے گا مجھے بیر پرواہ نہ تھی کہ مجھے پیشاب جہاں پہنچا تھا میں اسے نہیں دھوتا تھا پھراسے کہا جائے گاجس کے منہ سے پیپ اورخون بہدر ہاہوگا بچھے کیا ہوا. كەتىرى عذاب سے ہم اذیت میں ہیں حالانکہ پہلے بھی شخت عذاب میں گرفار ہیں؟ وہ کیے گا میری میگندی عادت جو کلمہ خبیثہ سنتا تھا اس سے ویسے ہی لذت رص ع ما ع ک نکر سان و مامل کی طاقی ہے۔ مجرات

حضرت بریدہ نگانٹئے سے مروی عہے کہ رسول اللّٰدُمُّالْیُکُٹِیْ نے فر مایا کہ زانی عورتوں کی شرمُگا ہیں تمام دوز خیوں کواذیت پہنچا ئیں گی اس بدیو سے جوان سے نکل رہی ہوگی۔(بزار)

عذاب بڑھ گیاہے؟ حالانکہ ہم پہلے ہی سخت عذاب میں ہیں وہ کہے گامیری بدسمتی

حضرت جابر التنظیر الله مروی ہے کہ رسول الله مظافیر الله الله مایا کہ الله تعالی نے عہد کر رکھا ہے کہ جو شراب ہے گا اس طینة النجبال پلائے گا، صحابہ نے عرض کیا: طینة النجبال پلائے گا، صحابہ نے عرض کیا: طینة النجبال کیا ہے؟ فرمایا دوز خیوں کا نچوڑیا دوز خیوں کا پید۔

(مسلم \_ابوداؤد \_ترندي \_احمر)

حضرت ابن عمر طائن سے مروی ہے کہ رسول الله فائن کی کے در مایا کہ جوشراب پیتا ہے۔ اللہ المصیب م کا گرم یانی پلائے گا۔ (بزار)

احوالي آفرت كي 620 

تواسے اللہ تعالی طینة النحبال بلائے گا، عرض کی گی طینة النحبال کیا ہے؟ آپ نے فر ما یا دوز خیول کا نیچوڑ ہے۔ (ابن حبان طبرانی وفی الکبیر)

حضرت ابن عمر مٹانٹؤ سے مروی ہے کہ رسول الله مٹانٹی کے فرمایا کہ جس نے مومن کے بارے میں ایسی بُری بات کہی جواس میں نہیں اسے قیامت میں اللہ تعالی گندے اور بد بودار بیچر میں تھبرائے گایہاں تک اس گناہ سے پاک اور صاف ہو جائے گاجس کااس نے ارتکاب کیا ہے، وہ ہر گزنہ نکالا جائے گا۔

(ابوداؤد احمه عاكم طبراني)

حضرت ابوداؤد ذالفئ يسمروي بكرسول التمالي المتالي المدخوسي مسلمان كي اليى برى بات كھيلائے جووہ اس سے برى ہے اور ونیانے اسے اس كے ذريعے ے اس کی فرمت کی تو اللہ تعالیٰ کاحق ہے اسے قیامت میں آگ میں میکھلائے یہاں تک کہاس سے نجات ملے جواس نے سی کے بارے میں کہا۔ (طرانی فی الکیر) ال عذاب میں اخبار کے مالک، اخبار تولیں، نمائندے اور اخبار بیجنے والے برابر کے شریک میں لہذا آئیں اس سے باز آجانا جا ہے اور آخرت کے عذاب سے ڈرناجاہیے۔(اولینعفرلہ) 🖈 🌣

حضرت ابو ہرمیرہ خلافۂ سے مروی ہے کہ رسول الله مَاکُلَیْکِم نے قرمایا کہ لوگوں کو نا جا تز وهمكياں دينے والوں كى قيامت كے دن جہنم میں دوسفیں بنائی جائیں كى ايك دو ز خیوں کے باتیں جانب اور دوسری دوز خیوں کے داتیں جانب اور انہیں کہا جا

ئے گا کہ دوز خیوں کوا سے بھونکو جیسے کتے ہو سکتے تھے۔ (طبرانی فی الاوسلا) حضرت ابن عمرة بلافتظ سے مروی ہے کہ رسول الله مالیکی فیرمایا کہ بولیس والے

اور حکومت کارندے اور ان کے نوکر ( یعن ظلم کی حمایت کرنے والے) جہنم کے

کتے ہیں۔(ابولیم)

ال سے وہ پولیس والے اور حکومت کے کارندے مرادیں جو عوام اللہ اللہ ہے ہوا میں جو عوام الناس برظم كرتے ہيں (اوليى غفرله) 🖈 🌣

## الواليا أفرت المحالي المحالية المحالية

### <u>باب (۱۳۱)</u>

### قیامت میں سب سے زیادہ عذاب کس کوہوگا؟

حضرت ابن مسعود ملائنۂ سے مروی ہے کہ رسول اللّٰد مَا اللّٰہ اللّٰہ عَلَیْمَ اللّٰہ عَلَیْمِ اللّٰہ عَلَیْمِ اللّٰہ عَلَیْمَ اللّٰہ عَلَیْمَ اللّٰہ عَلَیْمَ اللّٰہ عَلَیْمَ اللّٰہ عَلَیْمَ اللّٰہ عَلَیْمَ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْمَ اللّٰہ عَلَیْمِ اللّٰہ عَلَیْمَ اللّٰہِ عَلَیْمِ اللّٰہِ عَلَیْمَ اللّٰہ عَلَیْمَ اللّٰہِ عَلَیْمَ اللّٰہِ عَلَیْمَ اللّٰہِ عَلَیْمَ اللّٰہِ عَلَیْمَ اللّٰہِ عَلَیْمَ اللّٰہِ عَلَیْمَ عَلَیْمَ عَلَیْمَ عَلَیْمَ عَلَیْمَ عَلَیْمَ عَلَیْمَ عَلَیْمِ عَلَیْمَ عَلَیْمَ عَلَیْمَ عَلَیْمَ عَلَیْمَ عَلَیْمَ عَلَیْمَ عَلَیْمَ عَلَیْمَ عَلَیْمِ عَلَیْمِ عَلَیْمَ عَلَیْمِ عَلْمَ عَلَیْمِ عَلَیْ عَلَیْمِ عَلَیْمِ عَلَیْمِ عَلَیْمِ عَلَیْمِ عَلَیْمِ عَلَیْمِ عَلَیْمِ عَلَیْمُ عَلَیْمِ عَلَیْمُ عَلَیْمِ عَلَیْمِ عَلَیْمِ عَلَیْمِ عَلَیْمُ عَلَیْمِ عَلَیْمِ عَلَیْمِ عَلَیْ

کی کہ کہ فوٹوگرافروں کے ساتھ اب وہ مفتی ، مولوی اور ٹیڈی مجہدین کو ساتھ ملا بھی جوفوٹوکشی کے جواز میں ڈھکو سلے مارکرفوٹوتھوں کے جواز پرفتوی لے رہے ہیں اور رسا کے کھورہے ہیں آج تو وہ الٹا ہم سے ناراض ہیں کیکن قیامت میں انشاء اللہ تعالی معا ملہ سامنے آجائے گا اس مسئلہ میں فقیر کی کتاب ''اسوء التعزیر فی تصویر التصویر'' پڑھئے۔(اولی غفرلہ)

- حضرت ابن مسعود رفات مروی ہے کہ رسول الله مُلَا الله عَلَیْم نے فر مایا کہ قیامت میں سب سے زیادہ عذاب انہیں ہوگا جو انہیاء علیہا کوگائی دیتے (گستاخیاں) کرتے (مہانی بخدی دیو بندی ، نیچری ، چکڑ الوی اوران کے تمام ہمنوا جو نبوت کی گستاخی کر کے تاویلیں گڑھتے ہیں۔ (اولی عفرلہ) پھر آئیس جو صحابہ کوگائی دیتے اوران کی گستا خیاں کرتے ہیں (یعنی شیعہ) اور پھر آئیس جو مسلمانوں کوگائی دیتے ہیں۔ (اردیم)
- معزت ابوسعید دلات سے مروی ہے کہ رسول الله ملات الله ملات میں مسب سے براعذاب عالم (حاکم) کوہوگا۔ (ابونیم)
- حضرت خالد بن ولید ناتی سے مروی ہے کہ رسول الدُمَّا اللّٰہ الله علی الله میں اللہ میں اللہ میں میں سے سے تعداب اے موگاجود نیا میں لوگوں برخی کرتا ہے۔ (احمہ مام)

### باب (۱۳۲<u>)</u>

## قيامت ميں بعض كوجنت ميں جانے كا حكم ہوگا

حضرت عدى بن حاتم ولا فيؤسه مروى ب كهرسول التُدَاّليَّة الم في الله من المعالمية المعالمية المعالمية المعالمية المعالمية المعالم المعالمية المعالمي میں بعض لوگوں کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا جب وہ جنت کے قریب جا کراس کا نظارہ کریں گے اور اس کی خوشبوسونگھیں گے اور وہ تعتیں دیکھیں گے جواہل جنت کے لئے تیار کھی ہیں بیارے جائیں مے انہیں واپس لوٹاؤان کا جنت میں کسی فتم کا نصیب نہیں وہ حسرت سے پہلے لوگوں کی طرف لوٹ کر کہیں گے یا اللہ تعالیٰ! ہمیں بينظاره ديكھنے سے پہلے ہی جہنم میں بھیج دیتا تو وہ ہمارے لئے آسان تھا؟ اللہ تعالی فرمائے گامیرابھی بیہ ہی ارادہ تھالیکن دنیا میں تمہارابیرحال تھاتم مجھے تنہائی میں عظیم اورا چھےعزائم ظاہر کرتے لیکن جب تم لوگوں میں جاتے تو ان سے مرعوب ہو کر اس کے خلاف کرتے جوتم میرے لئے تنہائی میں ارادہ کرتے تھے تم ان سے ہیب ز دہ تو ہوئے کین میری ہیت تنہیں یا د ندرہتی تقی تم نے لوگوں کو بڑاسمجھ لیالیکن میری بزرگی کوتم بھول گے اور میرا کام لوگوں کی دجہ سے چھوڑ دیتے تھے لیکن مِیرے لئے کوئی بات نہ چھوڑی۔ آج میں تمہیں دردناک عذاب چکھاؤں گااور ساتھ ہی تمهيس تواب يد بحي محروم كرول گار (طراني ابوقيم)

### باب(۱۳۳)

## لوگوں کا مذاق اڑانے والوں کے لئے

حضرت حسن خانین ہے مروی ہے کہ رسول الله مقابی نے فرما یا کہ لوگوں کا فداق الله مقابی ہے اور اور ان کے ایک اور ان کے ایک آخرت میں جنت کا دروازہ کھولا چائے گا اور ان کے ایک کو کہا جائے گا آجاوہ اپنے تم اور درو لے کرآئے گا (کنا بھی د کے درونل جا کیں کے)

احوالی آخرت کے جنت کا دروازہ بند ہو جائے گا پھر اس کے لئے جنت کا دوسرا دروازہ بند ہو جائے گا پھر اس کے لئے جنت کا دوسرا دروازہ کھلے گااور کہا جائے گا آ جاوہ اپناد کھ درد لے کرآئے گا تو وہ دروازہ بھی بند ہو جائے گا اس طرح اس کے ساتھ ہوتا رہے گا یہاں تک کہ ایک کے لئے تو تمام دروازے کھول کر بند کردیئے جا کیں گے اور اسطرح کہا جائے گا جیسے پہلے کو کہا گیا تو وہ بالآخر ناامید ہوجائے گا۔ (احمنی الزہداین ابی الدیا)

### باب (۱۳٤)

⇕

**•** 

## قيامت ميں دوزخ كوجارا وازوں كاحكم ہوگا

- حضرت بلال بن سعد ولأنفؤ في مايا كه قيامت مين دوزخ كوچار آوازول كاحكم بوگا:
  - اےآ گےجلادے۔
  - ا ہے آگ گوشت بیکاد ہے۔
  - اے آگ توایی صرت پوری کرلے۔
  - ا الما كالكان ل الما كالكان كالما كالكان كالما الما الما الما كالما كالم
- حضرت کعب والنونے فرمایا کہ اللہ تعالی زبانیہ (دوزخ کے فرشنے) کوفر مائے گا کہ امت مصطفے منافیق کے کہا کر پر اصرار کرنے والوں کو دوزخ میں لے جاؤ فرشنے مردول کو داڑھیوں سے اور عورتوں کو بالوں سے پکڑ کرجہنم کی طرف لے جائیں گے۔
  گےای امت کے سواہرایک کا دوزخ کی طرف منہ کالاکر کے لے جائیں گے۔

فافدہ: بعض نے کہا ہے کہ مجرموں کو (سوائے حضورا کرم ٹاٹیٹیٹر کی امت کے) پاؤں میں بیڑیاں اور گردنوں میں طوق ڈالے جائیں گے اور حضورا کرم ٹاٹیٹیٹر کی امت کے لوگ اپنے رنگوں میں جائیں ہوں گے۔ جب وہ مالک (دوزخ کے رئیس رنگوں میں جائیں گے ان کے رنگ سیاہ ہیں ہوں گے۔ جب وہ مالک (دوزخ کے رئیس فرشتے) کے پاس جائیں گے تو وہ ان سے کے گاتم کس کی امت ہو کہ میرے ہاں تم سے فرشتے) کے پاس جائیں گے تو وہ ان سے کے گاتم کس کی امت ہو کہ میرے ہاں تم سے بڑھ کر حسین چیرے والا نہیں آیا وہ کہیں گے امت القرآن (وہ امت جس کے لئے قرآن بڑھ کر حسین چیرے والا نما ہوگی اے مالک! ان کے چیرے سیاہ نہ کرید دنیا میں سجدہ کرتے تھے اور اے نازل ہوا) ندا ہوگی اے مالک! ان کے چیرے سیاہ نہ کرید دنیا میں سجدہ کرتے تھے اور اے

الک!ان کے پاؤں میں بیڑیاں نے ڈال یہ جنابت سے مسل کرتے تھا ہے مالک!ان کے گئے میں طوق نے ڈالنا یہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھا ہے مالک!ان کے گئے میں طوق نے ڈالنا یہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھا ہے مالک!انہیں تارکول کے کیڑے نہ بہنا نا انہوں نے حرم کے لئے کپڑے اتارے تھا ہے مالک! دوزخ کو کہہ دے کہ نہیں ان کے اعمال کی مقدار پر گرفت کرے اور دوزخ پہلے سے انہیں پہچانی ہوگا کہ ان کی والدہ بھی انہیں نہ پہچانے ان کے بعض کو دوخوں تک پکڑے گی بعض کو دونوں کے منہوں تک اور بعض کو دونوں کے گئنوں تک اور بعض کو ناف تک اور بعض کو سینے تک۔ (ابولیم)

### باب (۱۳۵)

# وه اعمال جودوزخ میں گھر بنانے کاموجب ہیں

- معرت علی وانس ٹی ﷺ مروی ہے کہ رسول اللّٰدِیکی اِنے فرمایا کہ جس نے مجھ پر عمد احجوب بالاتوا ہے جا ہیے کہ وہ جہنم میں اپنا گھر بنا لے۔
- ( بخاری مسلم \_ ابوداؤد \_ ابن ملبد اخم )
- حضرت ابوزر والتنظيم وى ہے كه رسول الله فاليكي بنا كه جس نے ايبادعوى الله فاليك جس نے ايبادعوى الله فاليك جس نے ايبادعوى كاروہ الله بنا ہے ہے كہ وہ اپنی جگہ جنم میں بنا لے ۔ (بخاری مسلم)
- حضرت معاویہ والتی نظر مایا کہ جوالی گوائی دے جس کا وہ اہل نہیں تواسے جا ہے کہ وہ اپنی جگہ جہنم میں بنا لیے۔ (احمر)
- حضرت لینی حارث بن البرصاء دلی فنظ نے فر ما یا کہ بیس نے رسول الله می الله میں البرصاء دلی فنظ نے فر ما یا کہ بیس نے رسول الله می فیل میں سنا کہ جس نے نشم کہا کرا ہے بھائی کا مال مارلیا اسے چاہیے کہ وہ اپنا تھر جہنم میں بنا کے ۔ (ما کم مطبرانی فی الکبیر۔ابن حبان)
  بنائے۔ (ما کم مطبرانی فی الکبیر۔ابن حبان)

### با ب (۱۳۱)

### كفاركا دوزخ مين بميشهر بهنا

حضرت ابن عمر رفی است مروی ہے کہ رسول الله کانٹیکی نے فرمایا کہ جنتی جنت میں اور دوز فی دوز خ میں داخل ہوں گے تو اعلان کرنے والا ان کے درمیان کھڑے ہوکر اعلان کرے گا۔ اے دوز خیوں! اس کے بعد کوئی موت نہیں اے جنتیوں! اس کے بعد کوئی موت نہیں اے جنتیوں! اس کے بعد کوئی موت نہیں اے جناری۔ تذی ایک حضرت ابو ہریرہ ڈائٹی ہے مروی ہے کہ رسول الله تکائی ہے نے فرمایا کہ جنتیوں سے کہا جائے گا اے جنتیو! ہیں گی ہے اس کے بعد کوئی موت نہیں اور اہل نار سے کہا جائے گا اے دوز خیوں! ہیں گی ہے اس کے بعد کوئی موت نہیں اور اہل نار سے کہا جائے گا اے دوز خیوں! ہیں گی ہے اس کے بعد کوئی موت نہیں۔ (مسلم۔ بخاری۔ احمر) حضرت ابن عمر دلی ہے ہوئی ہے اس کے بعد کوئی موت نہیں ۔ (مسلم۔ بخاری۔ احمر) میں اور دوز فی دوز خ میں چلے جائیں سے قو موت کولا یا جائے گا پھر اسے ذرخ کر دیا جائے گا ، پھر منادی اعلان کرے گا اے جنتیو! اس کے بعد موت نہ ہوگی اور اے دو زخیو!! اس کے بعد موت نہ ہوگی اور اے دو زخیو!! اس کے بعد موت نہ ہوگی اور اے دو زخیو!! اس کے بعد موت نہ ہوگی اور اے دو زخیو!! اس کے بعد موت نہ ہوگی۔ یہ من کر اہل جنت خوشی سے پھو لے نہ ہا کیں گے اور دوز خیوں کا حزن و طلال ( یعنی غم و پریشانی ) پڑھ جائے گا۔

(مسلم\_بخاری\_احد)

حضرت ابوسعید رفات سے مروی ہے کہ رسول الله مقالی نے فرما یا کہ قیامت میں موت کولا یا جائے گا گویا وہ مینڈ ھا ہے سیاہ رنگ والا اسے اہل جنت اور اہل نار کے درمیان کھڑے ہوگو وہ اونچی درمیان کھڑے ہوگو وہ اونچی کردن کر کے فرحت کا اظہار کریں گے اور کہیں گے ہم جانتے ہیں بیموت ہوگا کہ موت کو ذرخ کیا جائے پھر کہا جائے گا اے جنتیو! بینٹی اس کے بعد موت نہ ہوگی اور اے دوز خیو! اس کے بعد موت نہیں۔ پھر آپ نے بیا ہیت پڑھی۔ ہوگی اور اے دوز خیو! اس کے بعد موت نہیں۔ پھر آپ نے بیا ہیت پڑھی۔ موگی اور اے دوز خیو! اس کے بعد موت نہیں۔ پھر آپ نے بیا ہیت پڑھی۔ موگی اور اے دوز خیو! اس کے بعد موت نہیں۔ پھر آپ نے بیا ہیت پڑھی۔ موگی اور اے دوز خیو! اس کے بعد موت نہیں۔ پھر آپ نے بیا ہیت پڑھی۔ موگی اور اے دوز خیو! اس کے بعد موت نہیں۔ پھر آپ نے بیا ہیت پڑھی۔ موگی اور اے دوز خیو! اس کے بعد موت نہیں۔ پر اس کی بعد موت نہیں۔ پر اس کے بعد موت نہیں۔ پر اس کے بعد موت نہیں۔ پر اس کی بیا کہ موت کو بیاں کی بعد موت نہیں۔ پر اس کی بعد موت نہیں کی بیا کہ بیاں کی بعد موت نہیں۔ پر اس کی بعد موت نہیں۔ پر اس کی بیاں کی بعد موت نہیں۔ پر اس کی بیاں کی بھی کی بیاں کی بعد موت نہیں۔ پر اس کی بیاں کی

وي اوال آزي ڪي ڪي پي پي ڪي اوال آزي کي اوال آئي جي اوال آئي جي

''اورائیس ڈرسناؤ بچھتاوے دن کا جب کام ہو چکےگا۔' (بخاری۔ سلم۔ احمہ)
حضرت انس رٹائٹؤ سے مروی ہے کہ قیامت مین موت کولا یا جائے گا گویا وہ سیاہ و
سفید مینڈ ھاہے جنت و دوز خ کے درمیان کھڑا کیا جائے گا، پھر منا دی پکارےگا
اے جنتیوں! کہیں گے آئیٹ کے یَا رَبِنا۔ اللہ تعالی فرمائے گا کیاتم اسے پہچانے ہو؟
عرض کریں گے ہاں، یہ موت ہے پھراسے بکری کی طرح ذرج کیا جائے گا اس سے
اہل ایمان ہر طرح کے امن میں ہوجا کیں گے اور کفار کی ہر طرف سے امیدیں
منقطع ہوجا کیں گی۔ (ابو بعلیٰ۔ طرانی فی الاوسلا)

حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ اسے کے درسول اللہ کا ایک قیامت میں موت کوسیاہ وسفید مینڈ سے کی صورت میں لایا جائے گا، اسے بل صراط پر کھڑا کردیا جائے گا، پھر کہا جائے گا اے جنتیوا وہ موت کود کھے کہ جمراجا کیں گے بلکہ خوفز دہ ہو جا کیں گے اس خوف سے کے اس کے منہ سے نکل کرآئے ہیں اب کہیں دوبارااس کے منہ میں ان سے نکا لے نہ جا کیں انہیں کہا جائے گا کیا تم اسے جانے ہو؟ وہ عرض کریں گے ہاں، یہ موت ہے پھرائل نار کو کہا جائے گا کیا تم اسے جانے ہو؟ وہ عرض کریں گے ہاں، یہ موت ہے پھرائل نار کو کہا جائے گا اے ناریو! وہ موت کود کھے کرخوش ہوجا کیں گا اور بغلیں بجا کیں گے کہ اس عذاب سے نکل جا کیں گے جب ہم پر موت وارد ہوگی آنہیں کہا جائے گا کیا تم اسے جانے ہو؟ وہ کہیں گے جب ہم پر موت وارد ہوگی آنہیں کہا جائے گا کیا تم اسے جانے ہو؟ وہ کہیں گے جب ہم پر موت وارد ہوگی آنہیں کہا جائے گا کیا تم اسے جانے ہو؟ وہ کہیں گے جائے گا جم دونوں فریقوں کو کہا جائے گا جم بعد موت نہیں۔

حَضرت ابو ہریرہ رِنْ النَّمُونِ نِے آبت: المونین فیصاً آجھاً النَّاقِ (بِ،۳۰۱لنباء،آیت۳۳) ''دواس میں قرنوں (مرتوں) رہیں گے۔''

کی تفسیر میں فرمایا کہ حقب اس (۸۰) سال کا ہوگا اور سال تبین سوسا ٹھودن کا ہوگا اور ہردن ہزار سال کا ہوگا۔ (ہنادنی الزہد۔ابن جریہ۔ حاتم)

حضرت معاذ بن جبل مٹاٹنۂ کورسول اللّٰمَ ٹَاٹِیکٹِ نے یمن کی طرف بھیجا جب وہ یمن ميں بہنچ تو فرما يا كدا بے لوگو! بے شكتم ہيں رسول الله كا قاصد خبر ديتا ہے اللہ تعالیٰ جنت وجہنم کی طرف تیزی ہے جانا ہے پھرموت نہیں وہاں ہیشگی ہے اور وہاں ا قامت ہے کوچ نہیں جسموں کوموت نہیں آئے گی۔ (طبرانی فی الکبیر۔ حاتم) حضرت ابن مسعود وللفظ نصروي ہے كه رسول الله مَنْ الْفِيْرِ اللهُ مَا يا كه اگر دوز خيوں ہے کہا جائے کہتم دوزخ میں اتنی دریٹھہر و گے جتنا دنیا میں کنکریاں تھیں تو وہ س کر خوش ہوجا بیں گےاورا گرجنتیوں کو کہاجائے گا کہتم کنگر بوں کے برابر جنت میں ر ہو گے تو وہ مکین ہوجا کیں گے حالا نکہ دونوں کو بیٹی ہے۔ (طبرانی فی الکیر۔ ابولیم) حضرت مستور بن سداد والفئة سے مروى ہے كه رسول الله مَثَالَيْنَا الله مَثَالِيَةِ مِنْ في مايا كه دنيا آخرت کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے تہاری کوئی ایک انگل دریا میں ڈبودے پھر و کھے کے اس انگلی پر کتنایانی لگائے (بس دنیا کا بہی حال ہے) (مسلم ـ ترندی ـ ابن ماجه ـ حاکم) حضرت سعیدبن جبیر ڈکاٹھؤنے فر مایا کہ دنیا آخرت کے مقابلہ میں ایسے ہے جیسے بے شارجمعات میں نے ایک جمعہ۔ (ابولیم) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤے ہے آیت:

إِنَّهَا عَكَيْهِمُ مُّؤُصُدُكُهُ ﴿ بِ١٠١١/مِرُهِ، آيت ٨)

ڰ۪

" بے شک وہ ان پر بند کر دی ہائے گی۔"

کے متعلق مروی ہے کہ رسول الله منافی کا اللہ نے فرمایا کہ بے شک اس کی دیواریں بند کی ہوئی ہیں اس كاكونى درواز مبيس\_ (ابدهيم\_ابن جري)

حضرت کعب النفظ نے فرمایا کہ جہنم کے نیلے طبقے میں تنگ تنور ہیں تمہارے تیروں کی نوک کی تنگی کی طرح ۔ (ابوتیم)

حضرت ابن مسعود نظفظ نے فرمایا بناؤ که آخرت میں سب سے زیا دہ سخت عذا ب كيم وكا؟ ايك مخص في عرض كى كه منافق كو! آب في فرمايا توني كيم كها يعرفرمايا كياتوجا نتاب كهمنافقين كوكيس عذاب بوكا؟ اس نے كها البيس لوب صندوتوں

الوالي آفرت بخال المحالية في ا

میں بند کر دیا جائے گا انہیں جہنم کے نیلے طبقے کے تنوروں میں پھینکا جائے گاوہ تیر کی نوک کی تنگی ہے بھی زیا دہ سخت ہیں اس کا نام حب الْحدُن (غم کا کنوال) ان کے اعمال کی وجہ ہے ان پروہ تنور ہمیشہ کے لئے بند کر دیئے جا کیں گے۔

در ماریاں میں ان میں اللہ می

(ابن الي الدنيا)

اغتاه

سوال موت ایک معنوی شئے اور عرض ہے اور اعراض اجسام میں تبدیل نہیں ہوتے تو پھر موت سیاہ وسفید مینڈ ھے کی شکل میں کیسے لائے گا؟

جواب: حکیم ترندی نے فر مایا کہ اہلسنت کا فد جب اس میں بیہ ہے اس کے معنی میں غور و خوض میں تو قف کیا جائے اس کے ظاہر پرایمان لاکراس کاعلم اللہ کے سپر دکیا جائے۔ ایک جوض میں تو قف کیا جائے اس کے ظاہر پرایمان لاکراس کاعلم اللہ کے سپر دکیا جائے۔ ایک جماعت کی طرف گئی ہے کہ موت جسم ہے عرض نہیں اور وہ میں نڈھے کی شکل میں ہے اور حیا ت گھوڑ ہے کی شکل میں ۔ اللہ تعالی نے فر مایا:

إِلَّذِي خَلَقَ الْمُوْتَ وَالْعَيْوِةَ - (بِ٢٩ اللَّكِ، آيت ٢)

'' وہ جس نےموت اورزندگی پیدا کی کے تمہاری جانچے ہو۔''

یہی جواب میرے نزدیک مختار ہے اور اس کی طرف حشر اعمال میں اس کتاب کے اواکل میں میں نے اشارہ کیا ہے۔

مارری کے کہا ہے کہ جمارے برد یک موت عرص ہے اور معتز کہ کے نزویک یہ معنوی بھی بیس ان فدہبول پر ثابت ہوتا ہے کہ موت نہیش (مینڈ ھا) ہواور نہ بی اس کا کوئی جسم بو بلکہ اس سے مراد صرف تشبیہ دمثیل ہے بھر مازری نہ کہا کہ وہ جسم بنایا جائے گا اسے ذرئے کیا جائے گا اسے ذرئے کیا جائے گا اس کومثال دے کر سمجھایا گیا کہ اہل جنت کو پھر کوئی موت نہیں آئے گی۔

الده: حديث صور من ہے كموت كے ذريح كرنے كے متولى حضرت جريل عليهم موں

احوالي آفريت المحالية في المحالية المحا کے بعض نے کہا حضرت کیجی بن زکر یا علیہ السلام ہوں گے۔

## اللدنعالي نے فریقین جنتی و دوزخی کے لئے فرمایا

خلِدِيْنَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَةُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَأَعُ رَبُّكُ مُ

(پيڙا،هود،آيت ١٠٤)

''وہ اس میں رہیں گے جب تک آسان وزمین رہیں مگر جتنا تمہارے

فانده: آیت کے استناء میں علماء کے چندا قوال ہیں:

صواب کے زیادہ مشابہ ریہ ہے کہ ریاستثناء ہیں بلکہ انھا بمعنی سوی ہے جیسے تم کہتے ہو کی الفدرھم الا الالفان التی لی علیك میرے کے ایک ہزارورہم سوائے ان دو ہزاروں کے جومیرے تیرےاوپر ہیں اب میعنی ہوا کہمومن وکا فر بہشت ودوزخ میں ہمیشہر ہیں گے اس مدت تک جوآسانوں اورزمینوں کے لئے دوام دنیامقدر ہے سوائے اس کے جوان پرزیادتی سے جا ہے اور اس کا کوئی منتی تہیں اور اس سے خلود مراد ہے۔

نكته: آسان اورزمين كے دوام كى مدت كے ذكركى تفذيم ميں نكته ہے امام من نے بحر الكلام ميں لكھا ہے كہ لوگوں نے يو چھا كہ كيا اللہ تعالى اہل جنت كے سائس جانتا ہے ياندا كريا کہونہ تو تم نے اللہ تعالی کوجہل ہے موصوف کیا اگر کہوجا نتا ہے تو اہل جنت اور اہل نار کے کئے ثابت ہوگا کہ وہ فانی ہیں جواب میں خودلکھا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اہل جنت و نار کے

سالس ان گنت اور غیر منقطع ہیں۔

سوال: جبتم نے کہا کہ اہل جنت و نارغیر فانی ہیں تو تم نے انہیں اللہ تعالی کے برابر بناد م که ده غیرفانی اور بیجی؟

جواب برابری کیاجب ہم کہتے ہیں کا الله تعالی اول قدیم بلا ابتداء ہے اور بلا انتہاء ہے

الوالي آفرت كي (631 ) كي (631 ل جنت ونارمحدث (نو پید ) ہیں وہ بے شک باقی رہیں گے فنانہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے ِ قَى رہے پراوراللہ تعالیٰ کسی کے ابقاء کی ضرورت نہیں اسی معنی پر خالق ومخلوق ( 🏠 🏠 ) کے درمیان برابری لازم نہ آئی ( 🌣 🖒 ) 🗘 تستحیح بیہ ہے کہ اہل نار کا خلود فی النار لا الی نھایۃ اوراس میں قیام علی الدوام بلاموت و حیات ہے اور نہ بی انہیں کوئی راحت ملے گی۔

الله تعالى نے فرمایا:

كُلُما إِرَادُوْ النَّ يَخْرُجُوا مِنْهَا أَعِيدُوا فِيها - (بالمالجده، آيت، "جب بھی اس میں سے نکلنا جا ہیں گے پھراس میں پھیردیئے جائیں گے۔" ہاں جس کا گمان ہے کہ دوزخی دوزخ سے نکالے جائیں گے اور وہ خالی ہوجائے کی یا فنا یا ختم ہوجائے گی میر گمان غلط ہے اور اس کے خلاف ہے جواحکام رسول اللّٰمَ کَالْمَیْکِیْمِ لے

آئے بلکہ جنت ودوز خ کے فاتی ہونے پراہلسنت کا اجماع ہے۔ (تذکرۃ القرطبی) بعض لوگ دوزخ کےع**ز**اب میں مبتلا ہوں گے یہاں تک کےان کی طبیعت نار بیہ

ہوجائے گی پھر بجائے عذاب کے لذت یا ئیں گے کیونگہ وہ عذاب ان کی طبیعت

كے موافق ہوجائے گا۔ بيزنديق صوفيوں كاند ہب ہے۔

ایک قوم دوزخ میں داخل ہوگی پھراس کے عوض دوسری قوم دوزخ میں داخل ہوگی جبیہا کہ بچے مدیث میں یہود کے بارے میں ہے لیکن اس قول کوارٹند تعالیٰ نے غلط بتايا ہے چنا مجے اللہ تعالی نے فرمایا کہ

ومُأَهُمُ وَلَمْ يَعْدِ وَمِينَ مِنَ النَّارِيُّ (ب، القره، آيت ١٦٤)

"اورده دوزخ من نكلفه والينس"

◈

♦

ووز ف سے نکا لے جائیں سے کیکن دوزخ ہمیشہ اپنے حال پررہے گی۔ ◈

دور خ فناموجائے کی کیونکہ وہ حادث ہے اور ہرحاوث فانی ہے بیفرقہ جھمیہ کا قول ہے۔ ◈

دور فیوں کی حرکات فنا ہوجا تیں گی بیابوالحد مل العلاف معنز لی کا قول ہے۔

دوز خيول كاعداب زائل موجائ كالجراس مدوز خيول كونكال لياجائ كالعض

احوال آخرت منقول ہے۔ حضرت عمر بڑا تھڑنے نے فر مایا دوزخ کا عذاب منقطع موجائے گا چنانچے فر مایا دوزخ کا عذاب منقطع موجائے گا چنانچے فر مایا دوزخ میں رہیں گے اور حضرت ابن مسعود بڑا تھڑنے سے مرفوعاً مروی ہے کہ دوزخ پرایک وقت آئے گا کہ اس میں کوئی بھی نہ ہوگا عبیداللہ بن معاذاس دوایت کے راوی نے فر مایا کہ ہمارے اصحاب فر ماتے ہیں کہ اس سے موحدین مراد ہے دین جودوز خ سے نکالے جا کیں گے وہ اہل تو حید ہوں گے۔ اور خارت عمر بڑا تھڑ جیجہ ہوتو اس سے ان کی مراد ہے مان نا رہ بین کہ اس سے موحدین مراد ہے دین جودوز خ سے نکالے جا کیں گے وہ اہل تو حید ہوں گے۔ اور خارت عمر بڑا تھڑ جیجہ ہوتو اس سے ان کی مراد ہون نا دونہ کے ان کی مراد ہے۔ اور خارت عمر بڑا تھڑ جیجہ ہوتو اس سے ان کی مراد ہونا نا کی مراد ہونا کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی مراد ہونے کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی مراد ہونہ کی دونہ کی دون

عافظ (ابن جحر ) نے فرمایا کہ بیقول اگر حضرت عمر بڑاتین صحیح ہوتو اس سے ان کی مرا داہل تو حید ہے بعض متاخرین اس ساتویں قول کی طرف مائل ہیں اور انہوں نے اسکی عقلی تو جیہا ہے بھی بتائی ہیں لیکن حافظ (ابن جحر ) نے فرمایا کہ بید ند جب ردی (بیکار) اور مردود ہے امام سبکی کبیراس کی بہترین تو جیہ تھی ہے۔ اور خوب ہے اس کی تفصیل دیکھیے فتح الباری ص ۲۹ میں جا ا، (اولیسی غفرلہ) ہے ہے۔

### باب (۱۳۸)

## جس نے کہالا اللہ الا الله وہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا

حضرت ابوذر رہا ہے اللہ اللہ (مُحمد گرسول الله کا اوروہ ای حال میں مرجائے ۔ ہے جس نے لا اللہ اللہ (مُحمد گرسول الله کہااوروہ ای حال میں مرجائے مگریہ کہوہ وہ جنت میں ہوگا۔ ابوذر فرماتے ہیں میں نے عرض کی اگر چہزنا کرتا ہواور چوری کرتا ہو؟ آپ نے فرمایا اگر چہزنا کرتا ہواور چوری کرتا ہو پھر میں نے کہا اگر چہزنا کرتا ہواور چوری کرتا ہو۔ چہزنا کرتا ہواور چوری کرتا ہو۔ چہزنا کرتا ہواور چوری کرتا ہو۔ ابوذری ناکہ میں جانے پر (بیز جربیعی جھڑی کا کلمہ ہے۔ اولی عفرلہ)

( بخاری مسلم احمر )

حضرت ابودرداء دلاننز کی روایت کے آخر میں ہے کہ اگر چہ ابودرداء کی ناک تھس جاسئے۔(احمد بزار یظیرانی فی الکیر)

عصرت عبادہ بن صامت رہا ہے قرمایا کہ میں نے رسول اللہ ما کوفر ماتے سا کہ جس نے رسول اللہ ما اللہ کا اللہ کے سواکو کی معبود نہیں اور محمد کا اللہ کے رسول بین تو اللہ تعالی نے اس پر آتش دوز خرام کر دی۔ (مسلم تر زی ۔ احمد)

حضرت معاذبن جبل نگاشئ نے فرمایا کہ جھے رسول اللہ کا اللہ کا اللہ تا کہ کوئی بندہ
ایمانہیں جس نے گواہی دی ہواللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں گریہ کہ اللہ تعالیٰ نے
اس پر آتش دوز خرام کی ، حضرت معاذبی شنے عرض کی یارسول اللہ کا ایک کیا میں
اس کی لوگول کو خبر نددول کہ وہ اس سے خوش ہوجا کیں گے؟ آپ کا ایک کے فرمایانہ
اس کے کہ وہ اس پر بھروسہ کرنے لگ جا کیں گے، پھر حضرت معاذ را اللہ کا اس کے کہ وہ اس پر بھروسہ کرنے لگ جا کیں گے، پھر حضرت معاذ را اللہ کا اس کے حصیانے کے گناہ سے نیجنے کی وجہ سے بیان فرمائی۔ (بخاری مسلم)

حضرت ابن مسعود ظافظ سے مروی ہے کہرسول الله فافیظ نے فرمایا کہ وہ دوزخ میں داخل ندہوگا جس کے دل میں داخل میں داخ

حضرت ابن مسعود ملافظ سے مردی ہے کہ رسول الله فالله کا ہے نے قرمایا کہ جومر کیاوہ اللہ

حضرت جابر بنائن نے فرمایا کہ رسول اللہ منافیق کے کوئی نے عرض کیایار سول اللہ منافیق کے اللہ کا اللہ منافیق کے اللہ کا اللہ کے اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا ک

🗘 جومر جائے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشریک نے تھہرائے وہ جنت میں داخل ہوگا۔

﴿ جومرجائے اوراللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ سا

(مسلم۔احد)

صحفرت عمر ﴿ الله عَنْ مَا يَا كَهُ مِينَ نِهُ رَسُولَ اللّهُ مَا يَعْهُمُ كُوفُرُ مَا تِيْ سَنَا كَهَ البِهِ مِينَ البِيكَ كَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

حضرت عثمان بن عفان والتنظ سے مروی ہے کہ رسول الله من الله عثمان بن عفان والتنظ سے مروی ہے کہ رسول الله من الله عثمان بن عفان والته تنظ ہو کہ الله تنظ ہوگا۔ (مسلم۔ احمد ابوقیم)

حضرت ابو ہر رہ وہ ہاڑئے ہے مروی ہے کہ رسول الله مَا الله اللہ کہ جس نے لا الہ اللہ اللہ حضرت ابو ہر رہ وہ ہائے ہوئے کہ رسول الله مَا اللہ ہما اسے ہنچے ( بینی اللہ کہا اسے ہنچے ( بینی تواب یائے گا)۔ (ابن حبان طبر انی فی الله وسلم)

حضرت ابوہریہ اللہ اللہ کا کہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا ک

آئیں گے اس کے بعد انہیں تھم ہوگا اب جنت میں داخل ہوجاؤ۔ (ہناد فی الرہ)
حضرت مغیرہ بن شعبہ نگائیئے ہے مروی ہے کہ رسول اللّہ مَا اَیْجَا نے فر مایا کہ ایک قوم
دوز نے ہے نکا لی جائے گی انہیں جہنم میں جہنمی کہا جائے گا وہ عرض کریں گے بینا م
ان سے مثا دے تو اللہ تعالی ان سے بینا م مثا دے گا۔ جب وہ دوز نے ہے نکلیں
گو ایسے اکیس کے جیسے انگوری۔ (طبر انی فی الاوسط)
حضرت انس نگائی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ تگائی ہے فر مایا کہ قیامت میں اللہ
تعالی فرمائے گا کہ دوز نے ہے ان لوگوں کو نکا لوجن کے دل میں ایک دانہ کے برابر
ایمان لایا اسے دوز نے میں واخل نہ کروں گا چرفر مائے گا جھے اپنی عزت کی تنم میں
ایمان لایا اسے دوز نے میں واخل نہ کروں گا چرفر مائے گا جھے اپنی عزت کی تنم میں
ایمان داراور بے ایمان کو برابر نہ کروں گا۔ (طبر انی فی امینیر)
حضرت ابن مسعود ٹاٹھ سے مروی ہے کہ رسول اللہ تکا تھی نے فر مایا کہ ایک قوم دوز

خ میں رہے گی جتنا عرصہ اللہ تعالی جا ہے گا پھران پر اللہ تعالی رحم فر مائے گا تو وہ دو

زخ سے نکالے جائیں گے تو وہ جنت میں ادنی در ہے کے لوگ سمجھے جائیں گےوہ

الله الحيوان (آب حيات) مين عسل كري كي ان كا نام جنتي لوك وجهني"

ر میں سے کوئی الل دنیا ال کے پاس جائے تو وہ ان کے پاس تھرائے کے کھلائیں

منطح بلا تعب سي ادر لحاف وغيره ديس كے اور مير الكمان ہے كه ريجى فرماياوہ ان كابياه

كرين كاوراك كى جيزين كى بين آئے كى۔ (احر)

ابواليآ فرت کي کھي انوالي آفرت کي کھي انوالي آفرت کي کھي انوالي آفرت کي کھي انوالي آفرند کي کھي کي کھي کي کھي کی شفاعت کریں گے جب وہ دوزخ سے ای دروازے سے تکلیں گے تو کوئلہ ہو عظیموں کے توانیس جنت کی نہرجس کانام نھر الحیوان (آب حیات) کے کنا رے پرڈالا جائے گا پھرائ نہرے ان پریانی حیٹر کا جائے گا تو وہ ایسے اکیس کے جیے سیلاب کے کوڑا کرکٹ میں انگوری آئی ہے جب ان کے اجسام برابر ہوجائیں کے یعنی سے وسالم ہوجا کیں گے انہیں حکم ہوگا کہنہر ( آب حیات ) میں داخل ہو جاؤوہ اس میں داخل ہوکراس کا یانی پئیں گے اور نہا ئیں گے بھراس ہے نکل کر آئیں گے اس کے بعد انہیں تھم ہوگا اب جنت میں داخل ہوجا ؤ۔ (ہناد فی الزہر) حضربت مغیرہ بن شعبہ طافظ سے مروی ہے کہرسول اللّٰمثَالْيَا اللّٰمِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا دوزخ سے نکالی جائے گی انہیں جہنم میں جہنمی کہا جائے گاوہ عرض کرین گے بینا م ان سے مٹا دے تو اللہ تعالی ان سے بینام مٹا دے گا۔ جب وہ دوزخ سے نکلیں كية اليساكيس كي جيسي الكوري (طبر اني في الاوسط)

تعالی فر ایمان ایمان

•

باب (۱۳۹)

### الله تعالى نے فرمایا

ربها یود الن نن گفروالو گانوا مسلوین (پسان انجراتین) دبهت آرزوئیس کریں گے کافر کاش! مسلمان ہوتے۔' حضرت عہاس وانس بڑا ہا آیت مذکورہ کا ذکر کر کے فرمایا یہ وہ دن ہے کہ اللہ تعالیٰ گنا ہگارمسلمانوں کواور کافروں کو دوزخ میں جمع فرمائے گانو مشرکین مسلمانوں کو

کہیں سے ترجی کی عادید کر تر تھای نے تبہیں دوز خے ہے تبیل ہجایا اس

637 (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (637) (63

ے اللہ تعالیٰ کفار پر ناراض ہوکر گناہ گارمسلمانوں کواپنے فضل وکرم ہے دوز خ سے نکال لے گا (تو وہ آیت ندکورہ کے مطابق کہیں گے) رُبِہا یوڈ النّزین کھوڈالڈویٹن گفرڈالڈ گائڈا مُسلمیٹن ⊙۔ (ابن مبارک)

حضرت ابن عباس بڑا جن ما یا اللہ تعالی ہمیشہ شفاعت قبول کر کے بندوں کو جنت میں داخل کر تا جائے گا شفاعت سے بندوں پررحم فرمائے گا بالآخر فرمائے گا جو بھی داخل ہوجائے پس اس کے بارے میں اللہ جو بھی کوئی مسلمان ہے وہ جنت میں داخل ہوجائے پس اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے (بہت آرز و ئیں کریں گے کا فرکاش! مسلمان ہوتے)۔

(ہنادنی الزبد)

حضرت الس بالفظ من مروى ہے كدرسول الله منافظ الله عن ما يا كدب شك بهت سے لوگ لا الله الا الله والے اینے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے تو انہیں لا ت وعزٰ ی کے ماننے والے کہیں گے تہیں لا اللہ الا اللہ نے دوز خے ہے ہیں بچایاتم دوزخ میں ہارے ساتھ ہواللہ تعالیٰ کواس پرغیظ وغضب آئے گا تو مسلمانوں کو دوزخ مین نکال کرنهرحیات میں ڈالے گاوہ اپنے جلے ہوئے جسموں سے ایسے صا ف ہوجا ئیں گے جیسے جاندخسوف ( گہن ) سے صاف وشفاف ہوجا تا ہے پھروہ جنت میں داخل ہوں گےال کا نام''جہنمیوں''ہوگا۔ (طبرانی فی الاوسط۔ابولیم) حضرت جابر بن عبدالله وللفئة ہے مروی ہے کہ رسول الله مَالْفَلِمْ نِے فرمایا کہ بہت نسے میرے امتی گنا ہوں کی شامت سے عذاب میں مبتلا ہوں گے اور جتناعرصہ الله تعالی جاہے گاوہ دوزخ میں رہیں گے پھرانہیں مشرک عار دلائیں گے اور کہیں مع جم تمهاری تقدیق وایمان سے تمہارا کوئی فائدہ ہیں دیکھ رہے اس کے بعد کوئی مسلمان دوزخ میں ہیں رہے گا سب کو اللہ تعالی نکال لے گا پھر حضور اکرم مَنَّ لِيُنْظِمْ . نة قرآن كى يه يت رئيماً يُودُ الذين كفروالو كانوامسليين والاوت فرمالى\_

(طبرانی الاوسط ابوتیم) معترت ابوموکی خاتین المان میں ایک میں اہل معتربت ابوموکی خاتین اللہ عمروی ہے کہ رسول الله مقاتین اللہ عمروی کے میں اہل تارجمع ہوں کے ان کے ساتھ اہل قبلہ میں سے جنتے اللہ تعالی نے جا ہے ہوں گے

احوالي آفرت كي المحالي المحالية في المحالية المحالية في المحالية ف انہیں کا فرکہیں گے کیاتم مسلمان ہو؟ وہ کہیں گے ہاں کا فرکہیں گے تہمین تمہارے اسلام نے کوئی فائدہ ہیں دیاتم بھی ہمارے ساتھ دوزخ میں ہومسلمان کہیں گئے ہمارے گناہ ہیں ہم ان کی شامت سے دوزخ میں ہیں اللہ تعالیٰ بین کرفر مائے گا كهابل قبله ميں سے جو دورخ ميں ہيں آئہيں نكالو! جب وہ كا فرجو دوزخ ميں نكا جائیں گے کہیں گے کاش! ہم بھی مسلمان ہوتے تو ہم بھی دوزخ سے نکل جاتے جیے مسلمان دوزخ ہے نکل بھے پھر حضورا کرم آلٹی کی ہے آیت رہا گو**د** الَّذِينَ كَفُرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ وَ تلاوت فرما كَي - (عالم ابن جريه يبني طبران) حضرت ابوسعید ولافنوسے یو چھا گیا کہ آپ نے حضور اکرم تالیوں سے آیت مذکورہ کے بارے میں پچھسنا؟ تو کہا ہاں میں نے فرماتے سنا کہ بہت سے مومن دوزخ ہے نکالے جائیں گے بعداس کے کہان کو گناہوں کی سزامیں عذاب دیا جائے گا جبکہ ان کومشرکین کے ساتھ دوزخ میں داخل کیا تو مسلمانوں کو کا فرکہیں گےتم ونیا میں دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں اب مہیں کیا ہے کہم جارے ساتھ دوزخ میں ہو؟ جب اللہ تعالیٰ سنے گاتوان کے لئے شفاعت کی اجازت بخشے گا تو ان کے لئے ملائکہ وانبیاء نیٹا اوامل ایمان شفاعت کریں گے یہاں تک کہوہ دوزخ ہے نکالے جائیں گے جب مشرکین اس منظرکودیکھیں گے تو کہیں گے کا ش! ہم بھی تمہارے جیسے ہوتے (مسلمان) ہوتے ہمیں بھی شفاعت نصیب ہوتی توہم بھی اللہ تعالیٰ کے اذن سے تمہارے ساتھ ہوتے دوزخ سے نکالے ہوئے مسلمانوں کو جنت میں' جہنمی' کہا جائے گااس کئے کہان کے چیروں پرسیاہی ہو کی وہ عرض کریں گے یارب! ہمارے مینام مٹاؤے انہیں اللہ تعالی حکم فرمائے گا کہ وہ جنت کی نہر میں نہائمیں وہ نہائمیں گئے تو وہ نام ان سے مٹ جائمیں گا۔

حضرت ابن مسعود والنفؤن نرکورہ آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ سی وقت کفارتمنا کریں مستود والنفؤن نے نرکورہ آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ سی وقت کفارتمنا کریں گے کیا اچھا ہوتا جومسلمان ہوتے۔ بیاس وقت ہے جب اہل تو حید کو دیکھیں گے کیا اچھا ہوتا جومسلمان ہوتے۔ بیاس وقت ہے جب اہل تو حید کو دیکھیں گے کہ وہ دوزخ سے نکا لیے جارہے ہیں۔ (ابن جریہ)

ام مجامد نے اللہ تعالی کاس فرمان ''ربہا یو دالگرین گفر والو گانوا مسلمین نون ''
کی تفسیر میں فرمایا یہ (کافر) اس وقت ( کہیں گے ) جب ہراس محص کودوزخ ہے تکالا جائے گاجس نے (صدق ول سے ) کہا ہولا الله الا الله

حضرت سعيد بن جبير طالفظ في تجيت:

واللوريناماكنام فيركين (ب،الانعام - آيت ٢٣) "ميس اين رب كي مم مشرك ند تق -"

کی تفسیر میں فرمایا کہ جب اللہ تعالی دوزخ سے اہل تو حید کے نکا لنے کا حکم فرمائے گا تو جو مشرک دوزخ میں ہوں گے آپیں میں کہیں گے آوُلا اللہ اللہ کہیں شاہر ہم بھی ان کے ساتھ نکا ہے جا کیں انہیں فرشتے کہیں گئم نے دنیا میں اس کی تقد لیں نہیں کی وہ تم کھا کر کہیں گے ہم مشرک نہیں تھے۔ (ہنادنی الزہر)

### باب (۱٤۰)

## کتنی مدت اہل تو حید دوزخ میں رہیں گے

حفرت علی ڈٹائٹ ہے مردی ہے کہ رسول اللّذ کُاٹیکٹ نے فر مایا کہ میری امت کے اہل تو حید (یعنی اہل ایمان) جو کہائر پر مرے ندان پر انہیں کوئی ندا مت ہوئی اور نہ انہوں نے تو ہدی کہ جہنم میں داخل ہوں گے تو ان کی آئکھیں آ نسونہیں بہائیں گی اور نہ ہی ان کے چہرے سیا ہ ہوں گے اور نہ ہی وہ شیا طین کے ساتھ جکڑے جائیں گی اور نہ گی اور نہ گرم پانی پلا یا جائے گا اور نہ تا کہ اور نہ گی اور نہ گرم پانی پلا یا جائے گا اور نہ تا کہ اور نہ کرم پانی پلا یا جائے گا اور نہ تا کہ کہ اور نہ کرم پانی پلا یا جائے گا اہل تو حید کے اجسام پر دوز خ میں ہمیشہ رہنے کو حرام فرمایا ہے اور جود کی بر گمت سے ان کی صور تیں دوز خ ہیں ہمیشہ رہنے کو حرام فرمایا ہے اور جود کی بر گمت سے ان کی صور تیں دوز خ ہیں ہمی کہ کہ کہ کہ کی میں کورا نوں تک بعض کو کرتک بعض کو گر تک بعض کو گر تا ہوں کے پھران کو میں میں ایک سال رہیں گے پھران کو ماہ دور ہیں گے پھران کو ماہ دور ہیں گے پھران کی مقدار پر اور کر تو توں کے انداز پر بعض دوز خ میں صرف ایک ماہ دور ہیں گے پھران کو میں گال لیا جائے گا بعض اس میں ایک سال رہیں گے پھران کو کہ میں ایک سال رہیں گے پھران کو میں گر سے گا بھران کی مقدار پر اور کر تو توں کے انداز پر بعض دوز خ میں میں ایک سال رہیں گے پھران کو میں میں ایک سال رہیں گے پھران کو کو میں کے انداز پر بعض دور کے میں میں کیا کہ کا کہ کو کر تک کو کو کو کر کے کہ کو کر کے کہ کو کر کے کہ کا کہ کو کر کے کہ کو کر کر کو کو کر کے کہ کو کر کے کو کر کے کر کے کہ کو کر کے کر کے کہ کو کر کے کر کے کر کے کہ کو کر کے کہ کو کر کے کر کے کہ کو کر کے کہ کر کے کر کر کے کر کر کے کر کر کے کر کے کر کر کر کر کر کر کے کر کے کر کے کر کر کے کر کے کر کر کے کر کر کے

نكال لياجائے گاسب ہے كمي مدت والے وہ بيں جود نياكى مقدار ( يعنى جب سے وہ بنی اور فناہوئی) دوزخ میں رہیں گے جب ان کے نکا لنے کا اللہ تعالی ارا دہ فر مائے گانو بہود ونصاری اور دوسرے اہل ادیان اور بت پرست انہیں کہیں گے جو روزخ میں ان کے ساتھ اہل ایمان ہوں گے۔ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور ملائکہ براورالله نعالى كى كتابول براس كى رسل كرام بركيكن دوزخ مين توجم اورتم برابر بي اس پراللہ تعالیٰ ان کے لئے ناراض ہوگا ایسا کہ پہلے بھی وہ ناراض نہ ہوا۔تو اہل تو حید کو جنت و بل صراط کے درمیان نہر کی طرف نکالے گاوہ اس میں داخل ہوں کے تواس میں ایسے اگیں کے جیسے انگوری اُگئی ہے سیلاب کے کوڑ اکر کث میں پھر وہ جنت میں داخل ہوں گےان کی پیثا نیوں پرلکھا ہوگا رہوہ''جہنمی'' ہیں جواللہ تعالیٰ کے آزاد کردہ ہیں وہ جنت میں جتناعرصہ اللہ تعالیٰ جا ہے گار ہیں گے پھروہ الله تعالى يدع ص كريس م كريات سه بينام مناديا جائے الله تعالى ايك فرشتہ م کران کابینام مٹادے گا بھراللہ تعالی دوزخ کے فرشتے بھیجے گاان کے پاس آگ کی بینیں ہوں گی وہ ان برگاڑیں گے جودوزخ میں باقی پچ گئے تھے انہیں اللہ تعالی عرش پرنظرانداز فرمادےگا اور اہل جنت، جنت کی نعمت ولذت کی مشغولی ہے اس كو بھلا ديں كے يہي معنى ہے اللہ تعالى كے ارشاد "ربيها يود الذين كفروالؤ كَانُوْا مُسْلِينُنَ " كار (ابن الي ماتم)

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھؤسے مروی ہے کہ رسول الندکا ٹھڑانے فرمایا کہ میری شفاعت
قیامت میں ان لوگوں کے لئے ہے جواہل کہائر ہیں اور وہ ان ہی پر مرے وہ جہنم
کے پہلے درواز ہے پر ہوں گے ندان کے چہرے سیاہ ہوں کے ندان کی آئیسیں
آنسو بہا کمیں گی اور ندان کو ہیڑیاں ڈالی جا کمیں گی نہ وہ شیاطین کے ساتھ جکڑے
جا کمیں گے نہ ہنٹر وں سے مارے جا کمیں گے ندانہیں دوزخ کے درکات میں پھینگا
جا کمیں گا بعض دوزخ میں ایک لیے کھر انہیں نکال لیا جا سے گا بعض ان
میں ایک دن تھہرے کے پھر انہیں نکال لیا جا سے گا بعض ان

الوال آفرت المحالي المحالية في المحالية في

سب ہے لمبی مدت جہنم میں تھہرنے کی ان کی ہے جو دنیا کی مقدار پر دوزخ میں تھہریں گھہریں گھہریں گے کہ جب سے دنیا بنی اور وہ فنا ہوگی اور وہ سات ہزار سال ہے۔ تھہریں گے کہ جب سے دنیا بنی اور وہ فنا ہوگی اور وہ سات ہزار سال ہے۔ (عیم تندی نی نوادرالاصوال)

### باب (۱٤۱)

# جهنم اور جنت ہے آخری آخری کون شخص نکلے اور داخل ہوگا

حضرت ابن مسعود رُلِنَّوْ ہے مروی ہے کہ رسول اللّٰدُوَّ الْحَرِمَ اللّٰهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهُ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ ال

(بخاری مسلم رابن مادیداحمر)

تعالی فرمائے گاوہ بھی اور دس اس جیسی اور شاہیاں اس میں وہ بھی جو تیرا جی جا ہے گا اور تیری آئکھیں لذت یا کمیں گی عرض کرے گایارب! راضی ہوں اس کے بعد حضرت موٹی علیہ السلام نے عرض کی یارب! تو (مرتبہ میں) سب سے اعلیٰ جنتی کو ن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے جن کی کرامت و ہزرگی کا میں نے ارادہ کر رکھا ہے اور ان کے ان مراتب پر مہر لگار کھی ہے کہ نہ کسی آئکھ نے دیکھا اور نہیں کان نے سنا اور نہیں کے دل میں کھڑا۔ (مسلم)

حضرت ابوسعید رفافیؤسے مروی ہے کہ رسول النتر الفیزی نے فرمایا کہ بعض لوگوں کواللہ تعالیٰ دوز خ میں داخل کر ہے گاوہ دوز خ میں جل کر سیاہ کوئلہ ہوجا کیں گے اور وہ دو زخ میں جل کر سیاہ کوئلہ ہوجا کیں گے اور دخ کے اعلیٰ طبقہ میں ہوں گے تو وہ وہاں سے تجاوز کر کہ اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے اور عرض کریں گے ہمیں بیہاں سے نکال کر اس دیوار کے بینچا دے جب اللہ تعالیٰ انہیں دیوار کے بینچا تک کی ہونے کے یہاں تو انہیں کوئی شئے بچا تعالیٰ انہیں دیوار کے باہر کر دے اس کے باللہ انہیں پھرعرض کریں گے باللہ! ہمیں اس دیوار کے باہر کر دے اس کے بعد ہم تھے سے کسی شئے کا سوال نہ کریں گے جب دیوار کے باہر نکل آئیں گے تو ان کے سامنے ایک درخت کھڑا کیا جائے گا جوان سے دوز خ کی تحق دور کر ہے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے عہد کیا تھا کہ میں تجھ کو بھی جنت میں داخل کروں گا اور السی اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو پا ہے گا۔ اس کے جوتم چا ہو تہا رہے کے جو چا ہو وہ بھی اور اس کی مثل اور بھی ۔ (ہادنی الزہر۔ ابن الی شیہ)

حضرت عبادہ بن صامت بڑا تئے سے مروی ہے کہ رسول اللّہ مَا اَللّہ عَلَی اللّہ مَا یا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور اللّہ تعالیٰ مخلوق کے فیصلوں سے فارغ ہوجائے گا باتی صرف دوآ دمی رہ جا کہ بیں گے ان کے لئے تھم ہوگا کہ انہیں دوزخ میں لے جاؤان میں سے ایک اللّہ تعالیٰ فرمائے گا اسے واپس سے ایک اللّہ تعالیٰ فرمائے گا اسے واپس لا کمیں گے اللّہ تعالیٰ بوجھے گا کیوں مرم کرد کھا تھا؟ وہ عرض کر ہے گا جھے امریکی کہ تو جھے جنت میں بھھے گا ایس کر کر تھم ہوگا سر عرض کر ہے گا جھے امریکی کہ تو جھے جنت میں بھھے گا ایس کے لئر تھم ہوگا اسم

جنت كوكھلاؤں توميراوہ انعام بچھكم نه ہوگا۔ (احمہ)

حضرت انس طالفظ سے مروی ہے کہ رسول الله مَثَالِثَيْقِيم نے فر ما يا کہ بندہ دوزخ ميں ہزارسال تک یکارے گایا حنان یا منان تو اللہ تعالی جبریل ملیّنیں کوفر مائے گے جا میرے بندے کو لے آ۔ جبریل ملینی جا کیں تو تمام کواوندھا پڑا روتا یا کیں گے جريل علينا لوث كرالله تعالى كواسكى خبروي كے اللہ تعالی فرمائے گاميرے اس بندے کو لے آؤوہ فلاں جگہ میں ہے جبریل مَلیّنِا اسے لا کراللّٰد تعالیٰ کے سامنے کھڑا كرديں گے۔اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گااے میرے بندے! تونے اُسپے رہنے اور سونے کی جگہ سی یائی عرض کرے گایارب!وہ بہت بری جگہ ہے اور براسونے کا مقام ہےاللہ نتعالی فرمائے گااسے دوزخ میں لے جاؤوہ عرض کرے گاآیارب مجھے امیر تھی کہ تو مجھے دوزخ ہے نکال کر پھردوزخ میں نہ بھیجے گا بیس کر اللہ تعالی فرمائے گامیرے بندے کوچھوڑ دولینی اسے جنت میں لے جاؤ۔ (احمہ۔ابویعلیٰ۔ پیمی َ) حضرت سعید بن جبیر مٹافٹؤ نے فرما یا کہ دوزخ کے گڑھوں میں ہے ایک گڑھا ہے اس میں ایک شخص ہزارسال بکارے گایا حنان یا منان اللہ تعالی جبریل علیہ اسے فرمائے گامیرے بندے کو دوزخ سے نکال جریل ملیشاس کے پاس آئیں گے تو اس سے جیل خانے کو کممل طور پر بندیا تیں گے لوٹ کرعرض کریں گے یارب!ان ( کفار ) کے جیل خانے بند پڑے ہیں کہیں لے جانے کاراستہ ہیں اللہ تعالی فرما کی گاہے جاکرتوڑ دے وہ اسے توڑ کراہے نکالیں گے وہ نکلے گاتو بالکل خراب حال میں ہوگا ہے جنت کے ساحل برگرادیں گے بیہاں تک کہاللہ تعالیٰ اس کے بال گو شت اورخون دوباره پیدافر مائے گا۔ (ابوقیم)

من ابوہریہ ڈائٹو سے مروی ہے کہ رسول انٹھٹائٹو آنے فر مایا کہ دومرد دوزخ میں داخل ہوں گے تو وہ سخت دھاڑیں ماریں گے۔اللہ تعالی فر مائے گا آئیں نکا لو! آئیں نکا لا جائے گا تو اللہ تعالی فر مائے گاتم کیوں دھاڑیں مارہے ہو؟ عرض کریں گے اس لئے کے تو ہم پر رحم فر مائے اللہ تعالی فرمائے گا میراتم پر یہی ہے جہاں سے نکلے وہاں خود کولٹا دودونوں واپس جا کیں گے ایک ان کا خود بخو ددونر خ

میں چلا جائے گا تو اس پر نار مصنڈک ،سلامتی والی ہوجائے گی اور دوسرا کھڑارہے گا وہ دوزخ میں نہیں جائےگا اے اللہ تعالیٰ فر مائےگا تو نے خود کو دوزخ میں کیوں نہ ڈ الا جیسے تیرے ساتھی نے کیا؟ وہ عرض کرے گایارب! مجھے امیدتھی جب تونے مجھے دوزخ ہے نکالا پھردوبارہ اس میں نہلوٹائے گا اسے اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیری مجھ پر اميد ہوئى اسى كئے وہ دونوں اللہ تعالىٰ كى رحمت سے جنت میں جائیں گے۔ (زندى) دوزخ سے آخر میں دومرد نکا لے جائیں گے اللہ تعالی ان میں سے ایک سے فرما ئے گااے ابن آدم! آج کے دن کے لئے تونے کیا عمل کیا؟ کیا تیرے یاس کوئی خیرو بھلائی ہے یا تجھے مجھ پرکوئی امیر تھی؟ وہ کہے گئیس یارب!اسے دوزخ کی طرف لے جانے کا حکم ہوگاوہ دوز خیوں میں سب سے زیادہ حسرت والا ہوگا پھر دوسرے کوفر مائے گا اے ابن آ دم! آج کے دن کے لئے تونے کیا عمل کیا؟ کیا تیرے پاس کوئی خیرو بھلائی ہے یا تخصے مجھ پر کوئی امیرتھی؟ وہ عرض کرے گاہاں یا رب! مجھے امید تھی کہتونے مجھے جب دوزخ ہے نکالاتو پھردوبارہ اس میں نہیں لوٹا ئے گا، فرمایا اس کے سامنے آیک درخت کھڑا کیا جائے گا، وہ عرض کرے گایارب! مجھے اس درخت کے نیچے تھنراو کے میں اس کے سایہ تلے بیٹھوں اس کے میوے کھا وُں اور اس سے یائی پیکوں اللہ نتعالیٰ اس سے وعدہ لے گا کہ پھراس کے بعد تو مجھ سے کوئی سوال نہ کرے گا (وہ عہد کرے گا) پھناللا تعالی اے اس ورخت کے قريب كرد كا بهراور درخت اس كسنا من كفر اكياجائ كاجويها مناهمين مو كا اوراس كايانى اس من بهتر موكا كه كايارب! مين اس كے بعد كوئى سوال نه كرو الی کا بچھے اس درخت کے شیخ تھبرادے میں اس کے سایہ تلے بیٹھوں گا اور اس کے م الله الماول گااور یانی پیموں گاالند تعالی فر مائے گا آے ابن آ دم کیا تو نے مجھے ہے معامدہ میں کیا تھا کہ اس کے بعد کوئی سوال نہ کروں گا؟ عرض کرے گا واقعی میں البيان كرون كالبك بارجهاس مين تغيراد الميكركوني بات ندكرون كااسالله تعالی ای درخت کے بیچھبرائے گا چراس سے برده کراوراچھا درخت سامنے

لائے گا جو جنت کے دروازے کے قریب ہوگا جوان پہلے درختوں سے اچھا ہوگا اور
اس کا پانی بھی بہتر ہوگا ،عرض کرے گایا رب! اس میں تھہرا دے اس کے بعد کوئی
بات نہ کہوں گا اللہ تعالیٰ اسے اس میں لائے گا۔ لیکن اس سے عہد لے گا کہ چھر کوئی
بات نہ کرے گا جب اس درخت کے نیچے لایا جائے گا تو اہل جنت کی آ وازیں سے
گا تو آپے سے باہر آ جائے گا اور عرض کرے گا اے رب! مجھے جنت میں واخل
فرما ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا سوال کر اور اپنی آ رزوظا ہر کروہ سوال کرے گا اور آ رزوظا
ہر کرے گا کہ اسے تین دن ایا م دنیا کے مطابق جنت میں رہنے دے۔ اسے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا اور آ دروظا
تعالیٰ ایسی تلقین فرمائے گا جس کا اسے علم نہ ہوگا اس سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا اور تمن ناظا ہر کرے گا کہ اسے تین دن ایا م دنیا کے مطابق رہنے دیا جائے جب اللہ تعالیٰ فارغ ہوگا تو فرمائے گا کہ تیرے لئے وہی ہے جو تو ما نگا ہے حضرت ابوسعید دی ای فارغ ہوگا تو فرمائے گا کہ تیرے لئے وہی ہے جو تو ما نگا ہے حضرت ابوسعید دی ایا مثل دی گنا اور حضرت ابو ہر یرہ دی گا تیزے فرمایا اس کے مثل دی گنا اور حضرت ابو ہر یرہ دی گا تیزے فرمایا اس کے مثل دی گنا اور حضرت ابو ہر یرہ دی گا تیزے فرمایا اس کے مثل دی گنا اور حضرت ابو ہر یرہ دی گا تو فرمائے گا کہ تیرے لئے وہی ہے جو تو ما نگا ہے حضرت ابوسعید مثل دی گنا اور ہے۔ (احم)

عوف بن ما لک ہ اللہ علیہ مردی ہے کہ رسول اللہ کا اللہ علیہ اللہ علیہ اسے جانتا ہوں جوسب ہے آخر میں جنت میں داخل ہوگا وہ کہتار ہے گا ۔ اللہ! مجھے دوز خ سے دور کر اور یہ بین کہتا تھا کہ مجھے جنت میں داخل فر ماجب اہل جنت جنت میں داخل ہوں اجب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گا ہوں گا ۔ عرض خل ہوں گے اور دوز خی دوز خ میں تو دوز خ میں صرف وہی رہ جائے گا ۔ عرض کر ے گا یا رب! میر ے لئے یہاں رہنا کیوں؟ اللہ تعالی فرمائے گا یہ وہ ی ہوں جس کا تو نے سوال کیا ، اب عرض کر ے گا یا رب! جنت میر نے قریب کردے اللہ تعالی فرمائے گا اس سے قبل تو نے مجھ سے نہیں ما نگا پھر اسے جنت کے درواز ہے تو اللہ فرمائے گا اس سے قبل تو نے مجھ سے نہیں ما نگا پھر اسے جنت کے درواز ہے کے قریب کردے کر یہ کے قریب کردے کے قریب کردے کے قریب کردے میں اس کا پھل کھاوں گا اور اس کے ساتے تلے بیٹھوں گا اللہ تعالی فرمائے گا تو نے سوال کیا تھا کہ مجھے دوز خ سے دور کردے وہ ہو گیا لیکن وہ بندہ جوں جوں اچھی اسے گھی نو میں دیکھیں تو دوڑ ہے گا گا اللہ تعالی فرمائے گا جا تیرے کے نوبی دیکھیں تو دوڑ ہے گا اللہ تعالی فرمائے گا جا تیرے لئے وہ ی ہے جہاں تک تیرے قدم پہنچیں اور جو تیری آئی میں دیکھیں تو دوڑ ہے گا

احوال آخرت کے کھا گئیں لگائے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے لئے یہ ہی

یہ میں ملت مقدر ماہر کو سر مربیط میں ہو کر سمجھے گا جتنا اسے ملا ہے اہل جنت میں اتنا کسی کو نہ ملا ہوگا۔ (طبرانی فی الکبیر) ہوگا۔ (طبرانی فی الکبیر)

حضرت امام والنفظ سے مروی ہے کہرسول الله فالنفظ سے فرمایا سب سے آخری آدمی جوجنت میں جائے گاوہ ہوگاجو بل صراط پر بھی پیٹ پر بھی پیٹھے کے بل کے لوٹنا ہو گاجیے بیچ کو باپ مارے تو پلٹے کھا تا ہے اور باپ سے بھا گتا ہے لیکن بھا گنہیں سكتاوه بھی بل صراط پرنتے طریقے ہے نہ چل سکے گاعرض کرے گااے رب! مجھے جنت تک پہنچا دے اور مجھے دوز خ سے نجات دے اللہ نعالیٰ اسے فرمائے گااے میرے بندے اگر میں تھے جنت میں داخل کروں اور دوزخ سے نجات دوں تو کیا تواپیخ گناہوں کااعتراف کرے گاعرض کرے گاہاں یارب! مجھے تیری عزی و جلال کی متم اگرتو مجھے نار سے نجات دیے تو میں تیرے سامنے اپنے گنا ہوں اور خطا و کا کا اعتراف کروں گا اس کے بعد وہ بل صراط سے گزر کر دل میں خیال کرے گا اگرمیں نے گناہوں اورخطا وَں کا اعتراف کرلیا تو وہ مجھے دوزخ میں داخل کرے گا الله تعالی فرمائے گاا ہے میر ٰے بندے! اپنی خطاؤں اور گنا ہوں کا اعتراف کرلے تا کہ میں تیری بخشش فر ما وُں اور جنت میں داخل کروں عرض کرے گا مجھے تیری عزت وجلال کی تتم میں نے کوئی گناہ نہ کیانہ مجھے سے کوئی خطا ہوئی اللہ تعالیٰ اس کی طرف پیغام بھیج گامیرے پاس تو تیرے گناہوں اور خطاؤں پر گواہ ہے وہ اپنے دا تني بائين ديمي استكوني نظرنه آئے گائے گايارب! مجھے اپنا گواہ ديکھااس پر اس کی جلد (کھال) اس کی خرابیاں ظاہر کرنے لگ جائے گی جب بندہ ایبا حال و المحالة كي كا يارب! مجه تيرى عزت كانتم مير ، يوشيده اعمال بين الله تعالى ال کی طرف پیغام بھیج کرفر مائے گا اے میرے بندے!میرے سامنے گنا ہوں کا اعتراف كرك مل مجمع جنت ميں داخل كروں بالآخر بندہ اسپے گنا ہوں كا اعتراف كرے كا تواسے الله تعالى جنت ميں داخل كرے كاحضور سرور عالم النظام النظام النظام

الوالي آفرت خي الوالي آفرت المحالية في الم

حضرت ابن مسعود جلتن نے فرمایا کہ اہل جنت میں ہے آخری داخل ہونے والاوہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ اس کی شان کے لائق گزرہوگا اسے فرمائے گا اٹھ اور جنت میں جاوہ اللہ تعالیٰ کو تیوری چڑھا کرد کھے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا مجھ پر تیری شئے ہے کھر فرمائے گا جنت میں تیرے لئے اس کی مثل ہے جہاں سے سورج طلوع کرتا اور جہاں غروب کرتا ہے۔ (طرانی)

تصرت ابن عمر ولا تنظیر الما کے درسول اللہ میں کا ارشاد ہے کہ جنت میں سب سے مخر سے ابن عمر ولی تنظیر کی اللہ میں کے اس مخر میں داخل ہونے والا قبیلہ جھینہ کا ایک مرد ہوگا تب اہل جنت کہیں گے اس سے بوجھو کیا مخلوق میں سے کوئی سے دوزخ میں ہاتی ہے؟ (دارتھنی)

### باب (۱٤٢)

# اہل جنت کی صفت ہم اللہ تعالیٰ سے اس کے صل کا سوال کرتے ہیں

الله تعالى نے فرمایا:

وَسَارِعُوْ اللَّهُ مَغُفِرَةٍ قِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَتُ وَالْأَرْضِ السَّمَاوِ وَالْأَرْضِ السَّمَاوِ وَالْأَرْضِ السَّمَاوِ وَالْأَرْضِ السَّمَاوِ وَالْأَرْضِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

اعدت المتطابي فراب المتحالي في المستحدة المحرود وراب المتحدث المحرود وراب المتحدث المحرود وراب المتحدث المحرود وراب المتحدث المحدث المحدث المحدث المتحدث المت

حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ اللہ تعالی فرماتا کہ مسول اللہ کا اللہ تعالی فرماتا کہ اللہ تعالی فرماتا کے کہ مس نے صالحین کے لئے وہ تعتیں تیار کی ہیں جنہیں نہ سی آئھ نے ویکھا اور نہ سی کان نے سنا اور نہ ہی کسی قلب پراس کا خیال گزرا پھریہ آیت پڑھی:

قَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَا اَخْفِی لَکُمْ مِنْ قُرَةِ اَعْینِ جَزَاءً بِمَا کَانُوا

یَعْمَلُونَ۔ (باا۔ اسمدہ، آیت ۱)

" تو کسی جی کوئیس معلوم جوآ نکھ کی شخندک ان کے لئے چھپار کھی ہے صلہ ان کے کئے چھپار کھی ہے صلہ ان کے کاموں کا۔ " ( بخاری مسلم برندی ابن اجہ احمد )

حضرت ابو ہرمیہ ملائظ سے مروی ہے اللہ تعالی جنت اور دوزخ کو جمعہ کے دن پیدا فرمایا۔ (ابو المشیخ فی العظمة)

حضرت الد بررد والفظ مع مروى بهاكه جنت كونا كوار باتول مع كيرا كيا بهاورجهم

**F** 

حضرت زید بن شراحہ بڑا تو نے فرمایا کہ میرے پاس صدیت پنجی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا تو ساتھ ہی اس میں کرا مت نعمیں اور سرور بھی پیدا فرمائی عرض کی یا رب! تو نے مجھے کیوں پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تا کہ میں تیرے اندر اپنی ایک خاص مخلوق کو تھم راوک گا جنت نے کہا کہ میرے اندر داخل ہونے کوئی بھی نے کر نہ رہے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تیرے راستے میں نا گوار امور بناوک گااس کی وجہ تمام نہیں آئیں گے (بعض آئیں گے) اور جب جہنم کو پیدا فرمایا تو اس میں عذاب اور ذلت بھی پیدا فرمایا دوز نے نے عرض کی یا رب! تو یہ بیدا فرمایا تو اس میں عذاب اور ذلت بھی پیدا فرمایا تا کہ تیرے اندر ایک مخصوص مخلوق کو پیدا فرمایا تا کہ تیرے اندر ایک مخصوص مخلوق کو کے میں اور کی وجہ سے میرے تو قریب بھی کوئی نہ کے گااللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسانہیں میں تیر نے دراستہ میں شہوت کو بناوک گا۔ آئے گااللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسانہیں میں تیر نے دراستہ میں شہوت کو بناوک گا۔ آئے گااللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسانہیں میں تیر نے دراستہ میں شہوت کو بناوک گا۔

حضرت ابن عباس والتنظ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ما اللہ ما یا جنت کا راستہ او نجی جگہ بر و بریانہ ہے گزر نے کے بعد اور دوزخ کا راستہ آسان ہے نری کے ساتھ۔ (کنزالغمال)

حضرت ابن عباس التنفظ سے مروی ہے کہ رسول الله مَنْ اللهُ عَلَیْمِ نَے فر مایا جب الله تعالیٰ فی جنت عدن پیدا فر مائی تواسے ایسے بہتر طریقہ سے بنایا کہ نہ سی آنکھ نے دیکھا نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی بشر کے دل میں اس کا تصور آسکتا ہے پھر اِسے فر مایا کہ بول وہ عرض کر ہے گی۔

بول وہ عرض کر ہے گی۔

قَلُ ٱفْلَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ لِهِ ١٠١١مُومُون، آيت ا

" نےشک مرادکو پہنچے ایمان والے۔"

حضرت ابن عباس خلفظ سے مروی ہے کہ رسول اللّذِ کا اللّہ تا اللّه تعالیٰ عباس خلائے الله تعالیٰ تعالیٰ الله تعالیٰ ا

حضرت ابوسعید رفاتی سے مروی ہے کہ رسول اللہ مکا این کے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی تو اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ جا ندی کی ،اس کا گارہ مشک کا پھراللہ تعالیٰ نے فر مایا بول اس نے کہا مومن کا میاب ہوئے۔ملائکہ نے کہا تہ ہیں مبارک ہوا ور بادشا ہوں کی قیام گاہ ( یعنی مومن ہی جنت کے بادشاہ ہوں گے )۔ مبارک ہوا ور بادشا ہوں کی قیام گاہ ( یعنی مومن ہی جنت کے بادشاہ ہوں گے )۔

تصرت انس رنگائی ہے مروی ہے کہ رسول اللّٰه مَا کَالِیْمَ اللّٰہ مَا یا کہ جنت الفردوس کو اللّٰه مَا کَاللّٰهِ اللّٰهِ مَا یا کہ جنت الفردوس کو اللّٰه تعالیٰ سے اپنے دستِ قدرت سے بنایا اور السے ہرمشک اور دائمی شراب چینے وا کے سے دوررکھا۔ (بیبق)
کے سے دوررکھا۔ (بیبق)

امام مجاہد نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت عدن اپنے دست قدرہت ہے باغات بوئے جب وہ کمل ہوگئ تو اس پر تا لے لگادیئے گئے پھرروزانہ سحر کے وقت کھولی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر نظر کرم کر کے فرما تا ہے بے شک مراد کو پہنچے ایما ن والے۔(ابن جریہ بہتی)

حضرت کعب طالنظ نے فرمایا کہ بے شک اللد تعالی نے جنت اپنے وستِ قدرت سے بنائی اور تو رات اپنے وست قدرت و کے کسی اور آ دم علیہ کو اپنے وستِ قدرت و کسی اور آ دم علیہ کو اپنے وستِ قدرت میں میں کامیاب ہوئے۔ قدرت سے بنایا پھر جنت سے فرمایا کہ بول وہ بولی مومن کامیاب ہوئے۔

(ابن السارك رابن جرير)

حضرت انس نافظ سے مروی ہے کہ رسول الله منافظ الله ایند سفید موتی اور ایک ایند عدن این دست قدرت سے بنائی۔ س کی ایک ایند سفید موتی اور ایک ایند مرقع یا قوت اور ایک ایند سبز زبر جدگی اس کا گارہ مشک کا اس کا گھاس زعفران ،اس کی کنگریاں موتی اس کی مٹی عبر ہے اسے پھر فرما یا بول وہ بولی مومن موشوان ،اس کی کنگریاں موتی اس کی مٹی عبر ہے اسے پھر فرما یا بول وہ بولی مومن کا میاب ہوئے اللہ تعالی نے فرما یا جھے تم ہے اپنی عزت وجلال کی میں تیرے میں جنیل کونیں تفہراؤں گا۔ (ابن انی الدینا)

حضرت عبدالله بن حارث بن نوفل وللفظ في أنها كدرسول الله مَثَالَيْنِيمُ نِي ما يا كه الله



تعالی نے تین چیزیں اپنے دست قدرت سے بنا تیں۔

حضرت آدم عَلَيْهِ كواييخ دست فقدرت سے بنایا۔

تورات كوايخ وستِ قدرت سے لكھا۔ ❖

⇕

 $\Diamond$ 

فردوں میں ہے اپنے دستِ قدرت سے باغ ہوئے۔ پھرفر مایا مجھے اپنی عزت و ◈ جلال کی سم اس میں دائمی شراب چینے والے اور دینوٹ داخل نہ ہول کے عرض کی گئی (ابونعيم\_ابن الي الدنيا)

حضرت ابن عمر مِنْ اللهُ اللهُ تعالى نه حار چیزی این وستِ قدرت سے بنا تیں:

 جنت عدن
 حنت عدن
 جنت عدن
 حنت عدن ⇕

يهر برشية كوفر ما يا به وجانو بهوكل - (ابوالشيخ في العظمة)

حضرت حسن والفئؤنے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا تو اس نے عرض کی یارب! نونے مجھے کیوں پیدا فرمایا؟ فرمایا اس کے لئے جومرتے ہوئے مجھے ورتا ہے۔(الدینوری فی الجالسة)

حضرت سعد طائي الطفئائ نے فرما یا جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا تو اسے فرمایا » راستهٔ بوجاجب وه آراسته بوگئ تو فرمایا بول وه بولی مبارک بهواسے جس پراللّٰدتو

راضی ہوا۔ (ابن المبارک)

حضرت اسامه بن زید دانش سے مروی ہے کہرسول الله تانیکی سنے فرمایا کیا کوئی جنت کے لئے تیار ہے؟ جنت تو وہ ہے کہ اس میں کوئی خطرہ بین رب کعبہ کی تم وہ تو چمکا ہوانور ہے اور بارونق پھول ہے اور مضبوط کل ہے اور نہر جاری ہے اور اس کے پھل کے ہوئے ہیں اور اس میں عورتیں حسین وجیل ہیں اور بے شار کے لیے (لباس) ہیں اور ہمیشہ رہنے کا مقام ہے اس میں میوے ہیں اور سرسز میوے اور مجرتو روہ دار میں سیح سالم اس میں سبزیاں ہیں اور بلند جکہ اور بارونق جکہ پر ہیں اور اس میں تعتیں ہیں صحابہ کرام نے عرض کیا یارسول تا تھا ہم اس کے لئے تیار ہیں آپ نے

احوال آخرت کے 653 کے 653 فرمایا کہوانشاءاللہ ان میں سے ایک جماعت نے کہا: انشاءاللہ۔

( ابن ماجه ـ ابوداؤ د ـ ابن حبان ـ طبرانی فی الکبیر )

- حضرت ابن عباس بناتین نے فرمایا کہ بیشک اللہ تعالی نے جنت کوسفید پیدا فرمایا۔
   (برار)
- حضرت بهل بن سعد الساعدى والتنظيم مروى ہے كه رسول الله فَالْمَا الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَ
- حضرت ابوہریرہ بڑائنڈ سے مروی ہے کہ رسول اللّٰدُ مَا اَلْاَ مَنَّا اِللّٰہِ مَا یا کہ تہما رے کسی قاب قوس جنت میں بہتر ہے اس سے جود نیا میں جہاں سے سورج طلوع کرتا ہے۔ اور جہال ڈوبتا ہے۔ (بخاری۔احمر)
- حضرت ابوسعید خدری الفظ سے مروی ہے کہ رسول اللّد کا فیا نے فر ما یا کہ جنت میں ایک ہا اللہ کا فیا ہے ہے کہ رسول اللّٰد کا فیا ہے کہ جنت میں ایک ہا الشت کی مقدار دنیا و ما فیہا ( دنیا اور جو کچھ بھی اس کے اندر ہے ) سے بہتر ہے۔ (ابن ماجہ بناد فی الزہر)
- حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ رسول اللّٰدُ کَاٹِیْڈِ نِے نَے ما یا کہ جنت کا ایک قطرہ حضرت انس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ رسول اللّٰدُ کَاٹِیْڈِ نِے فر ما یا کہ جنت کا ایک قطرہ حمہیں دنیا میں نصیب ہوتو تم ہمار ہے لئے تمام دنیا میٹی ہوجائے اگر دوزخ کا ایک قطرہ تمہیں دیتا میں ملے تو تم پر دنیا خراب ہو۔ (بیٹی)
- حضرت جابر ڈٹائٹؤ سے مروی ہے کہ رسول اللّٰہ کَاٹِیْوَ کِلَمْ اللّٰہ تَالِیْوَ کِلَمْ اللّٰہ تَالِیٰ جنت کورو زانہ فرما تا ہے کہ تواپنے اہل سے خوش ہووہ من کرخوش سے بھولی ہیں ساتی ، فرمایا جو محمند کے وقت لوگ محسوس کرتے ہیں ریہ جنت کی خوش کے اظہار کی وجہ سے ہے۔(ملرانی فی الاوسلا)
- عبدالملک بن ابی بشر سے مرفوعار وزانہ جنت و دوزخ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتی ہیں جنت کرتی ہیں دواں دواں ہیں بجھے جنت کرتی ہیں رواں دواں ہیں بجھے اپنے دوستوں سے ملنے کا بڑا اشتیاق ہے یارب!ان کی میر ہے ساتھ ملاقات بہت حلیہ ہو دون خ کہتی مرمہ کی کرم ہونے ہیں اور میں کا کی میر میں میں ہیں ہیں ہیں دون خ کہتی مرمہ کی کرم ہونے ہیں اور میں کا کی میر میں دون خ کہتی مرمہ کی کرم ہونے ہیں اور میں کا کی میر میں دون خ کہتی مرمہ کی کرم ہونے ہیں اور میں کا کی میں میں دون خ

میرے انگارے بڑے ہیں میرے پاس میرے اہل کوجلد ہیں۔ ( بہتی ) حضرت سعد بن ابی و قاص خِلْنَفَهٔ ہے مروی ہے کہ رسول اللّٰمَثَالْفِیْقِیم نے فرما یا کہ اگر نا خن کے برابر جنت کا یاتی دنیا میں ظاہر ہوجائے تو اس آسان وزمین کے درمیان كى تمام جگه مرسنر وشا داب ہوجائے اگر جنت كا ايك مرد دنیا كوجھا نگ كرد تکھے اور اس ہے اس کا کنگن ظاہر ہو جائے تو اس کے نور سے سورج ایسے بے نور ہو جائے جسے سورج کی روشنی سے ستارے بے نور ہوجائے ہیں۔ (ترندی۔ احمد۔ ابن الى الدنيا) تمام تعتیں قیامت میں لائی جائیں گی اورانہیں دوزخ میں ڈوبودیا جائے گا پھرکہا جا ئے گااے ابن آ دم! کیا تونے دنیا میں کوئی خیرو بھلائی دیکھی؟ کیا تیرے ہاں بھی سی نعمت کا گزرہوا؟ وہ کہے گایارب! مجھے تتم ہے میرے یاس سی نعمت کا گزرنہیں ہوااور دنیا کے سخت پر بیثان حال کولا کر جنت میں غوطہ دیا جائے گا پھراس سے پو چھا جائے گا کیا دنیا میں تجھے کوئی تکلیف پیچی؟ کسی تحقی کا تیرے سے گزر ہوا؟ وہ کے گانہیں یا رب! تیری ذات کی تتم نہ مجھے دنیا میں دکھ پہنچا اور نہ کو کی پریشانی ديلهي .. (مسلم \_احمر\_ابن السارك)

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوئے سے مروی ہے کہ حضورا کرم کاٹٹوئٹر نے فر مایا کہ دمضان میں اللہ تعالیٰ ہر روز جنت کو مزین فر ماتا ہے۔ پھراسے فر ماتا ہے عنقریب میرے نیک بندے مشقتیں اور تکلیفیں دور کر کے اور اذبتوں پرصبر کر کے تیرے پاس آجا کیں ساتھ کے دیں کہ دیا کہ دین کر کہ دیا کہ دی کہ دیا کہ دور کر کے دیا کہ دی

عوسجہ نے فرما یا کہ اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وی بھیجی اے عیسیٰ !اگر
تیری آنکھ وہ و کھے لے جومیں نے اہل جنت کے لئے نعمتیں تیار کی بیں تو تیرا دل
کیا سے اوراس کے شوق سے اس کی طرف تیراسانس اڑ جائے گا۔ (اسبانی)
کلثوم بن عیاض نے فرما یا جنتی پر کوئی ایسی گھڑی نہیں آئے گی مگراس کی نعمتوں کی
فتم میں اضافہ جے وہ اس سے پہلے نہیں جانتا ہوگا یو نہی اہل نار پر کوئی ایسی گھڑی

655 Ex 3 = 27 [ ] Ex

اضافہ ہوگا جسے وہ اس ہے پہلے ہیں جانتا ہوگا۔ (ابن عسا کر ۔ بیہتی)

حضرت حسین رہ النہ نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا کہ بیس جنت کو جننا اس امت (مصطفے مَنَّ النَّهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ الله

### باب (۱٤۳)

جنتیوں کی تعدا داوران کے نام اور درجات

الله تعالى ارشاد فرما تليب:

ولِمَنْ خَافَ مَقَامَرَرِيِّهِ جَنَّيْنِ ﴿ لِهِ ١٠١١/مُن ،آيت٢٨)

''اور جواپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرےاس کے لئے دو جنتیں ہیں۔''

اورفرمايا:

وَمِنُ دُونِهِما جَنَاتِنِ ﴿ (بِ٢١،١/حَلَى، آيت ١٢)

'' اوران کےسواد دھنتیں اور ہیں۔''

اور فرمایا:

جنت عَدْنِ مُفَكَّمة لَهُمُ الْأَبُوابُ ﴿ إِلَّهُ مَا أَلُهُمُ الْأَبُوابُ ﴿ إِلَّهُ مَا يَتِ ٥٠)

''بھلا بسنے کے باغ ان کے لئے سب دروازے کھلے ہوئے''

اورفر مایا:

كَالَتُ لَهُمْ جَنْتُ الْفِرْدُوسِ نُزُلِا ﴿ لِ١١،١٧ اللهِ ، آيت ١٠٠)

"فردوس کے باغ ان کی مہمانی ہے۔"

اور فرمایا:

مروم مروم الا مريم كويوا (بيروم) الوتدرة مده مروم فروم وريمان و وجدت لعيوا (بيروم)

ادوالي آفرت في المحالي المحالية في المحالي

'' توراحت ہے اور پھول اور چین کے باغ۔''

لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْكُرِيّهِمْ- (پ٨،الانعام،آيت نمبر١٢٤) "ان كے لئے سلامتى كا كھرہے اپنے رب كے ہال"

عِنْدُهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى ﴿ لِهِ ١٤١١ النَّمِ الْمُ ا "اس کے پاس جنت الماؤی ہے۔"

مور فيها دَارُ الْخُلْدِ- (پ٣٦م البحرة آيت ٢٨) لهم فيها دَارُ الْخُلْدِ- (پ٣٦م البحرة آيت ٢٨)

"اس میں آہیں ہمیشہ رہناہے۔"

حضرت ابوموی بناتین سے مروی ہے کہ رسول اللّٰمِثَالَیْمِیَّا نے فرمایا کہ دوجنتیں جا ندی ہے ہیں جن کے برتن اور جوان میں ہے وہ سب جا ندی ہے اور دوجنتیں ہیں سونے کی اور ان کے برتن اور جوان میں ہے وہ تمام سونے کا ہے جو پچھاس میں ہے اور جولوگ اس میں رہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پردے کی اوٹ میں دیکھیں گے اوروه دبدار جنت عدن میں ہوگا۔ (بخاری مسلم۔ ترندی۔ ابن ماجہ۔ احمد داری)

حضرت ابوموی والفئز سے مروی ہے کہ رسول الله منافیق کے قرمایا کہ جنت الفردوس جا ر ہیں دوسونے کی ان کے برتن اور جو پچھاس میں ہے وہ سب سونے کا ہے اور دو جا ندى كى جنتى بي ان كى بوشاكيس اور برتن اور جو چھان بل ہے وہ سب چاندى كا ہے اس میں جولوگ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے ان کے چیرے پر کبریائی کی جا در

. بهو کی اوروه دیدار جنت عدن میں ہوگا۔ (احمہ۔ابوقیم۔ بہتی)

فانده: امام بيهى نفرمايا كدرداء الكبيرياء صفت وعظمت عصاري كيونكهاك كى سريائى كى دجه سے اسے اس كى مخلوق اس كے افرن سے بغير كوئى نبيں و كيھ سكتا۔ اس كى تائيد

اس ہے بھی ہوتی ہے کہ وہ محسوں پر کیڑوں کی جنس سے ہیں ہے۔ حضرت ابوموى اشعرى التنور ولمن عَاف مَعَام ربّه جنتان "كانسر من فرمايا

الوالياً فرت كي المحالية فرات كي المحالية فرات كي المحالية فرات كي المحالية فرات كي المحالية في المحال

کہ وہ سابقین کے لئے سونے کی دوجنتیں ہیں اور جاندی کی دوجنتیں ان کے تا بعین کے لئے ہیں۔(عالم بہج)

جعزیت ابومولی ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ رسول اللّٰہ کا اللّٰہ ہیں ۔
 سابقین کے لئے ہیں اور دوجنتیں جاندی کی اصحاب بمین کے لئے ہیں۔

(ابن جرير يبيق ابن ابي حاتم)

> فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مِّنَا أَخْفِى لَهُمْ مِنْ قُرَيْ أَعْيُن وَ (پ١٦،البره،آيت١) "توكسى جى كۈنبىل معلوم جوآئكه كى شندك ان كے لئے جھيار كھى ہے۔"

( حاكم\_ابن جرير\_ يبيق )

حضرت انس ڈاٹھؤنے فرمایا کہ حارثہ بدر میں شہید ہوئے تو ان کی والدہ حضورا کرم مُنگِیْکُوْکُم کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور عرض کی یارسول النُدَکُاٹِیکُوکُم آپ کومعلوم ہے کہ مجھے حارشہ سے کتنی محبت ہے اگر وہ بہشت میں ہے تو تو اب کی نیت سے صبر کروں اگر وہ ایسے ہیں تو پھر آپ دیکھیں گے کے میں کیا کرتی ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ نہ صرف جنت میں ہے بلکہ اس کے لئے کئی جنتے ہیں جیٹک وہ جنت الفر دوس میں ہے۔ (بخاری۔ احم)

فانده: امام قرطبی نے فرمایا کے جنتیں سات ہیں:

دارالجلال الله دارالحلام الحلام الخلد

🏵 جنت عدن 🕲 جنت الماولي 🚯 جنت النعيم

🕸 جنت الفردوس

فاندہ: بعض نے کہا صرف جاریں جیسے حضرت ابوموی بڑٹائن کی سابقہ کی حدیث میں مسلم میں کررا۔ اس میں جاری دیا وہ کا ذکر نہیں وہ تمام ماوی وخلد وعدن وسلام سے

موصوف ہیں اور بیروہ ہے جیسے علیمی نے اختیار فر مایا اور فر مایا کہ دومقر بین کے لئے ہیں دو اصحاب بمبین کے لئے ہیں ور ہر جنت کے در جات ومنازل وابواب ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رٹی تی اس کے درسول اللہ تا تی تی کے درسول اللہ تا تی تی اللہ تعالیٰ اور اس کے درسول پر ایمان لائے اور نماز قائم کرے اور درمضان کے دوزے دکھے تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے جواللہ تعالیٰ کے دامہ کرم پر ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے جواللہ تعالیٰ کے میں داخل ہوگا) صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ تا تی تی ہم لوگوں کواس کی خو شخبری سنادیں؟ فرمایا جنت میں سودر ہے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لئے تیار فرمایا جان کے دو درجوں کے درمیان اتن مسافت ہے جیسے زمین و آسان کی درمیا فی مسافت ہے جیسے زمین و آسان کی درمیا فی مسافت ہے جیسے اللہ دورس کی درمیان اتن مسافت ہے جیسے اللہ دورس کی درمیان اتن مسافت ہے جیسے اللہ دورس کی درمیا فی درمیا فی مسافت ہے جیسے اللہ دورس کی درمیا فی درمیا فی درمیا فی درجہ ہے اور جنت کا اعلیٰ درجہ وہ ہے جہاں سے عرشِ رحمٰن نظر آتا ہے اور اس تمام جنتوں کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ (بخاری۔ احمہ بیتی کا

فانده: وسط جنت سے مرادیہاں پر بیندیدہ وانفل ہے۔

فاندہ: ابن حبان نے فرمایا جنت کا وسط عرض میں ہے اور کے جاروں طرف جنتیں ہیں اور اعلیٰ اس کا بلندی میں ہے۔

حضرت عبادہ بن صامت را النظام میں ہے کہ نبی پاکٹا کا اللہ اللہ ہونت میں سودر ہے ہیں دودر جوں کی درمیانی مسافت ایسے ہے جیسے زمین وآسان کی در میانی مسافت ایسے ہے جیسے زمین وآسان کی در میانی مسافت ایسے ہے جیسے زمین وآسان کی در میانی مسافت اور جنت الفر دوس اعلی درجہ ہے اس سے جنت کی چاروں نہریں جا ری ہوتی ہیں جنت الفر دوس کے اوپر عرش ہے جب تم اللہ تعالی سے جنت کا سوال کر وتو فر دوس ما نگو۔ (احمد تر فدی ۔ این الی الدنیا)

حضرت معاذ والنفظ نے فرمایا کہ میں نے رسول الله منافظ کو فرماتے سنا کے جنت میں سودر ہے ہیں۔ اس کے ہردر ہے کی درمیانی مسافت ایسی ہے جیسے آسان وزمین کی درمیانی مسافت ایسی ہے جیسے آسان وزمین کی درمیانی مسافت اور ان سب سے اعلی فردوس ہے اور اس کے او پرعرش ہے اور

(تر فدی این ماجه این جریر میمی )

حضرت سمرہ بن جندب طان سے مروی ہے کہ رسول اللّٰدَ مَا اِللّٰہِ عَلَیْمَ اِللّٰہِ مَا یا کہ فردوں معنوں اللّٰدَ مَا اِللّٰہِ اللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ الل

(طبرانی فی الکبیر به برار)

حفرت ابوامامہ ڈگانٹئے سے مروی ہے کہ نبی پاکٹانٹیٹی نے فرمایا کہ اللہ تعالی سے فردو س مانگواس کئے کہ بینتمام جنتوں کی سردار ہے اور اہل فردوس عرش کے اندر کی آوازیں سنتے ہیں۔(طبرانی فی الکبیر۔حاکم)

حضرت ابوسعید خدری دافتئ سے مروی ہے کہ نبی پاکسٹانٹی نے فرمایا کہ جنت کے سودر ہے ہیں گارتمام عالمین اس میں جمع ہوں تو بھی اس میں ساجا کیں گے۔

مودر ہے ہیں کہا گرتمام عالمین اس میں جمع ہوں تو بھی اس میں ساجا کیں گے۔

(تندی)

نی پاک تالیج انے فرمایا کہ جنت میں سودر ہے ہیں ہردر ہے کی درمیانی مسافت السے ہے جیسے آسان وزمین کی درمیانی مسافت پہلے در ہے میں اہل جنت کے دار، گھر، دروازے اور تخت ہیں ان کے تالے چاندی کے ہیں دوسرے درجے میں دار، گھر، دروازے اور تخت ہیں اوران کے تالے سونے کے ہیں اور تیسرے درج میں میں دار، گھر، دروازے اور تخت ہیں اوران کے تالے یا قوت، لوگو، اور زہر جد کے میں دار، گھر، دروازے اور تخت ہیں ان کے تالے یا قوت، لوگو ، اور زہر جد کے ہیں باتی ستا تو ہے درجات ایسے ہیں جن کاعلم صرف اللہ تعالی کو ہے۔ (ابن دہب) حضرت ابو ہر برہ د تائی ستا تو ہے درجات ایسے ہیں جن کاعلم صرف اللہ تعالی کو ہے۔ (ابن دہب) کلمہ بواتا ہے جس پر اللہ تعالی داخی ہوتا ہے اسے جنت میں بلا استعناء داخل کرے گا اوراس کلمہ کی وجہ سے اس کو بہت بڑے بلند مر ہے عطافر مائے گا اور کو بندہ ایسا کلمہ اوراس کلمہ کی وجہ سے اس کو بہت بڑے بلند مر ہے عطافر مائے گا اور کو بندہ ایسا کلمہ اوراس کلمہ کی وجہ سے اس کو بہت بڑے بلند مر ہے عطافر مائے گا اور کو بندہ ایسا کلمہ

الوالية ترت يخلف المحالية المح

بول ہے جس سے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے اسے جہنم میں بلا استثناء داخل کرے گا اور اس کلے کی نحوست سے ہی دوزخ میں بھینکا جائے گا۔ (بخاری۔احم۔سلم)

حضرت ابو ہریرہ فرائٹڈ سے مروی ہے کہ رسول اللّد کا اللّہ کا ایک کیا میں تمہیں اس عضرت ابو ہریرہ فرائٹڈ سے مروی ہے کہ رسول اللّہ کا اللّہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دے اور عمل کی رہبری نہ کروں جس کی وجہ سے اللّہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دے اور درجات بلند فرمائے؟

صحابہ کرام نے عرض کی! ہاں یارسول اللّمثَالْیَّوْیَمُ فرمایانا گواراوقات (سردی وغیرہ)
میں کامل وضوکر نا اور مساجد کی جانب قدموں کی کثرت یعنی با کثرت آنا جانا اور ایک نماز
کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا اور تمہارے لئے ریبی رباط ہے (بعنی اپنے آپ کوعبادت
کے لئے یابند کرلینا)۔ (ترندی مسلم نسائی ۔ احم)

حضرت ابن عمر والنظر المسلم المسلم والمسلم وال

حضرت ابوسعید ڈاٹیٹؤ سے مروی ہے کہ رسول اللّٰد مَالیّا کہ جب صاحب قرآن جنت میں داخل ہوگا تو اسے کہا جائے گا کہ پڑھاور چڑھ تیرے لئے ہم اور چڑھ تیرے لئے ہم آتیت کے بدلے درجہ ہے یہاں تک کے وہ آخری آیت پڑھے گاجووہ پڑھتا تھا۔

آیت کے بدلے درجہ ہے یہاں تک کے وہ آخری آیت پڑھے گاجووہ پڑھتا تھا۔

(این اجہ)

حضرت ابن عمرو دلاتن نی مرآیت کا جنت میں ایک درجہ اور تمہا اور تمہا رہے۔
رے جنت کے گھروں میں وہی چراغ ہے۔ (ابن المبارک)

حضرت تمیم داری ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ رسول اللّٰدِ مَالِیَا کہ جورات کودی ہے کہ رسول اللّٰدِ مَالِیَا کہ جورات کودی آیات پڑھتا ہے اللّٰہ تعالیٰ اس کے لئے قبطار لکھے گا وہ قبطا ر دنیا و مافیھا سے بہتر ہے جب قیامت کا دن ہوگا اللّٰہ تعالیٰ فرمائے گا پڑھ تیر ہے لئے آیت کے بد بہتر ہے جب قیامت کا دن ہوگا اللّٰہ تعالیٰ اپنے بند ہے ہیاں تک کہ وہ آخرتک پہنچے گا اللہ تعالیٰ اپنے بند ہے

سیدہ عائشہ صدیقہ نظافیا ہے مردی ہے کہ رسول الله مَا اَلله مَا اِلله مَا یا کہ جنت کے در ہے قرآنی آبات بر ہیں اہل قرآن میں جوبھی جنت میں جائے گاتواس ہے بر صرکر اورکوئی درجہ نہ ہوگا۔ (بہتی۔ ہن ابی شیبہ)

اندہ: خطابی نے فرمایا کہ جو کمل قرآن پڑھتا ہے وہ جنت کے تمام درجات حاصل کرے
گاور جوقرآن کا کچھ حصہ پڑھتا ہے اسے اسے ہی درجات ملیں گے جتھا اس نے پڑھا ہوگا۔
ابوالیتوکل کل نا جی سے مروی ہے کہ رسول اللہ تُلَیِّی اُلے نے فرمایا کہ جنت میں ایک
در جے سے اد پر کے دو سرے درج تک کی مسافت ایسی ہے جیسے آسان وزمیں کی
در میانی مسافت ہے بندااو پرآ نکھ اٹھا کر دیکھے گاتو اسے ایسی چک نظر آئے گی کہ
اس کی بینائی ا جب لے اس سے وہ گھبرا کر پوچھے گا یہ کیا؟ کہا جائے گا یہ تیرے
قلاں بھائی کا نوز ہے۔ وہ کہے گا ہم دنیا میں انتظم تو عمل کرتے ہے اس وہ مرتبہ
قلال بھائی کا نوز ہے۔ وہ کہے گا ہم دنیا میں انتظم تو عمل کرتے ہے اس وہ مرتبہ
کہاں سے ل گیا؟ کہا جائے گا وہ تجھ سے اعمال میں افضل تھبرا ہے اس کے بعد
اس کے دل میں رضائے اللی ڈالی جائے گی جس سے وہ اپنے اس درج میں
راضی ہوگا۔ (این البارک)

عون بن عبداللہ نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ ایک مخلوق کو جنت میں داخل فر مائے گا۔
انہیں اتنا عطاء فر مائے گا کہ وہ اس کے بعد کسی ضر ورت کے خواہش مند نہ ہوں گے
ان کے اوپر اور لوگ بلند ور جات پر ہوں گے جب وہ انہیں دیکھیں گے تو انہیں
بہجان لیں مے ، اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے یارب! یہ ہمارے ساتھی تھے انہیں تو
نے ہم پر فضلیت و سے دی؟ اللہ تعالیٰ فر مائے گا تمہارے لئے دوری ہو، یہ وہ لوگ
ہیں جب تم سیر ہوکر کھاتے تھے یہ ہمو کے رہتے تھے اور تم سیر ہوکر بانی پہنے تھے یہ

جبتم ان سے نظریں بچا کرنگل جاتے ہیے ہیں دیکھتے رہتے۔(ابن المبارک ابونعم)

حضرت ابوہریرہ ڈائٹٹو سے مروی ہے کہ رسول اللہ کا ایک آخر مایا کہ ایک آخری اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند مرتبہ ہوتا ہے کین وہ اعمال سے بلند مراتب تک نہیں پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند مرتبہ ہوتا ہے کین وہ اعمال سے بلند مراتب تک نہیں پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسے نا گوار کا موں میں مبتلا کر دیتا ہے کے وہ اس مرتبے کو پالیتا ہے۔ (ابویعلی یہی ق)

م حضرت ابو ہر برہ مڑائٹؤے سے مروی ہے کہ دسول اللّمَاَلْ تَقَالِمُ ایک کہ جنت میں ایک د حضرت ابو ہر برہ مڑائٹؤ کے میں ایک د مروہ جود نیا میں مغموم رہتے ہیں۔(دیبی)

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹیئئے سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنَائِیْکِیم نے فرمایا کہ جنت میں ایک درجول اللہ مُنَائِیکِیم نے فرمایا کہ جنت میں ایک درجہ ہے جسے نین شخصوں کے سواکوئی نہ یا سکے گا:

🗘 امام عادل (افسرنیک خو)

ا صلد حى كرنے والا

عیالدار (صبر کرنے والا )وہ اپنے اہل پرخرج کر کے انہیں احسان جتلائے۔ (دیلی فی الفردوں)

حضرت ابن عباس بی بین نے فرمایا کہ اللہ تعالی سی مسلمان کی اولا دیے مراتب بلند کر کے خرت ابن عباس بی بین کہ اس کے کہ اس کی کہ اس کی کہ اس کی کہ اس کی گاگر چہ وہ اعمال صالحہ میں اس سے کم ہوں گے صرف اس لئے کہ اس کی آپ کے کہ اس کی آپ کے کہ اس کی آپ نے بیا آپت پڑھی۔

آئی میں اس میں میں میں و میں و میں وسل میں میں و و بی بیموں سے آپ

وَالَّذِيْنَ امْنُوْا وَالتَّبَعَثُهُمْ ذُرِيَّتُهُمْ بِأَيْنَانِ الْحَقْنَا بِهِمُ ذُرِيَّتُهُمْ وَمَا الْمَن التَّنَهُمْ مِّنْ عَلِهِمْ مِّنْ ثَنَى عَلَيْهُمْ اللَّا الْمُرِئَى بِمَاكَسُ رَهِيْنَ۞

(پ ۲۲، الطّور، آیت ۲۱)

"اور جوایمان لائے اور ان کی اولا دینے ایمان کے ساتھان کی پیروی کی ہم نے ان کی اولا دان سے ملا دی اور ان کے مل میں انہیں کچھ کی خددی سب آدمی اینے کیے میں گرفتار ہیں۔"

المرالا فاصل حضرت علامه مفتى محرفيم الدين مرادآ باوعليدالرحمة اس آييت

ادواليآ فرت خوالي المحالي المح کے تحت فرماتے ہیں کہ جنت میں اگر چہ باپ داد کے در ہے بلند ہوں تو بھی ان کی خوشی کے لئے اِن کی آولا وال کے ساتھ ملا دی جائے گی اور اللہ تعالی این فضل و کرم ہے اس اولا دكو بحي وة درجه عطاء فرمائ كالنبيل ان كاعمال كالوراثواب اوراولا دك درج اين فضل وكرم مسے بلند كئے (خزائن العرفان \_اولى عفرله) ١٠٠ 👁 حضرت ابن عباس رفی اسے فر مایا کے مومن کی اولا داس کے درجہ میں ہوگی اگر چہ اعمال میں مقابی سے کم ہوگی میصرف اس کئے تا کہ اس کی آئیس مھنڈی ہوں پھرآپ نے مذکورہ بالا آیت پڑھی، پھراللد تعالی فرمائے گا کہ ہم نے آباء کے اعمال کوئی می بیس کی اس پرجومیں نے ان کی اولا دکوعطاء کیا ہے۔ (ابونیم) المكاملات النفي مم اولاد اولياء كااحرام كرتے ہيں كدا كروہ ايمان سے فوت ہو۔ ئے تواہیے آباء کے ساتھ ہول گے۔لیکن انہیں بھی چاہیے کے ان امور پر اکڑے ندر ہیں م کھی کرکے دکھلائیں۔(اولی عفرلہ) ایک ایک ابن مردومیاورضیاء نے اس لفظ سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ جب مومن جنت میں داخل ہوگا۔تو وہ اپنے والدین اور ذریات اور اولا دے بارے یو چھےگا؟ جوب

ملے گاوہ تیرے مرتبے پڑئیں چینے سیکے اور نہ ہی انہوں نے تیرے جیساتمل کیاعرض كرمه كايارب! من نيك اعمال اسيخ لئ اوران ك لئ ك يقطم موكا ألبيس ان كساته ملادو (طراني في الكبير)

حضرت سعیدین جبیر طافظ سے مومنین کی اولا د کا سوال ہوا کہ وہ جنت میں کہاں بول مے؟ فرمایا کداین والدین میں بہتر عمل والے کے تماتھ ہوں گے اگر باپ اچھاہے تو باپ کے ساتھ اگر ماں اچھی ہے تو ماں کے ساتھ۔ (ابرائیم)

حضرت مره بن جندب والفن سيمروي ب كسول التمالية الم الدول الديم الماكية الم ر مل أواورامام كقريب رجو-آدى تماز جعد من دهيل كرتاب تو دهكيلا جائكا اوروده آنتري منزل من موكا اگر چه جنت مي داخل بهي موتو بهي \_ (ماكم)

معرست المان المان المان المان المنظم وي م كرسول الله في المان المان و نيا مين خود والموالية المالية المستدر المتدام أيجر

اوال آفرت کے کھی اوال آفرت کے کہا در جات گھٹائے گااس در ہے ہے جواس سے بڑا ہو گا پھرآپ نے پڑھا: وَلَلْا خِرَةُ أَكْبُرُ دُرَجْتٍ وَأَكْبَرُ تَقْضِيلًا ﴿ إِمَا مَنَ الرَائِلُ أَيت ١١) ''اور ہے شک آخرت درجوں میں سب سے بڑی اور صل میں سب سے اعلیٰ ہے۔' (ابونعیم) حضرت ابن عمر ہلی ہے مروی ہے کہ دنیا میں جو بندہ دنیوی اُمور میں آگے بڑھتا ہے قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کے درجات گھٹائے گاوہ اس کے لئے کریم ہے۔ (سعيد بن منصور \_ ابن الى الدنيا \_ الوقعيم) حضرت ابن عمر مُنْ الْجُنَات تمروی ہے کہ ایک مرواوراس کا غلام جنت میں واخل ہوں کے۔غلام کے آقا سے درجات بلند ہوں گے، آقاعرض کر لگایارب! میتو دنیا میں میراغلام تھا (اب اس کے درجات بلند کیوں؟)اللہ تعالی فرمائے گاریہ تیرے سے ذكرالهي زياده كرتا تقا- (احمد في الزم ) حضریت ابراہیم تیمی رضی اللّٰدُنعالی نے فر ما یا جو دنیا میں الیمی غذا کھا تا ہے جواسے الحچی لکتی ہے بعنی یانی (شربت وغیرہ) پیتا ہے جواسے خوب لگتا ہے تو آخرت میں اس کے لئے اس کی لذت وغیرہ گھٹائی جائے گی۔(ابوقیم) حضرت ابودرداء ظافها ہے مروی ہے کہ تین اشخاص ایسے ہیں جوآخرت میں بلند درجات پر بالکل نہیں چینے سکیں گے۔ جسنے کہانت (جادوٹونے وغیرہ کئے) جس نے قسمت آز مائی کی سی بھی طریقے سے بھی ⇳ سفر مے خیروعافیت کی فال وغیرہ نکالی۔ (طبرانی) ூ حضرت ابودرداء بن فن في ما يا كه ميس نے رسول الله ماليكي سے سنا كه جس كى حكومت تك رسائي ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لئے كام نكلواديتا ہے يا اسے ناخوشگور امرے بچالیتا ہے تواللہ تعالی قیامت میں اس کے درجات بلند فرمائے گا۔ (طبراتي في الأوسط) حضر و کعب بن مرو داننهٔ نے فر مایا کہ میں نے رسول الندنگائی کوفر ماتے سنا کہ جس

نے وشمن اسلام کی طرف تیر بھنکا اللہ تعالیٰ اس کے درجہ بلند فر مائے گاوہ درجہ کوئی بان کے حن جیسانہ ہوگا بلکہ وہاں دو درجوں کے درمیان کی مسافت سوسال کے برابر ہوگی۔ (نیائی۔احمہ ابن حبان)

حضرت الی ابن کعب رہائی ہے مروی ہے کہ رسول اللّمُ اللّمِیٰ اللّمِیْ اللّمِیْ اللّمِیٰ اللّ

(ابوداور \_احمد بيهق)

حضرت عبادہ بن صامت رفی ہے کہ رسول اللّٰدَ کَا اَیْدَ ہُونِ اِیک کیا میں تہیں ایسے کمل کی رہبری نہ کروں جس سے تہارے درجات بلندہوں؟ صحابہ کرام نے عرض کی ہاں، آپ نے فرمایا جوتم سے زیادتی کرے اس پر حوصلہ کروج م پرظلم کر ہے اس پر حوصلہ کروج م پرظلم کر ہے اس کے ساتھ طلع رحمی کر ہے م کر ہے اور اس کے ساتھ طلع رحمی کر و۔ (واللہ اللم) (بزار طبرانی)

#### <u>باب (۱۶۶)</u>

### جنت ابواب اوران کے اساء

الثدتعالى نيفرمايان

وَسِينَقَ الَّذِينَ التَّقُوارَبَّهُمُ إِلَى الْجُنَّةِ زُمَرًا ﴿ حَبِنَى إِذَا جَاءُوْهَا وَفُتِعَتَ الْوَابُهُا \_ (بِ٣١،١/مر، آيت ٢)

- حضرت مہل بن سعد ولائٹو ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مالی کے جنت میں آٹھور وازے ہیں ان میں ہیں ان میں ہے ایک کا نام ریان ہے اس میں ہے روزہ دارداخل ہوں سے ۔ (بغاری مسلم)
- ایک اور روایت میں ہے جنت کا ایک دروازہ ہےاسے ریان کہا جاتا ہے اسے

قیامت میں روزہ دارداخل ہوں گےان کے سواکوئی داخل نہ ہو سکےگا۔ داخلے سے پہلے اعلان ہوگا روزہ دارکہاں ہیں؟ جب وہ اس میں داخل ہوجا کیں گےان کے آئے ہوگا۔ آخری داخل ہو نے کے بعدوہ دروازہ بند ہوجائے گاان کے سواکوئی داخل نہ ہوگا۔ آخری داخل ہو نے کے بعدوہ دروازہ بند ہوجائے گاان کے سواکوئی داخل نہ ہوگا۔ (بخاری مسلم نسائی ۔ ترندی)

حضرت ابو ہریرہ رفائی سے مردی ہے کہ رسول الند کا ایک جس نے اپنے مال سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جوڑاخرج کیا اس جنت کے تمام درواز وں سے پکارا جائے گا کہ اے بندہ خدایہ ہے خبر وجھلائی ، نمازی کو باب الصلوق سے بلایا جائے گا روزہ دار کو باب الصدقة سے اور مجاہد کو باب المحد و سے بلایا جائے گا۔ پھر حضرت ابو بکر رفائن نے عرض کی یا رسول اللہ منافی ہم روا ایک اپنی ضرورت پرجس درواز ہے سے بلایا جائے گا کوئی ایسا بھی ہموجے تمام دروا زیرے سے بلایا جائے گا کوئی ایسا بھی ہموجے تمام دروا زوں سے بلایا جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں مجھے المید ہے تم ان میں سے ہو۔

زوں سے بلایا جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں مجھے المید ہے تم ان میں سے ہو۔

زوں سے بلایا جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں مجھے المید ہے تم ان میں سے ہو۔

فاندہ: امام قرطبی نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمام دروازوں سے بلایا جاتا تنزیدو کی ہے پھر جنت میں نیک اعمال کی وجہ سے داخل ہوگا۔

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھؤسے مروی ہے کہ رسول اللہ کا ٹیکھ نے فر مایا کہ قیامت کے دن ہرانسان اپنے ہوئے (عمل) کی وجہ سے پکارہ جائے گا اگر اس کے اعمال جس سے نماز افضل ہوگی تو اسے نماز والے درواز بے سے بلایا جائے گا اگر اس کا روزہ افضل ہے تو روز ہے کے درواز بے سے اگر جہاد افضل ہے تو جہادوا لے درواز بے سے بلا یا جائے گا حضرت ابو بکر ڈاٹھؤ نے عرض کی یا رسول اللہ کا ٹیکھ ہرایک اپنی ضرورت پر جس درواز ہے سے بلایا جائے گا کوئی ایسا بھی ہو جسے ان تمام اعمال کی وجہ سے بلایا جائے گا کوئی ایسا بھی ہو جسے ان تمام اعمال کی وجہ سے بلایا جائے گا کوئی ایسا بھی ہو جسے ان تمام اعمال کی وجہ سے بلایا جائے گا کوئی ایسا بھی ہو جسے ان تمام اعمال کی وجہ سے بلایا جائے گا کوئی ایسا بھی ہو جسے ان تمام اعمال کی وجہ سے بلایا جائے گا کوئی ایسا بھی ہو جسے ان تمام اعمال کی وجہ سے بلایا جائے گا کوئی ایسا بھی ہو جسے ان تمام اعمال کی وجہ سے بلایا جائے گا کوئی ایسا بھی ہو جسے ان تمام اعمال کی وجہ سے بلایا جائے گا کوئی ایسا بھی ہو جسے ان تمام اعمال کی وجہ سے بلایا جائے گا کوئی ایسا بھی ہو جسے ان تمام اعمال کی وجہ سے بلایا جائے گا کوئی ایسا بھی ہو جسے ان تمام اعمال کی وجہ سے بلایا جائے گا کوئی ایسا بھی ہو جسے ان تمام اعمال کی وجہ سے بلایا جائے گا کوئی ایسا بھی ہو جسے ان تمام اعمال کی وجہ سے بلایا جائے گا کوئی ایسا بھی ہو جسے ان تمام اعمال کی وجہ سے بلایا جائے گا کوئی ایسا بھی ہو جسے ان تمام اعمال کی وجہ سے بلایا جائے گا کوئی ایسا بھی ہو جسے ان تمام اعمال کی وجہ سے بلایا جائے گا کوئی ایسا ہو جسے ان تمام اعمال کی وجہ سے بلایا جائے گا کوئی ایسا ہو جسے ان تمام اعمال کی دو جسے بلایا جائے گا کوئی ایسا ہو جسے ان تمام اعمال کی دوران ہو کی دوران ہو تھوں کی دوران ہو

حضرت ابو ہریرہ طائع ہے مروی ہے کہ رسول الله مالیا کہ ہم کمل والے کے مشرت ابو ہریرہ طائع کے مروی ہے کہ رسول الله مالی کے مشرک اعمال کی وجہ کے مشرک اور وازوں میں سے ایک دروازہ ہوگا جواسے کے اعمال کی وجہ سے بازیاجا ہے گا۔ (احم)

667 (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (66

حضرت ابن مسعود رہ النظر اللہ میں ہے کہ رسول اللہ میں ایک جنت کے اٹھے دروازے ہیں۔ سمات دروازے بند ہیں ایک توبہ کے لئے کھلا ہے یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع کرے۔

حضرت ابو ہریرہ دلائٹڑ سے مروی ہے کہ نبی پاکسٹائیٹڑ نے فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے اسے باب الضیٰ کہا جاتا ہے۔ قیامت میں اعلان ہوگا کہاں ہیں وہ چاشت کی نماز پر مداومت کرنے والے بید دروازہ تمہارے لیے ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے داخل ہوجاؤ۔ (طبرانی فی الاوسط)

حضرت این عباس رضی الله تعالی عنهما سے مردی ہے کہ نبی پاکسٹائیڈ کے ایا کہ جست میں ایک دروازہ ہے اسے باب الفرح کہا جاتا ہے اس میں وہ داخل ہوگا جو بحول کوخوش کرتا ہے۔ (دیلی فی الفردوس)

حعتروت بحرین خطاب دلائی رسول النوالی کوفر مانت سنا کداست حکم ہوگا کہ تو آنچوں درداز دل بیس جس میں سے جا ہے داخل ہو۔ (احر)

الوالي آفرت ي المحالي <del>چ</del>چ حضرت ابو ہرریہ و ابوسعید ٹڑ نیائے نے فرمایا کہ نبی پاک مٹائیٹی نے فرمایا کہ جو بندہ بانچوں نمازیں بڑھتا ہے اور رمضان کے روزے رکھتا ہے زکو قادا کرتا ہے اور سات برے گناہوں سے بچنا ہے اس کے لیے قیامت میں جنت کے آٹھوں درواز ہے کھولے جاتیں گے۔ (نسائی۔ ابنِ ملجہ۔احمہ) حضرت عتبه بن عبدالله السملي طلفيظ سيمروي هي كدرسول الله مَا في السملي طلفي المنظم في الما الله مثل الله مثل المالية كمقتول تين بي-وہ جواللہ کی راہ میں اینے نفس و مال سے جہاد کرتا ہے۔ یہاں تک کہوہ وشمن سے الكراكرشهيد ہوجاتا ہے توبیخ الص شہید ہے اسے عرش کے بیچے اللہ تعالی کے خیمے میں لایا جائے گااس کے درجے سے انبیاء کرام صرف نبوت کی دجہ سے اضل ہول کے۔ جس نے گناہوں اور خطاؤں کا آر تکاب کیالیکن بعد کوایے نفس و مال سے جہاد کرتا ہے اور دستمن سے نگرا کرشہید ہوجاتا ہے تو بیمل اس کے گنا ہوں کو دھونے والا ہے اورتلواراس کے گناہوں اور خطاؤں کومٹانے والی ہے وہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا جا ہے، داخل ہو کیونکہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور دوزخ کے سات دروازے ہیں اور جنت کے دروازے ایک دوسرے سے اصل ہیں۔ منافق جوالله كى راه ميں اينے نفس و مال سے جہاد كرتا ہے يہاں تك كدوتمن سے نكرا كرمرجا تاہے تووہ دوزخ میں جائے گااس لیے کہلوارمنافقت کوہیں مٹاتی۔ فانده: حدیث ندکور میں لفظ مستحن آیا ہے وہ انسان جس کا سینکل جائے (جس کامعنی او لیی غفرلہ نے خالص لکھاہے)اللہ تعالیٰ نے فرمایا: أُولِكَ الَّذِينَ امْتَعَنَ اللَّهُ قُلُونِهُمُ لِلتَّقُولِي ﴿ إِرو٢١، الجرات، آيت ؟) "ووہیں جن کاول اللہ نے پر ہیز گاری کے لیے پر کھلیا ہے۔ مسندِ احد کی روایت میں ممتحن کی بجائے مفعنو ہے غالباً پیضجف (غلطی ے) سے ممتحن ہے اور مدیث میں لفظ والمصمصة ہے۔ بضم المیم الاولی و

669 Co 200 Co 20

· (اولی نے ترجمہ میں بہلامعنیٰ لکھاہے۔)(الترغیب والتربیب للمندری)

معزت عتبہ بن عبداللہ المسلمی ڈالٹوئے نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ مَالْیُوَئِوَمُ کو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ مَالْیُوَئِومُ کو فرمایا کہ جس کے تین بچے فوت ہوں جوابھی من بلوغ کونہ پہنچے ہوں تو وہ اس کے مرنے کے بعد آٹھوں وروازوں میں ملیں گے پھروہ ان میں جس سے جنت میں داخل ہونا جا ہے داخل ہوگا۔ (ابنِ ماجہ احمہ طبرانی فی الکیر)

رسول کریم آلی آلی نے فرمایا کہ جس نے بیا ہے کو پانی پلایا یہاں تک وہ سیراب ہو گیا اس کے لیے جنت کے آٹھوں درواز ہے کھولے جا کیں گے اور جس نے بھو کے کو سیر کر کے کھلایا اور پانی پلایا اس کیلیے جنت کے تمام درواز ہے کھولے جا کیں گیا اور اسے کہا جائے گا ان میں ہے جس سے تو چاہے داخل ہوجا۔ (طبرانی فی الکیر)

صحفرت معاذبن جبل ولانتظائے مروی ہے نبی باک مَثَالِیَّا نے فرمایا کہ جس نے مومن کو کھانا کھلایا یہاں تک کہاس کا پیٹ بھر گیا تو وہ جنت کے جس درواز ہے ہے جوائی ہوائیاں تک کہاس کا پیٹ بھر گیا تو وہ جنت کے جس درواز ہے ہے جوائی ہوائیاں کے لیے ہوگا جس نے اس جیسے اعمال صالحہ کئے ہوں گے۔

ویا ہے داخل ہوا بیااس کے لیے ہوگا جس نے اس جیسے اعمال صالحہ کئے ہوں گے۔

(طرانی فی انگبیر)

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھؤسے مردی ہے کہ رسول اللہ مُنَالِیُکِم نے فرمایا کہ جوعورت اپنے رسب سے ڈرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی فرما نبرداری کرے اور اپنے شوہر کی فرما نبرداری کرے اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھولے جا کیں گے اور اسے کہا جائے گاتو جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہوجا۔ (طرانی فی الاوسا)

معنرت عبدالرحمٰن بن عوف طائعۂ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنَالِیَمُ نے فر مایا کہ جو خاتون پانچ وفت کی نماز پڑھے اور رمضان کے روز ہے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنی شوہر کی اطاعت کرے وہ جنت کے تمام دروازوں میں ہے جس سے جا ہے داخل ہو۔ (احمہ طبرانی فی الادمط)

- جس نے پوشیدہ طور قرض ادا کر دیا۔
  - الم جسنے قاتل کومعاف کردیا۔

**(**)

ابدیعلی طبرانی فی الاوسط) جس نے ہرنماز کے بعد سورۂ اخلاص پڑھی۔ (ابویعلیٰ طبرانی فی الاوسط)

فاندہ: حضرت ابو بکر وٹائٹڑ ہے مروی ہے کہ حضور کریم آٹائٹڑ ہے۔ عرض کی گئی اگر ان تینوں میں ایک عمل میں لائے؟ فرمایا: اگر چہ ایک عمل لائے۔

حضرت جریر والند تعالی کے ساتھ کی کوشریک نہ بنائے اور ناحق کسی کے خون سے ہاتھ ندر نگے وہ جنت کے درواز دن میں سے جس سے جا ہے داخل ہوجائے۔(طبرانی فی انکبیر)

فانده: اس حدیث میں ہے"لم یتند" بمعنی خون ناحق کوہیں پہنچا جس کوفقیراویسی غفرلد نے ہاتھ ندرنگنا، ترجمہ کیا ہے۔

حضرت ابن مسعود طلان سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافی کے فرمایا کہ جس نے میری امت کے لیے جاتا ہے۔ امت کو اللہ منافی کے جس نے میری امت کے لیے جالیس احادیث حفظ کیس جن سے امت کو اللہ تعالی نے نفع پہنچایا تو اسے کہا جائے گا جنت کے جس درواز ہے جاہے داخل ہوجا۔ (ابولیم)

سیدہ عائشہ صدیقہ بڑھ اسے مروی ہے کہ رسول اللہ مالی کے فرمایا کہ جس کی دو بیٹیاں یا بہنیں یا بھو پھیاں یا خالہ ہوں جن کا وہ کفیل ہے اس کے لیے جنت کے بیٹیاں یا بہنیں یا بھو پھیاں یا خالہ ہوں جن کا وہ کفیل ہے اس کے لیے جنت کے آٹھوں درواز ہے کھولے جائمیں گے۔ (طبرانی فی الاوسط)

#### باب(1٤٥)

## جنت کی جابیاں

حضرت معاذبن جبل النظائية عمروی ہے کہ رسول الله مَالَیْظِیم نے جب انہیں ملک مسلس معاذبن کی طرف بھیجا تو فر مایا بچھ سے یمنی جنت کی جا بیوں کا سوال کریں کے تو کہنا سے تو کہنا سے اللہ تعالی کے سواکوئی معبور نہیں ۔ (بیمانی)

احوالی آخرت کی مینی الله تعالی کے رسول ہیں۔ او لی غفران ) کوئی معبود نبیں۔ (محمر کا نیو کی الله تعالی کے رسول ہیں۔ او لی غفران )

تصرت جابر بن عبدالله بن الله بن الله

حضرت وہب بڑائٹڑ ہے کہا گیا کہ جنت کی جانی لا الله الله (محمد رسول اللہ)
مہرت وہب بڑائٹڑ ہے کہا گیا کہ جنت کی جانی لا الله الله (محمد رسول اللہ)
مہرس ہے؟ فرمایا ہاں! لیکن کوئی ایسی جانی ہیں جس کے دندانے نہ ہوں دندانے
موں تو تالا کھلے گاور نہ تالا ہیں کھلے گا۔ (بخاری۔ ابونیم)

حضرت ابودرداء وللفظ نے فرمایا کہ میں نے رسول الله مَنَّا لَیْمِ کُوفر ماتے سنا کہ باپ جست کا اوسط (درمیانہ) دروازہ ہے (بعنی اسے راضی رکھنا کہ جسنت کے وسط میں مقام ملے گا)۔

حضرت انس ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ رسول الله مَٹائٹی آئے نے فرمایا کہ میں نے شب معراج جنت کے درواز ہے پر نکھادیکھا کہ صدقہ میں ایک کے بدلے دس اور قرض کی ادائی آئی ایک کے بدلے دس اور قرض کی ادائی آئی ایک کے عوض اٹھارہ! میں نے جبریل علیتها سے کہا اس کی کیا وجہ ہے کہ قرض صدقے سے افضل ہے؟ کہا کہ سائل از خود سوال کرتا ہے اور قرض مانگنے والا ابی حاجت پوری کرنے لیے قرض مانگنے والا ابی حاجت پوری کرنے لیے قرض مانگنا ہے۔ (ابن ماجہ یہیق)

#### باب(۱٤٦)

# جنت کے درواز وں کی وسعت

حضرت عتب بن غزوان بھا تھے فرمایا کہ میں بتایا گیا ہے کہ جنت کے درواز کے کے ایک بیٹ سے دوسرے بٹ کی درمیانی مسافت چالیس سال ہے اس پرایک دن الیے بیٹ ایک جنت کے اور بہوگا۔ (مسلم احمد طرانی الیے بہوگا) حضرت ابن عمر مخافظ سے مروی ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ الیے فرمایا کہ جنت کے اس درواز سے کا عرض جس سے میری امت داخل ہوگی، تیز رفنا رگھوڑ سے پر سوارتین درواز سے کا عرض جس سے میری امت داخل ہوگی، تیز رفنا رگھوڑ سے پر سوارتین درواز سے کہ مقدار کے برابر ہے پھروہ ایک دوسر سے کو بجوم کی وجہ دن کی مسافت طے کرنے کی مقدار کے برابر ہے پھروہ ایک دوسر سے کو بجوم کی وجہ

الوالي آفرنت في الموالي ال ہے جینجیں کے یہاں تک کوریب ہے کدان کے کا ندھے اتر جائیں۔ (رّنذی پیمیّ) حضرت ابوسعید خدری طالعین ہے مروی ہے کہ رسول الله منافی ایک فیر مایا کہ جنت کے درواز وں کے ایک پٹ سے دوسرے سال کی مسافت ہے۔ (احمہ بہتی) حضرت معاوید بن حیدہ ٹرائنٹ سے مروی ہے کہ میں نے رسول الله مَالَیْتِیْمِ کوفر ماتے سنا کہ جنت کے درواز وں کے ایک پٹ سے دوسرے تک سات سال کی مسافت ہے۔(ابن حبان۔ بیمقی) حضرت معاویہ بن حیدہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ رسول الله مُنَاثِیْتِ نے فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں ایک بٹ سے دوسرے بٹ تک جالیں سال کا فاصلہ ہے اس برایک دن ایسا ہوگا کہ اس پر ججوم ہوگا۔ (احمد) حضرت عبدالله بن سلام طالعظ سے مروی ہے کہرسول الله مالی این فرمایا کہ جنت ۔ کے درواز وں میں ایک پٹ سے دوسرے تک جالیس سال کی مسافت ہے اس پر ایک دن ایما جوم ہوگا جیسے پانی پر ایک دوسرے برگرتے ہیں۔(طرانی) حضرت بهل بن وعد مِنْ النَّمْ النَّامِينَ عَدِينَ النَّهِ مِنْ النَّهِ النَّهُ النَّلُولُولُولُ النَّهُ النَّهُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّامُ النَّهُ النَّهُ النَّامُ النَّامُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّامُ النَّ میں ہے ستر ہزار یا سات لا کھ (راوی کوشک ہے) جنت میں داخل ہوں گے تو ہجوم ہے ایک دوسرے پرگرتے ہوں گےان کا پہلا جنت میں واخل نہ ہوگا جب سک آخری داخل ندہوگا۔ایک دوسرے کو پکڑتے ہوئے ہجوم سے کرتے نظر آئیں گےان کے چہرے چودھویں شب کے جاند کی طرح ہول گے۔ ( بخاری مسلم طبرانی فی الکبیر ) حضرت حسن ولالفؤ مص مروى ہے كه رسول الله مَالْيَقِيمُ نے فرمایا كه جنت كے آتھ وروازے ہیں ہر دروازے کے ایک بٹ سے دوسرے تک جالیس سال کی مافت ہے۔(این البارک)

#### باب (۱٤۷)

# جنت کے درواز کے کھولے جاتے ہیں

حضرت ابوابوب انصاری رفاتی سے مروی ہے کہ رسول اللہ کا قیار جب سورج و حلتا تو نماز چاشت بیڑھتے ، میں نے اس کی وجہ بوچھی تو فرمایا کہ اس گھڑی میں آسان اور جنت ہے دروازے کھولے جاتے ہیں وہ متحرک رہتے ہیں یہاں تک کہ ظہر کی نماز ادا کی چائے میں چاہتا ہوں اس گھڑی میں میرے نیک اعمال آسان پر جا نمیں ۔ (ابوداؤد۔ ابن ماجہ احمہ حاکم بطرانی فی الکیر)

حضرت ابنِ مسعود رہائے فئے فرمایا کہ جنت کے سات دروازے ہیں سب کے سب
 ہے ہیں اور بند کیے جاتے ہیں سوائے تو بہ کے دروازے کے کہ وہ بند
 ہمیں کیا جاتا۔
 ہمیں کیا جاتا۔

فائدہ: حضرت ابنِ مسعود طالعی سات درواز ہے ان کے لیے فرمایا جو کھو لے جاتے بیں اور بند کیے جاتے ہیں اور باب تو بہوہ آٹھواں دروازہ ہے۔

(ابنِ السارك - حاكم \_طبراني في الكبير)

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مظافی ہے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کامہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کیے جاتے ہیں۔ (بخاری مسلم۔ احمد)

#### باب (۱۶۸)

## جنت کی د بواریں اور زمین اور مٹی

حضرت ابو ہریرہ نگانظ سے مروی ہے کہ ہم نے عرض کی یارسول الله منافظ ہم ہم میں جست اور اس کی بناء (عمارت) کے متعلق بتاہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی آیک

Marfat com

گارہ خالص مشک ہے اور اس کی مٹی زعفران ہے جواس میں داخل ہوتا ہے خوش رہتا ہے پریشان ہیں ہوتا ہمیشہ رہے گااس پرموت ہیں آئے گی اور نہاس کے کپڑے سے مجھیں گے اور نہاس کے کپڑے سے مجھیں گے اور نہاس کی جوانی فناء ہوگی۔ (ترندی، احمد، این حبان، داری، این المبارک)

حضرت ابن عمر بی اس کے قرمایا کہ رسول اللہ ما اللہ ما اللہ میں داخل ہوگا ہمیشہ ذندہ رہے گااس کی کہوہ کیسی ہے؟ تو آپ نے فرمایا جواس میں داخل ہوگا ہمیشہ ذندہ رہے گااس میں موت نہیں آئے گی ہمیشہ رہے گا مگین نہ ہوگا نہاں کے کپڑے پھٹیں گے اور نہ اس کی جوانی ڈھلے گی۔عرض کی گئی یا رسول اللہ ما اللہ ما اللہ مارت کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی ایک جاندی کی اس کے کنگر لؤلؤ اور نے فرمایا کہ اس کی لیا گیا گارہ خالص مشک ہے اور اس کی مٹی زعفران ہے۔ یا قوت ہیں اس کی لیا گیا گارہ خالص مشک ہے اور اس کی مٹی زعفران ہے۔ یا قوت ہیں اس کی لیا گیا گارہ خالص مشک ہے اور اس کی مٹی زعفران ہے۔ یا لیا رائی اللہ نیا۔ این البارک)

حضرت ابو ہریرہ النظیظ ہے مروی ہے کہ رسول الله مَنْ النَّهُ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

حضرت ابوسعید طالط ہے مروی ہے کہ رسول الله طَالِیَ این کے اللہ تعالیٰ نے جنت کی چارد یواری میں ایک این سونے کی اور ایک این بی چاندی کی بنائی ہے اس میں نہریں جاری کی جیں۔ اور اس میں درخت ہوئے جیں جب ملائکہ نے اس کے حسن اور رونق کو دیکھا تو کہا اے جنت تھے مبارک ہو! تھے میں بادشاہ اقامت پذیر یہوں گے۔ (برازیجیق)

پریر اوس میں مزال کے خرمایا کہ ابن صیاد نے نبی پاکسٹالٹیڈ کیا ہے جنت کی مٹی کے متعلق سوال کیا؟ تو آپ نے فرمایا وہ سفیداور چکداراور مشک خالص ہے۔ (سلم) متعلق سوال کیا؟ تو آپ نے حضرت ابن عباس ڈاٹٹو ہے پوچھا کہ جنت کی زمین کیسی حضرت ابوزمیل ڈاٹٹو نے حضرت ابن عباس ڈاٹٹو ہے پوچھا کہ جنت کی زمین کیسی ہے؟ فرمایا خالص سفید چاندی کہ ہے گویا وہ آئینہ ہے میں نے کیااس کا نور ہے؟ کیون اس میں سورج نہ ہوگا میں نے کہااس کی نہریں کیا ہیں؟ کیاان میں گڑھے کیون اس میں سورج نہ ہوگا میں نے کہااس کی نہریں کیا ہیں؟ کیاان میں گڑھے

ادوالي آفرت في المحالي المحالية في المحالي

ہیں؟ فرمایانہ، کیکن وہ نہریں زمین پر ہی چلتی ہیں نہ ادھر جاتی ہیں نہ ادھر (سیرھی چلتی ہیں) میں نے کہا جنت کے خلّے (لباس) کیسے ہیں؟ فرمایا اس میں درخت ہیں ان پرٹمر ہیں گویاوہ انار ہیں۔ جب کوئی اللہ تعالیٰ کا ولی ان میں کچھ چاہے گا تو اس میں پوشاک اس کی ٹہنیوں پرگر سے گی اس میں ستر صلے ہوں گے جوشم شم کے رفکارنگ ہوں گے جوشم شم کے رفکارنگ ہوں گے چوشم شم کے رفکارنگ ہوں گے چوروہ ایک دوسر سے سے ل کر پہلے کی طرح ہوجا کیں گے۔

(این الی الدنیا۔ ابوالشیخ فی العظمة)

حضرت سعید بن جبیر طالنظ نے فرمایا کہ جنت کی زمین چاندی کی ہے۔(ابوقیم) حضرت ابو ہر میرہ طالنظ نے فرمایا کہ جنت کی دیوار کی ایک اینٹ سونے کی ہے ایک اینٹ چاندی کی ہے اس کے درجے لؤلؤیا قوت کے ہیں اور اس کے سنگریزے موتی ہیں اور اس کی مٹی زعفران ہے۔(ابنِ المبارک۔ابنِ ابی الدنیا)

0

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نی پاک مَاٹھ کے اُس کا اعاطر یت کے ٹیلوں جیسا سفید ہاوراس کا میدان کا فور کی چٹا نیں ہیں اوراس کا اعاطر یت کے ٹیلوں جیسا مشک کا ہے اس میں نہریں جاری ہیں۔ اس میں اہل جنت کا اجتماع ہوتا ہے ادنیٰ اعلیٰ تمام یکیا جمع ہوکرایک دوسر ہے کو بہچانے ہیں اللہ تعالیٰ رحمت کی ہوا چلاتا ہے جوان پر خوشبو پھیلاتی ہے جب جنتی گھر میں اپنی زوجہ کے لوش ہوتا ہے تو اس کے حسن و جمال اور خوشبو میں اضافہ ہوتا ہے اس کی زوجہ کہتی ہے جب تو گھر سے نکلاتھا اس جمال اور خوشبو میں اضافہ ہوتا ہے اس کی زوجہ کہتی ہے جب تو گھر سے نکلاتھا اس وقت بھی بھلالگ رہا تھا ایکن اب تو اور زیادہ کھار ہے۔ (این انی الدیا)

## 

### باب (129)

# احدیہاڑجنت کے ارکان میں سے ہے

- حضرت مہل میں سعد مٹائنڈ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَنَائِنَیْنِ نے فر مایا کہ احد پہاڑ
   جنت کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ (طبرانی فی الکبیر۔ ابویعنی)
- حضرت ابوعیسیٰ بن جبیر و الفین سے مروی ہے کہ رسول الله منافیقی ہے نے فرمایا کہ احد پہاڑ جنت کے ابواب میں جنت کے ابواب میں سے ایک ہاب ہے اور عیر (پہاڑ) دوزخ کے ابواب میں سے ایک ہاب ہے اور عیر (پہاڑ) دوزخ کے ابواب میں سے ایک ہاب ہے۔ (طبرانی فی الکبیر)
  - اس کی مثل حضرت انس طالفیز سے مروی ہے۔ (این اجه)

### باب نمبر (۱۵۰)

# جنت کے بالاخانے اور اس کے محلات اور گھر اور قیام گاہیں

لَكِنِ الَّذِيْنَ النَّوْارِبَّهُمُ لَهُمُ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مِّنِيَةٌ لِأَخْرِي مِنْ لَكِنِ الَّذِيْنَ النَّوْارِبَّهُمُ لَهُمُ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مِّبْنِيَةٌ لِأَخْرِي مِنْ الْكِنْهُ وَ لَا يَا الدَرِ، آيت ٢٠) تَجْبَعُ الْكُنْهُ وَ لَا يَا الدَرِ، آيت ٢٠)

''لیکن جوایے رب سے ڈریان کے لیے بالا خانے ہیں، ان پر بالا خانے بے ان کے نیچنہریں بہیں۔''

اور فرمایا:

وَهُمْ فِي الْغُرُفْتِ أَمِنُونَ ﴿ بِ٢٦، سِهِ، آیت ٢٧) "اوروه بالاخانول میں امن وامان سے ہیں۔"

اور فرمایا:

ومسكن طبته في جنت عدن الربه الانوبة ،آيت الم) "اورياكيزه مكانول كالسن كي باغول مل " حضرت ابوسعید خدری دفائن سے مروی ہے کہ رسوال المدفائن فیر آئے نے فرمایا کہ اہلِ جنت اپنے بالا خانوں میں اوپر سے ایسے نظر آئیں گے جیسے چمک دارستارہ مشرق کے کنارے پر ایک دوسرے سے اعلیٰ درجات کی وجہ کنارے پر ایک دوسرے سے اعلیٰ درجات کی وجہ سے عرض کی گئی یا رسول الله فائن فیر آئی منازل ہوں گی جنہیں ان کے سوا اور کوئی نہ بائے گا؟ رسول الله فائن فیر آئی ایس جھے تم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے وہ ایسے لوگ ہیں جواللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور رسل کے اور رسل کے تصدیق کی رسے وہ ایسے لوگ ہیں جواللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور رسل کے تصدیق کی ربعتی ہے اس داری سلم یہیں کی ربعتی ہیں جواللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور رسل کے تصدیق کی ربعتی ہیں ہیں جواللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور رسل کی تھید بی کی (بیعنی میں منازل اہلِ ایمان کی ہیں۔ (بخاری سلم یہیں)

حضرت مہل بن سعد رہائٹۂ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ منائٹۂ ہے فر مایا کہ اہلِ جنت بالا خانوں میں ایسے دکھائی دیں گے جیسے جبکتاستارہ آسان میں۔

( بخاری مسلم \_احمه \_طبرانی فی الکبیر )

حضرت ابنِ عمر و المناسب مروی ہے کہ رسول الله مَنَّ اللهِ اللهُ عَلَیْمِ نَے فرمایا کہ جنت میں بالا خانے ہیں جن کا ظاہر باطن ایک ہے جس کے ظاہر کو باطن سے دیکھا جا سکے گا بالا خانے کن لوگوں کو کیلیا گے؟ باطن کو ظاہر سے ۔عرض کی گئی یار سول الله مَنَّ اللهُ خَانِدُ کا الله خانے کن لوگوں کو کمیں گے؟ آپ نے فرمایا جو جیٹھے بول بولنا ہے۔اور کھانا کھلاتا ہے اور راتوں کو نماز پڑھتا ہے جبکہ لوگ سور ہے ہوتے ہیں۔(احمد مام)

حضرت علی الخافظ سے مروی ہے کہ رسول الله مُنَافِیکُمُ نے فر مایا کہ جنت میں بالا خانے ہیں جن کا ظاہر ہا ہے اور باطن ظاہر سے دیکھا جائے گا۔ تو ایک اعرائی کھڑا ہو کرعرض کرنے لگایارسول الله مُنَافِیکُمُ ایکس کے لیے ہیں؟ آپ نے فر مایاس کے لیے جوزم گو ہے اور را توں کونماز کیے جوزم گو ہے اور را توں کونماز پر معتا ہے جوزم گو ہے اور السلام علیکم کہتا ہے اور کھانا کھلاتا ہے اور را توں کونماز پر معتا ہے جَبَر ہوگ سور ہے ہوتے ہیں۔ (ترزی احمد بیبیق)

حضرت ابو ما لک اشعری طاق نظرے مردی ہے رسول الله فالله فالله کے خرایا کہ جنت میں بالا خانے ہیں جن کے ظاہر کو باطن سے باطن کو ظاہر سے دیکھا جائے گا اللہ تعالی نے ان کے لیے تیار فرمائے ہیں جو کھا تا کھلاتے اور نرم گفتگو کرتے ہیں اور مسلسل

روز ہےر کھتے ہیں اوراس وتت نماز پڑھتے ہیں جب لوگ سور ہے ہوتے ہیں۔ (احمہ این حبان طبرانی فی الکبیر)

حضرت جابر طالفن سے مروی ہے کہ میں رسول الله منافقی نے فرمایا کہ کیا میں مہیں اہلِ جنت کے بالا خانوں کی خبر نہ دوں؟ ہم نے عرض کی ہاں یارسول اللّٰمَثَالَيْمَةِ اللّٰمِ اللّٰمِثَالَيْمَةِ اللهِ آپ نے فرمایا کہ جنت میں جواہر کی قسموں کے بالا خانے ہیں جن کے ظاہر کو باطن ہے اور باطن کوظا ہر سے دیکھا جاتا ہے ان میں تعتیں اور ثواب اور کرامت ہے ایسی کہ نہ کسی آئکھنے دیکھی اور نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی بشر کے دل میں اس كاتضورة سكتاب- بم نے عرض كى يارسول الله مَثَالَيْنِيَّا بيه بالا خانے كن لوگول كيليے ہیں؟ فرمایا جولوگ سلام کو رواج دیتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں اور روزول یر مدوامت کرتے ہیں اور فرمایا رات کوالیے وقت نماز پڑھتے ہیں جب لوگ نیند میں ہوتے ہیں۔ہم نے عرض کی یارسول اللّٰمَثَالَيْنِيَّةِ إن اعمال کی مس كوطافت ہے؟ فرمایا میری امت کے لوگ اس بے مطابق اتریں گے اور میجی میں حمہیں خبر دول کہ کون لوگ اس کے مطابق اتریں گے؟ فرمایا وہ جوایئے مسلمان بھائی ملتا ہے تو اسے کہنا ہے السلام علیکم یا وہ کہنا ہے تو اس کے جواب میں کہناہے و عليكم السلام اوروه جورمضان كروز بركفتا باوروه جواي اللوعيال کواتنا کھلاتا ہے کہ وہ سیر ہوجاتے ہیں ایسا آدمی وہ ہے جسے کھانا کھلانے پر بالا خانے ملیں گے اور وہ جوعشاء و فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے حالانکہ اس وقت لو گ سور ہے ہوتے ہیں۔

انده: يهان سونے والون سے يبود ونصاري وجوي مرادين - (ابونيم بيلق)

679 679 679 679 679 679 679

♦ حضرت الوجعفر وللفظف آيت:

أُولِيكَ يَجْزُونَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبُرُوا - (ب١٩-الفرقان، آيت٤٥)

کی تفسیر میں فرمایا کہ دارد نیامیں جواوگ فقر و فاقہ سے زندگی بسر کرتے تھے۔ (ابرتیم)

حضرت ہل بن سعد ملائے ہے مرفوعاً اس آیت کی تفییر منقول ہے فرمایا کہ بالا خانے سرخ یا قوت سے ہوں گے یا سبز زبر جدسے یا سفید موتی ان میں کسی قشم کا نقص اور وہم نہ ہوگا۔ (ما کم ۔ ترندی فی نواور الاصول)

ملیس کے۔(طبرانی فی الاوسط۔ابن المبارک)

- ◆ حضرت عمر بن خطاب طاقی نے فرمایا کہ جنت میں چار ہزار دروازے کے پٹ ہیں ہر دروازے میں پچپیں حور عین ہیں۔ ان میں نبی وصدیق اور امام عادل (حاکم نیک) اور آل و کفر کے درمیان اختیار دیا ہوا جو کفر کور کے آل کو اختیار کرے کے کہوا کوئی داخل نہ ہوگا۔ (ابن الجالدنیا)
- حضرت ابوہریرہ ڈھٹیئے ہے مروی ہے کہ مومن کا گھر جنت میں ہے اوراس کا درمیان موتی ہیں ہے اوراس کا درمیان موتی ہیں اس کے وسط درخت ہیں جن سے حلے پیدا ہوں گے وہ ایک انگی ستر حلے نکالے کی جس پر لؤ لؤ ومرجان کا جڑا وہوگا۔ (ابنِ البارک-ہنادنی الزید)
- حضرت عبید بن عمیر والنظر ہے مروی ہے کہ رسول الله مَالَیْ اَلَیْ اَللہ الله مَالِی کہ اونی جنبی کا کھر ایما ہوگا کہ ان پرموتی جڑے ہوں گے اس کے گھر کے بالا خانے اور کئی دروازے ہوں گے۔ (این الی الدنیا۔ ہنادنی الزہد۔ ابوقیم)
- حضرت ابوسعید خدری بالان سے مروی ہے کہ رسول اللّه کَالْیَوْ اللّه عَلَا کہ اللّه تعالیٰ کہ اللّه تعالیٰ کے دست میں بالا خانے ہوں گے۔ جو دور ہے اس جیکتے ستار ہے کی طرح دیکھے جا کیں گے جو بجانب مشرق طلوع کرتا ہے یا بجانب مغرب، عرض کی گئی ریکون لوگ ہوں گے؟ فرمایا یہی جو اللّه تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ (احمد)
- حضرت بریدہ والتخوی ہے کہ رسول اکرم کالیکی نے فرمایا کہ جنت میں بالا خانے ہیں جن کے ظاہر کو باطن سے باطن کو ظاہر سے دیکھا جائے گا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے یہ تیار کرر کھے ہیں جو محض اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے ہے محت کرتے ہیں اور اس محبت سے ایک دوسرے کی ملا قات کرے ہیں۔ اور اس رضائے اللہی پرایک دوسرے پرخرج کرتے ہیں۔ (طبرانی فی الاوسط)
- ◄ حضرت ابوہریرہ طائظ کے مروی ہے کہ نبی پاک منافظ کے فرمایا کہ جنت میں یا ک منافظ کے فرمایا کہ جنت میں یا توت کے حضرت ابوہریرہ بیل جن پر زبرجد کے بالا خانے ہیں ان کے چک وار کھلے یا توت کے ستون ہیں جن پر زبرجد کے بالا خانے ہیں ان کے چک وار کھلے ۔

arfat com

الوالياً فرنت كر المحالي المحا

یا رسول اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اَن میں کون تھہریں گے؟ فرمایا وہ لوگ جو اللّٰہ تعالیٰ کیلئے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور اس دوسرے سے محبت کرتے اور اسی کے لیے ایک دوسرے پرخرچ کرتے ہیں اور اسی برایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ (ابوالشیخ نی العظمة )

حضرت ابن مسعود رہائے کی روایت میں ندکور مضمون کے بعد ہے کہ ان کی بیٹا نیوں پر کھا ہوگا ہے ہیں اللہ تعالی کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ۔ (عبم زندی)

حضرت انس رہی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ می اللہ میں اور نہ بنت میں بالا خانے ہیں ایک جنت میں بالا خانے ہیں اکر اللہ میں اور نہ بنچ کوئی سنتون ہیں۔ عرض کی گئی کہ وہ ان میں کیسے داخل ہوں گے ہیں ہیں اور نہ بیا ایسے داخل ہوں گے جیسے پرند ہے گھونسلو میں داخل ہوں گے جیسے پرند ہے گھونسلو میں داخل ہوتے ہیں۔ عرض کی گئی بیکن لوگوں کے لئے ہیں؟ فرمایا یہ بیاروں اور در درسیدہ اور تکالیف والوں کے لیے ہیں۔

حفرت ابو ہریرہ فات ہے مرفوعاً مروی ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک قبہ ہے جے فردوں کہا جاتا ہے۔ اس کے وسط میں دار ہے، اسے دار الکو امدہ کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک پہاڑ ہے اسے جبل النعیم کہا جاتا ہے اس پر ایک کل ہے اسے قصر الفوح کہا جاتا ہے اس قصر میں بارہ ہزار درواز ہے ہیں ہرایک درواز کے قصر الفوح کہا جاتا ہے اس کا جو دروازہ کھولا جاتا ہے توکی آواز عالم دین کی مسافت پانچ سوسال ہے اس کا جو دروازہ کھولا جاتا ہے توکی آواز عالم دین کی آواز اللہ تعالی کے نزد یک عازی کے طبلہ سے سر گنازیادہ افضل ہے۔

(این عساکر)

حضرت عبدالله بن وہب را الله نے فرمایا کہ جنت میں بالا خانے ہیں اسے العالیہ کہاجاتا ہے اس میں حور ہے اسے العنجة (ناز وَخرے والی) کہاجاتا ہے جب الله تعالیٰ کا دوست اس کے پاس آنا چاہے گاتو حور کے پاس حضرت جرائیل علیہ تشریف لاکراسے پکار کر کہیں گے (تیراشو ہرتیرے پاس آنا چاہتا ہے) جواس کے دامن اور زلفوں کو اٹھا کی اوراس کے لئے لو بان معطر کریں گی جن میں آگ نہ وہ گی داریوں)



باب نمبر (۱۵۱)

و واعمال جن کی وجہ سے جنت میں عمار تیں نصیب ہول گی

حضرت عثمان بن عفان ولا تنظیر سے مروی ہے کہ رسول اللّذ کا تنظیم نے فرمایا کہ جس نے اللّہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اللہ اللّٰہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اللہ اللّٰہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اللہ اللّٰہ تعالیٰ تعالیٰ اللّٰہ تعالیٰ اللّٰ تعالیٰ اللّٰہ تعالیٰ اللّٰہ تعالیٰ اللّٰہ تعالیٰ اللّٰہ تعالیٰ تعالیٰ اللّٰہ ت

مربات الوزر طافئ ہے مروی ہے کہ رسول الله فافیق نے فرمایا کہ جب تونے اضحا کو بہ خطرت الوزر طافئ ہے مروی ہے کہ رسول الله فافیق نے فرمایا کہ جب تونے اضحا کو بہ اللہ خواشت ) کی ہارہ رکعتیں پڑھیں تو تیرے لیے اللہ تعالی جنت میں گھر بنائے اللہ نصافی جنت میں گھر بنائے

العطران التراثي التراث التراثي التراث التراث

ابوموی طافق ہے مروی ہے کہ رسول اللد تا اللہ اللہ اللہ مایا کہ جس نے الفتح کی جار

علی المعرف المراب المر

الواليا أفرت الحوالي 183 المحالي المحا

**غاندہ**: حاکمؒ نے اضافہ کر کے لکھا کہ جارر کعت نما نے ظہرے پہلے اور دور کعت اس کے بعد اور دور کعت عصر ہے پہلے اور دور کعت مغرب اور دور کعت مبتح ہے پہلے۔ اس کی مثل حضرت ابومولیٰ اشعری اور حضرت ابو ہر رہے وہ الطخناسے مروی ہے۔

جمعرات، جمعہ کاروز ہ ( تفلی ) رکھااللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ (طبرانی فی الکبیر)

اس کی مثل حضرت انس اور حضرت ابن عباس برای است مروی ہے۔

(طبراني في الاوسط ـ ابويعليٰ)

سیدہ عائشہ صدیقتہ فی اللہ اللہ میں ہے کہ رسول اللہ مانی اللہ میں نے فرمایا کہ جس نے مغرب وعشاء کے درمیان ہیں رکعات پڑھیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محمر بنائے گا۔ (ابن اجہ)

حضرت عبد الكريم بن الحارث والنفظ من ملى المارث والنفظ من المالله من الحارث والنفظ الله من الحارث والنفظ من الماليات والمناطق المناطق النفظ المناطق المناطق النفظ المناطق النفظ النفظ المناطق النفظ النفط النفظ النف جس نے مغرب وعشاء کے درمیان دس رکعات پڑھیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت مل منائع كالم حضرت عمر ولا تفط في يارسول الله مَا الل مچرہمارے محلات بہت زیادہ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کافضل اس سے اکثر اورانظل ہے۔(این البارک)

حضرت عمر بن خطاب طافظ مصروى بيكرسول الدُمَّالْيَكُمْ في ما ياجو بازار ميس وَأَقُلِ مِو تِنْ وَقَتْ بِرُصِي أَشِهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَحَدَةً لَا شَرِيْكَ لَكَ، لَكَ الملك وَ لَهُ الْحَمَٰدُ يُحَى وَ يُمِيتُ وَهُوَ حَى لَا يَمُونُ بِيَدِيهِ الْخَيْرُ وَ الِيّهِ الْمُصِينَّرُ وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرً للسَّعَالُ السَّعَالُ السَّعَالَ السَّاعَالَ السَّعَامَا سنج اور اس کے لیے جنے میں کھرینا تا ہے۔ (تر ندی۔ اس مجدوا کم احمدواری) معتركت ام المؤمنين ام جيبرينت والى سفيان فالخاست مروى هے كدرسول الدي الله

مف قرمایا کردس نے عفر سے مملے جار رکعت پر مداومت کی تو اللہ تعالی اس کے

الوالي آفرت الحوالي آفرت الموالي آفرت الموال

لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ (ابویعلیٰ)

حضرت ابن عمر بنافض سے مروی ہے کہ رسول الله تنافیکی نے فرمایا جس نے رمضان كاايك روزه ركھا خاموشي اورسكوت ميں ،تو الله تعالیٰ اس كيلئے جنت ميں ياقوت سرخ اورز برجد سبز کا گھر بنائے گا۔ (طبرانی۔ این حبان)

حضرت سیده عائشه بنانجاسے مروی ہے کہ رسول اللّٰمَثَالْيَا اللِّمَا اللّٰهِ مَا اِللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللل کون ہے جوسج کوروز ہ دار ہوکراٹھا؟ حضرت ابو بکر ملافظ نے عرض کی میں۔آپ نے فرمایاتم میں کون ہے جس نے جنازے میں شرکت کی ہو؟ حضرت ابو بکر ملائظ نے عرض کی میں نے۔آپ نے فرمایا کون ہے تم میں جس نے مریض کی عیادت كى ہو؟ حضرت ابو بكر ولائن فئے نے كہا ميں نے فرماياتم ميں كون ہے جس نے مسكين كو طعام کھلا یا ہو؟ حضرت ابو بکر ملائن نے کہامیں نے۔ آپ نے فرمایا جو بھی ان جاروں كاعامل ہواس كے ليے اللہ تعالى جنت ميں كھر بنائے گا۔ (طبرانی فی الاوسط-بزار) تحكیم بن محمد الأخمس طالتی نے فرمایا كه مجھے حدیث بینی ہے كه جنت كی عمارت ذکر

الله يربنائي كئي ہے جوذ كر ہے محروم ہے اسے جنت كى عمارت ہے محروم ركھا جائے

ہے اسے اس عمل کے بدیے جنت میں درجات نصیب ہوں سے جو عمل صالح سے محروم ہے وہ درجات سے محروم ہوگا۔محروموں سے کہا جائے گاتم اس سے کیول قاصررہے؟عرض كريں محيم اس (دنيا) كے چكر ميں رہے۔ (ابوقيم) حضرت ابوموی والنوسے مروی ہے کہ رسول الله مالنا الله علی کے جب سمی کا بچہ (یا بچی) فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ملائکہ سے فرما تا ہے تم نے میرے بندے کا بچہ فوت کیا،عرض کرتے ہیں ہاں۔ پھر فرما تا ہے میر نے بندے کے دل کاثمرہ تو ڑا،عرض كرتے ہيں۔ ہاں، اللہ تعالی فرما تا ہے كہ پھرميرے بندے كاردِمل كيا تھا؟

فرشة كهتي بين اس ني تيري حمر كي اوراناللدوانا اليدراجعون يره ها، الله تعالى فرماتا

ہے میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک تھر بناؤ اس کا نام رکھو ہیت

الواليا أفرت المحالي المحالية المحالية

الحمد\_ (تندى احر ابن حبان)

حضرت سعید بن المسیب را النه احد " دس بار پر ها الله تعالی اس کیلئے جنت میں کل بناتا ہے جس نے "قل ہو الله احد " دس بار پر ها الله تعالی اس کیلئے جنت میں کل بناتا ہے جس نے بیس بار پر ها اس کے لیے دو کل بناتا ہے۔ جس نے بیس بار پر ها اس کے لیے دو کل بناتا ہے۔ جس نے بیس بار پر ها اس کیلئے تین محل بناتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب را الله مَا الل

حضرت فضالہ بن عبید و النظر نے فرمایا کہ میں نے رسول الله مَالَیْ ہُونِ ماتے سنا کہ میں اس کا ضامن ہوں جو مجھ پرایمان لائے اوراسلام قبول کرے اور جہاد فی سبیل الله کا ضامن ہوں جو مجھ پرایمان لائے اوراسلام قبول کرے اور جہاد فی سبیل الله کرے تو اس کا جنت کے الله کرے تو اس کا جنت کے درمیان میں ہوگا اور ایک مکان اس کا جنت کے تمام بالا خانوں سے اونچا ہوگا۔ ورمیان میں ہوگا اور ایک مکان اس کا جنت کے تمام بالا خانوں سے اونچا ہوگا۔

(نسائی۔حاکم۔ ببہتی)

سیدہ عائشہ اور حضرت ابو ہریرہ نظافہ سے مردی ہے کہ رسول الله مَا اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰهِ اللهُ ا

م حضرت براء بن عازب النفظ ہے مروی ہے کہ دسول اللّه فَالْفِیْمِ نے فرمایا کہ جس نے قوت شدید میں لیمنی بھوک پرصبر جمیل کیا اللّه تعالیٰ اسے فردوس میں وہاں تھہرائے گا جہاں وہ جا ہے گا۔ (طبرانی فی اصغیر) جہاں وہ جا ہے گا۔ (طبرانی فی اصغیر)

حضرت الس بنافظ اس مروی ہے کہ رسول اللّه فَالْقَافِيمُ نَے فر مایا کہ جس نے جھوٹ بولنا چھوڑ اللّہ تعالی اس کے لیے جنت کے باغ میں ایک گھر بنائے گا اور جس نے جھوڑ اللّہ تعالی اس کے لیے جنت جھٹ میں ایک گھر بنائے گا اور وہ حق کوقیول کرنے والا ہے تو اللّہ تعالی اس کے لیے جنت کے درمیان میں اس کا گھر بنائے گا اور جس نے حسن خلق کو اپنایا اللہ تعالی اس لیے جنت کے اور کھر بنائے گا۔ (حو انطی فی المکار م الا حلاق)

حضرت ابوامامه طافظ سے مروی ہے کہ رسول الله مالیکی جس نے

ادواليآ فرت المحالي المحالية في المحالية ف جھڑ ہے کوترک کیااوروہ باطل (غلطی پر) تھااس کے لیے جنت کے باغ میں ایک گھر بنایا جائے گا اور جس نے جھکڑے کوترک کیا اور وہ حق پر تھا تو اس کیلیے جنت کے وسط میں گھر بنایا جائے گا اور جس نے اچھے اخلاق کامظاہرہ کیا اس کے لیے جنت کے باغ میں اعلیٰ مقام پر گھرہے۔ (ابود وؤد۔ تر مذی۔ ابنِ ماجہ) حضرت ابن عمر التخفيات مروى ہے كدرسول الله فالله الله علی اس كا ضامن ہوں کہ اس کا گھر جنت کے درمیان میں ہوگا جس نے جھگڑا حجوڑ ااوروہ تھا بھی باطل براوراس کا وسط جنت میں گھر کا ضامن ہوں جس نے جھگڑا حچوڑا حالا نکہ وہ تھا بھی حق پراوراس کا وسط جنت میں گھر کا ضامن ہوں جس نے کذب (حجوث) كوجچوڑ احالانكہ وہ اس میں مزاح کے طور پرتفااور اس کا جنت کے اعلیٰ مقام پرگھر کا ضامن ہوں جس کے ول کے اراد ہے نیک ہوں۔ (طبرانی فی الاوسلا) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹنے ہے مروی ہے کہرسول الله منافی نے فرمایا کہ جومر و مؤمن رمضان کی کسی رات میں نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ڈیڑھ ہزار فيكى لكصنا باور جنت مين اس كايا قوت كا كمر بنائے گا۔ (بيبتي في شعب الايمان) حضرت جابر والنفظ مع وى ب كهرسول الله من الله عن الله تعالیٰ کی رضا کے لیے کھودتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بنائے گا۔ (طبراني في الأوسط)

### باب (۱۵۲)

# جنت کاسابیاس میں نگرمی ہے نہ سردی اور نہ سورج نہ جاند

الله تعالی نے فرمایا: وَنُدُ خِلْهُمْ خِلْلاً ظُلِیلاً ﴿ سِهِ ، انساء ، آیت ۵۵ ) وَنُدُ خِلْهُمْ خِلاً ظُلِیلاً ﴾ (به ، انساء ، آیت ۵۵ ) ''اور ہم انہیں وہاں داخل کریں گے جہاں سابیہ می سابیہ وگا۔''

اورفرمایا:

الوال آفرت کے 187 کی کھی الوال آفرت کے 187

وَظِلِ مُهدُودِهُ (بِ٢٠،الواقد،آيت٢٠)

''نهاس میر ''ویه <sup>که می</sup>ین گے نتھنٹر ( سخت سردی ) ''

حضرت عمرو بن بیون طاق است آیت و طاق مید و این مید این مید مین فرمایا که سایه
 کی مسافت ستر بزارسال ہے۔ (ابوقیم ۔ ابن ضریر ۔ بیمی )

حضرت شعیب بن المحبحاب و النوائی نے فرمایا کہ میں اور ابوالعالیہ ریاحہ و النوائی ایک سفر میں اکٹھے نکلے جب ہم مقام حبان میں طلوع الشمس سے پہلے پہنچے تو فرمایا کہ محصر بردی گئی کہ جنت ایسے ہوگی پھریز صافی طلق میں گورہ ( بیہی )

حضرت این مسعود برایشنانے فرمایا کہ جنت سجسیج ہے نہاس میں گرمی ہے نہ سردی۔ اور علقمہ نے اس کے علاوہ فرمایا کہ اس میں سخت سردی نہ ہوگی۔ سردی۔ اور علقمہ نے اس کے علاوہ فرمایا کہ اس میں سخت سردی نہ ہوگی۔ (این المبارک ہناد فی الزہد)

#### باب(۱۵۳)

### جنت كى خوشبو

حضرت ابن عمر فی الله می مردی ہے کہ رسول الله مَثَالِیْنَ الله می ایا کی جس نے معاہدہ کے باوجود کی فوشہو جات کی خوشہو نہیں سو تکھے گا اور جنت کی خوشہو جالیس سال کی مسافت سے سو تھی جاتی ہے۔ ( بغاری نائی ۔ ابن اجہ۔ احمد )

عضرت ابو ہرمیرہ ڈاکٹھؤسے مروی ہے کہ رسول الله فاکٹھ کے فرمایا جس نے معاہدے والے کو آلی میں تقاتو قاتل والے کو آلی کی میں تھاتو قاتل والے کو آلی کی میں تھاتو قاتل جنت کی خوشبو جالیس مال کی مسافت سے سوتھی جاتی ہے۔

(ترفدی-این ماجدنسانی-حاکم راحدرداری)

حضرت ابو ہریرہ ظافظ سے مروی ہے کہ رسول اللہ فالیکی فی مایا کہ جس نے معاہدہ کے باوجود کسی کو آل کی اور رسول فالیکی اور رسول فالیکی کے ذمہ کرم میں تھا تو تا ہو جانب کی خوشبون سو تھے گا اور جنت کی خوشبوستر سال کی مسافت سے سو تھے

حضرت معقل بن بیار رئائیؤنے فرمایا کہ میں نے رسول الله مُکَالَّوْ اُلَّهِ کُوفر ماتے سنا کہ جسے الله تعالی نے کسی رعیت (قوم) کا حاکم بنایا کیکن اس نے ان کاحق ادانہ کیا تو وہ جنت کی خوشبونہ سو تکھے گا۔ (بخاری مسلم۔داری۔احمہ)

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ رسول اللّٰدُکَاٹِیَوَبِیْ نے فرمایا جس نے علم حاصل کی جات ہے ہیں وہ نہیں سیکھتا مگرونیا کی جس نے اللّٰد تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کی جاتی ہے لیکن وہ نہیں سیکھتا مگرونیا حاصل کرنے کے لیے تو وہ قیامت کے روز جنت کے بالا خانے حاصل نہ کرسکے حاصل کر رہے گا۔ (ابوداؤد۔ ابن اجہ حام)

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھؤ سے مروی ہے کہ رسول اللّمَالْیَوْلِمُ نے فر مایا جنت کی خوشبو پانچ سوسال کی مسافت سے سوتھی جاتی ہے اور جومل کر کے احسان جتلاتا ہے وہ اس کی خوشبو نہ سو تکھے گا اور نہ وہ جو ماں باپ کا نافر مان ہے اور نہ وہ جو ہمیشہ شراب پینے والاہے۔ (ابونیم بطرانی فی اصغیر)

حضرت ابو ہریرہ رفائیڈ نے فر مایا کہ عور تیں کیڑے ہیننے والی لیکن نگی (باریک لباس بہنے والی ایکن نگی (باریک لباس بہنے والی) خود برائی کی طرف مائل کرنے والی اور جن کہنے والی) خود برائی کی طرف مائل کرنے والی اور جن جن کے سر کے بال اون کی کو ہان کی طرح ہیں وہ جنت میں وافل نہ ہوں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو پانچ سوسال کی مسافت سے بہتی جنت کی خوشبو پانچ سوسال کی مسافت سے سونگھی جاتی ہے۔(امام الک نی الموط)

عو حاجاں ہے۔ رہ ہاں ہوں ہے کہ رسول اللّٰہ کَالْیَا اُلْمَالُالْیَا ہُمَایا کہ جنت کی خوشہو ہزار حضرت جابر رٹالٹر سے مروی ہے کہ رسول اللّٰہ کَالْیَا اُلْمَالُا یَا کہ جنت کی خوشہو ہزار سال کی مسافت ہے سوتھی جاتی ہے ماں باپ کانافر مان اسے نہ سو تکھے گا اور نہ ہی مسافت سے سوتھی جاتی ہے ماں باپ کانافر مان اور نہ ہوڑ ھاز انی اور نہ جا در شخوں سے بنچے تھی کے بلور فخر و تکبر قطع رحمی کرنے والا اور نہ بوڑ ھاز انی اور نہ جا در شخوں سے بنچے تھی کے بلور فخر و تکبر

- حضرت عقبہ جلائے نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ میں گوفر ماتے ہوئے سنا کہ جو مرتا ہے اور اس کے دل میں رائی برابر ( تکبر ) ہے اس کے لیے جنت حلال بھی ہو اور جنت کی خوشبو بھی ہولیکن وہ اسے نہ دیکھے گا۔ (احمہ)
- حضرت ابن عباس ہے مروی ہے کہ رسول اللّٰه مَنْ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰه عَلَىٰ اللّٰ اللّٰه عَلَىٰ اللّٰه عَلَىٰ اللّٰه عَلَىٰ اللّٰه عَلَىٰ اللّٰه عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰه عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰه عَلَىٰ اللّٰه عَلَىٰ اللّٰه عَلَىٰ اللّٰ اللّٰه عَلَىٰ اللّٰه عَلَىٰ اللّٰه عَلَىٰ اللّٰه عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰه عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰ اللّٰهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَ

الم المراد المرد المراد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المرا

باب(۱۵٤)

### جنت کے درخت

الله تعالیٰ نے فرمایا: طُولی کَهُمْرُوحُسُنَ مَاٰبِ۞ (پ،۱۱۰۱/مد\_آیت۲۹) ''ان کوخوشی ہے اوراحیماانجام۔'' اورفرمایا:

(m - T. Fider ) (m - 2)

الوالي آفرت الحوالي المحالي المحالية ال

'' بے کانٹوں کی ہیریوں میں۔''

◆ حضرت ابو ہریرہ خِلْنَیْ ہے مروی ہے کہ رسول اللّٰدُ کَالِیْ ایک جنت میں ایک
درخت ہے جس کے سایہ تلے سوار سوسال چلے تو بھی اسے طے نہ کر سکے گا اگر
جا ہوتو ہے آیت پڑھو:

وَظِلِ مَهُ وُدِق (ب١١٠١الواتحة ،آيت ٣٠)

"اور ہمیشہ کے سایے ہیں۔" ( بخاری مسلم \_ ترندی \_ ابن ماجد احمد داری )

احمد کی روایت میں روایت مذکو رنقل کر کے لکھا کہ ایر ، کے پینے جنت کو ڈھائیے
 ہوئے ہیں۔

ہناہ کی روایت میں اس کے آخر میں ہے کہ بدروایت حضرت کعب رفایقی کو پنجی تو فرمایا: اس ذات کی شم جس نے حضرت موسی علیا ایر تو رات اتاری اور قر آن حضرت موسی علیا ایر تو رات اتاری اور قر آن حضرت موسی ما فیٹی پر سوار ہوکر اس درخت کی جڑ سے دورہ کرے اس کے آخر کو نہ پنچے گا یہاں تک کہ بوڑھا ہوکر او نمنی سے نیچ گرے اسے اللہ تعالی نے اپنے دست قدرت سے بویا ہے اور اس کی شہنیاں جنت کی طاہری صورت سے باہر ہیں جنت کی کوئی نہر نہیں جواس درخت کی جڑ سے جاری نہ ہوتی ہو۔ (ہنادنی الزہد این البارک)

حضرت اساء بنت انی بکر فی شنانے فر مایا کہ میں نے رسول اللّٰدِیکَ اُلْوَدُ ماتے ہوئے سا جبکہ آپ سدر ق الممنتھیٰ کا ذکر فر مارہے تھے ، فر مایا: جوکوئی اس کی ٹہنیوں کے سایہ تلے سوسال چلے یا اس کے سوسال اس کے تلے چلے اس کا فرش سونا ہے اور اس کا ثمر (پھل) ستون جتنا ہے۔ (ترندی)

حضرت ابوسعید طلقظ ہے مروی ہے کہ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ مَا اَلْلَمْ اَلْلَمْ اَلْلَمْ اَلْلَمْ اَلْلَمْ اَل کیا ہے؟ فرمایاوہ درخت ہے جس کی مسافت سوسال ہے اہلِ جنت کے کپڑے اس کے شکو فے سکے غلاف سے تیار ہوں گے۔ (ابنِ حبان)

حضرت ابو ہریرہ بڑاٹھ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹھ ہے نے فرمایا کہ جنت کے درخوں کے درخوں کے حضرت ابو ہریرہ بڑاٹھ ہے۔
درخوں کے مینے سونے کے ہیں۔ (تندی۔ ابن حبان۔ ابن الی الدنیا)

مصرت ابنِ عبال سے مروی ہے کہ جنت کی تھجور کا تناسبر زمر دکا ہے اور شہنیا ں سرخ سونے کی ہیں اور اس کے بیتے اہلِ جنت کی پوشاکیں ہیں اس میں ان کا کیڑوں کے تھان اور بوشاکیں ہیں اس کے تمر (پھل) ہڑے منکے جیسے، جودودھ کیڑوں کے تھان اور بوشاکیں ہیں اس کے تمر (پھل) ہڑے منکے جیسے، جودودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھے اور مکھن سے زیادہ نرم ہیں اور ان میں گھل مہیں ہے۔ (ماکم یہنا دنی الزم)

حضرت سلمان ڈٹاٹٹؤ نے ایک جھوٹی لکڑی لے کرفر مایا اگراس جیسی جنت میں تلاش کی جائے تو نہ ملے گی عرض کیا گیا تو کیا تھجوراور درخت نہیں ہوں گے؟ فر مایا ان درختوں کی جڑیں لؤ لؤ اورسونا ہے اور ان کے اوپر پھل ہیں۔ (پھر چھوٹی لکڑیاں کہاں)۔ (ہناد فی الزہد۔ابونیم۔ پہتی)

حفرت ابوامامہ نگائی نے کہا کہ ایک اعرابی نے عرض کی یارسول اللّہ کا اللّہ تعالیٰ فیر آن میں ایک موذی درخت کا ذکر فرمایا ہے اور میں گمان کرتا ہوں کہ جنت میں کوئی ایسا درخت نہ ہوگا جو کسی کوایذ اء دے۔رسول اللّہ کا اللّه اللّه فی ایسا درخت نہ ہوگا جو کسی کوایذ اء دے۔رسول اللّه کا اللّه موذی درخت ہے۔؟ عرض کی ہیری اس کے کا نئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ الله تعالیٰ نے فرمایا ہے ''نبی سیدر میخضود'' الله تعالیٰ ہیری کے کا نئے کا اس کر اس کے بدلے ٹمر (پھل) ہیدا فرما دے گا۔ الله تعالیٰ ہیری کے کا نئے کا ان کر اس کے بدلے ٹمر پھیلا دے گا جوان میں مختلف تنم کے ذاکتے ہوں گے اور ان کا ایک رنگ دوسرے کے مشابہ نہ ہوگا۔ (بیق)

امام مجامد نے متحصور کی تغییر میں فرمایا کہ وہ درخت بھلوں سے بھرے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوں کے اور '' کی تغییر میں فرمایا کیلے تہدیہ ہے۔ (ابن جریہ بیٹی)

و حضرت براء بن عازب النفظ في آيت:

وَذُلِلَتْ قُطُوفُهَا تَذُلِيلُا ﴿ ١٣، ١٩ مر، آيت ١١)

"ادراس کے مجھے جھکا کرنیچ کردیئے مجئے ہوں گے۔"

کی تفسیر میں فرمایا کہ اہلِ جنت کھل کھا کیں گئے کھڑے ہوکر بیٹھ کر اور لیٹ کرجس حال میں جا بیں محمد (ہنا دفی الزہد۔ مائم سعید بن منصور)

ا مام مجامد نے فرمایا کہ جنت کی زمین جاندی کی اوراس کی مٹک ہے اور درخت کی جڑیں سونے جاندی کی شہنیاں زبرجدو لؤلؤ ہیں۔جوانبیں بیٹھ کر کھائے گاوہ ات ايذاء ندري كي- وخُلِلت قُطُوفها تَذُلِيلُاه "كايم مطلب --

(سعيد بن منصور \_ابن المبارك)

مسروق نے فرمایا کہ جنت کی تھجور کے پھل جڑ سے لے کرآ خری تہنی تک جڑے ہوئے ہوں گے اور اس کے تمریباڑوں کی چوتی کی طرح موٹے ہوں گے جب كەلكىتىر (كىچل) كوتو ژلياجائے گااس كے بدلے اى جگە يراورلوث آئے گاتمر ( کھل) کے ایک تیجھے کی لمبائی بارہ ہاتھ ہوگی۔( ابنِ ابی الدنیا۔ ابنِ المبارک)

حضرت ابنِ عمر اللَّهٰ وُ نَهِ مَا يَا كَهُ جنت كَثِمر كَا تَجِها صنعاء ــــ بَهِي زياً ده دور ہوگا آپ نے اس وقت فرمایا جب آپ ممان میں تھے یاشام میں تھے۔ (ہناد فی الزہر)

حضرت ابن عباس الطفيان فرمايا كه آيت: مُ لُهُ الْمُعَانِينَ ﴿ (بِ، ١٤٤ الرحمٰن \_ آيت ٢٢)

''نہایت سبری سے سیاہی کی جھلک دے رہی ہیں۔''

كامطلب بيه ہےكه و مبزى كى شدت كى جدسے سياه محسوس مول كے۔ (ابن الى ماتم)

حضرت ابو ہریرہ طالفظ نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہےاسے طونی کہاجا تا ہے۔ اسے اللہ تعالی فرمائے گامیرے بندے کے لیے فرمانبرداری کرے جہاں وہ بندہ جاہے وہ درخت اس کی فر ماہر دری کرے گا جیسے گھوڑ نے کولگام اور زین وغیرہ کس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ بندہ جہال جاہے گاوہ سامنے موجود ہوگا اور ایسے بی وہ سواری اپنے کجاوے اور لگام اور زین سے تیار ہوکر اس کے سامنے پیش ہوگا جہاں وہ جا ہے گاایسے ہی اچھی چیز وں اور اچھے لباسوں ہے۔

(ابن الى الدنيا-ابن السارك)

حضرت شهربن حوشب بلافيزنے فرمایا کہ طونی جنت میں ایک درخت ہے جنت کے تمام درخت اس کی تہنیوں سے ہیں۔(این المبارک۔این جریر)

ان سا المؤمنا فيما أن الما حديد مع المرهاكم

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹٹ سے مروی ہے کہ رسول اللّٰد کَاٹٹٹٹٹٹ نے فر مایا کہ بے شک جنت میں فجر تو طلوع کر ہے گائین جنت عدن کے درخت اسے ڈھانپ لیس گے۔
میں فجر تو طلوع کر نے گائیکن جنت عدن کے درخت اسے ڈھانپ لیس گے۔
(الدینوری)

### باب(100)

### وہ اعمال جو جنت کے درخنوں کے حصول کے سبب ہیں

(ترندی۔ ابنِ حبان۔ حاکم)

- حضرت ابن عمرو بی اسے مروی ہے کہ رسول اللہ مثالی اللہ مثالی کہ جس نے کہا سیسے اللہ و بحث بیال کہ جس نے کہا سیسے اللہ و بحث بیال کے لیے جنت میں درخت بویا جائے گا۔ (بزار)
- معزت ابوہریرہ کے منافظ مروی ہے کہ میں ایک درخت نگار ہاتھا تورسول الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا ایسا درخت نہ بتاؤں جو تیرے اس درخت سے بہتر ہے میں سنے مرض کی ہاں! وہ کیا ہے؟ فرمایا: ''سبعکان الله وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ مَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ الل

♦

حضرت ابو ہر کرہ وظائمۂ نے فرما یا جو کو کی بندہ اللہ تعالی کی تبیج یا تخمید یا تکبیر کہتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں درخت لگادیتا ہے۔ ان کی جڑیں سونا اور ان کے اوپر جو موتوں اور یا قوت سے جڑے ہوئے ہیں ان کے ٹمر با کرہ عورتوں کے پہتا نوں جیسے ہیں اور وہ مکھن سے بھی زیادہ نرم ہیں اور شہد سے بھی زیادہ فرم ہیں اور شہد سے بھی زیادہ فرم ہیں اور شہد سے بھی زیادہ فی ہے۔ جتنے ان سے پھل چنے جاتے ہیں استے ہی اس جگہ دوبارہ پیدا ہوجاتے ہیں پھر انہوں نے بیآ بیت بڑھی:

لا مقطوعة ولا ممنوعة في ١٠١١الواقعة ،آيت٣٣) ''جوزختم مول اورندرو كے جائيں۔'' (طبرانی فی الاوسط)

حضرت سلمان فاری ولائن نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کالائی کوفر ماتے سنا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی تنبیج اور حمد اور تبلیل کہی اللہ تعالیٰ اس کیلئے جنت میں درخت لگادے گا۔ جس کی جڑ اور اوپر کا حصہ موتیوں اور یا قوت سے جڑا ہوگا ان کے ثمرات (پھل) با کرہ عور توں کے پہتانوں جیسے ہیں اور وہ مکھن سے زیادہ نرم اور شہدسے زیادہ بیٹے۔ ان سے ثمرات (پھل) لیے جائیں گے اتنا ای جگہ دوبارہ بیدا ہو جائیں گے۔ پھرآپ نے بیآیت پڑھی:

لا مقطوعة ولا ممنوعة ﴿ (طران في الكبير)

حصرت ابن عباس والتعلق سے مروی ہے کہ رسول الله مقالی کے جس نے تہ و حضرت ابن عباس والتعلق اس کے لیے جنت میں درخت لگائے گا۔ جس کی جڑیا تحمید و تکبیر کہی۔ الله تعالی اس کے لیے جنت میں درخت لگائے گا۔ جس کی جڑیا قوت احمر ہے اور وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور وہ موتیوں سے جڑا ہوا ہے اس کا گا بھا عور توں کے بیتان کی طرح ہے وہ شہد سے زیادہ میٹھا اور مکھن سے زیادہ نرم

ہے۔(طبرالی فی الکبیر)

- حضرت ابن عباس بی فی سے مروی ہے کہ رسول الله مَا الله عبال کہ جس نے سیخان الله و الله
- حضرت این عمر بین فناہے مروی ہے کہ رسول اللّٰمَ اَلٰیْ اَلْمَ اَلٰی اِللّٰمَ اَلٰی اِللّٰمَ اَلٰی اِللّٰمَ اَلٰی اِللّٰمَ اَلٰی اِللّٰمِ اَلٰی اِللّٰمِ اِللّٰمِ اِللّٰمِ اِللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللللّٰمِ ال
- حضرت انس فالفو سے مروی ہے کہ رسول الله مالی کے قرمایا کہ قرآن مجید کے ختم کے درسول الله مالی کے قرمایا کہ قرآن مجید کے ختم کے دونت وعا قبول ہوتی ہے اور یہ جنت میں درخت ہوگا۔ (ابن عساکر۔ابولیم طبرانی)
- حضرت قیس بن زید جھنی ڈاٹٹن سے مروی ہے کہ رسول اللّہ مَنَّا اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ مَایا کہ جس نے نفلی روزہ رکھا اس کیلیے جنت میں درخت لگایا جائے گا۔ جس کے ثمر (پھل) انار سے چھوٹے اور نارنگی سے بڑے ہوں گے ان کا ذا کقہ شہد جیسا ہوگا اور اس کی حلاوت (مشماس) شہد کی طرح ہوگی اور قیامت میں اللّٰہ تعالیٰ روزہ دار کو کھلائے گا۔ (طبرانی فی اکبر)
- حضرت معاذبن جبل والنوسے مروی ہے کہ رسول الله مظالی کے فرمایا کہ جو جا ہتا ہے کہ وہ جنت کے باغات جرے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بکٹر ت کرے۔ (طبرانی فی انکبیر)

#### <u>باب (۱۵۲)</u>

### جنت کے ثمرات (کھل)

حضرت حسن بن علی بڑ جہا ہے مروی ہے کہ رسول اللّٰمَ کَالْیَا کُلِم مِیں نے اپنے جدِ امجد رسول اللّٰمَ کَالْیَا کُلُم مِیں نے اپنے جدِ امجد رسول اکرم کُلُو کُلُم اللّٰے ہوئے ساکی جنت میں ایک درخت ہے اسے مشجو قالبادی کہا جاتا ہے قیامت میں بلا ومصیبت والوں کو لا یا جائے گا ان کے لیے حساب کا دفتر نہیں اٹھا یا جائے گا اور ان کے لیے میزان رکھی جائے گی ان

الوالي آفرت الحوالي آفرت المحالية في المحا

پراجر برسایا جائے گا۔ پھرآپ نے بیآ بت پڑھی: اِنگا یُوٹی الصّیروُن آجر هُمْ بِغَیْرِ حِسَابِ ﴿ (پ۳۳،الزمر،آیت ۱۰) ''صابروں ہی کوان کا تواب بھر پوردیا جائے گائے گئتی۔''

#### باب(۱۵۷<u>)</u>

# التدنعالي نے فرمایا

وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمْرَ اتِ-(بِ٢٦ بَمُرَ، آبت ١٠)

"اوران كي لياس من مرسم كي الناس "

فِيْهِمَا فَأَلِهَةٌ وَنَخُلُ وَرُمّانَ فَ (بِ١٠١/مَن، آيت ١٨)

"ان میں میوے اور تھجوریں اور انار ہیں۔"

اور فرمایا:

وَ فُوالِكَ مِمّا يَشْتَهُونَ ﴿ بِ٢٩، الرسلات، آيت ٢٩)

"اورميوول ميں جوان كا جي جا -"

اور فرمایا:

وَفَاكِهُ لِهِ كَثِيرَةٍ ﴿ كَمُقَطَّوْعَةِ وَلَا مَنْوَعَةٍ ﴿ بِ٢١/الواتد، آبت٣٣٣) "اورببت سے میوے جونہ تم ہول اور ندرو کے جاکیں۔"

اور فرمایا:

''جب انبیں ان باغوں ہے کوئی پھل کھانے کو دیاجائے گا (صورت و مکھ کر) کہیں گے، یہ تو ہو ہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا اور وہ (صورت حضرت ابن مسعود بناتیز سے اور بہت سے صحابہ کرام نگائیز سے آبہت مذکورہ کی تفسیر
 منقول ہے کہ:

وَأَتُوا بِهِ مُتَثَالِهِا ۗ كَامطب ہے كہوہ رنگ وشكل میں مشابہ ہوں گے مُه كه ذاكفه وغيرہ میں۔ (ابن جریر)

حضرت ابن عباس بخافهانے اس آیت:

فِيْهِمَا مِنْ كُلِّ فَأَلِهَةٍ زُوْجُنِ فَ (بِ١٠١١/مُن، آيت٥١)

· ''ان میں ہرمیوہ دودوتشم کا۔''

کی تفسیر میں فرمایا: دنیا کا کوئی پھل میٹھایا کر وائمام کے تمام جنت میں میٹھے ہوں گے تفسیر میں فرمایا: دنیا کا کوئی پھل میٹھایا کر وائمام کے تمام جنت میں میٹھے ہوں گے یہاں تک کہ اندرائن (لیعنی منظل ایک خربوزہ شکل کا پھل جو دیکھنے میں خوبصورت اور مزہ میں نہایت تلخ ہوتا ہے۔ (اولیسی غفرلۂ) (ابن ابی ماتم)

صحفرت ثوبان طافظ نے رسول الله مَنَّالَیْمَ کُر فرماتے سنا جنتی کو جوثمر (پھل) جس درخت سے ملے گاتو فورااس کی جگہ اور ثمر پیدا ہوجائے گا۔ (طبرانی فی الکبیر)

رنگ دے پھراس سے ایک ڈول بناہم اسے بھر کر پائی ہیئن گے اب بتاہے ہے و ڈول کتنا ہوگا ؟اس طرح جنت کا ایک نتج !اعرابی نے کہا تو ہم اور ہمارے گھر والوں کوسیر کردے گا؟ فرمایا ہاں!اور کنے والوں کو بھی (گویا بھی مقدار دانے کی ہوگی)۔(احمد این حبان طرانی)

حضرت ابوسعید خدری بڑا تیؤ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُکا تیؤ ہے نے فرمایا کہ مجھ پر جنت پیش کی گئی تو میں نے اس سے ایک لینے کا ارادہ کیا تا کہ وہ مہمیں دکھا وُل کیکن اس کے اور میر ہے درمیان کوئی شے حاکل ہوگئی، ایک شخص نے عرض کی یارسول اللہ منگائی ہوگئی مثال دے کرہمیں سمجھا کیں کہ جنت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بڑے وُول کی مثل جو تیری ماں اس سے ڈر کر بھا گے (اس کے بوجھل ہونے کی وجہ سے)۔

کی مثل جو تیری ماں اس سے ڈر کر بھا گے (اس کے بوجھل ہونے کی وجہ سے)۔

(احمد این حمان طبرانی فی الکیر)

حضرت ابنِ مسعود ﴿ اللهُ شَام مِن عَظے يہاں جنت كا ذكر چل لكلا آپ نے فرمايا جنت كا ذكر چل لكلا آپ نے فرمايا جنت كے ايك انگور كى موٹائى اتنى ہوگى جيسے ہياں (شام) سے صنعاء (جو يمن ميں ہے)۔ (ابنِ الى الدنیا)

حضرت ابن عباس را الحفظ نے فرمایا کہ جنت کے ثمرات میں سے ایک ثمر کا طول بارہ ہاتھ ہوگا اس میں شخطی نہ ہوگی۔ (ابن المبارک۔ ابن الحالدنیا)

حضرت ابن عباس بڑا جنانے فرمایا کہ اناروں میں ایک انار بہت سے لوگ جمع ہو کر کھا کہ میں ایک انار بہت سے لوگ جمع ہو کر کھا کیں اور میوے کا ذکر چل نکلے تو وہ اپنے ہاتھ میں اس میوے کوموجود یائے گا۔ (جس کووہ کھائے گا۔) (ابن ابی الدنیا)

حضرت ابومری اشعری براتی سے مروی ہے کہرسول اللہ می ایک جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ کو جنت سے زمین پر بھیجا تو انہیں جنت کے بھلوں سے نادِراہ ساتھ دیا اور ال میں ہرایک کی صفت بھی سکھائی تو تمہارے یہ بھل فروٹ جنت سے بیں قرق صرف بیہ ہے کہ دنیا کے بھل فروٹ بد بودار ہوجاتے ہیں۔اور جنت سے بیں قرق صرف بیہ ہوتی۔(برار۔این ابی جاتم طبران)

#### باب(۱۵۸)

◐

## جومومن کسی مومن کو بھوک کے وفت کھانا کھلا ئے

حضرت ابوسعید خدری و النظام مردی ہے کہ رسول الله مَلَّا الْمِلْمَا الله عَلَا کہ جومومن کسی مومن کو بھوک کے وقت کھانا کھلائے تو الله تعالی اسے قیامت میں: ت کے شمرات کھلائے گا۔ جوکسی بیاسے مومن کو پانی بلائے گا تو اسے قیامت میں الله تعالی مہرشدہ شراب سے بلائے گا۔ اور جوکسی مومن کو کپڑ ایبنائے گا جبکہ وہ نگا تھا تو الله تعالی اسے جنتی ملے (جوڑے) بہنائے گا۔ (ابوداؤد ترندی۔ احمد)

### باب(109)

## ابل جنت كاطعام

التدنعالي في فرمايا:

اُولَیِكُ لَهُمْ دِذْقَ مُعْلُوْرُ فُواکِهُ وَهُمْ مُلْكُرُمُونَ ﴿ (ب٣٢،السافات،٣٣) "ان کے لیے وہ روزی ہے جو ہمارے علم میں ہے میوے اور ان کی عزت ہوگی۔"

اورفرمايا:

وامن دناه من الكه والمنه والمنه والمنه والمنه و المنه و المنه

ورفرمایا:

وَفَا لِهَا فِي مِنْ اللهِ اللهِ وَلَهُ مِلْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ مِنْ اللهِ مِن "اورميو \_ جو بيندكرين اور برنعس كا كوشت جوجا بين -"

اورفرمايا:

وَلَهُمْ رِزْقَهُمِ فِيهَا بُكُرَةً وَّ عَشِيًا۔ (پانا بريم ١٢٠) "اور انہيں اس ميں ان کارزق ہے جن وشام۔"

ہے ہے خزائن العرفان میں ہے کہ یعنی علی الداوم کیونکہ جنت میں رات اور دن نہیں ہیں۔ اہلِ جنت ہمیں رات اور دن نہیں ہیں۔ اہلِ جنت ہمیشہ نور ہی میں رہیں گے یا مراد ریہ ہے کہ دنیا کے دن کی مقدار میں دومر تبہ ہمی نعمیں ان کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ (اولین غفرلڈ) ہمیں ہمیں ہمیں ہمیں گی۔ (اولین غفرلڈ) ہمیں ہمیں گی۔ دومر تبہ ہمیں گی۔ (اولین غفرلڈ) ہمیں ہمیں گی۔ دومر تبہ ہمیں گی۔ دومر تبہ ہمیں گی۔ (اولین غفرلڈ) ہمیں ہمیں گی۔ دومر تبہ ہمیں گی کی کی دومر تبہ ہمیں گی۔ دومر تبہ ہمیں گی دومر تبہ ہمیں گی۔ دومر تبہ ہمیں گی دومر تبہ ہمیں گیں دومر تبہ ہمیں گی دومر تبہ ہمیں گی دومر تبہ ہمیں گی دومر تبہ ہمیں گی دومر تبہ ہمیں گیں گی دومر تبہ ہمیں گیں گی دومر تبہ ہمیں گی دومر تبہ ہمیں گی دومر تبہ ہمیں گی دومر تبہ ہمیں گیں دومر تبہ ہمیں کی دومر تبہ ہمیں کی دومر تبہ ہمیں گیں دومر تبہ ہمیں کی دومر تبہ کیں کی دومر تبہ ہمیں کی دومر تبہ کی دومر تبہ ہمیں کی دومر تبہ کی دومر تبہ ہمیں کی دومر تبہ ہمیں کی دومر تبہ کی

حضرت زیدبن ارقم ولائن نے فرمایا کہ اہلِ کتاب میں سے ایک شخص نی یاک مُثَالِیکمُمُ كى خدمت ميں حاضر ہوا اور عرض كى اے ابوالقاسم تَأْتَلِيْمُ! آپ كا خيال ہے جنتی جنت میں کھائیں اور پیش کے؟ آپ نے فرمایا کوشم ہے اس ذات کی جس کے قبضه میں میری جان ہے اہلِ جنت کا ایک آ دمی جنت میں لا یا جائے گا۔ جسے کھانے ینے اور جماع وشہوت میں سوآ دمی کے برابر قوت دی جائے گی اور وہ جو پچھ کھائے كاينة كاوه اس كى ضرورت موكى، پھررسول الله مَنْ اللهُ الله عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ الله عَنْ اللهُ الله الله حاجت سے کہان کے چڑوں سے مشک کی ہوا کی طرح خوشبو تھیلے گی جب وہ ایباہوگا تو اس پیٹ نہ پھولےگا ( بعنی کھانے کی اشیاء ڈ کارے بہضم ہوجا تیں گی اور منے کی پیدند کی شکل میں خارج ہوجا تیں گی۔)(مادی دندائی۔احمدان حبان) حضرت ابراهيم يمى ولفز نے فرمايا محصر حديث پنجي كه جنت ميں ايك مردكوسومردكي شہوت دے جائے گی اس ایک کو کامل سومردوں کے کھانے بینے کی طافت ہوگی جب وه طعام کھائے گاتو است شوابا طھورا بلایا جائے گائیران کا جلاست بيدم عك جيها فكل كاراس سيرابق خوابش (طعام وغيره) لوث آستكا. (العظم\_منادفياتريه)

حضرت جابر التنظيم المستحد مروى بكر كدرسول التنظيم في المنظم المنظ

الوالي آفري المحالي المحالي المحالية ال

کھا کیں گے کین اس میں نہ تو قضا کی حاجت ہوگی۔اور نہ ہی پیٹا ب کریں گے۔
اور نہ ہی تھوٹیں گے اور نہ کھنکاریں گے۔ان کا طعام ایک ڈکارے ہضم ہوجائے گا
اور پیدنہ ہے مشک جیسا پیدنہ ان دونوں کی وجہ سے طعام ہضم ہوجائے گا۔ یہاں
تک کداسے پھر کھانے پینے کی خوا ہش لوٹ آئے گی۔(سلم۔داری۔اجم۔ہناد فی الزہ)
حضرت انس ڈٹائٹو سے فر مایا کہ میں نے رسول اللہ ٹٹائٹو کی سے سنا کہ تمام اہلِ جنت کا
سب سے او فی درجہ یہ ہے کہ اس کے سامنے ایک ہزار نوکر کھڑے ہوں گے۔ ان
میں ہرایک کے ہاتھ میں دو ہوئے برتن ہوں گے ایک سونے کا دوسرا چا ندی کا ہر
ایک کا اپنارنگ ہوگا۔ جو دوسرے کے مشابہ نہ ہوگا۔وہ ہرایک کے اندر کا تمام طعام
وغیرہ در کھا جائے گا اور ان دونوں کی علیحہ ہ علیحہ ہ لذت و ذا انقہ ہوگا جن کے کھانے
وغیرہ در کھا جائے گا اور ان دونوں کی علیحہ ہ علیحہ ہ لذت و ذا انقہ ہوگا جن کے کھانے
سے اس کی طبیعت نہیں آئنائے گی اس کے بعد اس سے خالص خوشبو ظاہر ہوگی۔
اہلی جنت نہ پیشا ب کریں اور نہ قضائے حاجت کی ضرورت ہوگی اور نہ کھنکاریں
اہلی جنت نہ پیشا ب کریں اور نہ قضائے حاجت کی ضرورت ہوگی اور نہ کھنکاریں
گے، بھائی بن کرایک دوسرے کے ہما منے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔

(طبراني في الأوسط - ابن المبارك - ابن الي الدنيا)

معنود ابنِ مسعود ولائن سے مروی ہے کہ رسول الله مُلَّالِيَّةِ نے فرمایا کہ اے ابنِ مسعود! تو جنت کے ایک پرندے کود کھے کراس کے کھانے کی خواہش ظاہر کرے گاتو وہ بھناہوا ہو کر تیرے سامنے آجائے گا۔ (ابنِ المبارک۔برار۔ابنِ الی الدنیا)

حضرت ابوامامہ ڈٹاٹھئے نے فرمایا کہ جنتی جنت کے کسی پرندے کی خوہش کرے گا تو وہ پرندہ بھنا ہوا ہوکراس کے آگے آگر کرے گا۔ (اس ابی الدنیا)

حضرت میموند ولائن نے فرمایا کہ جنتی پرندے کی خواہش کرے گا تو اس پر بروے اونٹ جیسااس کے دسترخوان پر گرے گا جسے دھواں نہ پہنچا ہوگا اور ندآگ نے مس اونٹ جیسااس کے دسترخوان پر گرے گا جسے دھواں نہ پہنچا ہوگا اور ندآگ نے مس کیا ہوگا۔وہ اس سے میر ہوکر کھائے گا بھروہ پرندہ اڑ جائے گا۔(ابن ابی الدنیا)

حضرت ابن عباس طائف نے آیت و کھٹ رزقھ میں بیٹی اسٹی کا عشیا کی تفسیر میں فرمایا کہ جنت میں صبح وشام کے لیے اتنا طعاما دیا جائے گا جتنا وہ دنیا میں دیے ضحاک نے آیت کی تفسیر میں فرمایا دن اور رات کی مقداروں پر طعام دینے جائمیں
 گے۔ (ابن الہارک)

حضرت ولید بن مسلم بھٹونے فرمایا کہ میں نے حضرت زبیر بن محمد مُلا ہوئے ہوگا ہوں کے سور قرمایا جنت میں نہ رات ہوگ و گھٹھ دِذَ تھے فیہا بگر ہ و گھٹھ نے ہوئے کا تفسیر پوچھی تو فرمایا جنت میں نہ رات ہوگ نہ سور تج نہ چاند وہ ہمیشہ نو رمیں ہول گے۔ اوران کے لیے رات اور دن کی مقدار میں ہوں گے۔ اوران کے لیے وار در وازول برتالے میں ہوں گی۔ وہ رات کی مقدار بردوں کے لیکے جانے اور دروازوں برتالے لگائے جانے سے معلوم کی جائے گی اور دن کی مقدار ان حجابات کے اٹھنے اور دروازوں کے کھلنے سے معلوم ہوگی۔ (ابنِ المبارک)

حضرت ابوقلابہ ملائنڈ نے فرمایا اہلِ جنت کو کھانے پینے کی اشیاء دی جائیں گی اور آخر میں ان کے لیے شرابِ طھور لا یا جائے گا۔ اس سے ان کے پیٹ ملکے ہوجا کیں گے اور ان کے چیزوں سے پیپنہ مشک سے زیادہ خوشبودار نکلے گا۔ پھر آپ نے بڑھا:

شر اباً طَهُوْدِ أَ- (بِ۲۰ الدهر، آیت ۲۱) « ستقری شراب بلائی - ' (این الهارک)

## الوالي آفرنت الحوالي آفرنت المحالي المحالية المح

#### باب (۱۳۰)

# وہ پہلاطعام جسے اہلِ جنت تناول فرمائیں کے

حضرت ثوبان بڑائی ہے مروی نہے کہ یہود یوں کے ایک عالم نے رسول اللہ ٹائیٹی ہے ہے۔ یہود یوں کے ایک عالم نے رسول اللہ ٹائیٹی ہوجائے گی؟ تو رسول اللہ ٹائیٹی ہے نے فرمایا سب سے پہلے بل صراط برعبور کرنے والے فقراء مہاجرین ۔عرض کی یارسول اللہ ٹائیٹی ہاہل جنت کا تختہ کیا ہوگا جب وہ جنت میں واخل ہوں گے؟ فرمایا محجہ کی عجر کا حصہ عرض کی گئی اس کے بعدان کی غذا کیا ہوگی؟ فرمایا ان کے لیے جنت کا بیل ذرئے کیا جائے گا جس کے اطراف گوشت کو ہوگی؟ فرمایا ان کے لیے جنت کا بیل کرنا کہ بیشت کے ایک چشمے سے جس کھا کیں گئے اس نے عرض کی گئی ان کا بینا کیا ہوگا؟ فرمایا بہشت کے ایک چشمے سے جس کانام مسلسبیل ہے اس نے عرض کی آپ نے بی فرمایا ۔ (مسلم)

حضرت طارق بن شہاب رہا ہے فرمایا کہ یہودی نبی پاک مَنَا الْمَالِمُ کَا خدمت میں عاصر ہوئے اور عرض کی ہمیں خبر دیجئے کہ جنتی جب جنت میں داخل ہوں کے تو سب سے ہیلے کیا کھا کیں گے؟ آپ نے فرمایا مجھلی کا جگر۔ (طبرانی فی الکیر)

حضرت کعب والنونے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گاہر مہمان کے لیے مہمانی ہوتی ہے، میں آج تمہیں مجھلی اور بیل کی مہمانی کھلاتا ہوں۔اس پراہلِ جنت کومہمانی چش کی جائے گی۔(این البارک)

### باب(١٦١)

## جنت كى نهريں اور چستمے

الله تعالى نے فرمایا: تَجِدِی مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ - (پ٢،المائدة،آیت١١٩) ''ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں روال۔''

اورفر مايا

فِيهَا النَّهُ قِينَ مَنَاءَ عَيْدِ السِن وَ النَّهُ قِينَ لَبَن لَمْ يَتَفَكَّرُ طَعْهُ وَ النَّهُ وَ فَي النَّهُ وَ النَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّالِ اللَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّالِ اللَّهُ وَالنَّهُ وَالْمُوالِقُولُ النَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالْمُؤَلِّ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالنَّهُ وَالْمُولِقُلِقُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِلُولُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِلُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

اورفر مایا:

سریا فیلها تستی ساسیدلگ⊕(پ۲۹،الدهر،آیت۱۸) عبنا فیلها تستی ساسیدلگ⊕(پ۲۹،الدهر،آیت میں ایک چشمه ہے جسے درجس کی ملونی ادرک ہوگی وہ ادرک کیا ہے جنت میں ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کہتے ہیں۔''

اور فرمایا:

مِزَ اجُهَا كَافُورُانَ عَيْنَا يَشُرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ يُعَيِّرُونَهَا تَغَجِيرُانَ (بِ ٢٠٥١/دهر، آيت ٢٠٥)

' جس کی ملونی کافور ہے وہ کافو کیا ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے نہایت خاص بند ہے بیکن گے اپنے محلوں میں اسے جہاں جا ہیں بہا کر لے جائیں گے۔''

اور فرمایا:

وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيدِهِ ﴿ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهِ الْمُقَرِّبُونَ ﴿ (بِ٣، الطففين، آيت ٢٨) ومِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيدِهِ ﴿ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهِ الْمُقَرِّبُونَ ﴿ (بِ٣، الطففين، آيت ٢٨) وه چشمه جس سے مقربانِ بارگاہِ اللّٰهی پینے وہ چشمہ جس سے مقربانِ بارگاہِ اللّٰهی پینے

ہیں۔ حضرت ابو ہر ریرہ ڈاٹٹوئی ہے مروی ہے کہ رسول اللّٰدِ آلاَٹِوَ اللّٰہِ اللّٰمِ الل الوالية فرت المحالية في المحال

کی نہریں جنت عدن کے میدان سے پھوٹتی ہیں۔ پھرنہریں بن کر مختلف ہوجاتی ہیں۔(اپن ابی الدنیا)

حضرت انس رہی نظر سے مروی ہے کہ رسول اللہ منی نیڈی نے فرمایا کہ جنت کی نہریں زمین میں گڑھے ہیں بخداوہ زمین کے اوپر بہتی ہیں ان کے دونوں کنار سے لؤلؤ کے خیمے ہیں اور ان کی مٹی خالص مشک ہے میں نے عرض کی یارسول اللہ منی نیڈی نیڈی اوفر (خالص) کیا ہے؟ فرمایا وہ جس میں کسی غیر شے کی ملاوٹ نہ ہو۔ او فررایا وہ جس میں کسی غیر شے کی ملاوٹ نہ ہو۔

(ابونعیم \_اینِ مردو به )

حضرت ابن عباس بھی نے فرمایا کہ کوثر جنت کی ایک نہرہے جس کی گہرائی ستر ہزار فرسخ ہے اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفیداور شہد سے زیادہ بیٹھا ادراس کے دونوں کنارے لؤلؤ، زمرداوریا توت کے ہیں یہ دوسرے انبیاء میھم السلام سے پہلے صرف ہمارے نبی کریم مَالَیْرَوَمِمُمَا کے لیے خاص فرمایا ہے۔ (ابن ابی الدنیا)

حضرت معاوہ بن حیدہ بلاتھ نے فرمایا کہ میں نے رسول الله مُلَّی کوفر ماتے سنا جنت میں ایک دریا بانی کا ہے ایک شہد کا ہے ایک دودھ کا ہے اور ایک شراب (طہور) ہے۔ ان سے دوسری نہریں بھوٹتی ہیں۔ (ترندی،داری۔احمد۔ابن حبان)

حضرت کعب بڑائٹؤنے فرمایا نہرنیل جنت میں شہد کی نہر ہے اور نہر د جلہ جنت میں دودھ کی نہر ہے اور نہر سیجان جنت میں دودھ کی نہر ہے اور نہر سیجان جنت میں شراب طہور کی نہر ہے اور نہر سیجان جنت میں بانی کی نہر ہے۔ (بیعی)

حضرت سیدهٔ عائشه مدیقه بناتشه مروی ہے که رسول الله نظافیم نے فرمایا که بطحان جنت کے سینے پر ہے۔ (برار)

حضرت ابن عباس ظافنانے فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے اس کا نام بیدی ہے اس کے اوپر یا قوت کے قیے بی اس کے پنچے کنیزیں ہیں جنتی کہیں گے جمیں بیدج کی الوالياً فرت المحالية في المحا

طرف لے چلوان کی بات قبول ہوگی وہ ان کنیروں میں سے اپنی پیند کی کنیزیں دیکھیں گے جسے جو پہندا ئے گی وہ اس کے ہاتھ کو پکڑ لے گاوہ اس کے ساتھ چل یر \_ے پھراس کے بدلے اس طرح کی اور کنیز آموجود ہوگی۔ (ابونعیم۔ ابن ابی الدنیا) جعزت انس بناتنون في فرما يا كه ايك عورت في حضور كاليوني كي خدمت ميس حاضر موكر عرض کیا میں نے خواب میں ویکھا گویا میں جنت میں داخل ہوئی ہوں۔ میں نے ۔ اس میں ایک دھا کہ سنا جس ہے ساری جنت ہل گئی ہے پھر میں نے فلان فلان کو و یکھاس طرح بارہ آ دمیوں کے نام کن کر بتائے۔اس عورت کے آئے ہے پہلے آپ نے ایک سریہ بھیجا ہوا تھا، پھر کہا کہ انہیں لایا گیا ہے۔ان کے کیڑے اطلس کے تھے۔ان کی رگوں سے خون جاری تھا کہا گیا کہ انہیں بیدج کی طرف لے جاؤ، وہ اس میں جا کرنہائیں گے جب اس سے نکلے تو ان کے چیرے چودھویں رات کے جاند کی طرح نتھے بھرانہیں سونے کی کرسیوں پر بٹھا یا گیا بھران کے سامنے سونے کے دسترخوان لائے گئے جس میں تھجوریں تھیں انہوں نے انہیں کھایا پھر کئی طرح کے میوے لائے گئے جو وہ جاہتے تھے،س کے بعد ایک خوشخری سنانے والا اس طرف آیا اور عرض کی ہمارا یوں ہوا اور فلان فلان شہید ہو گئے اس نے بارہ آدمی کن کر سنائے آپ نے فرمایاس خانون کو بلا وَ جس نے خواب دیکھا۔ وہ حاضر ہوئی۔ آپ نے فرمایا تیرا خواب انتہا کو پہنچا۔ کسی نے عرض کی يارسول الله بيروي ہے جواس خاتون نے خواب و مکھا۔ (احمد ابن حبان) حضرت معتمر بن سلیمان طالفظ نے کہا کہ جنت میں ایک نہر ہے جو کنواری کنیزیں ا گالی ہے۔ (دارتطنی ۔احمد فی الزمد)

حضرت انس ڈھٹڑ ہے مرفوعا مروی کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ریان ہے اس کے اوپر ایک شہر ہے مرجان کا جس کے ستر ہزار سونے چاندی کے درواز ہے ہیں بیقر آن کے حافظ کے لیے ہیں۔

امام مجاہدنے آیت:

عَيْنًا فِيها أَسَّنَى سَلْسَيِيلًا فَي كَنْفِيرِ مِن فرمايا كدوه تيزرفآرچشمه إدادن الزم

الوالياً فرت المحالي ا ٨ عطاءنے فرمایا کہ نیم اس چشمے کا نام ہے جس کی ملوئی شراب طہور ہے۔ ( بہتی ) **(** حضرت براء بن عازب طلفظ نے آیت: Φ فِيْهِهِ كَا عَيْنُ ثُكِرِ لَين ﴿ لِينَ ﴿ لِينَ الْمِنْ مَا الرَّمْنِ . آيت ٥٠) ''اس میں دوجشمے ہیں۔'' كي تفسير ميں نقل كيا كہوہ بہترين يائى دالے چشتمے ہيں۔(ابنِ ابی ماتم) ابن عسا کرنے آیت: فِيهِهِ عَيْنِ نَصَّا خَتْنِ ﴿ لِهِ مِن الرَّمْنِ - آيت ٢٧) ''ان مِن دوچشم بین ح<u>فلکتے ہوئے۔</u>'' کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ وہ بہترین یائی والے دوجیشمے ہیں۔ حضرت الس ولانون في فرمايا نضاختان وہ دو چشمے مشک وعبر کے ہیں وہ اہلِ جنت کے گھروں پرالیں برستے ہیں جیسے اہلِ دنیا کے گھروں پرِ بارش برتی ہے۔ (ابن الي حاتم) حضرت معید بن جبیر والنظ نے فر مایا کہ نصا ختاب سے اہل جنت کوشم سے ميو \_ ملت بيل \_ (ابن المبارك \_ ابوتعم) حضرت ابن شوذب نے یفجرونھا تفجیراً کی تفسیر میں فرمایا اہل جنت کے باس سونے کی لکڑیاں ہوں گی جن سے پانی تبہے گاوہ اسے جہاں جا ہیں گے لے جا نیں کے\_(ابوقیم) حضرت حسن والفئؤ مص مروى ہے كه رسول الله مَنْ اللّهُ عَلَيْهِم في كه جنت ميں جار جشمے ہیں دو چیشے عرش کے نیچے سے جاری ہوتے ہیں۔ایک تووہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بان فرمایای فجرونها تفجیراً وسراسونه بهاوراوی سے دوچشے تھلکتے ہوئے ایک وہی جس کا ذکراللہ تعالی نے سلسبیل سے فرمایا دوسراتسنیم ۔ (ابن جریہ عیم زندی)

#### باب(۱۳۲)

# اہلِ جنت کے پینے کی اشیاء

الله تعالى نے فرمایا:

مُتَّكِيْنَ فِيهَا يَدُعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَّشَرَابٍ⊚ (ب٣٦ۥ٣٠، آيت٥١) ''ان ميں تکيدلگائے ان ميں بہت ہے ميوے اور شراب مانگتے ہيں۔'' اور فرمایا:

> وسطه هر ربعه و مراباً طهوران (ب۲۹،الدمر،آیت۲۱) "اورانبیس ان کرب نے سقری چراب پلائی-"

> > اور فرمایا:

يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَالْسَالَا لَغُوفِيها وَلَا تَأْثِيْمُ ﴿ (بِ٢،الطّور، آيت ٢٣) "ايك دوسر ب سے ليتے ہيں وہ جام جس ميں نہ بے ہودگی اور گناه گاری۔" اور فرمایا:

بِٱلْوابِ وَٱبَارِئِقَ هُ وَكَأْسِ مِّنَ مَعِينِ فَلاَ يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلا يُنْزِفُونَ فَ (سِكا،الواتح،آيت ١٩٠١٥)

> ''کوزے اور آفایے اور جام اور آنکھوں کے سامنے بہتی شراب کہ اس سے نہ در دسر ہوا ور نہ ہوش میں فرق آئے۔''

> > اورفر مایا:

إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسِ كَأْنَ مِزَاجُهَا كَافُورًا فَ عَيْنَا يَتُعْرَبُ بِهَا عَادُ اللهِ يُغَيِّرُونَهُ مَا تَعْمِيرًا قَ (بِ٢٥،الدهر، آيت ٢٠٥) عِبَادُ اللهِ يُغَيِّرُونَهَا تَغْمِيرًا ق (بِ٢٩،الدهر، آيت ٢٠٥)

'' بے شک نیک پئیں گے اس جام میں جس کی ملوئی یکافور ہے۔وہ کافور کیا ہے اس جام میں جس کی ملوئی یکافور ہے۔وہ کافور کیا ہے ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے نہایت خاص بندے پئیں گے ایک چلوں میں اسے جہاں جا ہیں گے بہا کر لے جاتے ہیں۔''

اور فرمایا:

ويُسْقُونَ فِيهَا كَأْسًا كَأَنَ مِزَاجُهَا زُنْجَيِيلًا ﴿ لَهِ ٢٠ الدهر، آيت ١٠ ويُسْقُونَ فِيهَا كَأْسًا كَأن مِزَاجُهَا زُنْجَيِيلًا ﴿ لِهِ ٢٠ الدهر، آيت ١٠ د د اوراس مِن وه جام پلائے جائيں کے جس کی ملونی ادر کسہ ہوگ ۔ '' اور فرمایا:

وَكُأْسًا دِهَاقًا ﴿ (ب٣٠،النباء،آيت٢٢)

''اور چھلکتا جام۔''

ورفرمايا:

" بینک نیکوکارضر ورچین میں ہیں تختوں پرد کھتے ہیں توان کے چیروں میں چین کی تازگی بہنچانے تقری شراب بلائے جائیں گے۔جومہر کی ہوئی رکھی ہے۔اور اس کی مہر منک پر ہے۔اور اس پر للجائی میں للجانے والے اور اکی ملونی تسنیم سے موہ چشمہ جس سے مقربانِ بارگاہ چیتے ہیں۔"

حضرت ابن عباس والتفاسة و كأس من معين كانفسر منقول ب بمعنی شراب طهوراورلا فيها غول ولا هم بينز فون كامطلب ب كداس ندسركا در د موگا اور نه ان كي عقليس زائل مول اور كاسا دهاقاً كمعنى بين پر بيالے (جھلكتے موت ) اور د بيتي منظوم كامعنى بين شراب طهور جس پر مشك سے مهر لگائی جائے گی۔ (ابن جربر، ابن الی عاتم جبیق)

حضرت ابن مسعود ولا تنظر الأكه الرحيق بمعنى شراب اورمختوم وه جس كآخر

امام مجامد سے خِتامه مِسِك كامعنى منقول ہے كداس كى خوشبومشك ہوگى۔

( بيهي إين جري)

- حضرت ابودرداء التين نے فرمایا کہ جِتَامُهُ مِسِكُ وہ شراب سفید جاندی جیسی جے جے بین ہے کے بعد مہرلگادیں گے کہا گرکوئی اہلِ دنیا اس میں ہاتھ داخل کر کے نکا لے توہر ذی روح اس کی خوشبویا ئے گا۔ (ابن البارک۔این جریہ۔ بیبی )
- حضرت ابن عباس رہا تھئے نے فرمایا کہ نیم سب سے بہتر شراب ہے اہل جنت کے لیے اور وہ خالص مقربین کے لیے ہوگی اور اصحاب یمین کے لیے بھی بلائی جائے گئے اور وہ خالص مقربین ہیں گے۔( یہی ۔ ابن الب عام ) گلیکن اس کا خالص صرف مقربین ہیں گے۔( یہی ۔ ابن الب عام )
- حضرت ابن عباس طالنی نے آیت: قَدَّدُو هَا تَقِیدِ اُ۔
   کا مطلب بتایا کہ وہ اپنی قدر پر دیئے جا کیں گے ان سے نہ برطیں گے نہ اسے چینے کے

کا مطلب بتایا کہ وہ اپنی قدر پر دیئے جاتیں کے ان سے نہ بڑھیں کے نہ اسے چینے کے بعد کسی شئیکی طلب کریں گے۔ (فریابی)

حضرت ابوامامہ ملی نے فرمایا اہل جنت میں سے ایک شخص جنت کی شراب جاہے گاتو شراب جاہے گاتو شراب کا کوزہ خود بخو داس کے ہاتھ میں آجائے گا۔اسے وہ پئے گاجب وہ پی کے ہاتھ میں آجائے گا۔اسے وہ کچے گاجب وہ پی کے گاتو وہ کوزہ اپنی جگہ پر چلا جائے گا۔(ابن المبارک۔ابن الی الدنیا)

### باب (۱۳۳)

# جود نیامیں کسی مسلمان بھائی کو پیاس کے وقت یانی پلائے

- حضرت ابوسعید خدری الخاتظ ہے مروی ہے کہ جود نیا بیس کسی مسلمان بھائی کواس کی پیاس کے وقت ایک گھونٹ بانی پلائے گاتو اللہ تعالی اسے قیامت میں شرب مختوم بلائے گا۔ (ترندی۔ احمد)
- خضرت ابن عمر دلات است مروی ہے کہ رسول الله مَثَّلَ اللهُ اللهُ مَا یا کہ جس نے دنیا میں شراب بی وہ آخرت میں شراب طہور ہے محروم رہے گا۔

( بخاری مسلم دنیانی دابن ماند دارمی -احد)

- حضرت ابن عمر سے مرفوعا مروی ہے کہ جس نے دنیا میں شراب پی اور تو بہ کرکے نہ مراتو اسے اللہ تعالیٰ آخرت میں شراباطھورا سے محروم کرد ہے گا۔ ( بہتی )
- معزت ابوامامہ رہائی ہے مروی ہے کہ بنی پاکستی ایک گھونٹ شراب پی اسے میں جہنم ک عزت کی سم یا وفر مائی کہ جس نے دنیا میں ایک گھونٹ شراب پی اسے میں جہنم ک اگرم پانی ضرور بلاؤں گا پھر یا بخشاجائے گا یا عذاب کیا جائے گا جس میر بندے میر بخشاجائے گا یا عذاب کیا جائے گا جس میر بندے میر بخوف سے شراب بینا جھوڑی میں اسے حظیو ق القدس (شراب طہور) سے بلاؤں گا۔ (احمہ طبرانی فی الکیر)
- حضرت انس ولاتفؤ سے مروی ہے کہ رسول اللّٰد مَّلَاثِیْرَ اِنْہِ مَایا کہ جس نے شراب حجوز ا حالانکہ وہ اس کے پینے پر فقد رت رکھتا تھا تو میں اسے حظیرہ القدس (شراب طہور) سے بلاؤں گا۔ (بزار)
- حضرت ابو ہریرہ بڑائیز سے مروی ہے کہ رسول اللّٰه مَنْ الْفِیْرَا نِیْ اللّٰه على اللّٰه على اللّٰه تعالى اللّٰه تعالى الله تعالى رشم بہنائے وہ دنیا میں اسے ترک کردے۔ (طبرانی الاوسلا)

  کردے۔ (طبرانی الاوسلا)

#### باب(۱۲٤)

### ابل جنت كالباس

الله تعالى نے قرمایا: وکسانسفیڈ ضعا کے ڈ

ولياً مُعَمَّمَ فِيهَا حَرِيْدُ ﴿ (پ١١١جَ آيت٢٢) "اورومال ان كي بوشاك ريشم هي-"

اورفر مايا:

وَيَلْبُسُونَ ثِيَابًا جُعْمُ أُمِن سَنْدُس وَ إِسْتَبْرَق ( ١٥١١ اللهف آيت ١١)

اورفر مایا:

عٰلِیھُ مُرثِیابُ سُنْدُیسِ خُضْرُ وَالسَّنْبُرِقُ (بِ۱۹،الدهرآیت، ۱۲) ''ان کے بدن پر ہیں کریب کے سنر کیڑے اور قناور کے۔''

حضرت ابن عمر رہی ہے کہ کہ کے نے کہا بتا ہے اہل جنت کے کپڑے بھٹ

جا کیں گے یاوہ بنے جاتے ہیں میہ کر بعض لوگ ہنس پڑے تو رسول اللّد کا اُلْاِیَا اُلْاِیَا اِللّہ کا اُلْاِیَا اِللّہ کا اُلْاِیْ اِللّہ کا اُلْاِیا اللّہ کا اُلْاِیا اللّہ کا اُلْایا اللّہ کا اُلْایا اللّہ کا اُلْایا اللّہ کا اُلْایا کہ اس لیے ہنتے ہوکہ جاہل عالم سے سوال کرر ہا ہے پھر فر مایا کپڑے جنت کے شرات سے تیار کیے جاتے ہیں ، دوبار فر مایا ۔ (نمائی۔ احمد بردار)

اس کی مثل حضرت جابر سے میچے سند کے ساتھ مروی ہے۔

اس کی مثل حضرت جابر سے میچے سند کے ساتھ مروی ہے۔

(طبرانی فی الا وسطهٔ بزار \_ابویعلیٰ)

حضرت مرثد بن طالتی نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے جس سے سندس اگتا
 حضرت مرثد بن طالتی نے فرمایا کہ جنت کالباس تیار ہوتا ہے۔ ( بہتی )

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ نے فرمایا کہ دار المؤمنین خالص موتیوں کی ہے اس میں چالیس گھر ہیں اس کے درمیان ایک درخت ہے اس سے طے (جوڑے) تیار کئے جاتے ہیں جنتی جا کراس ہے ایک انگل سے ستر حلے نکا لے گاجن کا جڑا وکو کو زبرجد اور مرجان ہے ہے۔ (ابن البارک)

حضرت انس بنائیز سے مروی ہے کہ رسول اللّد کا اللّہ کا جبہ ہم یہ پر بھیجا گیا اور
آپ ریشم سے منع فر ماتے تھے لوگوں ک واس سے تعجب ہوا تو آپ نے فر مایا مجھے
قشم اس ذات کی جس کے قبط نہ قدرت میں میری جان ہے حضرت سعد بن معاذ
بی جنت میں رومال اس سے حسین تر ہیں۔ (بخاری مسلم احمد)

حضرت حذیفہ بلائوں سے مروی کہ میں نے رسول الله مُلَّا الله وقرماتے سنا کہ نہ رہیم پہنو نہ و بیاج اور نہ سونے جا ندی کے برتن میں پانی پیمو اور نہ ہی بڑے برے پیالوں میں کھاؤ ، کیونکہ دنیا میں دنیا داروں کے لیے ہیں اور تمہارے لئے آخرت میں ہوں گے۔ (بخاری مسلم ترندی۔ ابوداؤد۔ این اجہ)

حضرت ابن عمر المانيز معمر وى ب كدرسول التُدَفَّا يَكُمُ ما يا كدبس في ونياميل

ريشم بيبناوه اسية خرت مين منهين بيني كار (بخارى مسلم يرزندى داحد)

حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹیڈ سے مروی ہے کہ نبی پاکٹاٹیٹیڈ سے فر مایا کہ جس نے دنیا میں ریشم پہنا وہ اسے آخرت میں نہیں پہنے گا اور جس نے دنیا میں شراب پی وہ آخرت میں بہنے گا اور جس نے دنیا میں شراب پی وہ آخرت میں میں اس میں نہ ہے گا اور اہلِ جنت کا لباس ریشم ہے اور ان کی شراب جنت میں ہے اور سونے جا ندی کے برتن اہلِ جنت کے ہیں۔ (نائی۔ مام)

فاندہ: امام قرطبیؒ نے فرمایا کہ وہ آخرت میں اس ہے محروم ہوگا اگر چہ جنت میں داخل وہ اگرتو بہرکے نہ ملااس کے ظاہری معنیٰ بہی ہے کہاس لیے کہاس نے ان چیز وں کی و نیامیں جلدی کی جس کے لئے جنت کی خاطرانہیں مؤخر کیا گیا اور د نیامیں جن چیز وں کوحرام کیا گیا اس کاار تکاب کیا۔

حضرت ابوسعید خدری ڈٹاٹٹڈ سے مردی ہے کہ رسول اللّٰہ ٹُٹاٹٹٹٹ نے فر مایا کہ جس نے دنیا میں ریشم پہنا وہ اسے آخرت میں نہ پہنے گا اگر چہ جنت میں داخل ہو جبکہ اہلِ جنت کا لباس ریشم ہے اور اسے نہ پہن یا ہے گا۔ (نمائی۔ حاتم۔ ابن حہان)

فاندہ: میضمون تمام مرفوع ہے۔ اگر چہ آخری جملہ کلام راوی سے مدرج ہے اور وہ حدیث کا زیادہ عالم اور حال کا زیادہ عارف ہے اور ایسے ہی مدرج راوی کی طرف سے ہوتے ہیں اور اس کے لیے بہی کہا جائے گا۔

فاندہ: بعض نے کہا کہ حدیث پراعتا دکر کے اس کا مطلب بیہ واکہ اسے ان چیز وں سے
اس وقت محروم رکھا جائے گا جب وہ دوزخ کے عذاب میں بتلا ہوگا جب وہ شفاعت سے
دوزخ سے نکلے گا تو پھر محروم نہ ہوگا۔ کیونکہ رحمت عامہ کا بہی تقاضا ہے کیونکہ جب وہ
شفاعت سے جنت میں داخل ہوگا تو کسی شئے سے محروم نہ ہوگا۔ نہ شراب سے نہ رہشم سے
اور نہ دوسری نعمتوں سے کیونکہ جنت میں ان چیز وں سے محروم رکھنا تو عذاب ہے اور جنت
میں عذاب کیسا اور نہ ہی اس سے کسی دوسرے امر کا مؤاخذہ ہوگا۔

فاندہ: امام قرطبی نے فرمایا کہ تا دیل ضعیف ہے اور اسے حدیث حضرت ابوسعید خدر گی رو کرتی ہے ان کے قول کا جواب رہے کہ وہ جنت میں ان کی خواہش کرے گا جیسے اعلیٰ منزل

Marfat com

الوالي آفرت في المحالية في الم

حضرت ابوا مامہ بھائی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ کا ٹیکٹی نے فر مایا کہ تمہارا جو بھی جنت میں داخل ہوگا وہ طولیٰ کی طرف جائے گا اس کے لیے اس کے خوشے پھیل جائیں گے ان میں سے جسے وہ جا ہے گا لے لے گا۔ چاہے سفید خوشے اور چاہے سرخ خوشے ور چاہے ہر ت خوشے چاہے ہزر و چاہے سیاہ شقائق النعمان لیعنی اس کے رنگ برنگ شکو فے ہوں گے نہایت رحیق اور حسین ۔ (ابن الی الدنیا)

حضرت کعب براین نیز نے فر ما یا کہ اہلِ جنت کا لباس د نیوی لباس کی طرح ہوگالیکن جو اسے کے سے دیائی ہو اسے دیائی ہو گالیکن جو اے دیکھے گا ہے ہوش ہوگا اور نہ ہی اس پرنگاہ تھبر سکے گی۔ (ابن المبارک)

مصرت عکرمه دلاننز نے فرمایا کے جنت کالباس پہنے گا ایک گھنشہ میں وہ ستررنگ حضرت عکرمہ دلاننز نے فرمایا کہ جنتی جنت کالباس پہنے گا ایک گھنشہ میں وہ ستررنگ بدلے گا۔ (ابن المبارک۔ابن الی الدنیا)

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھٹا سے مروی ہے کہ رسول اللّم تَالِیْ اِلْمِ اللّه کَا اَللّه کَا اَللْه کَا اَللّه کَا اللّه کَا اَللّه کَا اَللّه کَا اَللّه کَا اَللّه کَا اللّه کَاللّه کَا اللّه کَا کُلّه کَا اللّه کَا کُلّ کَا اللّه کَا اللّه کَا کُلّ کَا اللّه کَا اللّه کَا اللّه کَا اللّه کَا

### باب(170)

## وه اعمال جوجنتی لباس کے سبب ہیں

حضرت ابورافع ڈاٹیؤے مروی ہے کہ رسول اللّٰد ڈاٹیؤیڈ نے فرمایا کہ جس نے میت کو کو حضرت ابورافع ڈاٹیؤیڈ ہے۔ کہ رسول اللّٰد ڈاٹیڈ کے میں کے میت کو کفن بیہنا یا اللّٰہ تعالیٰ اسے جنت کا سندس بیہنا ہے گا۔ (مام)

احوال آخرت کے میں اوانہ کی جاسکے گا۔ (طرانی نیالوں طے دیدی) پیمنائے گاجس کی دنیا میں قیمت اوانہ کی جاسکے گی۔ (طرانی نی الاوسط دیدی)

باب(۱۲۱)

### اہلِ جنت کے زیورات

الله تعالى نے فرمايا:

يُحَكُّونَ فِيهَا مِنَ أَسَاوِرُ مِنْ ذَهَبِ وَلُؤُلُوًا وَلِياسُهُمْ فِيهَا حَرِيْرُ ﴿

(پ۲۲، فاطر\_آیت۳۳)

''وہ ان میں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور وہاں ان کی پوشاک رمیٹی ہے۔'' اور فر ال

> و حلوا اساور من فضفو (ب۲۹،الدهر،آیت،۱۲) د اورانبیل جاندی کے لگن بہنائے گئے۔''

ہے ہے حضرت ابنِ مستب رہا تھے نے فرمایا کہ جنتی کے ہاتھ میں تین کنگن ہوں گے ایک چاندی کا ایک سونے کا ایک موتی کا۔ (خزائن العرفان۔ اولی غفرلۂ) ہے ہے ایک فائدہ: امام قرطبی نے فرمایا جنتی کے ہاتھ میں جنت کے تین کنگن ہوں گے(۱) سونے کا فائدہ: امام قرطبی نے فرمایا جنتی کے ہاتھ میں جنت کے تین کنگن ہوں گے(۱) سونے کا رحم اللہ تعالی اہلِ جنت کو پہنا ہے گا کہ حقیقی بادشاہ بہی لوگ ہیں۔
کو پہنا ہے گا کہ حقیقی بادشاہ بہی لوگ ہیں۔

حضرت ابوسعید خدری رفاقظ سے مروی ہے کہ رسول الله مَنْ اللّهِ اللّهِ مَایا کہ اہلِ جنت کا ایک زیور اہل دنیا کے تمام زیورات کے برابر کیا جائے گا وہ جو اللّه تعالیٰ جنت کا ایک زیوراٹ کے تمام زیورات بھی اس کا مقابلہ نہ کرسکیں گے۔ پہنا ہے گا تو اہلِ دنیا کے تمام زیورات بھی اس کا مقابلہ نہ کرسکیں گے۔

(طبرانی فی الا وسط)

حضرت کعب الاحبار مخافظ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جب ہے اسے اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جب ہے اسے

احوالِ آخرت کے 116 کے ایس میں طاہر کیا جائے تو سورج کی رونی اس کے آگے مائنس بڑجائے گی۔ (ابوالشیخ نی العظمة )

باب(۱۲<u>۷)</u>

### مومن كاز بورجنت ميں

- حضرت ابو ہریرہ طالع نظرت مروی ہے کہ رسول اللّٰد کا اللّٰد کا اللّٰہ کی اللّٰہ کا اللّٰہ کے اللّٰہ کا ا
- اصحابِ النبی النب
- عضرت عقبہ بن عامر رہا تھا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ متالی کو ایورات اور رسی کے دسول اللہ متالی کو ایس کے اہل کو زیورات اور رسیم کے استعال سے منع فرماتے ہے اور فرماتے ہے کہ اگرتم اہل جنت کے زیورات اور لیٹم نہ پہنو۔ (نسائی۔ حاکم)
  زیورات اور لہاس جا ہے ہوتو دنیا میں زیورات اور ریٹم نہ پہنو۔ (نسائی۔ حاکم)

باب(۱۲۸)

اہل جنت کے اکثر سکینے عقبق کے ہوں گے

#### باب(۱۲۹)

# اہل جنت کے بستر ان کی جاریا ئیاں ، تخت بالا پوش ، قبائیں

الله تعالى نے فرمایا:

وَفُرِينَ مُرفُوعَ فِي ﴿ بِهِ الرائد ، آيت ٣٨)

''اور بلند بچھوٽوں ميں <u>'</u>''

ورفر مایا:

ڣؽۿٵۺؙۯ؆ٞۯڣؙۅؙۼ؋ٛٷٵؙٞڴۅٵڹٞڡٞۏۻؙۅ۫ۼ؋ٛ؋ۊۜڹؠٵڔۣڨؘڡۻڣؙۏڣ؋؋ۊڒۯٳڹۣؾ۠ ؞؞؞ؚ؞؞ۼ؞

مبثور في المرابعة من يت ١٦،١٣) مبثور في المرابعة من يت ١٦،١٣)

"اس میں ببلند تخت ہیں اور چنے ہوئے کوزے اور برابر برابر بجھے ہوئے قالین اور کھلے ہوئی جاند نیاں۔"

اور فرمایا:

مُتَكِمْ إِنْ عَلَى رُفْرِفِ خُفْرِ وَعَبْقَرِي حِسَانِ ﴿ لِهِ ٢٠ الرَّمْنَ اللهِ ٢٠) مُتَكِمْ إِنْ عَلَى رُفُونِ عَبْقَرِي حِسَانِ ﴿ لِهِ ٢٠ الرَّمْنَ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ ا

ووه معدود من في الخيام في المناء الرحمن آيت الم

" حوري بين جيمول مين پرده شين -"

حضرت ابوسعید خدری بڑافٹ سے مروی ہے کہ رسول الله مَاکَیْوَا ہے آیت وَ فُرِش میر فوع ہے کے بارے میں فرمایا کہ دوبستر وں کی درمیانی مسافت آسان وزمین گی درمیانی مسافت جیسی ہے اور ترفدی میں ہے اور ان کی او نچائی بھی ایسی ہے جیسے آسان اور زمین کی درمیانی مسافت اور یہ پانچ سوسال کی ہے۔

(ترفدی ہیں ماجہ۔ این حباین)

المام ترندی نے فرمانا کہ اہل علم نہ اس کی تفسیر میں فرماناک این کیا ہے۔ اگ

ا دوالي آفرنت کي الها کي که الها کي که الها کي که الها ⋛ <u>نیچ کرے تو جالیس سال کے بعد پہنچے۔</u> حضرت ابوامامہ رہائی سے مرفوعا مروی ہے کہ اس کے اوپر کے فراش کو بیجے گرایا جائے تواہے نیچ کرتے کرتے اے سوسال گزرجا کیں گے۔ (طبرانی فی الکبیر) حضرت ابن مسعود طالفظ نے آیت: بطاً إِنْها مِنُ إِستُبْرِقِ الرَّسِ ١٠١٤/ الرَّمْن ١٩٨٠) کی تفسیر میں فرمایا کہ تہیں ان کے بطائن کا تو حال بتایا گیا تو سوچئیان کے ظواہر کا حضرت سعید بن جبیر اللهٰ أنه بطابیها من استبرق می تفسیر میں فرمایا که ان کے طوا ہرنور جامہ ہے ہوں گے۔ (ابونعم) حضرت ابن عباس تلافظ نے آیت: مُ تَكِينَ فِيها عَلَى الْأَرَآبِكِ ﴿ (بِ٥١،١لَهِ، آيت ٣) "وہاں تختوں پر تکبیلگائے۔" ی تفسیر میں فرمایا کہ اربکہ (جاربائی)ایسے نہیں ہوگی بلکہ وہ آراستہ کمرے میں بچھی ہوگی اگر چہ جاریائی آراستہ کمرے سے جھوٹی ہوگی بہرحال ہوگی کمرے میں ہاں انہیں جمع کیا جائے تو وہ جاریائی ہوگی۔ <sup>(بہی</sup>ق) حضرت ابن عباس مِنْ الْغَنْ نِهِ آيت: عَلَى سُرُرِ مَكُوْضُونَا فِي ﴿ بِهِ ١٥ ، الواقع \_ آيت ١٥) ''جڑاؤتختوں برہوں گئے۔'' كي تفير مين فرمايا كه موضونة معنى مصفوفة بادر رفرف موضو كارك میں فرمایا جمعنیٰ مجالس اور عَبْقَرِی حِسّانِ کَا زرانی (نہائیچے)معنیٰ کیا ہے۔و نمارق مصفوفة بمعنیٰ بچھے ہوئے۔(بیق) حضرت سعيدبن جبير ولاتنظ نے فرمايا كدر فرف بمعنى رياض الجنة ہے اور عبقرى بمعنى جا ندنيال \_ (مناوفي الزمد ابن السارك)

حضرت ابوموی اشعری دانشز ہے مروی ہے کہ نبی پاک مَالْ اَیْرِیْم نے فرمایا کہ جنت کا

خیمہ موتی خالص ہے ہے جس کا طول ہجا نب آسان ساٹھ میل ہے اس ہر زاویہ مومن اوراس کے اہل ہر زاویہ مومن اوراس کے اہل لے بوگا۔ ان کے سواکسی دوسرے کودیکھنے کی اجازت نہ ہوگی اس میں صرف اس مومن کی آمدور فت ہوگی۔ (بخاری یسلم یزندی۔ داری۔ احمد)

- حضرت ابن عباس بی فیا نے فرمایا کہ جنتی خیمہ خالص موتی کا ہے امیل × ۳ میل
   لمباہا اس کے حیار ہزار سونے کے بیٹ ہیں۔ (ابن ابی الدنیا)
- حضرت ابن مسعود والتنافظ سے مروی ہے کہ نبی باک سُلُولِیَا نے فرمایا کہ جنتی خیمے فالص موتیوں کے ہیں۔ (ابن جریر۔ ابن ابی حاتم)
- حضرت ابودرداء ٹائٹٹ نے فرمایا جنتی خیمہ خالص موتی کا ہے اس م ایک خیمے کے ستر
   درواز ہے سونے کے ہیں۔(ابن ابی حاتم)
- 👁 حضرت عمر بن میمون را تفوز نی این فی میر ما یا جنتی خیمه خالص موتی کا ہے۔ (ہناد فی الزید)
- امام مجاہد نے متقابلین کی تفسیر میں فرمایا کہ وہ ایک دوسر کے گری تہیں دیکھے گئے۔ کے۔(ہنادنی الزہر)

### باب(۱۷۰)

## إبل جنت كي از واج

الله تعالیٰ نے فرمایا:

وَلَهُمْ فِيهِا أَزُواجُ مُطَهُرُةٌ لا إِنالِقرة ،آيت ٢٥)

"اوران کے کیے ان باغوں میں متھری بیبیاں ہیں۔"

اورفرمایا:

و حُور عِين ﴿ كَأَمْمُالِ اللَّوْلُو الْمُكْنُونِ ﴿ (بِ١٢،١٤ تعد ٢٣،٢٢) "اور برسي آبھواليال حورين جيسے چھير كھي وي موتى ''

اور فرمایا:

وَعِنْدُهُمْ فَصِرْتُ الطَّرْفِ عِنْنَ فَى كَالْهُنَّ بَيْضَ مَّكُنُونَ ﴿ لِهِ ١٩٠٨ه المانات ، ١٩٠٨) "اور ان كى باس بى جوشو ہرول كے سوادوسرى طرف آكھ اٹھا كرند ریکھیں گی برسی آنکھوں والیاں گویا وہ انڈے ہیں پوشیدہ رکھے ہوئے۔''

إِنَّا أَنْهَانُهُنَّ إِنْمَاءً ﴿ فَعَلَنْهُنَّ أَنْكَارًا ﴿ عُرُبًا أَثْرَابًا ﴿ إِنَّا أَنْهَا الْمُعِينِ ﴿ (پ٢١،١٤واقعة ٢٨،٣٥)

'' بینک ہم نے ان عور توں کوا بھی اٹھان اٹھایا تو انہیں بنایا کنواریاں اسپے شوہروں پر پیاریاں اور انہیں پیار دلا تیاں ایک عمر والیاں دانی طرف والول کے لیے۔'

فِيهِنَ خَيْرِتُ حِسَانٌ ﴿ لِهِ ١١٠ الرَمْنِ - آيت ٤٠) ''ان میںعور تیں ہیں عادت کی نیک صورت کی انجھی۔''

كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُونُ وَالْمَرْجَانُ ﴿ لِهِ ١٤ ، الرحْنِ، آيت ٥٨) « " سوياوه عل اوريا قوت اورمونگا بيس - "

فِيُهِنَّ قُصِرْتُ الطَّرُفِ لا كُرُيطُونُهُنَّ إِنْسُ قَبُلُهُمْ وَلَا جَأَنَّ ﴿ لِـ ١٠١٤/ الرَّمْنَ ٢٥٠ فِيهِ '' ان بچھونوں پر وہ عور تنیں ہیں کہ شوہر کیسواکسی کوآئکھا تھا کرنہیں ویکھنیں '' ان ہے پہلے انہیں نہ چھواکسی آ دمی نے اور نہ سی جن نے۔''

وَ عِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْراب (س٢٣،المآنات،آيت٥١) "اوران کے پاس وہ بیبیاں ہیں کہ اپنے شوہر کے سوااور کی طرف آنکھیں اٹھاتیں ایک عمر کی۔''

وَكُواعِبُ أَثْرَابًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللّ " اورا تصنے جو بن والیاں ایک عمر کی ۔"

حضرت ابوسعید خدری دلاتیز سے مروی که حضورا کرم کالیویز کے اس آیت و کھٹ فیلھا
 آؤواج مطھرة کی تفسیر میں فرمایا که وہ حیض، ببیثاب، پاخانه، رینٹھاور کھنکار سے
 یاک ہوں گی۔(ماکم۔ابنِ مردویہ)

امام مجاہد نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ وہ حیض، و پاخانہ اور پیپٹاب، کھنکار
 تھوک، رینھے، اولا داور منی سے پاک ہوں گی۔ (ابن المبارک۔ ہناد فی الزہد)

حضرت ابو ہریرہ ڈھ تھے سے مروی ہے کہ رسول اللّہ کا تھے گئے نے فرمایا کہ وہ پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کی صورت چودھویں کے چانہ جیسی ہوگی وہ نہ تھوکیں گے اور نہ تھنکرایں گے اور نہ قضائے حاجت کریں گے۔ ان کے برتن اور ان کی کنگھیاں سونے چاندی کی ہوں گی۔ ان کا لوبان اگر بتیاں ہوں گی جن کی خوشبومشک ہوگ اور ان میں ہرایک کی دو ہویاں ہوں گی۔ جن کے حسن کی وجہ سے ان کی پنڈلیوں کی چربی گوشت کے باہر سے نظر آئے گی نہ ان میں کوئی اختلاف ہوگا اور نہ ان کی وراس میں بغض ہوگا ایک دل ہوں گے شیخ وشام اللہ تعالیٰ کی تبہیج پڑھیں دل ہوں گے شیخ وشام اللہ تعالیٰ کی تبہیج پڑھیں دل ہوں گے۔ (بخاری۔ مسلم۔ ترزی۔ احم)

حضرت ابوسعید خدری بڑا تھے ہے مروی ہے کہ رسول اللہ کا تھے تھے ہوں گے اور جو جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے چودھویں رات کے چا ندجیسے ہوں گے اور دوسرے گروہ کا چرہ آسان میں زیادہ جیکنے والے ستار سے سے زیادہ حسین ہوگا ان میں ہرا یک کی دو بیویاں ہوں گی ان میں ہرا یک پرستر طے ہوں گے ان کی پیٹر لیوں کی جو بی ان بوس گی ان میں ہرا یک پرستر طے ہوں گے ان کی پیٹر لیوں کی چربی ان بوشاکوں کے باہر سے نظر آئے گی۔ (ترندی۔ بیتی)

مصرت ابنِ مسعود والتنوز نے فرمایا کہ حور عین میں سے ایک عورت کی پنڈی کی جربی کی جربی کی جربی کی جربی کی جربی کی جربی کی جیسے ہرخ کی مست اور میری اور ستر حلول (جوڑول) کے باہر سے ایسے نظر آئے گی جیسے ہرخ شراب سفید شیشے میں ۔ (طبرانی فی الکبیر)

معنرت انس ڈائٹڈ سے مروی ہے کہ رسول اللّٰہ کَاٹُیڈ اِللّٰہ مَایا کہ اللّٰہ تعالیٰ کی راہ میں ایک منعن اور ایک شام دنیا و مافیھا (دنیا اور جو پچھاس کے اندر ہے) ہے بہتر ہے اور ایک شام دنیا و مافیھا (دنیا اور جو پچھاس کے اندر ہے) ہے بہتر ہے اور ایک شام دنیا و مافیھا (دنیا اور جو پچھاس کے اندر ہے) ہے بہتر ہے اور ایک شام دنیا در ایک سے ایک ہے اور ایک سے دور ایک سے د

عورت زمین پرجھا نک کرد کیھے تو بہشت سے لے کرزمین تک درمیان مسافت کو روشن کرد ہے اوراس کے درمیان کوخوشبو بھردے اوروہ دو پٹہ جواس کے سر پر ہےوہ دنیا و مافیھا سے بہتر ہے۔ (طبرانی فی الکبیر)

حضرت ابوسعید خدری بڑائیڈ سے مروی ہے کہ رسول الله مَاکَائِیْمَ نے کَانَّھُنَّ الیکاتُوتُ وَ اللهُ مِنَائِیْرِ مِن فرمایا کہ ان کا چہرہ اور گال آئینے سے زیادہ صاف و فرا ہے ہے اور ان کے ادفی موتی مشرق ومغرب کوروش کردے اور ان پرایک پر شفاف ہے اور ان کے ادفی مردان کپڑوں کے اندر سے ان کی پنڈلی کی چربی کود کھے سکے ستر کپڑے میں ان کا مردان کپڑوں کے اندر سے ان کی پنڈلی کی چربی کود کھے سکے گا۔ (ترزی۔ ماکم۔ احمد۔ این حبان)

حضرت انس و النوز سے مروی ہے کہ رسول الله مَالَيْهِ اَلَٰهِ مَالِيُ کَا اَم بيدج ہوں شب معراج ميں جنت ميں داخل ہواتو ايک جگه ديھي اس کا نام بيدج ہے اس پرلؤلؤ زبر جد سبزاور يا قوت احمر کے فيمے تھے۔ وہاں کی حوروں نے کہاالسلام عليك يا رسول الله مَالِيْنِيْمُ ميں نے جرئيل سے پوچھا يہيں آ واز ہے؟ عرض کی بيحوري فيريوں ميں چھی بی انہوں نے الله تعالیٰ سے اجازت جا بی آپ کوسلام کريں الله تعالیٰ نے انہيں اجازت بخشی اور سلام کے بعد عرض کر رہی ہیں یا رسول الله تالیٰ الله تالیٰ الله تالیٰ الله تالیٰ الله تالیٰ الله تالیٰ ہوں الله تالیٰ الله تالیٰ

حضرت ابن عَباس بُنَّ الْهُ قَاصِدَ اتَ الطَّدِفِ كَتَفْسِر مِين فرماياه ه البِي شوہروں منه آئک ميں نيئ نہيں كرتيں اور كَانَّهُنَّ بَيْنُ مَّكُنُون كَيْفْسِر مِين فرماياه ه كُويا خالص موتى بيں اور كَدِيطِيعُهُنَّ كَتَفْسِر مِين فرمايا كَدَائِبِين بَهِي حِيضَ نَهِين آيا اور عُوباً كَى مُوتِى بِين اور كَدِيطِيعُهُنَّ كَتَفْسِر مِين فرمايا وه پيار والى بين اور تفسير مين فرمايا وه پيار والى بين اور تخوير مين فرمايا وه پيار والى بين اور تخوير مين فرمايا وه پيار والى بين اور تخوير مين فرمايا وه بيار والى بين اور تخوير مين فرمايا وي بيار والى بين اور تخوير مين فرمايا وي بيار والى بين اور تخوير مين فرمايا وي بيار والى بين - (ابن جریر-ابن ابی حاتم)

حضرت حسن ولاتن فی نام نے فرمایا العوب بمعنی محبت کرنے والیاں اسینے شوہروں سے الدین المبیارک اللہ کا معنی ہم عمر۔ (ابن المبارک) التو اللہ المبارک )

المام عابد فرمايا" قَاصِر الته الطّرف "كامعنى بهوه صرف البيخ شومرول كى

احوالياً فرت من من يمن من ول كو بالكل نهين و يكفتين \_ اور " مَنْقَصُورَاتٌ في الْخِيامِ"

سرف ہی وہ می ہیں بیروں وہا میں ہیں وہ یہ اور مقطعتود آت جی البریکار کے معنی ہے اور ہمیشہ خیموں میں ہی رہتی ہیں ہاہر کہیں نہیں جاتیں اران کے فئیمے سات میں دور میں میں مدر سامی میں ہیں ہا

موتی اور جاندی ہیں ہیں۔(این جریر بیمی)

حضرت مجاہد نے فرومایا کہ حور کامعنیٰ ہے انہیں آنکھیں دیکھتے ہوئے جیران رہ جائیں اور ان کی پنڈلیوں کی چربی ان کی پوشاکوں کے باہر سے نظر آتی ہے۔ دیکھنے والا ان کے سینہ کود کھتا ہے تو وہ گویا آئینہ ہے ان کے چمڑے کی نرمی اور رنگ کی صفائی کی وجہ ہے۔ (بیتی)

حضرت عطاء نے حورعین کی تفسیر میں فر مایا کہ وہ سیاہ اور بڑی آئٹھوں والی ہیں۔ (بیق)

حضرت ابوصالح والسدى نے تکانھن الیکافوت والیمر جان کی تفسیر میں فرمایا گویا
 وہ سفید موتی اور صاف یا توت ہیں۔ (ابن السبارک بیہجی)

عضرت ابن عباس طافظ نے فرمایا کہ العروب وہ جوائے زوج کے لیے زم خوہو۔ (ابن الی عاتم)

حضرت ابن عباس طائفت نے فرمایا کہ اَلِعُو وِبُ وہ جو تاز ونزاکت والی ،نئ اٹھان والی ہو تا دون الزہد)

شعی سے کھریط فی آئی قبالہ مولا کی آئی گئی کے کہ وہ یہ دنیا والی عور تمیں ہوں گی جنہیں اللہ تعالی دوسری خلیق میں پیدا فر مائے گا جیسا کہ فر مایا ایک ایسا کہ فر مایا ایک آئی آئی میں پیدا فر مائے گا جیسا کہ فر مایا ایک آئی آئی میں عود کرنے کے بعد کسی انسان اور جن نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ (سعیدین منصور بیقی)

الوالي آفرت في المحالية في الم

حفرت عائشہ صدیقہ بڑتا ہے دوسرے طریقے ہے مروی ہے کہ نبی پاک تا اللہ ہوگئی اللہ ہوگئی ہوگئی اللہ ہوگئی ہوگئی اللہ ہوگئی ہوگئی

(ترندی۔این جریر)

ب حضرت سلمہ بن یزید رہائی نے فرمایا میں نے رسول اللّٰدُ کَالْیَا کُوفرماتے سنا کہ اِنگا اِنْشَانَاهُنَّ ہے۔ مرادنو جوان با کرہ عور تنیں ہیں جود نیا میں تھیں۔ (بیلی ۔ ابن جریری)

حضرت ام اسلمہ فی فیافر ماتی ہی کہ میں نے عرض کی یارسول اللّذ کا فی ایک اللّہ می اور موز ول اللّہ کا فی اللّہ کا اللّہ کا اللّہ کا اللّہ کا اللّہ کا اللّہ کے اللّہ کے برول کی طرح ہوگا۔ میں نے عرض کی کا فی اللّہ اللّہ وہ اللّہ رُجان کی تفییر بھی بتا ہے؟ آپ نے فر مایا ان کی صفائی ان صاف موتوں کی طرح ہوگی جوسیب میں ہوں جنہیں کسی کا ہاتھ نہ لگا ہو، پھر میں عرض کی فیھی خیر آت جسان کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فر مایا وہ اجھے اخلاق اور فیھیں نے فر مایا وہ اجھے اخلاق اور فیھیں کے فیمن کی فیمن کی فیمن کی فیمن کے فیمن کی فیمن کے فیمن کے

مطلب واضح فرمائیں؟ فرمایاان کی جلد کی نرمی ایسے چیڑے جیسی ہوگی جوانڈے کے اندر حطکے کے متصل ہوتا ہے جو نہایت باریک نرم ہوتا ہے۔ میں نے عرض كيايارسول اللَّمَنَّانِيَةِ بَمِصِ عُومٍ مَا أَتْرَاباً كَمْتَعَلَّقْ سَمِحِها ديجيَّع؟ آب نے فرمايا كه وہ عورتين جود نيامين بوڑھيال تھيں اوران کي آنگھيں کمزوراور کيچڑ ہے لت بت رہتی تحسي مرنے بعدانہيں نوجوان باكرہ بنا ديا جائے گا ارفر مايا عُوْباً جن سے عشق کیا جائے اور اُتو ابا وہ جن سے محبت کی جائے سب ایک عمریر ہوں گی۔ میں نے عرض كى يارسول اللهُ مَثَالِثَيْرَةِ مَنا والى عورتيس افضل بين يا حورعين؟ آپ نے فر ما يا كه دنیا والی عورتیں حومین سے انصل ہیں۔ جیسے ظاہر اور باطن کا فرق ہوتا ہے یہاں بھی ایسے ہوتا ہے،عرض کی مارسول اللّٰہ مَنْ اللّٰہِ اللّٰہ کیئے؟ آپ نے فرمایاد نیا والی عورتوں کے نماز، روزہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے چبرہ پرنو راوران کے جسم ریشم کی طرح بناد ہے گا گوری چٹی سبزلباس والی زرد زیوروں والی ہوں گی ان کے لوبان کی انگیٹھیاں موتی کی ہوں گی۔ان کے کنگھے خالص سونے کے ہوں گے اور وه کہیں گی کیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہم تو ہمیشہ تک نہیں مریں گی اور ہم ہمیشہ زم ہیں۔ ہارے میں مشکی نہیں آئے گی۔ہم ہمیشہ قیم رہیں گی ہمارے سفر کا سوال ہی تہیں پیدا ہوتا۔ ہم ہمشیہ راضی رہیں گی ، ہم میں ناراضگی ہے ہی نہیں۔ اسے مبارک ہو! جس کے لیے ہم ہیں اور وہ ہمارے لیے ہے۔ میں نے عرض کی یارسول النُّمَرُ النُّرُ اللّٰهِ وَعُورت جود نیامیں ایک دو تین جا رشو ہروں سے بیاہی جالی ہے پھرہم مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے وہ عورت بھی مرے گی اس کے شوہر تجی ۔اب وہ عورت کس شو ہرکو ملے گی؟ فر مایا اسے اختیار ہے جسے وہ جا ہے گی ااور وہ الدسے جاہے گی جوان میں خلق میں حسین ہوگا اللہ تعالیٰ ہے عرض کرے گی یہی دنیا میں میرے ساتھ خلق میں احسن تھا اس لیے آج بھی مجھے اس کے ساتھ ملا دے، ا اے امسلمہ!حسن خلق کی مجملائی دنیاوآ خریت سے لے گئی ہے۔ (طرانی فی انکبیر) حضرت عامر بن خديم ولاتف نے كہاميں نے رسول الله منافظ كا كرفر ماتے سنا كداكر ابل جنت کی کوئی خانون دنیا کی طرف جھا کے تواس کی خوشبوتمام رئین میں پھیل جائے

اوراس کی روشنی سورج و جاند کی روشنی کو مانند کرد ئے۔ (طبرانی فی الکبیر۔ بزار) حضرت انس بنالتَّوَ ہے مروی ہے کہ رسول اللّٰهُ مَالْ يَعْتِيمُ نے فرما يا کہ اگر جنت کی کوئی عورت جھا نک کرد تیھے تو زمین وآسان کے درمیان میں خوشبو پھیلا دے اوراس کی روشی ہے آسان وزمین کا درمیان روش ہوجائے اوراس کے سرکا تاج و نیاو مافیہا (دنیااور جو بچھاس میں ہے) ہے بہتر ہے۔(طبرانی فی الاوسط) حضرت ابوامامه منافظ منصمروي ہے كماللد تعالى نے حومین كوزعفران سے بيدا كيا۔ (طبرانی فی الکبیر) حضرت زیدبن اسلم مٹائٹڈنے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حورعین کومٹی سے پیدائہیں کیا بلکہاسے مشک وکا فوروزعفران سے پیدافر مایا ہے۔ (ابن المبارک) حضرت ابن مسعود بناتيز مدروي ب كدرسول الله مَنْ الْمِيَّالِيَمْ فَيْ مَا ي كدابل جنت كى عورت کی بینڈلی کی سفیدی اس کے سترحلوں سے دیکھی جاتی یونہی بینڈلی کی چر ہی وہ اس کیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا ہے کا تھی الیکافوٹ وَالْمَرْجَانُ اور یا قوت ایک پھر ہے اگر اس میں دھا کہ ڈالا جائے پھراس کی صفائی دیکھی جائے تو اسے دھاگے کے باہرسے دیکھاجا تاہے۔ (زندی۔ابن حبان۔ ہنادنی الزہد) حضرت ابن مسعود والنفظ نے فرمایا کہ ہرمسلمان کی ایک پیندیدہ عورت ہوگی اس کا خيمه جار دروازوں والا ہوگا وہي عورت جنتي كو ہرروز تخفه وكرامت كے طور پیش كی جائے گی جواسے ایک دن ملے گی دوسرے روزاہے اور ملے گی نہوہ اکڑنے والی ہوں گی اور نہ ہی محد مخلول کرنے والی ہوں گی اور نہ ہی وہ بد بود دار ہوں گی۔اللہ تعالى نے فر مایا كَانْهُنَّ بَيْضٌ مَّكُنُونْ۔ (ابن البارك ابن الى الديا) حضرت امام اوازای بنے فرمایا وہ حسین عورتیں ان کی زبانیں (بولیاں) عام بولیوں کی طرح ہوں گی۔نہوہ غیرت کرے گی اور ندایذ اءدے گی۔ (ابن البارك) حضرت الس طالفؤے مروی ہے کہرسول الله تالفی نے فرمایا کہ اگر حور کھاری دریا میں تھوک دیاتو وہ دریااس ہے کھوک کی مٹھاس سے میٹھا ہوجائے۔ (اين الي الدينا)

حضرت ابن عمر جی بین نے فرمایا کہ حورعین کا ایک بال گدھ کے پرے بھی زیادہ لمبا
 ہوگا۔ (ابن الی الدنیا)

حضرت ابوسجید خدری بڑا تیز سے مروی ہے کہ رسول الندگا آپی آبے نے فر مایا کہ مرد جنت بیس سر سال مفہرے گا قبل اس کے وہ یہاں سے پھر ہے اس کے پاس عورت آئے گی اس کے چہرے کود کھے تو وہ آئینہ سے زیادہ صاف و شفاف ہوگا اوراس کا ایک اور فی موتی مشرق و مغرب کے درمیان کوروشن کردے گا۔ وہ عورت اس مردکوآ کر السلام علیکم کے گی ہیہ و علیکم السلام کہہ کرس سے پوچھے گا تو کون ہے؟ وہ کے گی میں مزید سے ہوں اس پرستر حلے (جوڑے) ہوں گے اس کے باہر سے اس کی پنڈلی کی چر بی نظر آتی ہے اوران کے سر پرتاج ہے ان کا ادنی موتی مشرق و مغرب کے درمیان کوروشن کردیتا ہے۔ (احمد ابن ابی الدیا۔ ابیسی کی مشرق و مغرب کے درمیان کوروشن کردیتا ہے۔ (احمد ابن ابی الدیا۔ ابیسی ک

حضرت ابن عباس بی این نے فر مایا کہ حور اگر اپنی ہتھیلیوں کا درمیانی حصہ آسان و زمین کے درمیان ظاہر کرے تو لوگ اس کے حسن پر فریفتہ ہوجا کیں اور اگر وہ اپنا چہرہ ظاہر کرے تو اس کے حسن سے آسان وزمین کا درمیان روشن ہوجائے۔

(ابن الي الدنيا)

حضرت ابن عباس بی بی با نے فرمایا کہ اگر جنٹ کی کوئی عورت سات دریاؤں میں
 تعویے تو وہ ساتوں دریا شہد ہے بھی زیادہ بیٹھے ہوجا کیں۔ (ابن ابی الدنیا)

حضرت کعب طافظ نے فرمایا کہ اگر کسی حور کا ہاتھ آسان سے نیچے اٹکا یا جائے تو اس سے زمین ایسے روش ہوجائے جیسے سورج سے روش ہوتی ہے۔ (ابن ابی الدنیا)

حضرت ابوسلیمان درائی فرماتے تھے کہ جنت میں نہریں ہیں ان کے کنارے خیے ہیں ان میں حوریں ہیں اللہ تعالی ان کی ایک پیدا فرما تا ہے جب اس کی تخلیق مکمل ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوگی کریں پر بیٹھتی ہے جس سے اس کی رانیں کری کے کناروں سے باہر ہوجاتی ہیں۔ اہل جنت سیر کے لیے اینے محلوں سے باہر آتے جاتے ہیں جہاں جا ہے جہاں جہاں جا ہے جہاں جا ہے جا ہے جا ہے جہاں جا ہے جا ہ

الوالي آفرت في الوالي آفرت المحالية في الم

حضرت حبان ابی جبلہ نے فر مایا کہ جب و نیوی عور تمیں جنت میں داخل ہوں گی تو وہ اسے دینوی عور تمیں جنت میں داخل ہوں گی تو وہ اسے دینوی اعمال صالحہ کی وجہ سے ان حوروں پر فضیلت یا جائے گی ۔ (ہنادنی الزم ہ

### باب (۱۷۱)

# جنتى ازواج كى تعداد

حضرت ابو ہر رہے میں گاڑنے نے قر مایا کہ لوگ آپس میں با تیں کررہے تھے کہ جنت میں مردزیادہ ہوں گے یا عورتیں نے حضرت ابو ہر رہے نے فر مایا کہ کیاتم نے رسول اللہ مثل ارشاد نہیں سنا کہ جنت میں ہر مردکی دو بیویاں ہوں گی اوران کی پنڈلیوں کی چربی سنا کہ جنت میں ہر مردکی دو بیویاں ہوں گی اوران کی پنڈلیوں کی چربی سز حلوں کے باہر سے دیکھے گا اور جنت میں کوئی مرد بیوی کے بغیر نہ ہوگا (ثابت ہواکی جنت میں عورتیں زیادہ ہوں گی۔ (اولیی غفرلۂ)

(بخارى مسلم دارى -احمر)

- حضرت انس بنائیز سے مروی ہے کہ نبی یا کسٹائیز کی نے فرمایا کہ جنت میں ایک مرد سرحورووں سے نکاح کر ہے گاعرض کی گئی یارسول الله تائیز کی کیا وہ ان سے نبھانے سرحورووں سے نکاح کر ہے گاعرض کی گئی یارسول الله تائیز کی اوہ ان سے نبھانے گا۔
  کی طاقت بھی رکھتا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ ہرجنتی کوسرمرد کی قوت دمی جائے گا۔
  کی طاقت بھی رکھتا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ ہرجنتی کوسرمرد کی قوت دمی جائے گا۔
  (تریدی۔ بردار۔ ابن حبان)
- حضرت حاطب بن بلتعه والنفظ فرماتے بیں کہ میں نے رسول الله مَالْتِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّه
- حضرت ابوامامہ فالط سے مروی ہے کہ رسول اللّٰد کا اللّٰہ اللّٰہ فی کہ مس کو بھی اللّٰہ تعالیٰ جنت میں واخل کرے گااس کی بہتر حور میں ہوں گی دوحور عین اور بہتراس کو جنت میں میراث کے طور پر ملیس گی ان کی فروج خواہشات کو ابھارنے والی جنت میں میراث کے طور پر ملیس گی ان کی فروج خواہشات کو ابھارنے والی ہوں گی اور مرد کا ذکر بے طاقتی ہے فیر ھانہ ہوگا۔ (ابن اجہ۔ بینی )
- حضرت ابو ہر مروہ النظافی ہے مروی ہے کہ رسول الله تالیکی کے سات

درجات ہول گے اعلیٰ در ہے کا وہ ہے جے یہ ساتوں نصیب ہوں گے اہل جنت میں کوئی چھٹے در ہے پر ہوجس کے او پر ساتو ال درجہ ہاس کے لیے تین سوخدام ہوں گے۔ است صبح وشام تین سوسونے کے صحیفے (پیالے) دیئے جائیں گے ہر صحیفہ کارنگ مختلف ہوگا وہ سب میں علیحدہ علیحدہ ایک دوسر ہے ہو ہو کر پائے گا، عرض کرے گا، یارب! اجازت ہوتا کہ میں اس سے دوسرے اہل جنت کو پچھ دول ۔ میرے حصے میں کی تو نہیں آئے گی (اسے کیا خبر کہ دوسر ہے بھی تیرے سے نعتوں میں پچھ کم نہیں )۔ اس کی بہتر ہویاں ہوں گی ان میں ایک کے بیٹھنے کی جگہ نمین کے ایک میل کے برابر ہوگی۔ (احم)

حضرت عبداللہ بن الی اوفیٰ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ڈٹاٹٹیٹی نے فر مایا کہ بیشک جنتی مردکو پانچ سوحوری دی جائی گی اور چار ہزار باکرہ اور چار ہزار ثیبہ (مردجس کی شادی ہو چکی ہو کو ورت جو خاوند کے پاس رہ چکی ہو ) وہ ہر ایک کے سرتھ اتنا مدت گلے لگا کرسوئے گاجتناد نیا کی مقدار ہے (بین سات ہزارسال) (بیبق)

حفرت انس سے مروی ہے کہ رسول الله کا الله کا ایک ہم ہے جریل امین نے کہا وجہ جنتی مرد کا حور معانقہ مصافحہ سے اسقبال کرے گی تو تم اس کے کس پورے کولو کے جب کہ اس کا ایک بورا طاہر ہوجائے تو اس کی روشنی سورج ، جاند کی روشنی پر عالب آ جائے اگر اس کے خوشبومشرق و عالب آ جائے اگر اس کی خوشبومشرق و مفرب کے درمیان کو پر کر دے جنتی ایسے ہی اس کی نسست گاہ میں بیٹا ہوگا تو

730 ( - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 730 - 73

اچانک اوپرنور کی چیک دیکھے گا اوپرنظر کرے گا تو دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان
کے لائق اپنی مخلوق کو جھا تک کر دیکھے رہا ہے پھرا چا تک ایک حورات پکار کر کہہ رہی ہوگی اے اللہ کے ولی ایماری تیرے ہاں دولت ہے جنتی ہو جھے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گی ان حوروں ہے ہوں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَلَدُينا مَزِيدٌ ﴿ (ب٢٦، ق، آيت ٢٥)

"اور جارے پاس اس نے بھی زیادہ ہے۔

پھروہ پہلی حور کو چھوڑ کراس کے پاس چلاجائے گاجو پہلی ہے حسن وجمال میں بڑھ کر ہوگی وہ اپنی جگہ پراس کے ساتھ بیٹھا ہوگا کہ اچا تک اوپر سے نور چیکے گادیکھے تو ایک اور حور نظر آئے گی او وہ اس سے کہہ رہی ہوگی کہ اے اللہ کے ولی! ہماری تیرے پاس دولت ہے وہ پو چھے گاتو کون ہے؟ وہ کہے گی میں ان نعمتوں میں سے ہوں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَلَا لَعْلَمْ لَفُسُ مِنَا أَخْفِی لَهُمْ مِنْ فَتَدَةِ أَغَیْنِ " (بانالهجدة البحدة البحد البحدة البحد الب

کثیر بن مرہ نے فرمایا الموید نعمتوں میں سے ایک بیہ کہ بادل اہل جنت کے اوپر سے گزر کر کیے گا کہتم چا ہتے ہو کہتم پر برسوں وہ چا ہیں گے تو بارش ہوجائے گی کثیر (راوی) نے کہا اگر میں اس پر اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہوں تو کہہ سکتا ہوں کہ اہلِ جنت کہیں گے ہم پرزینت والی نوجوان لڑکیاں برسادے۔ اہلِ جنت کہیں گے ہم پرزینت والی نوجوان لڑکیاں برسادے۔ (این المبارک ابوجیم ۔ این افی الدنیا)

#### باب(۱۷۲)

وه اعمال جواز واج جنت کے حصول کے موجب ہیں

731 Ex 20 = 731 Ex

ہے حالانکہ اسے اس کے اجراء کی طاقت تھی تو اس کو اللہ تعالیٰ قیامت میں عام مخلوق کی موجود گی میں بلا کر فرمائے گا جس حور سے تیراجی جا ہے لے لے۔

(ابوداؤد ـ ترندي ـ ابن ماجه ـ احمر )

• حضرت ابن عباس بڑھ اسے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنَا اللہ عنے کہ مایا کہ جس میں یہ تنین عادتوں میں ایک ہوگی تو جور سے نکاح کریا جائے گا۔

﴾ امن پہند سئے خفیہ امانت رکھی گئی تو وہ اللّٰہ تعالٰی کے خوف سے پورے طور ادا کرے۔

ا قاتل کومعاف کردے۔

ا جو ہر نماز کے بعد قل عواللہ احد (سورۃ الاخلاص) پڑھے۔ (اصبانی جمع الزوائد)

حضرت انس والفيز ہے مروی ہے کہ رسول اللّدمناليّ فيلم نے فرمایا کہ مساجد کا جھاڑ و
پھیرنا حورعین کا فہر ہے۔

حضرت ابوقر صاف بالتنظيم مروى ہے كه رسول الله مَن الله عَن ما يا كه كوڑا كركث محدے باہر كرنا حور عين كى مہر ہے۔ (طبرانی في الكبير)

حضرت ابومسعود فنائری رفائظ سے مروی ہے کہ میں نے نبی پاک فائل اور ماتے سنا کہ جنت ایک رمضان میں ایک سال سے دوسر سے سال تک آ راستہ کی جاتی ہے بہا رمضان میں عرش کے نیچے ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتے جھاڑ دیت ہے حور یں عرض کرتی ہیں یارب! اس مہینہ میں ہارے شوہر مقرر فرماد بے جن سے ہماری آ تکھیں مختذی ہوں اور ان کی آ تکھیں ہماری وجہ سے تھنڈی ہوں۔ اللہ تعالی فرما تا ہے کہ جورمضان کا ایک روزہ رکھتا ہے! سے میں حور عین ہوں۔ اللہ تعالی فرما تا ہے کہ جورمضان کا ایک روزہ رکھتا ہے! سے میں حور عین تعریف میں جاری آ تحریف کے تعریف کے تعری

ووه عدو وره محدد مقصورات في النجيامر (ب١٠١٠الرمن، آيت ٢٠) د حور س بين تيمول مين مرده شين - "

ان میں ہرحور پرستر ملے بیل جورتکارنگ ہیں ہررنگ دوسرے جیسانہیں اور ورو

احوالی آخرت کے جو ہرا کیے خوشبود وسری خوشبو سے زالی ہوگی اور ہرا کیک سرقتم کی خوشبو حاصل ہوگی جو ہرا کیے خوشبود وسری خوشبو سے زالی ہوگی اور ہرا کیک حور کی خدمت کے لیے ستر ہزار نوکر انیاں ہوں گی اور ستر ہزار نوکر ۔ ان ہرا کیک کے پاس سونے کا بیالہ ہوگا جس میں طعام ہوگا جس کے ہرلقمہ کا مزہ دوسر سے سزالہ ہوگا۔ اور ان ہرا کیہ حور کے لیے ستر یا قوت سرخ کے بلنگ ہوں گے ہر بلنگ پرستر فراش ہوں گے ہر فراش کے اندر کا حصد استبرق کا ہوگا ہر فراش کے اوپرستر خوراش ہوں گے ہر فراش کے اوپرستر خوراش ہوں گے ہرفراش کے اوپرستر خوت ہوں گے یونی ان حور دی کے شوہر کو یا قوت خالص کا تخت ملے گا جس کا ہڑا او ہوت والص کا تخت ملے گا جس کا ہڑا او موتوں کا ہوگا اس شوہر کے سوسونے کے کئن ہوں گے بیاس کا اجر ہے جواس نے رمضان کا صرف ایک روزہ رکھا اس کے سوا ہے دوسر سے روز وں کا ثواب بھی اس طرح ہے اور اس کی اور نیکیوں کا اجر و ثواب اور ہوگا۔ (طرانی فی انکیر سیکی)

فانده:الأريكة استخت كانام ب جس يرفراش موكا-

حضرت ابوامامہ والنظر ہے مروی ہے کہ رسول الله مالیا کہ جو کسی د نیوی طمع کے دسول الله مالیا کہ جو کسی د نیوی طمع کو بورا کرنے ہے اگر جا ہتا تو اسے پورا نہ کرااسے اللہ تعالی حور عین جے وہ جا ہے گا۔ (طرانی فی الکبیر) جا ہے گا۔ (طرانی فی الکبیر)

حضرت ابن عباس بھا اسے مروی ہے کہ رسول اللہ ما اللہ علی اللہ عبال کہ جنت کو ایک سال رمضان سے دوسرے سال رمضان تک سال بھر مزین کا یا جاتا ہے جب رمضان شریف آتا ہے تو جنت کہتی ہے اے اللہ! اس ماہ میں اپنے خاص بندوں کو میر اساکن بنا اور حور عین کہتی ہے اے اللہ! اس ماہ میں اپنے بندگانِ خاص سے میر سے شو ہر مقر رفر ما جن سے ہماری آئکھیں میٹنڈی ہوں ۔ نبی یا ک تا اللہ اللہ اللہ میں خود کو غلط پینے سے بچایا میٹنڈی ہوں ۔ نبی یا ک تا اللہ اور کوئی گناہ نہ کیا میں اشعے ہر رات کے وض سوحور عین اور کسی پر بہتان نہ باندھا اور کوئی گناہ نہ کیا میں اشعے ہر رات کے وض سوحور عین بیاہ ہوں گا اور اس کے لیے جنت میں یا قوت اور زمر دکا گھر بنایا جائے گا وہ اتناوسیے ہوگا کہ تمام دنیا اس کے لیے جنت میں یا قوت اور زمر دکا گھر بنایا جائے گا وہ اتناوسیے ہوگا کہ تمام دنیا اس کے لیے جنت میں یا قوت اور زمر دکا گھر بنایا جائے گا وہ اتناوسیے ہوگا کہ تمام دنیا اس محل میں رکھی جائے تو ایسے ہوگی جسے دنیا میں ایک بکری باندھنے

حضرت عثان نان في حضور المين المين عثان أيت:

•

الوالي آفرت كي المحالية فريت كي المحالية فريت كي المحالية فريت كي المحالية فريت كي المحالية في المحالي

لَّهُ مَقَالِیکُ السَّملُولْتِ وَالْاَرْض (پ۱۲۰ الزمر، آیت ۱۲/پ۲۵، الثوری، آیت ۱۱) ''اس کے لیے ہیں آسانوں اور زمینوں کی تنجیاں۔''

کی تفسیر میں آپ نے فرمای کہ جس نے مجے کے وقت ریکمایت:

ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔''

دس بار پڑھے تو اس کی ابلیس اور اس کے شکر سے حفاظت کی جائے گی اور ڈھرول اجرو تو اب دیا جائے گا اور اس کے جنت میں درجات بلند کئے جائیں گے اور اس کا حور عین سے نکاح کیا جائے گا اگر وہ اسی دن مرا تو اس پرشہداء کی مہرلگائی جائے گا گر وہ اسی دن مرا تو اس پرشہداء کی مہرلگائی جائے گی کینی وہ قیامت میں شہداء کے ساتھ اٹھے گا )۔ (ابویعلیٰ۔ ابن منذر۔ ابن ابی حاتم کی کینے وہ تھیں ایک حور ہے جس کا نام العیناء ہے حضرت ابو ہریرہ رفائن نے فرمایا کہ جنت میں ایک حور ہے جس کا نام العیناء ہے جب وہ چلتی ہے تو اس کے اردگر ددا کیں ستر ہزار اور با کیں ستر ہزار نوکر انیاں ہوتی بیں وہ کہتی ہے کہاں ہیں نیکی کی رغبت دلانے والے اور برائیوں سے روکنے والے ؟ (گویا یہ حور العیناء لوگوں کوفر دافر دا ملے گی۔ او لیی غفر له )

حضرت ابن عباس و المنظم الله جنت میں ایک حور ہے اس کا نام اللعبة ہے اگروہ کی دریا میں اپنالعاب دہمن ڈالے تو دریا کا تمام بانی میٹھا ہوجائے اس کے سینے پر لکھا ہوا ہے جو میرئی جیسی حور کا طالب ہے اسے چاہیے وہ اپنے رب کی اطاعت میں مرکزم مل رہے۔ (ابن الی الدیا)

#### باب(۱۷۳)

# کوئی عورت دنیا میں ایبے شوہر کوستاتی ہے

حضرت معاذبن جبل والنيئ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ می اللہ تعلق ہے اللہ تعلق کے ورت دنیا میں اپنے شوہر کوستاتی ہے تو اسے اس کی حور عین کہتی ہے اللہ تعالی تھے مارے اسے نہ ستا۔ یہ تیرے ہاں چند دنوں کا مہمان ہے چند دنوں کے بعد تیرے سے جدا ہوگا۔ (پھر میرے یاس ہمیشہ کا مہمان رہے گا۔ اولیں غفر لۂ)

(ترفدي-ابن ماجد-الوقيم-احم)

حضرت ابن زیدنے فرمایا کہ جنت کی عورتوں (حوروں) سے کہا جاتا ہے جب کہ وہ اب آسان میں ہیں کیا تمہیں تمہارے شوہرد نیامیں رہنے وائے دکھا نمیں؟ وہ تہتی ہیں ہاں! پھران ہے جابات اٹھ جاتے ہیں حوروں اور مردوں کے درمیان دروازے کھولے جاتے ہیں یہاں تک کہوہ حورین اپنے شوہروں کو دنیا میں رہنے کی دریروہ الیی مشاق ہوتی ہیں جیسے عورت اپنے غائب شوہر کی مشاق ہوتی ہے جب د نیوی عورت اپنے مرد سے جھگڑا کرتی ہے جیسے عموما شوہر وعورت میں دنیا میں ہوا کرتا ہے تو حوراس دنیوی عورت پرناراض ہوتی ہے اور پیجھٹڑ ااس پرگرال گزرتا ہے پھروہ دنیوی عورت ہے ہتی ہے ، تیرے لیے افسوں ہے کہتواسے اپنے شرسے معاف فرما یعنی اسے شرکرنا ( یعنی جھکڑنا ) چھوڑ دے اس لیے کہ ریہ تیرے یا س چند معمولی را توں کامہمان ہے پھرمیرے پاس ہمیشہ کے لیے آجائے گا۔ (ابن دہب) حضرت سیدہ عائشہ بھٹا ہے مروی ہے کہ دسول الله مالیا کوئی بھی صبح کو روزے سے اٹھتا ہے تو اس کے لیے آسان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور اس کے اعضاء بیج پڑھتے ہیں اور اہل آسان و دنیا اس کے لیے استغفار کرنے ہیں یہاں تک کہاسے پردہ چھیا لے اگروہ ایک یادور کعت نفل پڑھتا ہے تواس کے لیے تمام آسانوں ہے نور پھیل جاتا ہے اور اس کی از واج حور عین کہتی ہیں اے اللہ!

اسے جلد موت دید ہے ہم اس کے دیدار کی مشاق ہیں اور اگر وہ ہلیل وہ بیجے وتکبیر کہنا ہے نو ملائکہ اس کی ملاقات کرتے ہیں یہاں تک کہ اسے تجاب چھپالے (بینی موت آجائے) (طرانی فی الصغیر)

حضرت عكرمه وللفنظ سے مروى ہے كه رسول الله مَثَلَيْنَا الله عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا عِلْمُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَي عورتوں سے زیادہ ہیں۔ وہ اپنے شوہروں کے لیے یوں دعا کرتی رہتی ہیں اے اللهٰ!اس دین میں اس کی مددفر ما اور اس کے دل کو اپی عبادت کی طرف متوجہ فر ما اورائيخزاندےاسےروزي پہنچادےاے الوحم الواحمين۔(ابن ابي الدنيا) حضرت ابن عباس بالنفظ سے مروی ہے کہ رسول الله فالنفظ نظر مایا کہ جنت کو آراسته كياجا تا بها كيك سال سے دوسر بسال تك ماهِ رمضان ميں جب رمضان کی میملی رات آئی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے اس کا نام ہے "المنيره" وه جنت كے درختوں كے بيتے بھيلاتی ہے ارور جنت كے درواز بے · کھنکائی ہے اس سے ایک بیاری آواز سنائی دیتی ہے جو سننے والوں نے بھی الیی خوش الحاتی نہ تی تھی اس کے بعد جنت کے چوکوں پرحور عین کھڑی ہوکر آواز دیں كيس، كوئى ہے جو ہمار بے ساتھ تكاح كرنے كى الله تعالى درخواست كرے؟ الله تعالی فرمائے گا اے رضوان! جنت کے دروازے کھول دے اور اے مالک! تو جہنم کے دروازے بند کردے۔ (بیبل ابوائنے فی الثواب)

یزید بن ارقم سلولی واقت نے فرمایا کہ مجھے رسول اللّٰدُمُّ اَلَّیْکُمْ سے حدیث بہنجی ہے کہ جسب منادی بکارے گاتو آسان کے درواز ہے کھل جائیں گے اور دعائیں قبول ہوں گا درخورعین کوآ راستہ کیا جائے گا۔ (سعید بن صور)

یوسف بن اسباط نے فرمایا جس مرد نے اقامت نماز کے وقت اس کو پڑھا اللّٰہ مَّ

دُبُ هٰذِهِ اللّٰعُو فِ الْمُسْتَمِعَةِ الْمُسْتَجَابِ لَهَا صَلّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ عَلَىٰ

آلِ هُحَمَّدِ مَم اسے حور عین سے نکاح کرائیں گے اور حور عین کہتی ہے کہ یہ بمارے میں کیسا شاندارزام ہے۔ (الدینوری فی الجالیة)

ے گھر کولوٹنا ہے اوراس نے بینہ کہا کہ اے اللہ! مجھے دوزخ سے پناہ دے اوراب اللہ! مجھے دوزخ سے پناہ دے اوراب اللہ! مجھے دوزخ سے بناہ دے کہ وہ تجھے اللہ! تیرے لیے افسوس ہے اگر تو بیکلمات کہنا تو اللہ تعالی سے بنہ بچائے اور جنت کہتی ہے تیرے لیے افسوس ہے اگر تو میرے لیے سوال کرتا تو کیا اللہ تعالی قا درنہیں کہ وہ تجھے جنت عطانہ کرتا اور حورمین کہتی ہے تیرے لیے افسوس ہے! اللہ تعالی عاجز ہے کہاگر تو حورمین مانگنا تو وہ تجھے حورمین منہ بیا ہتا۔ (طرانی فی انگیر)

حضرت ابوامامہ ڈٹائٹؤ ہے مروی ہے کہ رسول اللّٰدُکَاٹِیَوَبُرِ نے فرمایا کہ بندہ جب نماز
میں کھڑا ہوا تا ہے تو اس کے لیے تمام جنتوں کے درواز ہے کھل جاتے ہیں اس کے
اور اللّٰہ تعالیٰ کے درمیان حجابات اٹھ جاتے ہیں اور اس کا حور عین استبقال کرتی ہیں
جب کہ وہ نماز میں ناک صاف نہ کرے اور نہ کھنکارے ۔ (طبرانی فی الکبیر)
حب کہ وہ نماز میں ناک صاف نہ کرے اور نہ کھنکارے۔ (طبرانی فی الکبیر)

جبب نہ دوہ ماری میں میں است مروی ہے کہ رسول اللّٰہ کا اللّٰہ کا کہ جورات کوتھوڑا حضرت ابن عباس بڑھ نیا ہے مروی ہے کہ رسول اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا کہ جورات کوتھوڑا کھیں گئے۔ کہ مسلم کھائے اور تماز (نوافل) وغیرہ پڑھے تواسے سے تک حور عین گئیر لیتی ہیں۔ (طبرانی فی الکبیر)

### باب (۱۷٤):

# جومر دونيامين نكاح نهكرسكا

- حضرت ابو بمرصدیق طال نظر ما یا که مجھے حدیث پنجی ہے کہ جومرد دنیا میں نکاح
  نہ کر سکاا ہے آخرت میں اللہ تعالی زوجہ عطافر مائے گا۔ (این حبیب)
- حضرت عکرمہ ڈاٹھڑ نے فر مایا کہ اساء بنت ابی بکر بڑھٹا حضرت زبیر ڈاٹھڑ کے نکاح میں تھیں وہ ان بریختی کرتے ہیں۔ بی بی اساء اپنے والدِ گرامی ابو بکر ڈاٹھڑ کے ہال شکایت لائی آپ نے فر مایا بیٹی صبر کر اس لیے کہ جس عورت کا شو ہر نیک ہواور وہ مرجائے اور عورت اس کے بعد کسی سے نکاح نہ کر بے تو اللہ تعالی دونوں کو جنت میں ملائے گا۔ (ابن سعد۔ ابن عساکر)

### 

- حضرت ابودرداء رہائی نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کا پیشا کو فرماتے ہوئے ساکہ آخرت میں وہ عورت جس نے یکے بعد دیگرے زیادہ شوہروں سے نکاح کیا تو ہ خرت میں سے پچھلے شوہرکو ملے گی۔ (طبرانی فی الکبیر۔ ابن عساکر)
- حضرت انس بنائن سے مروی ہے کہ ام حبیبہ بنائن نے عرض کی یارسول اللّمَالْ اَلْمَالْ اَلْمَالْ اَلْمَالْ اَلْمَالْ اللّمَالْ اَلْمَالْ اللّمَالْ اللّمَالْ اللّمَالْ اللّمَالْ اللّمَالْ اللّمَالْ اللّمَالْ اللّمَالْ اللّمَالُ اللّمَالُ اللّمَالُ اللّمِی ان دونوں میں سے اجھے اخلاق والے کو کیونکہ مسن خلق دنیا وال خرت کی بھلائی کو لے جاتا ہے۔ (برار طبرانی فی الکبیر)

### باب نمبر(۱۷۵):

# جس كانكاح اليى عورت سيه بهواجو كمزور بهو

شمیط نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جس کا نکاح الی عورت سے ہوا جو کمزوری کے علاوہ اس کے چہرے میں خوبصورتی بھی نہیں اور وہ یہ بھی یفین رکتھا ہے کہ اسے عورت جنت سے نصیب ہوگی۔ (زوائدالا)

#### باب(۱۷۱)

### اہلِ جنت کے جماع کے بیان

الله تعالى نے فرمایا:

إِنَّ ٱصْعَبِ الْبِحَنَّةِ الْيَوْمِ فِي شُغُلِ فَكِيهُوْنَ ﴿ بِ٣٣، لِيْنِ ، آيت ٥٥) '' بِهِ شَكَ جِنت واللَّے آج ول کے بہلاؤں میں چین کرتے ہیں۔'' حضرت این عمالا (خِرِیْن نر اللہ تعالی کرارشاد فی شُرُون فا کوئون کی

حضرت ابن عباس بن الله تعالی کے ارشاد فی شعبی فارکھون کی تفسیر میں فرمایاس میں موردوں کی تفسیر میں فرمایاس میں موردوں کی بکارت (کنوارہ بن) توڑنا۔

( عکیم ترندی \_این جربر \_این ابی حاتم

738 (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000)

حضرت ابوامامہ بنائیڈ سے مروی ہے کہ ایک مرد نے رسول اللّٰه مَالْیْرَائِیْمُ سے سوال کیا کہ کیا جہ کہ ایک مرد نے رسول اللّٰه مَالِیْرُوئِمُ سے سوال کیا کہ کیا جنت میں لوگ نکاح کریں گے؟ آپ نے فرمایا۔ دھکیلنا دھکیلنا وغیرہ تو ہوگا کیا جنت میں لوگ نکاح ہوگی اور نہ قورت سے۔ (طبرانی فی الکبیر۔ابن ابی الدنیا)

حضرت انس خلائی سے مروی ہے کہ رسول الٹمٹلائی نے فرمایا کہ مردکو جنت میں جماع کی الیم الیم قوت دی جائے گی (بعنی بہت زیادہ)

. (ترندى ـ ابن حبان ـ ابن الى الدنيا)

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹؤ سے مردی ہے کہ رسول اللّٰمَ کَاٹِیْٹِ سے عرض کی گئی یارسول اللّٰه کاٹیٹِٹِ سے عرض کی گئی یارسول اللّٰه کاٹیٹِٹِٹ کے کہ مرد منافیٹ کی بیا ہم جنت میں عورتوں سے جماع کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک مرد ایک دن میں ایک سویا کیزہ عورتوں سے جماع کرے گا (اگر جا ہے گا)۔

(طبراني في الصغير-ابن الي الدينا-بزار)

حضرت ابن عباس ٹڑ ہنا ہے مروی ہے کہ عرض کی گئی یارسول اللہ تُلَا ہُو ہُم جنت میں بھی جماع کریں گے جیسے دنیا میں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تم ہے جھے اس فرات کی جس کے جیسے دنیا میں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تم ہے جھے اس ذات کی جس کے قبضے میں محرمتان ہے کہ اس کے قبضے میں محرمتان ہے کہ بے شک ایک مردایک فیج میں سو کنواری عورتوں سے جماع کرے گا (اگر جا ہے گا)۔ (ابویعلیٰ۔ ابن ابی الدنیا)

حضرت ابوامامہ ڈاٹائٹو نے فرمایا کہ رسول اللّمظَّائِیْرُ کے سے بوچھا گیا کیا اہلِ جنت نکاح بھی کریں گے؟ آپ نے فرمای ہاں انہیں ایسے ذکر سے نواز اجائے گا کہ تھکنے والا نہوں ایسی شہوت عطام وگی کہ منقطع نہ ہوگی اور صرف دھکا بیل ہوگی اور بس (منی وغیرہ کا اخراج نہ ہوگا)۔ (طرانی فی اکبیر)

حضرت سلیم ان عامر رہا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ عورتوں کی فروج چاہت میں عورتوں کی فروج چاہت مجری فروج کے متعلق سوال ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ عورتوں کی فروج چاہت مجری ہوں گی اور مردوں کے ذکرایسے ہوں گے کہ نہ تھکیں اور مرد کا گاؤ تکیہ ہوگا جس کی مسافت چالیس سال کی ہوگی اس پرسہارالگائے گانہ تو اُس سے ہے گااور نہ ہی اس سے ملال کرے گاس کے پاس و فعتیں آئیں گی جواس کا جی چاہوراس سے اس کی آئیموں کوفر حت حاصل ہو۔ (این انی جاتم)

- حضرت ابو ہریرہ ڈالٹیڈ سے سوال ہوا کیا جنت میں مردعور توں سے جماع کریں گے؟

  آپ نے فر مایا ہاں مرد کو ذَ کر ملے گا جو نہ تھکے گا اور الیی شہوت ملے گی جو منقطع نہ

  ہو۔ (بزار۔ ابن الی الدنیا)
- حضرت ابودرداء دلائن نے فرمایا کہ جنت میں میں نہ تو مرد کی منی ہوگی اور نہ عورت
   کی ۔ (اصبمانی)
- حضرت ابراهیم مختی نے فرمایا کہ جنت میں جو جاع کر ولیکن اولا دنہ ہوگی۔
   (ہناد فی الزہد ابن المیارک)
- حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ رسول اللّہ مُٹائٹی ہے سوال کیا گیا کہ کیا ہم جنت میں وطی کریں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں! مجھے شم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، وہاں دھکم پہل تو ہوگائیکن جب وہ جماع سے فارغ ہوگا تو وہ عورت بدستوریا کیزہ اوور با کرہ ہوجائے گی۔ (ہنادنی الزہر)
- معزت ابوسعید خدری الفظ سے مروی ہے کہ رسول الله مظافی نے فر مایا کہ جنت میں مردعورتوں سے جماع کریں گے توعورتیں بدستور باکرہ ہوجا کیں گی۔

(طبرانی فی الصغیر۔ بزار)

حضرت ابن عمر بالنظ نے فرمایا کہ مومن جب عورت سے جماع کے لیے آئے گا تو است باکرہ اور کنواری یائے گا۔ (زوائد الزہر)

Marfat com

#### باب(۱۷۷):

# مومن جب اولا د کی خواہش کرے گا

حضرت ابوسعید خدری طافی ہے مروی ہے کہ رسول الله مَثَافِیْ فِیْ الله عَرایا کہ مومن جسے مروی ہے کہ رسول الله مَثَافِیْ فِیْ الله عَرایا کہ مومن جب اولا دکی خواہش کر ہے گا تو بیچے مل وضع حمل اور اس کا سن ایک گھڑی مین سب بیچھ ہوجائے گا جووہ جا ہے گا۔ (ترزی۔ ابن ماجہ۔ داری۔ احمہ۔ ابن حبان)

فاندہ: امام ترفدیؓ نے فرمایا کہ اس بارے میں علاء کا اختلاف ہے بعض نے کہا کہ جنت میں جماع ہوگالیکن اولا دنہ گی یونہی طاؤس سے مروی ہے اور مجاہد وفخی نے بھی بہی کہا اور اسحاق بن ابر هیم نے افداد شتھی حدیث کی شرح میں فرمایا کہ کیکن مردکواولا دکی خواہش نہ ہوگی اور حدیث لقیط میں ہے کہ اہلِ جنت کے لیے اولا دنہ ہوگی۔ ایک جماعت نے فرماکہ اولا دہوگی اگر وہ خواہش کرے گا سے استادا بوسھل صلعوکی نے ترجیح دی ہے۔

### شخقيق سيوطئ

میں کہتا ہوں کہ اس کی تا ئیدا بوسعید کی حدیث ہے ہوتی ہے اس میں ہے کہ ہم نے عرض کی بیارسول اللّٰہ مَنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ اللّٰہ وہ جا ہے گا۔ (اصبانی) جنت کواولا وہوگی؟ آپ نے فر مایا ہاں اگروہ جا ہے گا۔ (اصبانی)

- حضرت ابوسعید خدری ڈٹائٹؤ نے فر مایا کہ اہلِ جنت میں کوئی اولا دکی آرز وکرے گاتو اسی وفت وضع حمل ہو گا اور اسی وفت دورہ بلانا اور چھڑا نا ہو گااسی وفت جوانی تک ہینچے گاریسب کچھا کیک ساعت میں ہوگا۔ (اصبانی)
- حضرت ابوسعید برایشن سے مرفوعاً روایت کی مرد جنت میں اولا دکی خواہش کرے گاتو اولا دہوجائے گی۔الخ۔ (بیتی)
- حصرت ابوسعید بناتیز سے ہے کہ اہل جنت میں کوئی اولا دکی خواہش کرے تو اولا د ہوگی اس لیمہ اس کاحمل وضع ہوگا اس وقت دود ھے چیٹر ایا جائے گا اس وقت جوانی تک

بنج گاریسب کچھایک ساعت میں ہوگا۔ (بیمق ابونیم)

شجقيق سيوطئ

میں کہتا ہوں کہ یہ لقیط کی حدیث کے منافی نہیں کہ اس میں ہے کہ جنت میں اولا د
کی پیدائش نہ ہوگی اس لیے کہ اس سے مرادیہ ہے کہ جماع سے اولا د نہ ہوگی جیے د نیا میں
ہوا کرتا ہے اور دوسری روایات کا مطلب ہیہ ہے کہ بیا ولا د جنت میں صرف خوا ہش کہوگی یہ
الیسے ہے جیسے اس کی خوا ہش پر کھیتی ہوگی۔ حالا نکہ جنت میں تمام اوقات کھیتی نہیں ہوگ۔
اور پہلے گزر چکا ہے کہ اللہ تعالی جنت میں نئی مخلوق پیدا فرمائے گا۔ جنہیں جنت میں تھہرائیگا
میمن اس کا اپنافضل ہے جب بیہ جائز ہے تو اس سے کوئی شے مانع نہیں کہ کہا جائے کہ جنت
میں اس کے اہل میں اولا د ہوگی۔

### باب (۱۷۸)

# ساع اہلِ جنت اوران کے گانے

یکی بن ابی کثیر نے آیت:

فَيْ رُوضَة لِيُعْبِرُونَ فِ (بِ١٢، الروم، آيت ١٥)

"باغ کی کیاری میں ان کی خاطر داری ہوگی۔"

كي تغيير مين فرمايا كه جنت مين ساع جوگا\_ (بيعق ابوتيم \_ابن جرير)

- حضرت ابو ہریرہ ڈگاٹٹ نے فرمایا کہ جنت میں ایک کمی نہر ہے جس کے دونوں کناروں پر کنواری لڑکیاں آ منے سامنے ہوں گی اور وہ بہترین آ داز سے گائیں گی جسے تمام مخلوق سنے گی یہاں تک کہ جنت میں ایسی لذت اور کسی نعمت میں نہ یا ئیں گے۔عرض کی گئی اے ابو ہریڑہ! وہ غنا کیا ہے؟ فرمایا تنبیح و تقذیب و تحمید اور اپنے رب تعالیٰ کی ثناء۔ (بہتی)

میں داخل ہوگا تو س کے سراور دونوں یاؤں کی جانب حوریں انجھی آواز سے گائیں ۔ کی جسے تمام مخلوق سنے گی اور وہ شیطانی سرور گانے نہیں ہوں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کی سخمید و تقدیس ہوگی۔ (طبرانی فی انکبیر)

حضرت ابن عباس رضی الله عنما ہے سوال ہوا کہ کیا جنت میں بھی گانے ہوں گے ؟ فرمایا اونچے خوشبو کے شیلے پر چند نوجوان ہوں گے جواللہ تعالیٰ کی بزرگی ایسی پیاری آ داز سے بیان کریں گے جے بھی کا نوں نے نہنی ہوگی۔ (بہتی)

حضرت انس طالتو سے مروی ہے کہ رسول الله مثالی کے فرمایا کہ حور عین جنت میں گاتی ہیں ان کا گیت ہے کہ ہم حوریں حسین وجیل ہیں ہم اپنے شوہروں کو ہدید کی گاتی ہیں ان کا گیت ہے کہ ہم حوریں حسین وجیل ہیں ہم اپنے شوہروں کو ہدید کی گئی ہیں۔ (طبرانی فی الاوسط۔ ابن الی الدنیا)

حضرت ما لک بن دینار نے فرمایا کہ حضرت داؤدکوساق عرش کے نزدیک کھڑا کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے اے داؤد! (عَلَیْهٔ) اپنی اس حسین ونرم آواز ہے میری بزرگی بیان کرتے تھے عرض کریں گے یارب! برگی بیان کرتے تھے عرض کریں گے یارب! وہ آواز تو نو نے مجھ سے واپس لے لی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں آئ جھ پہوا کی کردوں گا۔ داؤد علیہ اس اواز سے نغہ ثناء شروع کریں گے تو اہل جنت، داپس کردوں گا۔ داؤد علیہ جو جا کیں گے یعنی وہ ان کی سریلی آواز سے مست موجا کیں گے۔ (زندی۔ بہتی۔ احمد فالزم)

امام مجابدٌ ہے۔ سوال ہوا کہ کیا جنت میں ساع ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ جنت میں

(ہناونی الزید)

امام اوزائ نے آیت ''فِیْ رُوضَةِ یُخیرون ©'' کی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے ساع مراد ہے جب جنت خوش کے طالب ہوں گے تو اللہ تعالی ایک ہوا کو حکم فرمائے گاجس کا نام ''الھفافة'' ہے وہ موتیوں کی لکڑیوں کے سوراخ میں داخل ہوں گی تو اس سے انہیں حرکت ہوگی ایک دوسرے کولگیں گی تو سے ایک آواز فکے گئی جس سے اہلِ جنت خوش ہوں گے وہ آواز شروع ہوگی تو جنت کے درخت این جگہ لوٹا دیئے جا کیں گے۔ (ابن عماکر)

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ نے فرمایا کہ کسی نے عرض کی یارسول اللہ فاٹھ کیا جنت میں ساع ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں! مجھے شم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اللہ تعالی ایک درخت کو تھم فرمائے گا کہ وہ بندوں کو میرے ذکر کی ایسی سریلی آ واز سنائے جو انہیں سرورگانے بھلاد سے پھروہ درخت الیم سریلی آ واز سے اللہ تعالیٰ کی شہیع و تقدیس سنائے گا جسے مخلوق نے اس جیسی سریلی آ واز بھی نہیں ہوگا۔ (عیم ترفری)

حضرت ابوہریرہ رہائی سے مروی ہے کہ رسول اللہ کا ایک فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا تناسونے کا ہے اور اس کی مہنیاں زبر جداور موتی ہیں اس کی ہوا ہے خوش آ واز نکتی ہوگا۔ (ابولیم) محد بن المنکد رہنے فرمایا کہ جب قبلوق نے اس سے بردھ کرکوئی آ واز نہ تی ہوگا۔ (ابولیم) محد بن المنکد رہنے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو منا دی ندا کرے گا کہاں ہیں وہ لوگ جولہوا ور شیطان کے سرور گانے سے خود کو بچاتے تھے؟ انہیں مشک کے وہ لوگ جولہوا ور شیطان کے سرور گانے سے خود کو بچاتے تھے؟ انہیں مشک کے باغات میں تھم ہراؤ پھر اللہ تعالی ملائکہ کوفر مائے گا کہ وہ انہیں میری حمد و ثناء سنا کیں اور انہیں بتا کیں کہ آج تم پر نہ کوئی خوف اور نہیں ہرای الدیا۔ اسبانی)

حضرت ابومولی دافتن سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیق کے فرمایا کہ جود نیالیں سرور گانے کی طرف کان لگا تا ہے کل جنت میں روحانیون کی طرف اسے کان لگانے کیا جازت نہ ہوگی ۔عرض کی گئی کے خلوق نے اس جیسی آواز بھی نہ تی ہوگی۔ (دیبی) حضرت امان عمال خافف زفر ای جند میں ایک دیدہ میں کہ دیدہ کا تا ہے جس کے سا

Marfat con

تلے بہتر سوار (۷۲) سوسال چلیں تو بھی کہیں اس اس کا سابیڈتم ہوتا۔ اہلِ جنت اپنے بالا خانوں وغیرہ سے نکل کہ اس کے سابیہ تلے آگر بیٹھیں گے اور کو گفتگو ہوں گے ان میں کوئی ایک خواہش کرے گا کہ جنت کا کھیل دیکھنا چا ہے اللہ تعالیٰ مشک کی ہوا چلائے گاوہ درخت کو بلائیں گی اس سے دنیا کی ہر کھیل کی آرز وظاہر ہوگی۔ کی ہوا چلائے گاوہ درخت کو بلائیں گی اس سے دنیا کی ہر کھیل کی آرز وظاہر ہوگی۔ (ابن ابی الدنیا)

### باب(۱۷۹<u>):</u>

# اہلِ جنت کے برتن

الله تعالى نے فرمایا:

ويطاف عَلَيْهِمْ بِأنِيةٍ مِّنْ فِضَةٍ وَّأَكُوابِ كَأَنَتْ قُوَارِيْرَا فَوَارِيْرَا مِنْ فِضَةٍ قَدَّرُوْهَا تَقْدِيدًا ﴿ بِ٢٩،الدحر، آيت ١٦/١١)

''اور ان پر جاندی کے برتنوں اور کوزوں کا دور ہوگا جوشیشے کے مثل ہور ہور ان پر جاندی کے مثل ہور ہے ہوں گے کیسے شیشے جاندی کے ساقیوں نے انہیں پورے اندازہ پر رکھا ہوگا۔''

ہے ہے صدر الا فاضل مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمۃ اس آبت کے تخت فرماتے ہیں کہ جنتی برتن ہے ندی کے ہوں گے اور چاند کے رنگ اور اس کے حسن کے ساتھ مثل آگینہ کے صاف شفاف ہوں گے کہ ان میں جو چیز پی جائے گی وہ باہر سے نظر آگینہ کے کہ ان میں جو چیز پی جائے گی وہ باہر سے نظر آئے گی۔ (خزائن العرفان۔ اولیی غفرلۂ) ہے ہے

اور فرمایا:

یطاف عکیه میروسی فی مین دُها و آگواپ (پ۵۱،الزفرف،آیت ایم) "ان پر دوره ہوگاسونے کے پیالوں اور جاموں کا۔"

حضرت ابن عباس طافعان فرمایا که وه برتن ہوں گے تو جاندی سے کیکن ان کی صفائی دینوی شیشوں جیسی ہوگی اور انداز ہے مراد ملی کی مقدار۔ (بہتی ابن جریر) حضرت ابن عباس جی شانے فرمایا کہ اگرتم د نیوی چاند کو لے کرا ہے تو ژویہاں تک
 کہا ہے کہ کھی کے پر کے برابر بنا دوتو اس کے پیچھے پانی نہ پاؤ گے کیکن جنت کے
 شبیشے چاندی کی صفائی میں ایسے ہیں کہ جیسے د نیوی شیشے۔(سعید بن منصور۔ یہ بی ق)

حضرت ابن عباس بڑھ انے فرمایا کہ جنت کی کوئی الیم شے نہیں جواس کے مشابہ تم دنیا میں دیئے گئے ہوسوائے جاندی کے قوار پر (شیشے) کہ ایسا کوئی برتن دنیا میں نہیں۔(ابن الی حاتم)

حضرت ابن عمر ﴿ اللّٰهُ نَهِ أَيت يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافِ هِنْ ذَهَبٍ وَّأَكُوابٍ كَى تَعْيِر مِينَ مِينَ مِن مِن مَايا كه ابل جنت برسونے كے ستر بيالوں كا دورہ ہوگاليكن ايك كا رنگ دوسرے جيبانہ ہوگا۔ (بيتی)

حضرت ابن عباس المان المنظر في المان الاسكواب "بمعنى جاندى كے جام - (ابن جري) ام مجابدٌ في مايا كه "انية "بعني بيا لے "اكواب عام" فَدَّرُوْهَا تَفْدِيْرًا" كا مطلب بيہ كه وہ اتنا برنبيں ہول كے كه ان سے شوابا طهودا وغيره بهہ جائے اور نہ تا این ازہ سے کم ہول گے۔ (بناد فی الزب)

اہام مجامد نے فرمایا کہ "اکواب" وہ جام ہیں جن کے ابھرے ہوئے کنارے نہیں۔ (ہناد فی الزہد)

### باب(۱۸۰):

### آجنت کی خوشبو

حضرت ابن عمر بی استے فرمایا کہ حناء (مہندی) جنت کی خوشبو وقل کی سر دار ہے اور جنت میں بہترین گھوڑ ہے اور جنت میں بہترین گھوڑ ہے اور اعلیٰ قسم کی سورایاں ہوں گی جن پر وہ سوار ہوں گے۔ جنت میں بہترین گھوڑ ہے اور اعلیٰ قسم کی سورایاں ہوں گی جن پر وہ سوار ہوں گے۔ (ابن الہارک)

### الوالي آفرت في المحالي المحالية المحالي

### باب(۱۸۱):

# الله تعالى نے فرمایا:

وَالْمُلَيِّكَةُ يَدُخُلُونَ عَلَيْهِمْ قِنْ كُلِّ بَاپِ ﴿ سَلَمْ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمُ وَالْمُلَيْكُمُ بِمَا صَبَرْتُمُ وَالْمُلَيْكُمُ بِمَا صَبَرْتُمُ وَالْمُلَيْكُمُ بِمَا صَبَرْتُمُ وَالْمُلَامِدَةُ مِنْ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ مِنَا صَبَرْتُمُ وَالْمُلْكُمُ فَالْمُ اللَّهُ الدُّالِ فَي السّامِ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلْمُ مَا لَكُنْ السّامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ مَا لِللَّهُ فَلَالُمُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مُنْ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّ

''اور فرشتے ہر دروازے سے ان پر بیہ کہتے آئیں گے سلامتی ہوتم پرتمہارے صبر کابدلہ تو بچھلا گھر کیا ہی خوب ملا۔''

لایسمعون فیلها کفوا وکلا تأثیبها الا قیلا سلها سلها (پسر ۱۳۱۱ه تند ۲۲،۲۵) ''اس میں نہ نیل کے نہ کوئی بے کار بات نہ گناہ گاری ، ہاں! یہ کہنا ہوگا ساام ساام

کے کہ کی جنت میں کوئی نا گوار اور باطل بات سننے میں نہ آئے گی۔ جنتی آپس میں ایک دوسر ہے کوسلام کریں کے ملائکہ اہلِ جنت کوسلام کریں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی طرف سلام آئے گا۔ بیرحال تو سابقین مقربین کا تھا اس کے بعد جنتیوں کے دوسر سے گروہ اصحاب یمین کا ذکر فر مایا جا تا ہے۔ (خز ائن العرفان ۔ اولیی غفر لۂ) کہ کھ

اور فرمایا:

لاَ تَسْمَعُ فِيهَا لَا غِيدَةً أَ (ب،٣٠١١نافية ١١١)

''کراس میں کوئی بے ہودہ بات نہیں گے۔''

حضرت ابن عباس الفاظائي يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا كَاتَفْير مِين فرمايا كهاس سے مردا باطل ہے وَ لَا تَأْثِيْما كَى تَفْير مِين فرمايا كه اس سے مراد كذب (جموث) مردا باطل ہے وَ لَا تَأْثِيْما كَى تَفْير مِين فرمايا كه اس سے مراد كذب (جموث) ہے۔ (جبق)

امام مجابد ؓ نے اس آیت میں لغوا سے مراد گالی لی ہے لیعنی وہ یہاں ایک دوسرے کو گالی نہیں دیں گے اور لا تک منظم فیٹھا لاغیکہ کامعنیٰ شتمامینی سب وشتم نہ کریں اوال آفرند. گے۔ (این بریہ: نگل)

عبدالکریم بن رشید نے فر مایا کہ جب جنتی جنت کے درواز سے پر پہنچیں گے تو ایک دوسرے کو غیر سمجھ کر دیکھیں گے لیکن جب جنت میں جا کیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے قلوب سے کینہ و کدورت نکال لے گا تو اب اس میں بھائی بھائی بھوں گے۔ قلوب سے کینہ و کدورت نکال لے گا تو اب اس میں بھائی بھائی بھوں گے۔ (ابن ابی جاتم)

#### باب (۱۸۲)

# اہلِ جنت کے خدام اور نوکر

الله تعالى نے فرمایا:

و يُعطُوفُ عَكَيْهِمْ غِلْمَانَ لَهُمْ كَأَلَّهُمْ لُؤُلُو مُنْكُنُونَ ﴿ (پ٢٠،الطّور، آيت٢٢) ''اوران كے خدمت گارلڑ كے ان كے گرد پھریں گے گویا وہ موتی ہیں چھپا کرر کھے گئے۔''

اور فرمایا:

وَيُطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانَ مُخَلَدُونَ ۚ إِذَا رَايَتُهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤُلُوًا مَّنْتُورًا ۞

(پ۲۹،الدهر،آيت۱۹)

''اوران کے آس یا س خدمت میں پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے جب تو آہیں و کیھے تو آہیں سمجھے کہ موتی ہیں بھرے ہوئے۔''

ہم ہم جونہ بھی مریں گے نہ بوڑھے ہوں گے نہان میں کوئی تغیر آئے گا نہ خدمت سے اکتا نمیں گے ان کے حسن کا میعالم ہوگا۔ (خزائن العرفان۔ اولیی غفرلۂ) ہن ہم کے معرت این عمر ٹنا گھنانے فرما یا کہ اونی منزل کے جنتی پرایک ہزار خادم خدمت پر معرف مامور ہوں گے ان کا ایک خادم جس خدمت پر ہوگا اس کا دومراکسی اور خدمت کے مامور ہوں گے ان کا ایک خادم جس خدمت پر ہوگا اس کا دومراکسی اور خدمت کے لیے ہوگا اس کے بعدانہوں نے میآ بیت تلاوت کی : اِذَا رَآیَتَهُمْ تحسیبَتُهُمْ کُونُونُ مُنْ وَرُونُونُ اِنْ مَارِنَى الرَّدِي

حضرت انس فیانیو سے مروی ہے کہ رسول الله منافیقی نے فرمایا کہ سب سے نجلے درجہ کے جنتی کا بیرحال ہوگا کہ اس کے سر برایک ہزار واور خادم خدمت کے لیے مقرر ہول گے۔ (طبرانی فی الا دسط ۔ ابن المبارک ۔ ابن الی الدنیا)

حضرت ابو ہر رہے و ڈاٹنؤ نے فر مایا کہ اہلِ جنت کے ادنی مرتبہ کا بیہ حال ہوگا کہ اس میں کسی قشم کی تمی نہ ہوگی اس کے لیے مبنج وشام پندرہ ہزار خدام مقرر ہوں گے ہر خادم میں نرالی پھرتی ہوگی۔ (ابن ابی الدنیا۔ ابولیم)

### باب(۱۸۳)

Ş

اہلِ جنت کے گھوڑ ہے اور اس کی برواز اور دیگر سواریاں

حضرت ابوابوب طائف نے فرمایا کہ ایک اعرابی نے عرض کی یارسول الندالی ایم

گھوڑے کی سواری پیند کرتا ہوں آپ نے فرمایا جب تو جنت میں داخل ہوگا تو تیرے لیے یا توت کا گھوڑ الایا جائے گا جس کے دو پر ہوں گے تو اس پر سوار ہوگا وہ تیرے لیے یا توت کا گھوڑ الایا جائے گا جس کے دو پر ہوں گے تو اس پر سوار ہوگا وہ تیجے اڑا کر لیے جائے گا جہال تو جائے گا۔ (ترندی طبرانی فی الکبیر)

حضرت شفی بن ماتع والنظر ہے مروی ہے کہ رسول اللّم آلیّتِیَا آبا نے فرمایا کہ بے شک جنت کی نعمتوں میں ہے ایک ہیے کہ وہ بہترین سوار بول پر ایک دوسرے کی ملاقات کریں گے وہ زین کیے ہوئے اور لگام دیئے ہوئے گھوڑے لائے جائیں گے وہ نہ لید کرتے ہیں اور نہ پیٹا ہ۔وہ ان پرسوار ہوں گے تو وہ انہیں وہاں تک لے جائیں وہاں تک لے جائیں گے جہال وہ جائیں گے۔(این ابی الدنیا)

حفرت سیدناعلی المرتضی را النظامی را النظامی را النظام روی ہے کہ جنت میں ایک ورخت ہے جس کے اوپر نیچے سے سونے کے گھوڑ ہے برآ مد ہوتے ہیں ان پرزین اور لگام موتی اور یا قوت کی ہوں گی ان کے پر ہوں گے ان کا قدم وہاں تک پہنچ گا جہاں تک نگاہ پڑے گی وہ لیز ہیں کرتے اور نہی پیٹا بر تے ہیں ان پراولیاء اللہ سوار ہوں گے انہیں وہ وہاں تک اڑا کر لے جا کیں گے جہاں وہ چاہیں گان لاگھ میں گر رہے ہیں اللہ تعالی فرمائے گاہیلوگ راہ خدا میں خرج کرتے تھے اور تم بخل کرتے تھے اور وہ جنگ ہیں اللہ تعالی فرمائے گاہیلوگ راہ خدا میں خرج کرتے تھے اور تم بخل کرتے تھے اور وہ جنگ جہاد برجاتے تھے اور تم کر اتے تھے اور تم کر اتے تھے اور تم کر اتے تھے اور تم کر این ابی الدیا)

حضرت ابن عمر نظافنانے فرمایا کہ حناء (مہندی) جنت کی خوشبوا وَس کی سردار ہے اور ہے۔ در ہے اور ہے۔ کے شک جنت میں بہترین گھوڑ ہے اور اعلی سواریاں ہیں جن پرسوار ہوں گے۔ ہے۔ کا برنا کہارک (ابن المبارک)

حضرت حذیفہ ڈنائڈ سے مروی ہے کہ رسول الله مُنَائِیَمُ نے فرمایا کہ جنت میں پرند ہے ہوں گے اعلیٰ اوسٹیوں کی طرح حضرت ابو بکر نے عرض کی یارسول الله مُنَائِیَمُ اِللهُ مَنَائِیْمُ اِللهُ مَنَائِیْمُ اِللهُ مَنَائِیْمُ اِللهُ مَنَائِیْمُ اِللهُ مَنَائِیْمُ اِللهُ مَنَائِدُ اِللهُ اللهُ مَنَائِدُ اِللهُ مِنْ اِللهُ مِنْ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَا مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَا مَا مُن اللهُ مَا مَا مَا مَا مَالِمُ مَا مَا مَا مَا مَا مَال

حضرت حسن بڑائیڈ ہے مروی ہے کہ رسول اللّٰد ٹائیڈیڈ نے فرمایا کہ جنت میں ایک بیند میں ایک بیندہ ہے جواعلی سم کی اوندی کی طرح ہے کوئی ایک اس کا آگر گوشت لے لے گا تو وہ بہلے کی طرح ہوجائے گی گویا کہ اس ہے کوئی شئے نہیں لے گئے۔

(ابن السبارك\_مناد في الزمِر)

حضرت ابوسعید خدری بڑا تیز ہے مروی ہے کہ رسول اللہ کا ایڈو کی ایک ہے شک جنت میں ایک پرندہ ہے جس کے ستر ہزار ریشے (بال) ہیں برف سے زیادہ سفید اور مکھن سے زیادہ نرم اور شہد سے زیادہ لذیذ۔ اس میں اس کے صاحب کی طرح کوئی رنگ نہیں بھروہ اسے وہاں لے جائے گاجہاں وہ چاہے گا۔

(منادق الزمد ابن الى الدنيا)

حضرت مغیث بن می بڑائو نے فر مایا کہ طونی جنت میں ایک درخت ہے جنت کی کو کئی دارنہیں جس پر اس کا سایہ نہ ہواس کی ٹہنیاں میووں کے رنگ میں ہیں اس پر ندے اونوں کی طرح گرتے ہیں جب کوئی کسی پرندے کی خواہش کرے گا تو اوہ اسے بلائے گا تو اس کے دستر خوان پر آجائے گا، جسے وہ ایک کنارے سے بھنا ہوا گوشت کھائے گا دوسری طرف سادہ گوشت اس کی فراغت کے بعد وہ پرندہ سے سالم ہوکراڈ کر چلا جائے گا۔ (ابن ابی جائم۔ سعید بن منصور)

حضرت ابن عمر ﷺ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنَا اللّٰهِ مَاللّٰ اللّٰهِ مَا یا کہ بحری جنت کے جانوروں میں ہے۔ (ابنِ البہ)

حضرت ابوہریرہ ڈاٹھڑنے فرمایا کہ بمریوں سے شفقت کرواوران سے ان کی تکلیف دہ شخصے کو دفع کرواس کی وجہ وہ جنت کے جانوروں میں سے ہے۔ (بزار)

عضرت ابن عباس النفظائ مروى ہے كه رسول الله مَنَّ النَّهِ عَلَم الله عَلَيْ اللهُ مَنَّ النَّهُ اللهُ مَنَّ اللهُ اللهُ مَنَّ اللهُ اللهُ

حضرت ابو ہر رہے والٹھڑئے نے فر ما یا کہ بکری جنت کے جانوروں میں سے ہے۔
 (احمہ طبرانی فی الاوسد)

#### باب(۱۸٤):

### جنت کے بازار

حفرت انس بڑا تیا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَا اَللہ عَالَیْ اِللہ عَالَیْ کہ جنت میں ایک ہازار ہے اسمیں مشک کے شلے ہیں جنتی اس میں ہر جعہ کوآئیں گے اس میں باد شالی چلے گی جوان کے چہروں اور کپڑوں پر پہنچے گی اس ہے وہ حسن و جمال میں بڑھ جائیں گے جب وہ اپنے گھروں کو واپس جائیں گے تو ان کے حسن و جمال میں میں اضافہ ہوگان سے گھر والے کہیں گے کہ بخد ااب تمہارے حسن و جمال میں مکھار ہے بخد ابناؤتم وہی ہوتم تو ہم سے جدائی کے بعد خوب حسن و جمال میں مکھار ہے بخد ابناؤتم وہی ہوتم تو ہم سے جدائی کے بعد خوب حسن و جمال میں مکھار ہے بخد ابناؤتم وہی ہوتم تو ہم سے جدائی کے بعد خوب حسن و جمال میں مکھار ہے بخد ابناؤتم وہی ہوتم تو ہم سے جدائی کے بعد خوب حسن و جمال میں مکھرے ہوئے ہو۔ (مسلم ۔ احمد واری ۔ ابن حبان)

حضرت سیدناعلی المرتضی رفی شخص مردی ہے کہ رسول اللّہ کا اللّہ علی اللّہ منا کہ جنت کی خوشبوا یک ہزار سال کی مسافت سے سوتھی جائے گی لیکن والدین کا نافر مان اور قطع رحمی کرنے والا ( یعنی رشتوں کوتو ڑنے والا ) اور بوڑھا زانی اس کی خوشبونہ سو تھے گا اور نہ ہی وہ جواپی چا درشلوار وغیر تکبر کے طور نخوں سے نیج کر کے چاتا ہوتھے گا اور نہ ہی وہ جواپی چا درشلوار وغیر تکبر کے طور نخوں سے نیج کر کے چاتا ہوا در بے تک جنت میں ایک بازار ہے اس میں خرید وفروخت نہ ہوگی سوائے مردوں اور عورتوں کی صورتوں کے وہ اس بازار میں دنیوی ایام میں سے ایک یوم گذاریں گے ان صورتوں پرجنتی گزریں گے تو جوصورت جسے پہند آئے گی وہ اس خاری سے ایک اور وہ اس کا مالک ہوگا۔ (طرانی فی انہیر)

اورہم ہر وقت راضی ہونے والی ہیں۔ہم ناراض نہیں ہوتیں اسے مبارک ہو! جودہ ہمارے لیے ہے اورہم اس کے لیے۔ (تر ندی۔احمہ ابن المبارک۔ابن الی الدنیا)

- حضرت جابر بنائن سے مروی ہے کہ دسول اللّٰدِ مَنَّا اَلْمِنَّا اللّٰهِ مَایا کہ بے شک جنت میں ایک میاز ارہے اس میں خرید و فروخت نہیں سوائے صورتوں کے جوجس حسین صورت مردیاغورت کو چاہے گاوہ اپنے ساتھ لے جائے گا۔ (طبرانی فی الاوسط)
- حضرت سیدنا ابو بکرصد نین ڈاٹیؤ سے مروی ہے کہ رسول اللہ کا ٹینؤ کی اہلِ کہ اہلِ حضرت سیدنا ابو بکر صد نین ڈاٹیؤ کی سے کہ رسول اللہ کا ٹینؤ کی ابلِ منت کوئی خرید و فروخت نہ کریں گے اگر خرید کریں گے تو کتان کے کیڑے۔ جنت کوئی خرید و فروخت نہ کریں گے اگر خرید کریں گے تو کتان کے کیڑے۔ (ابویعل)

### باب (۱۸۵):

# اہلِ جنت کی تھیتی

حفرت ابوہریرہ رفی تینے مروی ہے کہ رسول اللہ تکا تینی نے فرمایا کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ سے جنت میں اور کھیتی کی اجازت چاہے گاللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تیرے لیے ناکافی ہے کہ تو جو چاہتا ہے تجھے مل رہا ہے عرض کرے گاشب پھیل رہا ہے کیان میں کھیتی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گانتی بودے۔ وہ ایک کنارے پرنتی میں کھیتی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گانتی بودے۔ وہ ایک کنارے پرنتی ڈالے گا تو ای وقت کا فی جائے گی اور اسوقت بوئی ہو جائے گی ای وقت کا فی جائے گی اور اسوقت بوئی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے گی اور ای مقدار میں جمع کی جائے گی اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے این آدم! کوئی شئے تیرا پیٹ نہ جمرے۔ (بخاری۔ احمد۔ تیمنی)

معترت ابو ہریرہ ڈالٹنڈ سے مروی ہے کہ رسول اللّٰہ کالٹیکا نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہوں گے تو ایک شخص کھڑا ہوا جائے گاور عرض کرے گایا رب! مجھے بھیتی کی اجازت دے اللہ تعالیٰ اسے اجازت دے گا وہ نے گا جب مڑ کرد کھے تا تو ہر ایک بالی بارہ ہاتھ جننی کمبی نظر آئے گی یہاں تک کہ اسے وہیں بہاڑوں جیسے تہہ پر تہہ خرمن نظر آئے گی۔ (طبرانی فی الاوسط)

حضرت عکرمہ رہائیڈ نے فرمایا کہ اس دوران کہ جنت اپن نشست گاہ پر لیٹا ہوگا کہ
اس کے دل میں خیال آئے گا اس نے اس کے لیے لب نہیں ہلائے یہ آرزو کہ
کاش! اللہ تعالیٰ بچھے جنت میں کھیتی کی اجازت دیتا اس کے بعد فوراد کھے گا کہ اس
کے دروازہ پر ملائکہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور کہہرہ ہے ہیں تجھ پر سلام ہوں اور
وہنست گاہ سے اٹھ کر بیٹھے گا تو فرشتے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ تو نے
دل میں جوآرزوکی ہے اس کا مجھے علم ہے اس سے تیرے لیے بیزی بھیجا ہے اور فرمایا
ہے کہ وہ اسے اپنے ہاتھ سے اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے پھیلا دے اس کے
بعددیکھے گا کہ جیسے اس نے آرزوکی تھی اس کے مطابق پہاڑوں جیسے اناج کے انبار
بعددیکھے گا کہ جیسے اس نے آرزوکی تھی اس کے مطابق پہاڑوں جیسے اناج کے انبار
گے ہوئے ہیں اسے اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر سے فرما تا ہے اے ابن آدم! کھا ابن
آدم کا بھی پیٹ نہیں ہمرتا۔ (ابولیم)

### باب (۱۸۱):

### الوسيليه

حضرت ابن عمر بخانات مروی ہے کہ رسول الله منافیق نے فرمایا کہ جب تم اذان
سنوتو اس طرح کہو جیسے موذن کہتا ہے پھر مجھ پر درود وسلام بھیجو پھر میرے لیے
وسیلہ کی دعاما نگو۔اس لئے کہ جنت میں ایک مرتبہ ہے جواللہ تعالیٰ کے بندوں میں
سے صرف ایک بندے مقر کے لیے خاص ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ مقرب
میں ہوں۔ تو جس نے میرے لیے وسیلہ کا سوال کیا تو اس پر میری شفاعت حلال
ہوگئی۔(مسلم۔ابوداؤد۔تر ذی۔احمہ: بیق)



#### باب (۱۸۷)

# جنت عدن میں سوائے انبیاء ، شہداء وصدیقین

# کے کوئی سکونت نہ کر ہے گا

حضرت ابودرداء را النواز المستون علی کرسول النواز ا

#### باب(۱۸۸):

### الله تعالى نے فرمایا

وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّرُ رَأَيْتَ نَعِيبًا وَمُلْكًا كَبِيرًا۞ (ب٢٠ الدهر، آيت ٢٠) "اور جب تواده رنظرا تفائه ايك جين ديم اور بري سلطنت "

- حضرت ابن عباس بی ایل جنت کی سوار یون کا ذکر کے کی میں آیت پڑھی۔
   رحائم ۔ ابن البارک ۔ بیمی )
- ا مام مجاہد نے آبیت ندکورہ کے بارے میں فرمایا کہ اس سے مرادیہ ہے کہ اف کے ہاں مجاہد نے است مرادیہ ہے کہ اف کے ہاں ملائکہ اجازت لے کرحاضر ہوں گے وہ اندر بلا اجازت ندآسکیں گے۔ ہاں ملائکہ اجازت لیے کہ وہ اندر بلا اجازت ندآسکیں گے۔ (ابن جرین پہلی)

حضرت ابوسلمان رفائظ نے فدکورہ آیت کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ جنتی کے پاس تخف اور لطیف اشیاء لے کرآئے گا تو وہ اس کے پاس بلا اجازت نہ جاسکے گا فرشتہ جنت کے اس دربان سے کہے گا جو اس جنتی کے دروازے پر ہوگا کہ وہ میرے حاضری کا عرض کردے میں ان کے ہاں بلا اجازت نہیں جاسکتا۔ وہ دربا ن سے کہے گا تو اس کی اجازت پر وہ فرشتہ حاضر ہوگا اور اس کے دروازے سے لے کردار السلام تک ایک دروازہ ہے جوجنتی اللہ تعالیٰ کے ہاں بلا اجازت چلا جاتا ہے جب چا ہتا ہے تو ہی ہے کہ اس کے پاس تو فرشتہ بلا اجازت نہیں آسکے گالیکن وہ اللہ تعالیٰ کے پاں بلا اجازت جب جا ہا گالیکن وہ اللہ تعالیٰ کے پاں بلا اجازت جب جا ہے گا چلا جائے گا۔ (جبیق)

حضرت حسن بصری نظافظ سے مروی ہے کہ دسول اللہ قافظ این نے فر مایا کہ اونی جنتی کا یہ مرتبہ ہے کہ وہ سوار ہوکر ایک لا کھ خدام کے ساتھ چلے وہ خدام جنت کے غلمان ہیں جو وہ ہمیشہ اس کی خدمت میں رہتے ہیں اور اس کی سواری سرخ یا قوت کا گھوڑ ا ہوگا جس کے برسونے کے ہول گے بہی مطلب ہے اس آیت ک اجو او پر ذکور ہوئی۔ (این وہب)

باب(۱۸۹):

### الثدنعالي نے فرمایا

وسینی الّذِین انتخواریم الی الجنگورم الربه الزمر، آیت ۱۲) "اور جوایت رب سے ڈریتے تھے ان کی سواریاں گروہ در گروہ جنت کی طرف چلائی جائیں گی۔"

حضرت علی بن ابی طالب و النظائے نے فرمایا کہ اپنے رب تعالی سے ڈرنے والے ان کی سواریاں کروہ در گروہ جنت کی طرف چلائی جا کمیں گی یہاں تک کہ وہ جنت کے ایک درخت ہوگا اس کی جڑوں سے نیچے سے دو ایک درخت ہوگا اس کی جڑوں سے نیچے سے دو

اور تکلیف اورغبارغیرہ ہو گا وہ نکل جائے گا پھر دوسرے چشمے سے پئیں گے تو وہ بالکل یاک وصاف ہوجا کیں گے۔ان پر نعمتوں کی رونق آ جائے گی اس کے بعد ان کی خوشبوں میں بھی تبدیلی نہ آئے گی اور نہ ہی ان کے بال بھریں گے جب وہ بالوں کو تیل لگا کمیں گے (تو خوبصورت ہوجا کمیں گے ) پھروہ جنت کے داروغوں کے پاس جائیں گے تو دارو نے انہیں کہیں گے السلام علیم، خوش آمدید، مرحبا، جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہوجاؤ پھران کے ہاں جنت کے ولدان (لڑکے ) آ جا کمیں گے وہ ان کے اردگر دایسے پھریں گے جیسے دوست کے اردگر داہلِ دنیا پھرتے تھے جب کہ وہ باہر سے آئے انہیں کہیں گے تہیں مبارک ہوان باکرامت نعمتوں کی جوالٹدنعالیٰ نے تمہارے لیے تیار کررکھی ہیں۔ پھران میں سے ایک لڑ کا انہیں بعض حورعین کی طرف لے جائے گا جوان کی از واج میں ہے ہوں گی اسے جا کر کہے تمہارا شوہرآ گیا ہے۔اسکاوہی نام لے گاجواسے دنیا میں یکاراجا تا تھاوہ کے گی ہاں! میں نے اسے دیکھا تھا اس سے انہیں خوشی کہ لہر دوڑ جائے گی اس کے · بعد جنت کے دروازے کے چوکھٹ پر کھڑا ہوگا۔ پھر جب وہ جنتی کی منزل میں ینچے گاتو دیکھے گا کہ اس کی عمارت کن چیزوں سے ہے تو اسے نظرا کے گا کہ بیہ موتیوں کی بڑی چٹانیں ہیں اس کےاویرسبز وزر دسرخ محلات ہیں ان ہرا یک کا اپنا رنگ ہے بھرنظراٹھا کراس کی حبیت کو دیکھے گاتو وہ بکل کی جگمگ محسوں ہوگی اگراللہ تعالی اس کے لیے م والم سے محفوظ رکھنے کا ارادہ نہ کیا ہوتا تو اس جک کے سے اس کی آنکھیں ایک لی جاتیں پھروہ جنتی کی از واج اورپیالے دیکھے گا۔ جوموزوں ہیں اور جاند نیاں بچھی ہوئی اور فروش تھیلے ہوئے ہیں پھر بیٹتی نعمت کود مکھ کر کہیں گے۔ وَقَالُوا الْحَهْدُ لِلهِ الَّذِي هَدُىنَا لِهِذَا " وَمَأَكَّنَا لِنَهْتَدِي لَوْلَاآنُ هَدُنا الله (ب٨،الاعراف،آيت٣٠)

> ''اور کہیں گے سب خوبیاں اللہ کوجس نے ہمیں اس کی راہ دکھائی اور ہم رانہ نہ باتے اگر اللہ ہمیں راہ نہ دکھاتا۔''

، پھرایک منادی ندادے گاتم ہمیشہ زندہ رہو سے اب کے بعد نہیں مرو کے اور ای

میں مقیم رہو گے یہاں سے سفر ہیں کرو گے اور ہمیشہ مبنتے رہو گے روکو گے ہیں۔ (ابن المبارک ۔ ابن ابی الدنیا ۔ ابن جریر)

حضرت علی واقع نے فرمایا کہ میں نے رسول اللّٰدُ کَا اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ

كے متعلق بوجھا تومیں نے عرض كى يارسول الله مَثَالِيَّةِ اللهُ وفد كا مطلب يهى ہے كه وہ سوار ہوکر جا ئیں گے؟ نبی پاک مَثَاثِیَةِ اِنے نے فرمایا مجھے تم ہے اس ذات کی جس کے قضے میں میری جان ہے جب اہلِ ایمان قبروں سے نکلیں گے تو سفیداونٹیوں کے ساتھ استقبال کریں گے اور ان اونٹنیوں کے پر ہوں گے اور ان کے پالان سونے کے ہوں گے اور اہلِ ایمان کے جونوں کے تشمے نور کے ہوں گے جوآ نکھ جہال تک پہنچی ہے دہاں تک ہر قدم سے روشنی اٹھے گی اور وہ جنت کے دروازے تک پہنچیں کے تو وہ حلقہ سرخ یا قوت کا پائی ہے گ جس کے تمام کناروں پرسونا ہے اور جنت کے دروازے برایک درخت ہاس کی جڑے دوچشے ایلتے ہیں جب ایک چشمہ سے یاتی پیاجائے تو چرے میں تعمتوں کی نعمت ظاہر ہوتی ہے اسے تمام حور عین س کر جھتی ہیں کہاس کے شوہرآ گئے ہیں وہ صحبت کے ساتھ اس حلقہ کی طرف آلی میں اور اپناا پیچی جیجی ہیں اس پر درواز ہ کھلتا ہے اگر اللہ تعالیٰ اسے اپنا عرفان نہ دیتا توجئتی سجدے میں گرجاتا اس وجہ ہے جواس کے اندرنور ورونق ہے پھروہ کہے گا میں تیرا پلی ہوں ہوں جو تیرے کام کے لیے وکیل بنایا گیا ہوں وہ اس کے پیجھے ہوجائے گاوہ اپنی زوجہ کے باس آئے گاوہ اس کی ملاقات کے لیے عجلت کرے گی اور خیمے سے نکل کرا ہے شوہر سے ملے گی۔اور کیے گی تو میرامحبوب ہے میں تیری محبوبه ہوں میں ہمیشہ خوش رہنے والی ہوں ناراض نہیں ہوتی میں ہمیشہ تر و تازہ ہول برانی تبین ہوتی میں ہمیشہ رہنے والی ہوں ہمیشہ تک نبیں مروں گی۔تمام جنت ایک محمر میں داخل ہوں گے جس کی بنیاد سے حبیت تک مزرا ہاتھ کا فاصلہ ہے وہ لؤلؤ و

758 (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000)

یا توت کے ٹیلے پر ہے جس کے گئی راستے سرخ کئی سبز ہیں گئی زرد ہیں وہ ایک دوسرے سے مشابہ ہیں جنتی اپنی آرامگاہ میں آ کر بیٹھے گااس آرام اگاہ میں تخت پر ستر فراش ہوں کے ہر فراش پرستر حوریں ہول گی ہر حور پرستر طے ہول کے ان طول کے اندر سے حور کی پنڈلی کی چربی نظر آئے گی۔ ایک لحظہ میں ان سے جماع کرلے گا۔جنتیوں کے نیچے نہریں جاری ہیں وہ ہمیشہ جاری رہتی ہیں بھی بند نہیں ہوتیں ان کا یانی بد بودار نہیں ہوگا اور نہان میں کیچڑ ہوتا ہے۔بعض نہریں خالص شہد کی ہیں جنہیں لوگوں کے قدموں ہے نہیں نچوڑ اگیا اور بعض نہریں دودھ کی ہیں جن کا ذا کقہ تبدیل نہیں ہوتاوہ جانؤروں کے تقنوں سے نکالا ہوائہیں ، جب جنتی طعام کی خواہش کریں گے توان کے لیے پرندے آجائیں گے وَہ اپنے پراٹھا لیں گےوہ ان کوجس طرف سے خاہیں گے کھائیں اور جیبارنگ جاہیں ویباہی ہو گا جب وہ کھالیں گے تو پرندہ اڑ جائے گا جنت میں پھل فروٹ لٹک کران سے سامنے آجا کیں گے جب جا ہیں گے ثہنیاں ان کے آگے آجا کیں گی وہ جس طرح كالميوه كهائيس ويسيةى موكاحاب كفري موكركهائيں جاہے بيٹھ كرجا ہے تكيداگا كر\_اس كوالله تعالى في بيان فرمايا:

وَجَنَا الْمِنْتِينِ دَانِ فَ (بِ١٠١١/مُن،٥٥)

''اور دونوں کے میوے اتنے جھکے ہوئے کہ بنچے سے چن لو۔'' اور ان کے سامنے خدام ہوں سے گویا وہ موتی ہیں۔ (ابن آبی الدنیا)

باب(۱۹۰)

# جنت کے پاسپورٹ کامضمون

حضرت سلمان فاری وافقة سے مروی ہے کہ رسول الله وافقه فی الله والله والله والله والله والله والله وافقه والله وافعه والله وافعه والله وافعه والله وافعه والله والله

"الله كام سے شروع جو بہت مہر بان رحمت والا۔ بیالله كی طرف سے
کتاب ہے فلان بن فلان كے ليے اسے جنت عاليه ميں داخل كروجس
كيميوے نيچ ہيں۔" (طبرانی فی الکیر)

حضرت سلمان فارى النظر كى ايك روايت كالفاظ بيه بين كهمون كو بل صراط معظرت سلمان فارى النظر النظر المسيورث وياجائ كاجس كامضمون بيه:

المسيم الله الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ كَتَابُ اللهِ مِّنَ اللهِ الْحَوِيْزِ الْحَكِيْمِ لَعَلَى اللهِ الْحَوِيْزِ الْحَكِيْمِ لَعَلَى اللهِ الْحَوِيْزِ الْحَكِيْمِ لَعَلَى اللهِ الْحَوْمُ الْحَدِيْرِ الْحَكِيْمِ لَعَلَى اللهِ الْحَوْمُ اللهِ الْحَدِيْرِ الْحَكِيْمِ لَعُلَان ادْخُلُوا جَنَّةً عَالِيَةً فَطُوفُها دَانِيَةً .

"الله كم نام سے شروع جو بہت ہى مبر بان اور رحمت والا بيكتاب الله عزيز حكيم سے ہے فلان بن فلان كے ليے اسے جنت عاليه بين داخل كرو جس كے ميو سے بنچ ہيں۔" (طبرانی فی الاوسط بینی)

#### باب(۱۹۱):

# جنتی جنت میں داخلے کے بعد کیا کہیں گے؟

الله تعالى نفرمايا:

وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَمْ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدْخُلُوْهَا خَلِدِيْنَ ۗ وَقَالُوا الْحَبْدُ لِلْهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَة وَاوْرَثَنَا الْاَرْضَ نَتَبُوا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءً \* فَيَعْمَ الْجُرُالُهُ وَلِيْنَ ﴿ (٣٣ الرَّمْ آيت ٢٣ ٢) `

"اوراس كرداروغدان سي كهيس كيسلام تم برتم خوب رئة وجنت ميس جاكة بميشه رئة اوروه كهيس كيسب خوبيان الله كوجس في ابنا وعده بم سي كي الله كوجس في ابنا وعده بم سي كي اور بهمين اس زمين كا وارث كيا كه بم جنت مين ربين جهان جا بين توكيا بي احجمان المين المين الميون (التحكام كرف والون) كاله الله تعالى في قرمايا:

وَقَالُوا الْحَبُدُ لِلهِ الَّذِي آذُهبَ عَنَا الْحَزَنَ الْعَفُورُ شَكُورُ ﴿

وَقَالُوا الْحَبُدُ لِلهِ الَّذِي آذُهبَ عَنَا الْحَزَنَ الْعَفُورُ شَكُورُ ﴿

اللّذِي آحَلَنَا وَيُها نَصُبُ وَلا يَسَتُنَا فِيها نَصُبُ وَلا يَسَتُنَا فِيها نَصَبُ وَلا يَسَنَا اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَلا يَسَتُنَا فِيها نَصَبُ وَلا يَسَتُنَا فِيها نَصَبُ وَلا يَسَتُنَا فِيها لَكُونُ ﴿

وَيُهَا لَغُونُ ﴿

وَيُهَا لَغُونُ ﴿

وَيُهَا لَغُونُ ﴿

وَيُهَا لَغُونُ ﴿

وَيَهَا لَكُونُ ﴿

وَيُهَا لَكُونُ ﴿

وَيُهَا لَكُونُ ﴿

وَيُهَا لَكُونُ ﴿

وَيُهَا لَكُونُ ﴿

وَيَهَا لَا عَلَا اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

''اور کہیں گےسب خوبیاں اللہ کوجس نے ہماراغم دورر کیا بے شک ہمار ارب بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے۔ وہ جس نے ہمیں آرام کی جگہ اتار اینے فضل سے ہمیں اس میں نہ کوئی تکلیف پہنچے نہ ہمیں اس میں کوئی تکان لاحق ہو۔''

اورفر مایا:

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي هَالِمَا لِهِذَا "وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِى لَوُلَا آنَ هَالنَا اللهُ وَالْكَ اللهُ وَلَقَدُ جَاءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ "وَنُودُوۤ النَّ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثُتُمُوْهَا بِهَا كُنْتُمُ تَعْمَلُوْنَ ۞ (بِ٨،الاءران، آيت٣)

''اور کہیں گے سب خوبیاں اللہ کوجس نے ہمیں اس کی راہ دکھائی ارہم راہ نہ پاتے اگر لالہ ہمیں راہ نہ دکھا تا بے شک ہمارے رب کے رسول حق لائے اور نداء ہوئی کہ یہ جنت تہمیں میراث میں ملی صلیمہارے اعمال کا۔''

اور فرمایا:

وَالْمُلَيِّكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَاپِ ﴿ سَلَمْ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبُرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿ لِ٣١٠/ عَرْ، آيت ٢٣٠٢)

''اور فرشتے ہر دروازے سے ان پربیہ کہتے آئیں گے سلامتی ہوتم پر تہارے صبر کابدلہ تو بچھلا گھر کیا ہی خوب ملا۔''

اور فرمایا:

وَاقْبُلُ بِعُضُهُمْ عَلَى بَعُضِ بِيَّتَسَاءَلُوْنَ وَقَالُوَا إِنَّا كُنَّا فَبُلُ فِي آهُلِنَا مُشْفِقِينَ وَفَكَ بَعُضُ بِيَّا الْمُعْفِينَ وَفَكَ اللهُ عَلَيْنَا وَوَقَنَا عَذَابَ السَّمُوْمِ وَالْكُنَّا مِنْ قَبْلُ مُشْفِقِينَ وَفَكَ اللهُ عَلَيْنَا وَوَقَنَا عَذَابَ السَّمُوْمِ وَالْكُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدُعُولُهُ \* إِنَّهُ هُوَالْبَرُّ الرَّحِيْمُ فَ (بِعَنَ القَورِ، آيت ٢٨٠١٥)

"اوران میں ایک نے دوسرے کی طرف مند کیا پوچھتے ہوئے بولے بے

الوالي آفرت يرك 761

شک ہم اس پہلےائے گھروں میں ہے ہوئے تصفواللہ نے ہم پراحسان کای اور ہمیں لو کے عذاب ہے بچالیا بے شک ہم نے اپنی پہلی زندگی میں اس كى عبادت كى تقى \_ بے شك وہى احسان فرمانے والامبر بان ہے۔ حضرت ابن عمر والفناسة مروى ہے كه رسول الله مَن الله عن أَيْرَالْ الله عن الله عن الله عند الله عند الله الله تعالیٰ کی جومخلوق جنت میں داخل ہوگی۔وہ فقراءمہاجرین ہوں کے جن کے لیے سرحدیں بند کی جاتیں۔جن کی وجہ ہے نا گوارامور ہے بیجا جاتا وہ مر گئے کیکن آرز وسیند میں لے کر گئے لینی کام نہ جوا اور وہ اسے بورانہ کر سکے اللہ تعالی ملا تک میں ہی جنہیں جا ہے گا ،فر مائے گاان کے پاس جاؤسلام کر دفر شنے کہیں گے یااللہ ً! ہم آسان میں ہیں اور بی*تیرے محبوب بندے ز*مین پر ہیں اور تیرافر مان ۔ ہے کہ ہم ان کے پاس جا کر انہیں سلام کریں اللہ تعالی فرمائے گابیمیرے بندے میری عبادت کرتے ہتھے اور میرے ساتھ کیسی کوشریک نہیں تھہراتے ہتھے ان کے آگے سرحدیں بند کی جاتی تھیں اور انہیں تکلیف کے دفت آ گے کیا جاتا ان کا کوئی مرتا تو آرزواس کے سینے میں رہتی وہ اپنی ضرورت بوری نہ کریا تا ،فر مایا پھروہ فرشتے ان کے ہاں جائیں گےان ہرواخل ہوکر کہیں گےسلامتی ہوتم ب رتبہار مے صبر کا بدلہ تو

حضرت ابو ہریرہ بڑا تھا سے مروی ہے کہ رسول اللہ کا تھا نے فر مایا کہ ہر دوزخی اپنی جگہ جنت میں ویکھ کر کے گا کہ کاش! اللہ تعالی جھے ہدایت دینا اور بیاس پر حسرت ہوگی اور ہرجنتی اپنی جگہ دوزخ میں دیکھ کر کے گا اگر اللہ تعالی جھے ہدایت نہ دیتا تو میں وہاں ہوتا اس کے بعد وہ اللہ تعالی کا چکر کرےگا۔ (احمد این حبان ۔ ماکم ۔ ابن جریہ حضرت ابو ہریرہ بڑا تھا سے کہ رسول اللہ کا تھا نے فر مایا کہ مناوی ندا کرے گا کہ بے شک تم صحت مندر ہوگے اب کے بعد بیار نہ ہو گے اور اب تم ہمیشہ تک زندہ رہو گے اور اب تم ہمیشہ تک نزدہ رہو گے اور اب تم ہمیشہ تم سے بوڑھے اور اب تم ہمیشہ تو جوان رہو گے تم بوڑھے بیاں نہ ہوگا اور اب کے بعد تم ہمیشہ تو جوان رہو گے تم بوڑھے بیاں فرمایا:

اسی کو اللہ تعالی نے بیان فرمایا:

يجيلاً كمركاى بى خوب ملا ـ (احمد ابن حبان ـ حاكم ـ ابونعيم ـ ابن جرير)

762 Ex 200 = 7 1 J 191 Ex

وَنُودُوْا أَنْ يَلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتَهُوها بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿ (بِ٨،الامراف،آيت٣) "اورنداهو كى كديه جنت تمهيس ميراث لمي صلّة تهاركاء"

(مسلم\_ترندى\_دارى\_احم)

حضرت ابرہم یمی ً نے فرمایا کہ جو بے تم ہے اسے جا ہے اس کاغم کرے کہ شایدوہ دوزخی ہواس لیے کہ اہل جنت کہیں گے:

وقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي آذُهب عَنَّا الْحَزْنَ ﴿ إِنَّ رَبُّنَا لَعَفُورٌ شَكُورُ اللَّهِ اللَّهِ الَّذِي آذُهب عَنَّا الْحَزْنَ ﴿ إِنَّ رَبُّنَا لَعَفُورٌ شَكُورُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

(پ۲۲، فاطر، آیت ۳۴)

''اور کہیں گےسب خوبیاں اللہ کوجس نے ہماراغم دور کیا۔'' اور جونہیں ڈرتا اسے جا ہیے کہ وہ ڈرتا رہے کہ وہ اہل جنت سے نہ ہو کیونکہ جنت

کہیں گے:

إِنَّا كُنَّا قَبُلُ فِي آهْلِنا مُشْفِقِينَ ﴿ لِهِمَا الطّور، آبت ٢٦) ''بيتك ہم اس سے پہلے سے گھروں میں سہے ہوئے تھے۔' (ابوقیم)

باب (۱۹۲)

## الله تعالى فرمايا أولئك هم الوارثون

أُولِيكَ هُمُ الْوِرِثُونَ ﴿ الَّذِينَ يَوِثُونَ الْفِرْدُوسَ \* هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ الْفِرْدُوسَ \* هُمْ فِيها خَلِدُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

'' بہی لوگ دارث ہیں کہ فردوں کی میراث پائیں سے دہ اس میں ہمیشہ رہیں ہے۔''

حضرت ابو ہریرہ نگافٹ سے مروی ہے کہرسول اللہ کا دونرخ میں، جب کوئی مرتا ہے اور ایک کی دومزلیں ہیں۔(۱) جنت میں (۲) دوزخ میں، جب کوئی مرتا ہے اور دوزخ میں داخل ہوتا ہے تو اس کی جنت کی منزل کے وارث اہل جنت ہوجاتے دوزخ میں داخل ہوتا ہے تو اس کی جنت کی منزل کے وارث اہل جنت ہوجاتے

763 (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000)

ہیں۔ یہی مطلب ہے اس آیت کا جواو پر ندکور ہوئی ہے۔ (ابنِ اجہ بیبی ۔ ابن جری)
حضرت انس بڑا ٹیز سے مروی ہے کہ رسول اللّٰہ مَا اَللّٰہ مَا یا کہ جوا بنی میراث سے
معا گالیتن ایمان نہ لایا تو اللّٰہ تعالیٰ قیامت میں اس کی میراث جنت ہے کا ث دے
گا۔ (ابنِ اجه)

#### باپ (۱۹۳):

### اہلِ جنت کی صفات اوران کی عمریں

حضرت ابو جریرہ ڈائٹ سے مروی ہے کہ رسول اللہ کا ایکی کے نے فر مایا کہ سب سے پہلا کروہ جو جنت میں وافل ہوگاان کی صورت جودھویں کے چا نہ جیسی ہوگا اور جوان کے متصل جنت میں جا کیں گے ان کی صورت آسمان کے چمکدارستارے جیسی ہوگی وہ جنت میں نہ چیٹا ب کریں گے اور نہ قضائے حاجت کریں گے اور نہ کھکاریں گے ۔ ان کی تنگھیال سونے کی ہول گی اور ان کا پسینہ مشک ہوگا اور ان کے لوبان خوشبودار ہول گے ان کی از واج حوریں ہول گی اور ان کے اخلاق ایک مرد جیسے ہول گی اور ان کے اخلاق ایک مرد جیسے ہول گی ایپ حضرت آ دم علیا کی صورت پر ہول گے ان کا اس کا حضرت آ دم علیا کی صورت پر ہول گے ان کا رحضرت آ دم علیا گی صورت پر ہول گے ان کا اس کا حضرت آ دم علیا ہی صورت پر ہول گے ان کا دعضرت آ دم علیا ہی صورت پر ہول گے ان کا

حضرت ابو ہر برہ نگانگئے۔۔ مروی ہے کہ رسول اللّٰہ کا گانگائے نے فر مایا کہ جو بھی جنت میں واخل ہوگا وہ آ دم کی صورت برسانھ ہاتھ والا ہوگا۔ (بخاری مسلم برندی)

حضرت الوجرية الملكة مدوى به كررسول التُدَوَّ النَّهُ اللهُ اللهُ

ہول گے۔(ترندی۔احد۔ابوقیم)

حضرت ابوسعید خدری بڑاتھ سے سروی ہے کہ دسول اللّٰد مُؤَالِیَّ فِی مایا کہ جو بھی دنیا میں سرتا ہے بڑا ہویا چھوٹا اسے تنہیس سالہ جنت میں داخل کیا جائے گا اس عمر سے نہ آگے بڑھے گا اور نہ ہی اہلِ تار۔ (ابن السارک۔ابوھیم۔ابن الی الدنیا)

حضرت انس رہائیڈ ہے مروی ہے کہ رسول اللّٰدمَائیڈیڈ نے فرمایا کہ جنتی بالوں ہے صاف سے اور سرگین آنکھوں والے ہوکر جنت میں داخل ہوں گے۔ صاف سخرے اور سرگین آنکھوں والے ہوکر جنت میں داخل ہوں گے۔ صاف سخرے (طبرانی فی الکبیر)

حضرت ابن عباس ملافنظ ہے مروی ہے کہ رسول الله منافیقی نے فرطیا کہ اہل جنت ، جنت میں حضرت آ دم مَلِیّلِا کے قد ساٹھ ہاتھ کے برابر ہوں گے اور ہاتھ سے فرشتے کا ہاتھ مراد ہے اور جنتیوں کاحسن حضرت پوسف مَلیِّها جبیہا ہوگا اور ان کی عمر حضرت عیسیٰ عَلِينًا كِمطابِق تَينتيس سال موكى اوران كى زبان حضرت محمصطفى مَنْ الْمَيْرِيمُ كَا يُولى عربي ہوگی بالوں سے صاف ستھرے اور سرمگین آنکھوں والے ہوں گے۔ (ابن ابی الدنیا) حضرت مقدام بن معدى كرب طائنة في ما يا كه ميس في رسول التُمثَالْيَةُ كُوفر مات سنا کہ قیامت میں گرے ہوئے ہے سے بوڑھے تک سب کو اٹھایا جائے گا وہ صورت میں حضرت آدم مَائِیْهِ کی طرح اور ان کے قلوب حضرت ابوب مَائِیْهِ کی طرح اورحس حضرت بوسف ملينا كا اور بالول سے صاف ستفرے اور سرمکین آ تھوں والے۔ہم نے عرض کی یا رسول اللّٰدَ اللّٰهُ کَا فرجھی یونہی ہوں گے؟ فرمایا لیکن وہ دوزخ کے لیے ان کا چمڑہ موٹا ہوگا یہاں تک کہاس کا چمڑہ جالیس ہاتھ کا ہوگا۔ٹوتی ہوئی واڑھوں والا اس کے وانتوں کے درمیان خلا ہوگا احد بہاڑ کے برابر ـ (طبرانی فی الکبیر ـ بیمی)

حضرت مقدام بن الاسود رفائن نے فرمایا کہ میں نے رسول الله مفائن کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت میں کے بچے سے لے کرشنج فانی (بوڑھے) تک سب کو جینت سنا کہ قیامت میں کچے بچے سے لے کرشنج فانی (بوڑھے) تک سب کو جینت سالہ اٹھایا جائے گا حضرت آدم مائی کی صورت میں اور حضرت بوسف مائی مسرور میں اور حضرت بوسف مائی میں میں میں میں میں دو تھوں والے میں وقد۔

فاندہ: امام قرطبی نے فرمایا کہ مردوں اور عورتوں کاس (عمر) جنت میں ایک ہوگالیکن حوریں مختلف صنف کی ہوں گی کوئی جھوٹی کوئی بڑی جیسے ان کے لیے اہلِ جنت جاہیں گے۔

حضرت ابن عباس تا النفائد فرمایا که ابل جنت بالوں سے صاف سنفر ہوں گے ۔
ان کی داڑھی نہ ہوگی سوائے حضرت موٹی علینیا کے کہ ان کی داڑھی سینہ تک ہوگ ۔
(ابن الی الدنیا)

حضرت ابودرداء ڈٹائٹڈ اپنی داڑھی پکڑ کرفر ماتے اس ہے کب راحت ہوگی اس سے کب راحت ہوگی اس سے کب راحت ہوگی اس سے کب راحت ہوگی؟ قرمایا جب کب راحت ہوگی؟ قرمایا جب جنت میں داخل ہوں گے۔ (ہنادنی الزم)

حضرت جاہر والتنظیۃ ہے مردی ہے کہ نبی پاک ظالیۃ کا بنے فرمایا کہ ہرجنتی جنت میں بالوں سے صاف ستھرا داخل ہوگا سوائے حضرت موٹ بن عمران علیہ اللہ کے کہ ان کی داڑھی انکی ناف تک ہوگی اور حضرت آ دم علیہ اس کی جنت میں کنیت ابو محمد ہوگی۔ داڑھی انکی ناف تک ہوگی اور حضرت آ دم علیہ اس کی جنت میں کنیت ابو محمد ہوگی۔

حضرت کعب نے فرمایا کہ جنت میں کسی کوبھی داڑھی نہ ہوگی سوئے حضرت آ دم علیہ اس کے ان کی داڑھی سیاہ ہوگی اور ناف تک ہوگی اس لیے کہ د نیا میں ان کی داڑھی نہ کشی داڑھی نہ کشی داڑھی کے دنیا میں ان کی داڑھی نہ کشی داڑھی کا سلسلہ حضرت آ دم علیہ اس کے بعد شروع ہوا اور جنت میں کسی کی کنیت نہوگی سوائے حضرت آ دم علیہ ان کی کنیت ابوجمہ ہوگی۔(ابن عساکر)

حضرت سعید بن جبیر التفای نے فر مایا کہ کہا جاتا ہے کہ جنت میں جنتی مردوں کے قد کا طول نوے (۹۰) میل ہے اورعور توں کا ای (۸۰) میل اور ان کے بیٹھنے کی جگہ ایک جریب اور مرد کی شہوت اس کے جسم میں جاری رہے گی جس کی لذت ستر ایک جریب اور مرد کی شہوت اس کے جسم میں جاری رہے گی جس کی لذت ستر (۵۰) سال تک یائے گا۔ (اوجم)

حضرت جابر بن عبدالله بنائل المنظر التحقیر وی ہے کہ رسول الله قالی کے فرمایا کہ قیامت میں لوگ اپنے نام سے پکارے جائیں گے وائے حضرت آدم علیکا کے کہ وہ ابو محمد کی کنیت سے پکارے جائیں گے۔(ابن عدی)

حضرت بحربن عبداللّه مزنی والنّو نے فرمایا که حضرت آدم عَلِیِّها کے سواجنت میں کسی کی کنیت نہ ہوگا۔ اس سے اللّه کی کنیت نہ ہوگی حضرت آدم عَلِیْها کو ابو محمد کنیت سے دیکارا جائے گا۔ اس سے اللّه تعالیٰ حضور سرورِ عالم مَلَّا نِیْمَا کُلُوا مِ فرمائے گا۔ (طبرانی فی الکبیر)

حضرت ابن عباس والتؤسي مروى ہے كه رسول الله متا في مايا كه عرب سے محبت كروت ابن عباس والله متا كا الله متا في الله ميں عربی موں اور قرآن عربی ہوں اور قرآن عربی ہوں اور قرآن عربی ہوں اور قرآن عربی ہوں اور اللی جنت كا كلام عربی ہوگا۔ (ما كم بطرانی في الكبير۔ ابن عساكر)

حضرت ابن شہاب نے فر مایا کہ اہلِ جنت کی زبان عربی ہے۔ (ابن البارک) ماندہ: امام قرطبی نے فر مایا کہ جب لوگ قبروں سے نکلوں گے تو ان کی زبان مریانی ہوگی کی بحث گزر چکی ہے اور سفیان نے فر مایا کہ جمیں ہیہ بات پینی ہے کہ لوگ جنت کے اخل سے پہلے سریانی بولیں گے جب جنت میں واخل ہوں گے تو عربی بولیں گے۔

#### باب (۱۹٤):

٤

## ابل جنت اکثر کون اوران کی مقیس

حضرت جابر والنظر سے مروی ہے کہ رسول الند کا اللہ اللہ اللہ بھے امید ہے کہ اہل جنت میں چوتھائی حصہ میر ہے ہوں گے ہم نے نعرہ کہ بیر بلند کیا پھور فر مایا کہ بختے امید ہے کہ اہل جنت میں چوتھائی حصہ میر ہے تبعین ہوں گے ہم نے نعرہ کہ بیر بلند کیا۔ پھر بھے امید ہے کہ ممل تہائی میر ہے تبعین ہوں گے۔ ہم نے نعرہ کہ بیر بلند کیا۔ پھر فر مایا مجھے امید ہے آ د سے میر ہے تبعین ہوں گے۔ (مسلم۔ ابن ماجہ۔ تروی احمد)

صرت ابوبرید والنو سے مروی ہے کہ رسول الله مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَن کَ اللهِ اللهِ عَن کَ اللهِ ال

اسی کی مثل حضرت ابوموئی ، ابن عباس ، معاویه بن حیده اور ابن مسعود میکاندی سے مروی ہے۔(طبرانی فی الاوسط-احمہ)

حضرت عمران بن حصین طانشؤ ہے مروی ہے کہ رسول اللّٰدَ کَا اَلْمِیْ اَلْمُ اَلْمِیْ اِللّٰہِ اَلْمِیْ اِللّٰہِ اَلْمُ اللّٰہِ اَلْمُیْ اِللّٰہِ اَللّٰہِ اَللّٰہِ اَللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰم

حضرت اسامہ رہ ہوگئے ہے مروی ہے کہ رسول اللّہ مَا گیا ہے فرمایا کہ میں جنت کے دروازہ پر کھڑ ہے ہوکر اس میں دیکھا تو اکثر مساکین داخل ہیوں اور اصحاب اسباب رو کے ہوئے ہیں سوائے ان کے جواصحاب نار ہیں ان کے لیے تھم ہوا کہ انہیں نار میں داخل کرواور دوزخ کے دروازے پر کھڑ ہے ہوکر دیکھا تو اس میں اکثر عورتیں داخل ہوئیں۔ (بناری سلم)

غ**اندہ**: علاء کرام نے فرمایا کہ وہ امور دنیا میں بھولے بھالے بتھے کیکن آخرت کے امور میں بڑے سانے تھے۔

فائدہ: از ہری نے فرمایا کہ بھولے بھالے وہ ہیں جس کی طبیعت خیر کی طرح ماُئل ہولیکن شرسے نے خبر ہوں۔

فائدہ: ذہبی نے فرمایا کہ بھو لے بھالے وہ ہیں جن کے سینہ میں سلامتی کا غلبہ ہوا ورلوگوں برنیک گمان رکھتے ہوں۔

مصرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ رسول اللّٰہ کَاٰٹِیْٹِم نے فرمایا کہ چندلوگ جنت میں داخل ہوں گئے۔(مسلم۔احم)
میں داخل ہوں گئے تو ان کے قلوب برندوں جیسے ہوں گئے۔(مسلم۔احم)

Marfat com

- ﴿ ان کے دلوں کو پرندوں کے دلوں سے بوجہ خوف کے تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ پرندے، کو حیوانات میں خوف وخطرزیا دہ ہوتا ہے۔ کو حیوانات میں خوف وخطرزیا دہ ہوتا ہے۔
- ک یضعف اور کمزوری سے تشبیہ ہے جبیبا کہ اہل بمن کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ رقبق القلب ہیں اور دلول کے لحاظ سے ضعیف ہیں اس میں ایک تیسری وجہ بھی ہے وہ یہ کہ وہ ہرگناہ سے خالی اور ان کے قلوب دوسر دے کے عیب سے سالم ہیں انہیں دنیاوی امور کی خبر نہیں ہوتی بیسابق حدیث کے مطابق ہے کہا گیا ہے کہ اکثر اہل جنت بھولے بھالے ہیں۔
- حضرت حارثہ بن وہب بڑاتھ نے نبی پاک مُنَا اللہ اُسے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ کیامیں مشہبیں اہلِ نار کی خبر نہ دوں؟ فرمایا ہر سخت طبیعت، اجڈ، اکھڑ اور مشکبر ہے۔

  (جناری مسلم)

فاندہ: امام قرطبی نے فرمایا کہ بھولے بھالے امور دنیا میں ضعیف کیکن امور دین میں قوی۔ یونہی اس کے بالمقابل عتل ہے کہ وہ سخت طبیعت اور جھکڑ الو ہے بعض نے کہا کہ بہت زیادہ کھانے پینے اورظلم کرنے والا بعض نے کہاوہ سخت طبع جو خیر و بھلائی کی طرف ماکل نہ ہواور الجو اظ مال جمع کرکے روکنے والا خشک دل بعض نے کہا موٹا اور اپنے خیال پر کیلے والا۔

#### باب (۱۹۵<u>)</u>

### اہلِ جنت کا ذکر اور ان کی قر اُت

حضرت جاہر بڑا تیز سے مروی ہے کہ رسول اللہ فائیز کی نے فرمایا کہ جنتی جنت میں
کھائیں گے پیش کے لیکن قضائے حاجت نہیں کریں سے اور نہ پیشاب کریں
گے اور نہ انک سے رینے ڈکالیں گے ان کا طعام ڈکا راور پسینہ سے ہضم ہوجائے گا
اور ان کا پسینہ مشک ہوگا ان کو تبیج وتحمید کا الہام ہوگا ایسے جیسے دل میں الہام ہوتے
ہیں۔ (مسلم احمد داری)

# الوالي آفرت كي الوالي كي ا

#### باب (۱۹۲<u>):</u>

### جنت میں علماء کافنوی اور لوگول کاان کی طرف مختاج ہونا

ک حضرت جابر بن عبداللہ والان سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَا الله مِن الله مِن الله الله الله الله مَا ال

(ابن عساكر \_ ديلمي في مسندالفردوس)

حضرت سلیمان بن عبدالرحن برات نے فرمایا کہ مجھے حدیث بیجی ہے کہ اہلِ جنت جنت میں علاء کرام کے جاج ہوں گے جیسے وہ دنیا میں ان کے جاج ہوں ہے جیسے وہ دنیا میں ان کے جاج ہوں کے جیسے وہ دنیا میں اللہ تعالی فرما تا ہے اپنے رب تعالی سے ماگلو وہ کہیں گے ہم نہیں جانتے کہ اپنے رب تعالی سے کیا مشکل ہوتی تھی تو ان کے چالوان علاء کرام کے پاس کہ جب ہمیں دنیا میں کوئی مشکل ہوتی تھی تو ان کے پاس جاتے تھے چنانچہ وہ علاء کرام کے پاس آئیں گا اور کہیں گے ہمارے پاس اللہ تعالی کے قاصد آئے ہیں اللہ تعالی ہمیں فرما تا ہے کہ مجھ سے ماگلو ہم نہیں جانتے کہ ہم کیا ماگلیں؟ اللہ تعالی علاء کرام پرسوال کا جواب محمد سے ماگلو ہمیں گے تم اللہ تعالی سے یہ ماگلو وہ ماگلو۔ پھروہ اللہ تعالی سے سوال کو جاس کریں گے تو منہ ماگلی مراد پائیں گے۔ (ابن عمار)

#### باب (۱۹۷)

## اہلِ جنت کاافسوس کرنا کہ وہ دنیا میں ذکر الہی نہ کرسکے

- حضرت ابو ہریرہ ﴿ اللّٰهُ عَلَيْ ہِ عِلَى کہ رسول اللّٰهُ کَالْیَا کُیْرَ مایا کہ رسول اللّٰهُ کَالْیَا کَاللّٰہُ کَالْیَا کَاللّٰہُ کَالْیَا کَاللّٰہُ کَا اللّٰہُ کَاللّٰہُ کَاللّٰہُ کَا اللّٰہُ کَا کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کَا کَا اللّٰہُ کَا اللّٰ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کَاللّٰ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰ اللّٰ کَا اللّٰ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰ اللّٰ کَا اللّٰ کَا اللّٰ اللّٰ
- حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بڑا جائے سے مروی ہے کہ رسول اللہ متا اللہ عن فرمایا کہ کوئی ساعت ابن آ دم پرنہیں گزرتی کہ وہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا تو اسے قیامت میں اس کا افسوں اور حسرت ہوگی۔ (ابن الی الدنیا۔ پہنی )

#### باب(۱۹۸)

### جتت میں نیپنر ہیں

- حضرت عبدالله بن اوفی طائع نے فرمایا کہ سی نے عرض کی یارسول الله مَثَالِیَّا کُم نیندتو دنیا میں ہماری آئکھیں شخندی کرتی ہے تو کیا جنت میں نیندنہ ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں ہماری آئکھیں شخندی کرتی ہے تو کیا جنت میں نیندنہ ہوگی؟ آپ نے عرض کی نہیں کیونکہ نیندموت کی شریک ہے اور جنت میں موت نہیں اس مخص نے عرض کی

تو پھران میں نیندجیسی راحت کیا ملے گی؟ آپ کو وہ سوال برالگا: فرمایا جنت میں تھکان نہیں ہے ( کہاس کے لیے تھکان اتار کر راحت حاصل کی جائے بلکہ جنت میں راحت ہی راحت ہے ) اس گفتگو پریہ آیت نازل ہوئی:
لایکسٹنا فیصانصب قالایکسٹنا فیصا گفوب (پ۲۰، ناطر، آیت ۲۰)
"اس میں کوئی تکلیف بہنچے نہ میں اس میں کوئی تھکان لاحق ہو۔''

#### <u>باب(۱۹۹)</u>

# ابل جنت كاجنت ميں اپنے بھائيوں كى زيارت اور اہم گفتگو

- حضرت ابوابوب ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ دسول الدُنگائی آئے نے فرمایا کہ اہلِ جنت جنت بیس بہترین سفید اونٹیوں پرسوار ہوکر ایک دوسرے کی زیارت کریں گے اور وہ اونٹیال ایسی معلوم ہوں گی گویا وہ یا توت ہیں اور جنت میں جانور نہ ہوں گے سوائے اونٹول اور جنت میں جانور نہ ہوں گے سوائے اونٹول اور برندول کے۔ (طرانی۔ابن ابی الدنیا)
- معترت عطاء نگاننڈ نے مرسلاً روایت کی جنت میں اونٹوں کے سواکوئی جانور نہ ہوگا اور پرند ہے بھی ہوں گے۔(ابن البارک)
- ' حضرت حارثہ ولائٹڑ سے حضور اکرم کالڈوٹئے نے پوچھا کہ تو نے کیسے مبح کی؟ عرض کی موسی موسی موسی موسی موسی موسی م موسی موسی موکر یقینا آب نے فرمای کہ ہمر شئے کی حقیقت ہوتی ہے اور تیرے ایمان کی حقیقت کی مقیقت کی موسی کے میں نے فرمای کے میں نے دور کو دنیا سے حقیقت کیا ہے۔ کا میں نے گویال سے

رب تعالیٰ کے عرش کو ظاہری طور پر دیکھا در یونہی جنتیوں کو دیکھا کہ وہ ایک دوسرے کی ملا قات کررہے ہیں اور دوز خیوں کو دیکھا کہ وہ دوز خیس آہ وزاریاں کررہے ہیں اور دوز خیوں کو دیکھا کہ وہ دوز خیس آہ وزاریاں کررہے ہیں نبی پاکٹا اللہ تعالیٰ یونہی منور فرما تا ہے واقعی تو نے معرفت حاصل کرلی اس کولازم پکڑ۔

ہے واقعی تو نے معرفت حاصل کرلی اس کولازم پکڑ۔

ہے دائی ہے حدیث یا ک اولیاء کرام کے کشف کا ثبوت سے ای سے حضور غورہ اعظم

ہے کہ کہ اولیاء کرام کے کشف کا ثبوت ہے ای ہے حضبور غوث اعظم رفائنڈ نے فرمایا کہ:

نَظُوْتُ إِلَىٰ بِلَادِ اللَّهِ جَمْعاً كَخَوْدُلَةٍ عَلَىٰ حُكُمِ إِتَّصَالِ۔ "میں نے خدا تعالیٰ کے تمام شہروں کی طرف دیکھا تو وہ سبال کررائی کے دانے کے برابر تھے۔"

هانده عزفت بزای و فاء لیخی معرفت جس کافقیراولی عفرلهٔ نے ترجمه کیا ہے کہ میں نے خودکود نیا سے علیحدہ کرلیا۔ ہے ہے۔

حضرت ابو ہریرہ ہے مروی ہے کہ اہلِ جنت، جنت میں ایک دوسرے کی اونٹوں پر سوار ہوں گے اور ان پر سیاہ رنگ پالان ہوں گے ان کی دوڑ خوشبو کی غبار پھیلائے گاس کی رسی (مہار) دنیا اور مافیھا ہے بہتر ہوگی۔(ابن الی الدنیا)

فاندہ: العیس وہ اونٹ جس کی سفید میں معمولی سیابی ہو المناسم (نون وسین جمع منسم) اونٹ کے پیاؤں کا اندرونی حصہ جس کا ترجمہ فقیراولی عفرلۂ نے درڑنے کا کیا (بیہ لفظی ترجمہ بیں مفہوم ہے)

باب(۲۰۰)

## اہلِ جنت کا اہلِ نار برجھا نکنا

الله تعالی فرما تا ہے: فاظلَم فراه فی سوآء الجیدیو (پ۲۲،السافات،آیت۵۵) ''پھر جھا نکا تواسے نیج بھڑکتی آگ میں دیکھا۔'' الوالياً فرت المحالية في المحا

حضرت ابن مسعود طلقظ نے آیت کا مطلب بیان فر مایا کہ جنتی دوزخ میں جھا تک کر اپنے دوستوں کی طرف متوجہ ہو کر دیکھے گاتو کہے گا کہ میں نے قوم کی کھو پڑیاں اہلتی ہوئی دیکھیں۔(ہنادنی الزہر)

#### <u>باب(۲۰۱)</u>

# جنتيون كاانبياءكرام اوربلندمراتب حضرات كى زيارت كرنا

حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فی فی فی بین کہ ایک شخص حضور اکرم فی فی فی اسول الله فی بین کہ ایک شخص حضور اکرم فی فی ارسول الله فی فی بی سے نفس اور اہل وعیال اور اولاد سے زیادہ بیار ہے میں گھر پر ہوتا ہوں جب آپ کو یاد کرتا ہوں تو مجھ سے رہا نہیں جاتا جب تک آپ کی زیارت نہ کرلوں میں بے قرار رہتا ہوں ۔ لیکن جب آپ کی وفات اور اپنی موت کو یاد کرتا ہوں تو سوچ میں پڑجا تا ہوں کہ آپ تو جنت میں بلند مقام یں انبیاء کرام مین از کرتا ہوں تو سوچ میں پڑجا تا ہوں کہ آپ تو جنت میں بلند مقام یں انبیاء کرام مین از کرتا ہوں تھے ہوں گے میں جنت میں اگر داخل بھی ہوا تو آپ کی زیادت نہ ہو سکے گی پھر کیا ہے گا؟ آپ نے اس کا کوئی جواب نہ دیا یہاں تک کہ جبریل مائی ہوا ہے۔ نہ دیا

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهُ وَالرَّسُولَ فَأُولِنِكَ مَعَ الَّذِينَ انْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مِنْ أَلَا مِنْ اللّهُ عَلَيْهِمُ مِنْ أَلْكُونُ اللّهُ عَلَيْهِمُ مِنْ النّبِينَ وَالسِّهِ إِنْ وَحَسُنَ أُولِمِكَ رَفِيْقًا اللّهُ عَلَيْهِمُ أَوْلِمُكَ رَفِيْقًا اللّهُ عَلَيْهِمُ مِنْ أُولِمِكَ رَفِيْقًا اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ مِنْ أُولِمِكَ رَفِيْقًا اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُومُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُومُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ اللّهُ عَلَي عَلَيْكُومُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُومُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ

(پ٥، النساء، آيت ٢٩)

"اورجواللداوراس كےرسول كائكم مانے تواسے ان كاساتھ ملے گاجن پر اللہ نے فضل كيا ليمنى انبياء اور صديق اور شہيدا در نيل لوگ بيركيا ہى اجھے ساتھى ہيں۔"

ہے ہیں ہے جونے والے حضرت توبان والنظر سے جیسا کہ شان مزول کی دوسری روایات بیں صراحۃ ہے۔ حضرت توبان والنظر سے منان مزول کی دوسری روایات بیں صراحۃ ہے۔ حضرت توبان والنظر حضور سیدعالم النظر کے ساتھ کمال محبت رکھتے ہے۔ منازی کی تاب زخمی ایک روزاس قدر ممکنین اور رنجیدہ ہوئے کہ چبرے کا رنگ بدل کیا

باب(۲۰۲):

## ابل جنت كوالله نعالي كى زيارت اور ديدار

کہ باوجو د فرق منازل کے فرما نیرداروں کو باریا بی اورمعیت کی نعمت سے سرفراز فرمایا

الله تعالی فرما تاہے:

جائے گا۔ (خزائن العرفان۔ اولیی غفرلۂ ) 🏠 🏠

وُجُولاً يُومَهِدٍ نَاضِرَةً ﴿ إِلَى رَبِيهَا نَاظِرَةً ﴿ بِ٢٠،القيلة ،آيت٢٢) '' مِجْهِمنها س دن تروتازه ومن گاسپندرب کود مکھتے۔'' اور فی ان

> لِكَذِيْنَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيادَةً ﴿ رِسَاءَ الْمُؤَمِنَ آيت ٢٦) ''جعلائي والوں كے ليے بھلائی ہے اوراس سے بھی زائد۔'' اور فرمایا:

> > وَكُنَ يُنَا مَزِيْرٌ ﴿ لِ٣٦، تَن آيت ٣٥)

"اور ہمارے پاس اسے بھی زیادہ ہے۔"

حضور اکرم مُنَافِیْقِ کے فرمایا کہ جب اہلِ جنت بہشت میں داخل ہوں ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا جا ہے ہو۔ اس سے بڑھ کر پچھ اور دوں؟ عرض کریں گے کیا تو نے ہمارا چرہ سفید نہیں فرمایا؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں فرمایا؛ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں فرمایا؛ کیا تو نے ہمیں دوز رخ سے نمایات نہیں دی ؟ اس سے بڑھ کر بھی کوئی تعمیق ہوگی؟ الله

تعالی جاب ہٹائے گا (زیارت سے مشرف فرمائے گا) اس سے بڑھ کراہلِ جنت کو اللہ تعالی جنت کو اللہ تعالی کی زیارت سے مشرف فرمائے گا) اس سے بڑھ کراہلِ جنت کو اللہ تعالی کی زیارت سے سرشار ہوں گے پھرآ پ نے آیت لینڈیٹ آخسنٹو االْحُسنٹی وَ زِیَادَۃُ تلاوت فرمائی۔(مسلم۔احم۔ابن اجہ۔دارتظی) فائدہ: امام قرطبی نے فرمایا کہ جاب ہٹانے سے مراد سے ہے کہ وہ موانع دور فرماد سے گا جو اللہ تعالی کے دیدار سے مانع تھے کہ اسکا ادراک ممکن نہ تھااس وقت اسے جیسے وہ ہے اہال جنت اس کے نورعظمت وجلال کا دیدار کریں گے جاب کاذکر گلوق کے لیے ہے ورنہ اللہ تعالی جاب سے مقدس ومنزہ ہے۔

حضرت ابوموی اشعری را انتخاب مروی ہے کہ رسول الله مَنَا اللهُ عَلَیْمَ اللهُ مَنَا کہ قیامت میں الله تعالی ایک منادی کوفر مائے گا کہ وہ ندا کرے جسے تمام اہل جنت سنیں گے اے اہل جنت سنیں گے اے اہل جنت! ہے اہل جنت! ہے اہل جنت! ہے شک الله تعالی نے تمہارے لیے حسنی اور زیادہ کا وعدہ فرمایا ہے۔

فانده: الحسنى سے جنت اور زیادة سے وجه الرحمن كى زیارت مراد ہے۔

(دار قطنی ۔ابن جریر)

حضرت کعب بن مجرہ النظر سے مروی ہے کہ رسول الله مَنْ اللهِ الله مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اله

حضرت عبداللدين عمر يُنْ فَهُنا \_نے بھی اسی طرح بيان قرمايا۔ (ابن مردويه)

معنرت انس نگافی کوبھی ای طرح ارشاد ہوا ان کے علاوہ مندرجہ ذیل صحابہ کرام کواسی طرح فرمایا گیا۔ حضرت سیدنا ابو ہر ہرہ ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ، حضرت سیدنا مسعود (المنظمین) معنوی بیان ، حضرت سیدنا ابن عباس ومرة ، حضرت سیدنا ابن مسعود (المنظمین) معنود المنظمین المن بیان ، حضرت سیدنا ابن مسعود (المنظمین المن بیان ، حضرت سیدنا ابن مسعود (المنظمین المن بیان ، حضرت سیدنا ابن مسعود کے رہا ہے۔

رحمٰن بن الی کیلی، ابواسحاق اسبعی، عبدالرحمٰن بن سابط، عکرمہ، مجاہد، قادہ ہے روایت کی ہے اور ام بیہی نے اپنی کتاب' الوؤیۃ '' میں فرمایا کہ اس آیت میں ذیادہ سے مراد رویت باری تعالیٰ کے بارے میں بکثرت صحابہ کرام سے مروی ہے اور تابعین مجمی یونمی فرمایت بین ،

قاعدہ: فنِ حدیث کا قانون ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر میں ایسی با تنیں صحابہ و تابعین ازخود بالک نہیں فرماتے تھے اس سے واضح ثبوت اور کیا ہوسکتا ہے کہ یہ تفسیر حضور سرورِ عالم کا تیجیج سے خبر ستیفیض کے طریق سے ثابت ہے۔

ہے۔ ہے جہ کے چونکہ معتزلہ ویدار اللی کے منکر نے ان کے لیے دلائل کا انبار لگایا جارہا کے۔ ہے۔ مزید ملاحظہ ہو۔ ہے ہے

معرت ابن عباس طالنظ نے فرمایا کہ ''وُجُوہ یُومنیڈ ناضِر قُ''کا مطلب بیہ ہے کے دیدار سے چہروں پرسن کا نکھارآ جائے گا۔ (الآجری۔ بیٹی)

حضرت عکرمہ ڈاٹھؤئے آیت کے لفظ ناضِو ہ کے متعلق فرمایا کہ اس جنت کی نعمتیں مراد ہیں اور آیت کے جنت کی نعمتیں مراد ہیں اور آیت کے جملے الی دہلیا ناظِر ہ کا مطلب رہے کہ قیامت میں بعض چرے اللہ تعالی کوطرف دیکھیں گے۔ (ابن منذر بہتی)

حضرت حسن را الله في المالنصوة سے مرادیہ ہے کہ بعض چبرے الله تعالیٰ کے دیدار سے حسن میں بردھ جائیں گے اور فرمایا کہ مطلب سیدہ چبرے الله تعالیٰ کے دیدار سے حسن میں بردھ جائیں گے اور فرمایا کہ مطلب سیدہ چبرے الله تعالیٰ کے دیدار کے بعداس کے نور کی وجہ سے زیادہ رونق دار ہوجائیں گے۔ (دار تطنی بیعق)

حضرت محمد بن كعب القرظى النائظ آیت مذكوره كی تفسیر میس فرماتے بیں كه وجوه
 (چېروں) كواللد تعالى اپنے دیدار سے پررونق فرمائے گااورانبیں حسین بنائے گا۔
 (ابن منذر۔الآجی)

بہی آفسیر حضرت مجاہد سے بھی مروی ہے۔ (درمنٹور) حضرت انس بن مالک بڑائٹؤ نے آیت و لکدینا مزید کی تفسیر میں فرمایا کہ قیامت

میں این زیالی ایل حنین کے لیےظہور فرمائیگا (جلوہ دکھائے گا)۔ چنانچہ امام

اواليآ فريد.

بیہی میند نے اس کا بہی ترجمہ فرمایا کہ اہل جنت کے لیے ہرجمعہ جلوہ گرہوگا۔ میں جواللہ نے اس کا بہی ترجمہ فرمایا کہ اہل جنت کے لیے ہرجمعہ جلوہ گرہوگا۔

(بزار\_این منذر\_بیمق)

کے جہ علامہ ثناء اللہ پانی پی "تذکو ہ المعاد" میں لکھتے ہیں کہ بہشت کی نعمت دیدارالہی ہے۔ معتزلہ وخوارج وروافض اس کا ازکار کرتے ہیں ان کے ردمیں بھی قاضی صاحب علیہ الرحمۃ نے وہی روایات نقل کی ہیں جوعلامہ سیوطیؓ نے جمع فرمائی ہیں اور فرمایا اس پراجماع امت منعقد ہے اس کا انکار کفر ہے متعددا حادیث نقل کہ ہیں اور فرمایا اس پراجماع امت منعقد ہے اس کا انکار کفر ہے متعددا حادیث نقل کہ ہیں اور فرمایا اس پراجماع امت منعقد ہے اس کا انکار کفر ہے متعددا حادیث نقل کہ ہیں اور فرمایا ہیں ہیں ا

حضرت کعب الاحبار المائن سے مروی ہے کہ جس دنیا میں روزِ عید ہوتا ہے اور آدی

سیر کے لیے باغات میں جاتے ہیں اس طرح بہتی جنت کے باغات میں آئیں۔ گے۔ اور
الله تعالیٰ کاویدارسال میں ایک یا دود فعہ کریں گے بعض احادیث میں آیا ہے کہ ہفتہ میں
ایک باراللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا کرے گاشاید کہ صدیث سابق میں بھی روزِ عید سے مراد جعہ کا
دن ہو بعض احادیث میں آیا ہے ہر پانچ روز میں ایک بار دیدار ہوا کرے گا۔ بیبی نے
امام اعمش سے روایت کی ہے کہ بہترین اہل بہشت وہ ہوں گے جو ہرضح وشام اللہ تعالیٰ کا
دیدار کیا کریں گے۔ ابولیم نے ابویزید بسطائ سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خاص
بند سے وہ لوگ ہوں گے کہ اگر ایک آن کے لیے دیدار الی ان سے محوم وجائے تو وہ فریاد
کریں می جس طرح دوزخی دوزخ سے نکانے کے لیے فریاد کریں گے۔

حضرت حسن بصرى المنظشة ني آيت:

تُلْآ اِلْهُوْعَنْ رَبِّهِ مُرِينَ لَنَهُ فَوْقُونَ ﴿ لِهِ الطَّفَقِينَ ، آبت ١٥) " إلى إلى بين بينك وه اس دن اپنے رب كے دبدار سے محروم ہیں۔ " كى تغییر میں فرمایا كہ جنب قیامت كا دن ہوگا تو اللہ تعالی پروردگارِ عالم خلا ہر ہوگا اسے تمام مخلوق د كيمے كی۔ إلى كافراس دى دبدار سے محروم ہول گے۔ (ابن ج حضرت ابراہیم الصائع فرماتے ہیں کہ مجھے اس سے بڑی مسرت حاصل ہے کہ قیامت میں میری مسرت حاصل ہے کہ قیامت میں میری نصف جنت دیدار الہی ہے۔ اس کے بعد مذکورہ آیت کے ساتھ بیآ یت بھی پڑھی:

ثُمَّ اِنَّهُ مُ لَصَالُوا الْجَحِيْمِ فَ ثُمَّ يُقَالُ هٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكُذِّ بُوْنَ فَ (پ٠٦، الطففين، آيت ١١٠١)

" پھر بے شک انہیں جہنم میں داخل ہونا پھر کاہ کہا جائے گانیہ ہے وہ جسے تم حجمتلاتے تنصے۔"

پھرفرمایاان کی تکذیب سے مرادد بدار اللی ہے۔ (اللا لکائی)

حضرت امام ما لک رائی ایسے کی نے پوچھا کہ کیا قیامت میں اہلِ ایمان کو دیدار الہی نہوگاتو کا فروں کو نہ کہا تھیب ہوگا؟ آپ جواب دیا کہ اگر اہلِ آیمان کو دیدار الہی نہ ہوگاتو کا فروں کو نہ کہا جاتا گلا اِنگو ہم عَنْ رَبِّتِهِمْ یَوْ مَنِدٍ لَمَحْجُو بُونَ یَ پھر عرض کی گئی کہ بعض لوگ قیامت میں دیدار الہی کے منکر ہیں پھر امام مالک فے فرمایا السیف، السیف فیامت میں دیدار الہی کے منکر ہیں پھر امام مالک فی فرمایا السیف، السیف (یعنی منکرین کی تکوارسے گردن اڑادو)۔(اللالکانی)

حضرت امام شافتی نے آیت کلا اِنگوٹ عن رکھیم یو میند لکم حجو بون کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ اس میں دلیل ہے کہ اولیاء کرام کو قیامت میں دیدار الہی ہوگا اِن آیات (فدکورہ) کی تفاسیر صحابہ وتا بعین سے حضور طَالِی کی متور طریق سے منقول آیات (فدکورہ) کی تفاسیر صحابہ وتا بعین سے حضور طَالِی کے بارے میں وادر ہوئی ہیں، ہیں اسی لیے ان احادیث کو جورؤیت باری تعالیٰ کے بارے میں وادر ہوئی ہیں، میں بیان کرتا ہوں۔ (اللالکانی)

حضرت تحییٰ بن معین نے فرمایا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کی رؤیت کے بارے میں سترہ احادیث ہیں۔تمام کی تمام سیجے ہیں۔

علامہ سیوطی علیہ الرحمة ان کے روایان کرام صحابہ عظام کے اسائے ذیل بیان فرماتے ہیں:

حفرت انس، حفرت جایر بن عبدالله، حفرت جریر انجلی، حفرت حذیفه بن الیمان، حفریدن زیدبن ثابت، حضرت صحیب الرومی، حفرت عبادة بن الصامت، حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت ابن مسعود، حضرت لقيط، حضرت ابن رزين عقيلى، حضرت على بن ابى طالب، حضرت عدى بن حاتم، حضرت عمار بن ياسر، حضرت فضاله بن عبيد، حضرت ابوسعيد خدرى، حضرت ابوموى اشعرى، حضرت ابوم بريه، ( اللالكانى)

حضرت الس طالفظ سے مروی ہے کہ حضور سرورِ عالم مَنْ لِيْتِيْمُ نے فرمایا کہ میرے ہال جبریل حاضر ہوئے ان کے یاس سفید آیکنہ تھا جس کے درمیان سیاہ داغ تھا میں نے بوچھابدواغ کیماہے؟ عرض کی بدجمعہ کاون ہے اللہ تعالیٰ آپ کو پیش کررہاہے تا كه بيآب كے لئے اورآپ كى امت كے ليے عيد ہو۔ پھر يو جھااس ميں ہماراكيا فائدہ ہوگا؟ فرمایا خیروبھلائی۔ پھر یو حیمااس کے سیاہ نکتہ کا کیامطلب؟ عرض کی بیہ وہ ساعت ہے جس میں ہر دعا متجاب ( قبول) ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں یہی سيدالايام ہے اور آخرت ميں ہم اسے يوم المزيد کے نام سے موسوم كريں ك- ميں ك بع جماات يوم المزيد نام ركھنے كاكيامعنى ؟ عرض كى كہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایک وادی بنائی جوسفید مشک سے بھی زیادہ معطر ہے جب جعد کا ون ہوگاتو اللہ تعالی علیون میں کری پرنزول اجلال فرماعے گا۔اس کرس کے اردگرد نور كے منبر بچھائے جائيں گے۔جن برانبياء كرام تشريف لاكر رونق افروز ہوں مے۔اس کے بعد سونے کی کرسیاں بچھائی جائیں گی ان برصد یقین اور شہداءرونق افروز ہوں مے۔اس کے بعد اہل جنت آ کرٹیلوں پر بیڑھ جا کیں گے۔اس کے بعد الله تعالی جل فرمائے گا جس کے چبرے کو بید حضرات دیکھیں کے اللہ تعالی فريائ كامن وه جول كها بناوعده بوراكر دكهلا يااورتم يرانعام كيار يبي ميوى كرامت کامل ہے جھے سے جو جا ہو مانکو۔ وہ عرض کریں گے ہم بچھے سے تیری رضا جا ہے میں۔اللہ تعالی فرمائے گا یمی میری رضا تو ہے کہ میں نے تہمیں اپنی وار میں واخل كيا- يكى ميرى كرامت كاكل ب مجهر ي جويا موما تكوروه انتاما تكيل كركدان كي رغبت حتم ہوجائے گی۔ پھران کے لیے الیم چیزیں ظاہر ہوں گی جنہیں کسی آنکھ

Marfat com

کے واپس لوٹے کی مقدار تک وہ چیزیں ظاہر رہیں گی۔اس کے بعداللہ تعالیٰ اپنی کرسی پراور صدیقین وشہداء اپنی اپنی کرسیوں پراوپر کو چلے جا کین گے۔اور کمروں والے اپنے سفید کمروں میں چلے جا کیں گے جن میں کی شم کی خامی نہ ہوگی اور نہ نقصان یا وہ کمر سے سرخ یا قوت کے ہوں گے یا سبز زبر جد کے۔ان میں بالا خانے اور دروازے ہیں ان میں نہریں جاری ہیں۔اس میں پھل فروٹ لئکے ہوئے ہی وہاں ان کی از واج و خدام ہوں گے۔ایک جمعات دوسرے جمعے تک انہیں کی چیز کی کمی نہ ہوگی اس می سان کی کرامت اور دیدار الہی کا اضافہ ہوگا۔ جمعہ کو یوم الموزیلہ کہ کہی وجہ ہے۔ (دار قطنی۔ ابدیعل۔ بردار)

حضرت انس بن ما لک رائی سے مروی ہے کہ رسول اللہ کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جریل اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جریل اس کی کیا جزاجس کی میں دونوں آئی سے سے لوں؟ جریل مالیہ اس کی کہا تری ذات یا کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہم وہی جائے ہیں جوعلم تو نے ہمیں عطافر مایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی جزایہ ہے کہ وہ ہمیشہ دار میں ہواوراس کی نظر میرے چرے یہ ہو(اس کی شان کے لائق)۔

(طبراني في الاوسط ابن حبان ابين الي حاتم)

حضرت جابر بن عبداللہ دائی نے فرمایا کہ جب اہل جنت، جنت میں داخل ہوں گے اور انہیں کرامت سے نواز اجائے گا تو ان کے پاس یا قوت سرخ کے گھوڑے آئیں گے وہ نہ بیٹا ب کریں گے نہ لید کریں گے۔ اہلِ جنت ان پر بیٹھ کراللہ جبار کے پاس آئیں گے جب وہ اللہ تعالی کو دیکھیں گے تو سجد ہے میں گرجا ہیں گے۔ اللہ تعالی فرمائے گا اے اہلِ جنت! سراخا و میں راضی ہوں آئ کے بعد میں مر پر ناراض نہ ہوں گا اے اہلِ جنن! سراخا و میں راضی ہوں آئ کے بعد میں اور دارِ نعیم ہے وہ سراخا کی میں گے تو اللہ تعالی ان پر بہترین بارش برسائے گا بھروہ این این بر بہترین بارش برسائے گا بھروہ این این ایس ایک بیاری برسائے گا بھروہ این این بر بہترین بارش برسائے گا بھروہ این این برسائے گا بھروں این این بر بہترین بارش برسائے گا بھروں این برسائے این بر بہترین بارش برسائے گا بھروں این برسائے بیار کی طرف والی بیال ہوئے ایس اوٹ آئیں گرفت میں دور فرشیو وار ٹیلوں سے ایس برسائے ایک برسائے دور برسائے دور بیان برسائے ایک برسائے بیار کی طرف والی این برسائے ایک برس

یہاں تک کہ جب وہ اپنے اہل میں آئیں گے تو ان پر اور ان کے گھوڑوں پر خوشبو مہلتی ہوگی۔ دوسری روایت میں ہے کہ بھر سے بال ہوکر آئیں گے تو وہ مشک سے غبار آلود ہول گے۔ (ابن البارک)

حضرت جابر ولا تفاقط سے مروی ہے کہ نبی پاک آلی آلی آلی ایک ایا کہ اہلِ جنت نعمتوں میں ہوں گے کہ اچا تک ان پر ایک نور چمکتا ہوا آئے گا وہ سراٹھا کیں گے تو دیکھیں گے کہ ان کا رب ان کے اوپر سے انہیں جھا تک رہا ہے (اپنی شائے لائق) وہ انہیں فرمائے گا السلام علیم اے اہلِ جنت۔

سَلْمُ وَ فَوْلًا قِنْ رَبِّ رَحِيْمٍ ﴿ لِهِ ١٣، يَيْنِ ، آيت ٥٨)

"ان پرسلام ہوگامہر بان رب فرمایا ہوا۔"

یمی مطلب ہے راوی نے کہا ہے اللہ تعالیٰ انہیں دیکھے گاوہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے یہاں تک کہ اب وہ نعمت کی طرف توجہ نہ کریں گے جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھتے رہیں گے جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان سے مجوب ( تجاب میں ) ہوجائے پھر نورِالہی اوراس کی برکت ان کے گھروں میں باتی رہے گی۔ (ابن ماجہ۔ ابولیم۔ بزار) اشراف جھا نکٹر کا مطلہ در مرک انہیں نظر کرم سے تو از سے گاور نہ وہ مرکان اور اشراف جھا نکٹر کا مطلہ در مرک انہیں نظر کرم سے تو از سے گاور نہ وہ مرکان اور

**خاندہ: اشراف جمانکنے کا مطلب ب**یہ ہے کہ انہیں نظر کرم سے توازے گا ورنہ وہ مکان اور حلول معے منزہ اورمقدی ہے۔

حضرت جابر ناتفؤے مروی ہے کہ رسول اللّٰه کَاتِیْجُانے فر مایا کہ اہل جنت جنت میں ایک مجلس میں ہول کے کہ اچا تک جنت کے دروازے پر نور چکے گا وہ سراٹھا کر دیکھیں کے قواللّٰہ تعالیٰ ان پر جھا تک رہا ہے (اپنی شان کے لائق) اور فر مارہا ہے کہ اسال جنت! مجھے سے مائلو۔ وہ عرض کریں گے ہم تجھے سے زیارت کا سوال کرتے ہیں؟ راوی نے کہا پھر ان کے لیے بہترین یا قوت سرخ کی اونٹنیاں لائی جا کیں قربر جد سبز اور یا قوت احرکی ہوں گی۔ وہ ان پر سوار ہوں جا کیں قربر مرح سبز اور یا قوت احرکی ہوں گی۔ وہ ان پر سوار ہوں گے تو ان کا قدم منجا کے بعد تک پنچے گا۔ پھر اللہ تعالی درختوں کو تھم دے گا۔ وہ پہلوں سے لدے ہوئے آئیں گے۔ اہل جنت سے حوریں بلویں گی کہ ہم تر وتازہ ہیں ہم پر ان نہیں ہو تیں۔ اور ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں ہم پر موت نہیں ہم عزت

الواليا أرت الوالية في الموالية في الموالي

والے اہل ایمان کی زوجات ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک خوشبو کے ٹیلے کو محم دےگاوہ سفید اور خوشبو سے بھر پور ہوگا اس سے ہوا جس کا نام مثیر ہ ہے اہل جنت پر خوشبو پھیلائے گا یہاں تک کہ وہ آئیس جنت عدن میں لے جائے گا جنت عدن جنت کا ایک علاقہ ہے ملا تک کہ ہیں گے یارب! جنتی آگئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گاصا دقین کو مرحبا۔ فرما نیر داروں کو مرحبا، ان پر اللہ تعالیٰ حجاب ہٹا دےگا۔ جنتی اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے نور رحمٰن سے ایسے مستفید ہوں گے کہ وہ ایک دوسرے کو نہ دیکھ کیارٹ کو نہ دیکھ کے ارشاد:

میں گے نبی پاکٹا کی ایک اللہ تعالیٰ کے ارشاد:

نُزُلِا مِينَ عُفُودِ رَجِيدِهِ ﴿ بِهِمَ الْمِهِ الْمِهِ الْمِهِ الْمِهِ الْمِهِ الْمِهِ الْمِهِ الْمِهِ الْم "مهمانى بخشنے والے مهربان كى طرف سے۔"

كاليمى مطلب ہے۔ (ابونعم يبق)

( بخارى مسلم \_الدواؤد \_ترندى \_ابن ماجه \_احم )

فاندہ: امام بیمی نے فرمای کہ تثبیہ رؤیت کے لیے دی گئی ہے کیونہ بیرائی (ویکھنے والے) کافعل ہے نہ کہ ارٹی (ویکھنے والا کافعل ہے) نہ کہ مرٹی (ویکھے ہوئے کا) اب معنیٰ بیہوا کہ تم اللہ تعالیٰ کوضر ور دیکھو گے جس میں کوئی شک اور کوئی گمان نہیں ہے جیسے تم چاند کو دیکھ کر اس میں کسی قتم کاشک اور گمان نہیں کرتے۔

اندہ: لا تضامون بتحفیف المیم وضم اوله من الضیم ہے ہے بینی اس میں تہریں کی تمہیں کی تمہیں کی تمہیں کی در مشقت نہ ہوگا۔ اسے تشدید سے بھی پڑھا گیا ہے۔ و فتح التاء بہال ایک تاء حذف مانی پڑے گیا۔ کہ یہ دراصل تتضامون تھا۔ یعنی تم اس میں بجوم نہ کرؤ گئے جیے آج دنیا میں ہوتا ہے کہ کی مختی شئے کو دیکھنے کے لیے لوگ ایک دوسرے پر بجوم کے جیے آج دنیا میں ہوتا ہے کہ کی مختی شئے کو دیکھنے کے لیے لوگ ایک دوسرے پر بجوم

احوال آخرت کی گرد و ہے الجھی طرح نظر نہیں آتی۔ کیونکہ وہاں ایک دوسرے سے ل جاتے ہیں تھر وہ شے الجھی طرح نظر نہیں آتی۔ کیونکہ وہاں ایک دوسرے سے ل جاتے ہیں تو اس دھکم پیل میں وہ شے کھل طور پرنظر نہیں آتی۔ حضور نبی پاک تائیڈ کا اس سے مقصد یہ ہے کہتم اللہ تعالی کوخوب دیکھو گے اور ایک دوسرے کا بجوم وہاں آٹر نے نہیں آئے گا۔ حضرت حذیفہ بن بمان ڈاٹٹو نے فرمایا کہ رسول اللہ تائیڈ کی پاس بیٹے سے اچا تک آپ نے سراٹھ اکرچا ندکود بھا فرمایا تم اللہ تعالی کوالیے دیکھو گے جسے چاند کود کھی رہے ہواس وقت تم اس کے دیکھنے میں ایک دوسرے پر بجوم نہ کروگے۔ کود کھی رہے ہواس وقت تم اس کے دیکھنے میں ایک دوسرے پر بجوم نہ کروگے۔ ان باجہ رندی ایس باجہ دیکھنے میں ایک دوسرے پر بجوم نہ کروگے۔

حضرت حذیفہ بن ممان طافظ نے فرمایا کہ رسول الله مَالَیْکِمْ نے فرمایا کہ میرے یاس جبریل ملیّبہ آئے ان کے ہاتھ میں آئینہ کی طرح کوئی شے تھی جس کے وسط میں سیا ہ چیک تھی۔فرمایا بیہ جمعہ ہے۔ میں نے کہا جمعہ کیا ہے؟ فرمایا وہی تمہارے رب کے دنوں میں سردار دن ہے پھراس کی شرافت وفضیلت بیان کی اور فر مایا کہ آخرت میں بھی اس کا بھی نام ہے اللہ تعالیٰ جب اہلِ جنت کو جنت میں اور اہلِ نار کو نار میں بھیجے گاتو وہاں ندرات ہے نددن ان کی سعات کی مقدار اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جب جمعہ کا ون آئے گا اور وہی کھڑی آئے گی جس میں اہلِ جمعہ، جمعہ ادا کرتے تھے۔تو منادی ندا کرنے گا۔ دار المزید کی طرف چلوتو وہ خوشبو کے ملے میں تعلیں مے۔حضرت حذیفہ دلائٹؤنے فرمایا کہ وہ میلا تمہارے آئے سے زباده باریک اورسفید ہوگا پھرانبیاء تھم السلام کےغلمان نور کے منبرلا کیں گے اور ُ اہل ایمان کےغلمان کرسیاں لا تمیں گے۔ وہ یا توت ہوں گی وہ اس پر بیٹھیں گے۔ جب تمام لوگ اینے نشست گاہ میں بیٹھ جائیں گے۔تو اللہ تعالیٰ ان پر ایک ہوا جلائے گااس کا نام المثیرہ ہوگاوہ ان پرسفیدخوشبو پھیلائے گی وہ ان کے کپڑوں میں داخل ہوکران کے گریبانوں سے نکلے گی۔اللہ تعالی فرمائے گا۔اے میرے وہ بندو! جنہوں نے میری اطاعت کی اور میرے رسل کرام کی تصدیق کی یہی یوم لمزید ہے وہ ایک کلمہ یک زبان بولیں سے اے رب! ہم راضی ہیں تو ہم سے

تمہیں جنت میں نہ طہراتا۔ اور یہ یوم لمزید ہے۔ چھے یہ انگوجو چاہووہ یک زبان ہوکر کہیں گے یارب! ہمیں اپنادید ارکراتا کہ ہم تجھے دیکھیں اللہ تعالیٰ تجاب ہنادے گا اور بخل سے نوازے گا تو اس کا نور انہیں ڈھانپ لے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ ک تقدیر نہ ہوتی ، تو وہ وہ ہیں مرجاتے۔ یونہی وہی نور انہیں ڈھانپ کے گا یہاں تک کہ وہ اپنے اہل میں واپس لوٹیس گے تو وہ اپنی از واج سے خفی رہیں گے اور ان ک از واج ان سے پوشیدہ ہوں گی اس نور کی وجہ سے جو انہیں ڈھانپ ہوئے تھا۔ پھر اپنی منازل میں آئیں گے تو انہیں ان کی از واج کہیں گی تم ہمارے پاس سے گئے اپس سے گئے تو تہاری آئکھیں تھیں اب تمہارا دیکھنا ہیں۔ وہ کہیں گئے ہم پر اللہ تعالیٰ نے بخلیٰ ڈالی ہے ہم پر اللہ تعالیٰ نے بخلیٰ ڈالی ہے ہم اسے دیکھر ہے ہیں جوتم پرخفی ہے۔ راوی نے کہا کہ ہم ہفتے جنت کی مشک اور نعتوں میں جلتے پھرتے رہتے ہیں۔ (برار۔ اصبانی)

حضرت زید بن ثابت را النظر است مروی ہے کہ رسول الله مالیکی میشد بید عا پڑھا کرتے

اللهم إِنِّى اَسْأَلُكَ بَرُدَ الْعَيْشِ بَعُدَ الْمَوْتِ وَلَا فَتَ النَّظْرِ إِلَى وَجُهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّآءِ مُضَرَّةٍ وَلَا فِتَنَةِ مُضِلَّةٍ وَجُهِكَ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَيْرِ ضَرَّآءِ مُضَرَّةً وَلَا فِتَنَةِ مُضِلَّةٍ وَلَا فِتَنَةِ مُضِلَّةٍ وَلَا فِتَنَةً مُضِلَّةً وَاللَّهُ اللَّهُ الللِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُولُ الللْمُولُ اللَّهُ اللْمُولُولُولُولُولُلُهُ اللللْمُولُولُولُولِ

حضرت عبادہ بن صامت والفئ سے مروی ہے کہ نبی پاکٹنا ہے د جال کا ذکر کر کے فرمایا کہ جان لو! کہتم اپنے رب کو ہر گزنہیں دیکھ سکو گئے یہاں تک کہ موت آئے۔ یعنی مرنے کے بعد دیدار الہی نصیب ہوگا۔ (ابن اب ماتم) حضرت ابوعمامہ اور ابن عباس والفہ سے اس کی مثل مروی ہے۔

حضرت ابن عباس بھائیا ہے مرومی ہے کہ نبی پاکسٹائیڈی نے فرمایا کہ اہل جنت ہر جمعہ کا فور کے ٹیلوں میں اللہ بتعالی کا دیدار کریں کے اللہ تعالی کی مجلس سے قریب تر وہ ہوگا جو جمعہ کو بہت زیادہ جلدی جاتا ہوگا اور مسلح کی نماز کوسب سے پہلے پہنچا

موكار (الآجرى في الشريعة)

حضرت ابن عباس جائف ہے پوچھا گیا کہ کیا جو بھی جنت میں داخل ہوگا وہ القد تعالیٰ کادیدار کرےگا۔؟ آپ نے فرمایا: ہاں۔(الآجری)

عضرت ابن عباس بن ففائ فرمایا که رسول الله نایسی ایست آیت :
به اس مرسد کرد و کوفائر طرد است می در می ایستان می در است می در استان می در اس

قَالَ رُبِّ أَرِنِي أَنْظُرُ إِلَيْكُ ﴿ (بِ٥،الاعراف، آيت١٥١١)

''عرض کی اے رب! میرے مجھے اپنادیدارد کھا کہ میں تجھے دیکھوں۔''
تلاوت فر مائی۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا اے مویٰ! (علیہ اُن و زندگی میں مجھے نہیں د کھے
سکے گامر نے کے بعد دیدار ہوگا۔ ہرخشک شئے کرے گی اور ہرتر شئے ٹکڑے ٹکڑے
ہوگی مجھے اہلِ جنت دیکھیں گے جن پرموت نہیں آئے گی۔اور نہ ان کے اجسام
مٹیں گے۔(عیم ترندی۔ابولیم)

حضرت ابن عمر مِنْ فَجناسے مروی ہے کہ رسول اللّٰدُ مَنْ فِیْرِ اِللّٰہِ اللّٰہِ جنت میں او فی درجے والا ہوہ ہے جسے اللّٰہ تعالیٰ کا دن میں دوبار دیدار ہوگا می وشام کو پھر ابن عمر نے بیر آیت تلاوت فرمائی:

وُجُولُا يُومَهِذِ نَاضِرَةُ ﴿ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿ بِ٢٩، القيامة ، آيت ٢٣،٢٢)

'' کچھمنہاس دن تر وتا زہ ہوں گےا ہے رب کود کھتے۔''

وُجُونٌ يَوْمَهِذِ تَاضِرَةٌ ﴿ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿

فاندہ: دار قطنی نے اضافہ کیا ''ناخِرۃ'' کا مطلب سے کہ وہ چبرے سفیدی وصفائی والے ہوں گے اور فرمایا کہ جنت اللہ تعالیٰ کاروزانہ دیدار کریں گے۔

معنرت ابن عمر بخافیائے فرمایا کہ میں نے رسول اللّٰد مُلَاثِیْکُمْ کوفرماتے سنا کہ کیامیں میں متمہدیں جن میں کے دروازے میں متمہدیں جن میں کے دروازے

Marfat com

Jarfat com

الوالياً فرت المحالي المحالية في المحالية

فرما كميس مسكي\_(دار قطني \_ابن الي الدنيا)

حضرت ابن مسعود جائز نے فرمایا کہ یوم جمعہ کی طرف جلدی کیا کروکیونہ التد تعالیٰ فرمایا کہ یوم جمعہ کی طرف جلدی کیا کروکیونہ التد تعالیٰ نے اہل جمعہ کے لیے جمعہ کے وان کا فوری سفید ٹیلہ پر جلوہ فرمائے گا پھراک کے زیدہ قریب ہوں گے جو دنیا بٹی جمعہ کے لیے جلدی کرتے تھے یعنی جمعہ پڑھنے کے لیے گھرسے جلدی جاتے تھے۔ (ابن البارک)

فاندہ: طبرانی نے اضافہ کیا ہے پھرالقد تعالی انہیں کرامات کا ذکر فرمائے گاجنہیں انہوں نے ہوراندہ کی سے پھرالقد تعالی انہیں کرامات کا ذکر فرمائے گاجنہیں انہوں نے پہلے بھی نہ دیکھیں ہوں گی۔ پھروہ لوگ اپنے گھروں کو واپس لوئیں کے گھر پہنچ کروہ باتیں یا دکریں کے جوانہیں اللہ تعالی نے بیان فرمائی میں ۔ (طبرانی فی الکبیر)

عدى كى حديث يبلي كزرى بكراللدتها لى ان كيساته بلا حجاب كلام فرمائ كا-

حضرت علی ابن طالب برائی است مروی ہے کہ رسول الر من اللہ تعالیٰ کی ہر جمعہ زیارت کریں گے اور جونعتیں دیئے جائیں گے ان کا ذکر فرمائے گا۔ پھر فرمائے گا کہ جابات کھولو۔ جباب در جباب کھولیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نہیں اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا۔ اب انہیں محسوں ہوگا کہ اس سے قبل گویا انہوں نے کوئی نعمت بائی ہی نہیں تھی ای طرف اشارہ ہے "ولدینا مزید" اور ہمارے یاس اسے بھی زیادہ ہے۔ (طبرانی فی اکثیر)

حضرت علی طاقیز نے فرمایا جنت کی ممل نعمتوں مین (سب سے بڑھ کر) جنت میں
 دیدارالہی ہے۔ (اللالکائی)

حضرت علی ڈنٹیز ہے مروی ہے کہ رسول اللّہ کا گیاؤی نے فرمایا اللّہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں اور اہلِ نارکو نار میں تھہرائے گا۔ پھرروح الامین حضرت جبریل علیہ کو اہلِ جنت کی طرف روانہ کر کے فرمائے گا کہ تمہارا رب سلام کے بعد تمہیں فرما تا ہے کہ جنت کی طرف روانہ کر کے فرمائے گا کہ تمہارا ارب سلام کے بعد تمہیں فرما تا ہے کہ جنت کے میدان میں اس کی زیارت کرووہ جنت کا ایک میدان ہے جس کی مثل مثل اور کنگریاں موتی اور یا قوت ہیں اور اس کے درخت سونے جانہ کی کے ہیں۔ اس کے پنے زبرجد کے ہیں میں کراہل جنت خوش اور مسرور ہول گے۔

ہیں۔ اس کے پنے زبرجد کے ہیں میں کراہل جنت خوش اور مسرور ہول گے۔

اس این کہ میں مائی علی حاضری

دیں گے جس میں اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے دیکھیں گے۔ پھراللہ تعالیٰ ان پراپی کرامت نازل فرمائے گا۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے دیکھیں گے یہی اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا جسے اس نے پورا کیا اس وقت اللہ تعالیٰ کا دیدار کر کے عرض کریں گے تیری عبادت کا حق اوانہیں کیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری تم پریہ کرامت ہے کہ میں نے تیری عبادت کا حق اوانہیں کیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری تم پریہ کرامت ہے کہ میں نے تیمہیں اپنادیدار کرایا اور تمہیں اپنی دار (جنت) میں تھم برایا۔ (صبانی)

حضرت علی بڑا تیز نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں تھہرائے گا پھران کے پاس فرشتہ آئے گا اور کہے گا کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہتم لوگ اس کی زیارت کرووہ ایک جگہ جمع ہوجا ئیس کے پھر حضرت داؤد علیہ کواللہ تعالیٰ تبیج وہلیل کا تھم فرمائے گا وہ حسین لہجے میں تبیج وہلیل کریں گے پھراس کے سامنے ماندہ المحلد رکھا جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یارسول اللہ کا اللہ تکا ایک المحلد کیا ہے؟ فرمایاوہ جنت کے کونوں میں سے ایک کونہ ہے ، جومشرق ومغرب کی درمیانی مسافت سے زیادہ وسیع ہے وہ اس مائدہ المحلد سے کھا ئیس گے ، پیس گے۔ پھر انہیں پوشا کیس پہنائی جا ئیس گی ، عرض کریں گے بیتمام نعتیں خوب لیکن ایک نعمت رہ گئی پوشا کیس پہنائی جا ئیس گی ، عرض کریں گے بیتمام نعتیں خوب لیکن ایک نعمت رہ گئی ہو جا میں گے انہیں کہا جائے گا کہتم دارالعمل میں (سجدہ سے سراٹھاؤ) سے گر جا ئیس گے انہیں کہا جائے گا کہتم دارالعمل میں (سجدہ سے سراٹھاؤ) سے دارالجمال میں (سجدہ سے سراٹھاؤ)

حضرت ابورزین و النوائی ناتیز نے عرض کی یارسول الله می الله الله می الله الله می الله الله می الله الله می الل

(ابوداؤد\_ابن ماجهداجمدابن حبان ماهم واقطني)

#### باب (۲۰۲<u>)</u>

### جنتوں کی تعداد

حضرت سعيدبن المسيب اورحضرت الوتهريره بتنفيها كي ملاقات بهو كي حضرت الوجريره بڑھٹنے نے فرمایا کہ دعا سیجئے کہ ہم دونوں کی جنت میں جنت کے بازار میں ملا قات ہوجائے۔حضرت سعید بن المسیب ٹائٹنڈنے کہا کہ جنت میں بھی بازار ہوں گے؟ آب نے فرمایا کہ ہاں۔ مجھے رسول الله مُنَافِيَةِ مُن نے خبر دی کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تواہیے اعمال کے مطابق جنت میں منازل یا ئیں گے پھرایا م ونیا کے دنوں میں کی مقدار انہیں جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا ان کے لیے اللہ تعالی اینا نورظا ہر فرمائے گا ان کی ابتداء جنت کے ریاض الجنۃ میں سے آیک باغ ہے شروع فرمائے گا بھران کے لیے نورانی منبر بچھائے جائیں گے۔ بعض موتیوں کے ہوں گے بعض یا قوت کے بعض زبرجد کے بعض سونے کے اور بعض جاندی کے ملے پر بیٹھیں گے۔اس وفت وہ مجھیں گے کہ کرسیوں والےان سے مجلس کے اعتبار ہے افضل ہیں۔حضرت ابو ہر ریرہ ڈاٹٹٹٹ نے فر مایا میں نے عرض کی مارسول اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا هِم البينة رب تعالى كو ديكيس محيج؟ آپ نے فرمایا: ہال، كيا متہیں سورج کے ویکھنے میں کسی شم کا شک ہے؟ ہم نے عرض کی نہیں۔آپ نے فرمایا یونمی تهمیں اینے رب کے دیدار میں شک نہیں کرنا جا ہیے۔اس مجلس میں کوئی مجمی ابیا نہ ہوگا جس سے اللہ تعالی نے بلاواسطہ سامنے ہو کر بات نہ کی ہو۔ بیبار تک کدان میں کسی ایک سے فرمائے گا۔فلاں بن فلاں یا دکرتونے فلاں وان بيكيااورفلال دن ميكياو ہائي دنيا كى بعض غلط بائنس ياد كرے گا۔وہ عرش كرے گايا الله! كيا تونے جميں بخش نہيں ديا؟ الله تعالى فرمائے گا ہاں ميں نے اپني وسعت مغفرت کے پیش نظر بخش دیا تو سخھے ہے بلند مرتبہ ملاہے وہ ای حال میں ہوں گے كهاجا تك أنبيس او يرسه بإول وهانب كا كا يجران يربهترين خوشبودار بارش

برے گی۔اس جیسی خوشبوانہوں نے بھی نہ سوتھی ہو گی اللہ تعالیٰ فر مایئے گا اٹھو میں نے تمہارے لیے بڑی کرامت تیار کررتھی ہے۔اس میں سے جوجا ہولےلو۔اس کے بعد ہم سب ایک بازار میں آئیں گے۔ جسے ملائکہ نے تھیررکھا ہوگا اس میں ایسے چشمے ہیں کہ بھی نہ دیکھے گئے اور نہ کا نوں نے سیں اور کسی دل میں ان کا تصور آ سکتا ہے۔اس میں ہے ہم جنت اٹھا سکیں گے،اٹھا کیں گے وہال خرید وفروخت نہ ہو گی اسی بازار میں اہل جنت میں سے ایک دوسرے کی ملاوات ہو گی۔او کچی منزل والے بچلی منزل والوں کوملیں گے۔اگر چہ وہاں کوئی بھی تم مرتبے والے نہ ہوگا۔کسی کو دوسر ہے کا لباس احیصا لگے گا تو ابھی بات نہ ہوگی تو سا طرح کا لباس اینے جسم پریائے گا۔ بلکہ اس ہے بھی احیصا و ہاں کسی کوکوئی جزن و مال نہ ہوگا۔ پھر ہم بازار ہے نکل کرائیے گھروں کو آئیں گے ہمیں ہماری از واج ملیں گی۔ ہمیں مرحباً أور اهلًا و سهلًا تهيل كاورتهيل كى كه جب تم كي ال وقت تمهاراحسن وجمال ندتھا جیسے اب ہے۔ جواب میں کہا جائے گا کہ ہم اینے رب کی مجلس میں بیٹھ کرآئے ہیں۔اور ہماراحق تھا کہ ہم اس حال میں واپس لوٹے۔

(ترندي\_ابن ماجه\_ابن الى الدنيا)

حضرت ابو ہریرہ بڑائیؤ فر ماتے ہیں کہ لوگوں نے عرض کی یارسول اللہ کا اُٹھ کا ایک قیامت میں اپ رب تعالی کو دیکھیں گے؟ آپ نے فر مایا تو کیا تم سورج میں شک کرتے ہوجب اس کے آگے بادل نہ ہو؟ سب نے عرض کی نہیں ۔ تو آپ نے فر مایا کیا تم چودھویں کے چاند میں شک کرتے ہو؟ عرض کی نہیں ، تو آپ نے فر مایا کہ یونمی ہے جائے تم اللہ تعالی کا دیدار کرؤگے۔ (تذی این بجد ابن ابی الدیا) حضرت حسن بڑائیؤ سے مروی ہے کہ رسول اللہ کا ایک جن فر مایا کہ اہل جنت اللہ تعالی کا دیدار ہر جمعہ کو کریں گے ۔ کا فوری نمیلے پر جس کے دونوں کنارے نظر نہیں آتے اور اس می ں ایک نہر جاری ہے ۔ جس کے دونوں کنارے مشک کے ہیں ۔ اس کے گرواچھی آواز والی کنیزیں قرآن پاک پڑھری ہوں گی جسے تمام پہلے پچھلے سنیں گے ۔ وہاں سے فارغ ہو کہ ہرایک اپنے دوست کے ساتھ جسے وہ چا ہے گا

ہاتھ میں ہاتھ ملاکروا پس لوٹیں گے نہر پرموتیوں کے پلوں پرگز رکرا پی منازل میں ہاتھ ملاکروا پس لوٹیں گئے نہر پرموتیوں کے پلوں پرگز رکرا پی منازل میں ہے۔ گئیں گے۔ اگر اللہ تعالی انہیں ان کی منازل کی رہبری نہ کرتا تو وہ بھی راہ نہ پاتے اور بیان کے لیے ہر جمعہ کو ہوگا کہ دیدار سے مشرف ہوکر گھروں کو جائیں گے۔ اور بیان کے لیے ہر جمعہ کو ہوگا کہ دیدار سے مشرف ہوکر گھروں کو جائیں گے۔ (یجی بن ملام)

حضرت ابوجعفر بن علی بن حسین والتفظ ہے مروی ہے کہ رسول التَّدُمَّ الْتَعْلَيْ لِلَّهِ مَا يا کہ جنت میں ایک درخت ہے اس کا نام طونیٰ ہے اگر سوسال تیز رفتار سوار اس کے مایہ تلے جلے تو بھی اسے طے نہ کر سکے (سوسال گزرجائے گالیکن اس کا سامیہ ہ کے چل کرختم ہوگا) اس کے بیتے برود کے برابرسبزاور پھنڈے اوراس کے پھول رياط جيسے زرد ہيں اور اسکے کا نے سندس واستبرق ہيں اس کے تمریطے سير ہيں اور اس کی گوند جیسی زنجبیل وشہد ہے۔اور ریزے یا قوت سرخ اور زمر دسبر ہے اور اس کی مٹی مشک وعنراور کا فورزرد ہے۔اوراس کا گھاس خالص زعفران ہے۔اس کا تنا بغیرا کے جلائے روش ہوتا ہے اس کی جڑے یانی بہتر ہے۔ اس کی نہریں سلسبيل المعين شراب سے بين اس كاسابيابل جنت كى مجالس بين سے آيك مجلس ہے۔جس میں آرام کرتے ہیں اورا کی گفتگو کا مقام جہاں برآ کر ہا ہم گفتگو ہوتے ہیں۔اس درران ایک دن اس کے سائے میں باہم گفتگو کرتے ہوں گے تر فر شیتے خوبصورت اونٹنیاں لائیں گے۔ وہ اونٹنیاں یا قوت سے ہوں گی ان میں روح پھونکی جائے گی اور ان کی لگامیں (مہاریں) سونے کی ہوں گی ان کے چرے حسن اور رونق کی وجہ ہے گو یا روشن دیئے ہیں ان پر رئیمی سرخے رئیم کا کیڑا اورگدیله سرخ کاموگا۔رونق اورحسن میں ان جیسی اونٹنیاں لوگوں نے بھی نہ دیکھی ہوں گی اور نہ ہی انہیں کسی کام پر بھی لگایا گیا ہوگا ان پرلوگ سوار ہوں گے۔جن کی مستختیاں موتی اور یا قوت ہیں جن کاجڑا ولؤلؤ اور مرجان ہے وہ اونٹنیاں جنتیوں کے و الشيخة كر بنها تعي محداور كبيل محتمهارارب تهبين السلام عليكم كهتا باور فرما تا ہے کہ میری زیارت کے لیے آجاؤ۔ تاکہم اس کی زیارت کرواوروہ مہیں نظر کرم ہے نواز ہے اورتم اس سے گفتگو کرواوروہ مہیں اپنی ہم کلامی سے سرفراز فرمائے اور

اینے نضل کی وسعت ہے نوازے۔ کیونکہ وہ رحمت واسعۃ کا مالک ہے اور صاحب فضلَ عظیم ہے۔ وہ تمام جنتی اپنی اپنی اونٹنیوں پرسوار ہوں گے پھرصف بستہ ہوکر اعتدال سے چل پڑیں گے جس جنتی درخت سے گزریں گے وہ تحفہ کے طور پرانہیں میوے پیش کرے گا اور ان کاراستہ جھوڑ دے گا تا کہان کی صف بندی میں فرق نہ آئے یا کوئی رفیق اینے دوست سے بچھڑ نہ جائے جب رب تعالیٰ کےحضور حاضر ہوں کے تو وہ کریم اینے وجہہ کریم سے پردہ ہٹا کران پرخاص بکی فرمائے گاانہیں عظمت عظیمہ سے نوازے گاان سے سلاسے کلام فرمائے گا بہتی عرض کریں گے یارب! تو ہی سلام ہے اور جھے سے ہی سلامتی ہے اور جلال واکرام تیراحق ہے اللہ تعالی انہیں فرمائے گا ہاں ، میں ہی سلام ہوں اور مجھ سے ہی سلامتی ہے۔میرے بندوں کومر خباجنہوں نے میر نے حکم کی حفاظت کی اور میرے عہد کی یا بندی کی اور صرف مجھ ہی سے ڈرتے تھے۔ بندے عرض کریں گئے تیری عزت وجلال کی قتم! ہم نے تیری شان کے مطابق تیری کوئی قدر تہیں کی اور نہم نے تیراحق ادا کیا اب ہمیں اجازت دے تا کہ ہم تھے سجدہ کریں۔اللہ تعالی فرمائے گامیں نے تم سے عبادت کی مشقت اٹھالی ہےاب میں نے تمہارے اجسام کوراحت وینے کا ارادہ کیا ہوا ہےتم نے دنیا میں میرے لیے اپنے جسموں کوخوب مشقت میں ڈالا اور اینے چېروں کومیرے لیے بہت جھا کا یا ابتم میری روح وزاحت وکرامت میں ہو۔ اے جو جا ہو مجھ سے ماعو۔ اور آرز و کرو میں تمہیں عطا کروں۔ آج میں تحمہیں تمہارے کے مطابق نہیں بلکہ اپنی رحمت و کرامت و قدرت و جلال کے مطابق عطا كروں گا۔ اس طرح وہ اللہ تعالیٰ كے انعامات و اكرامات وعطايا ميں ر ہیں گے۔ یہاں تک کہان کم آرزاوالا عالم دنیا کی مقدار میں مائے گاجب سے د نیا سے بن کرفنا ہوئی۔اللہ تعالی فرمائے گاتم نے بہت کم آرزوکی ہے میں نے تووہ مقدر کررکھا تھا جو کچھاور جتنائی ما سنگتے تم نے جو مانگاوہ بھی لواوراس سے بردھ کرعطا فرماتا ہے پھروہ رفیق اعلیٰ میں بڑے تبے دیکھیں گے ادر بالا خانے ہول گے۔

جن کی عمارت موتی اور مرجان کی ہوگی جن کے درواز ہے سونے کے ہول گے جن کے تخت یا قوت کے اور بستر سندس ساتنبرق کے اور منبر نورانی جن کا نور جنت کے ابواب ہے ہوگا۔ان قبوں کے حن سورج کی شعاعوں جیسے نورانی ہوں گے اوران کے لیے بڑے کل اعلیٰ علمین کی طرف یا قوت سے تیار کھڑے ہوں گے اور ان کا نور چیکتا د کھائی دے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی تقدیر نہ ہوتی تو دیکھنے ہے ان کی آبھیں بنور ہوجاتیں اوران سفیدیا قوت کے محلات میں سفید حیاند نیاں بچھی ہوں گی۔ اور بعض یا قوت زرد ہے ہوں گے جن میں ارغوان زرد بچھے ہوں گے اوران کا ز برجد سبزاور سرخ سونے ہے جڑا ؤ ہو گااور ان میں جاندی کی بھی ملاوٹ ہو گی ان محلات کی ابتدائی د بواریں اور ستون یا قوت کے ہوں گے اور ان کی او نیجائی میں موتیوں کے تیے ہوں گے اور ان کے برج مرجان کے بالا خانے ہوں گے جب وه واپس ہونے لگیں گے تو انہیں بہترین سواریاں سفیدیا قوت کی گھوڑیاں پیش کی جائیں گی۔جن میں روح پھونگی جائے گی ان کے ساتھ ولدان (بیچے) ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان ہر ایک کے ہاتھ میں گھوڑی کی نگام ہوگی جیسے سفید جاندی موتیوں اور یا قوت کے جڑاؤے تیار کیا گیا ہوگا ادراس کی زین تخت کی طرح ہوگی جس برسندس واستبرق کا جڑاؤ ہوگا۔اوہ گھوڑیاں انہیں لے کرچلیں گی آ رام ہے چکتی ہوئی انہیں ریاض الجۃ کے نظار ہے دکھا <sup>ک</sup>یں گی جب وہ اپنی منزلوں میں پہنچیں محےتوان کی منزلوں میں وہ سب کھے پہلے سے موجود ہوگا جوانہوں نے اللہ تعالی ے مانگا تھا۔ ان کی منزلوں کے درواز وں یر دحار جارجنتیں ہول کی جن میں میوے ہی میوے ہوں مے اور جو سبزی سے سخت سیا ہ نظر آئے گی۔ جب منزلوں میں داخل ہوکر قرار بکڑیں گے تو انہیں ان کا رب فرمائے گا کیاتم نے وہ سب کھھ یالیاجس کا تمہیں وعدہ کیا گیا تھا؟ عرض کریں گے ہاں یارب! ہم راضی ہیں تو بھی راضی ہواللہ تعالی فرمائے گا یہی میری رضا تو ہے کہ میں نے مہیں اپنی وارمیں پہنچایا ہے اورمیراد بدار کیا ارتبہارے ساتھ ملا ککہنے مصافحہ کیا خوش رہویہ

اور نہ ہی کوئی پریشانی اس وقوت کہیں گےسب تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں مدایت دی اور ہمار ہے۔ وہ جس مدایت دی اور ہمار ہے حزن و مال کو دور فر مایا بے شک ہمار رغفور وشکور ہے۔ وہ جس نے ہمیں اپنے فضل سے اپنی خاص دار میں تھہرایا اس میں ہمیں نہوئی تکلیف ہے اور تھکان۔ (ابونعیم ۔ابن الج الدنیا)

فافدہ: امام منذری نے فرمای ریاط ریطہ کی جمع ہے۔ پاٹ کی چاور ہر چاور تما کیڑا۔

بعض نے کہا ہرزم کیڑے کوریط کہا جاتا ہے۔ ظاہریہ ہے کہ حدیث میں یہی مراد ہے۔
ولا لنجو ج بفتح الهمزة واللام وسکون النون اوردوجیم کہا مفہوم بخور
کی لکڑی (اگر بتی بتأ ججان بمعنی شعلہ مارتی ہیں۔ بتلهبان کے ہم وزن وہم معنی،
زحلت زاء مہملہ وجاء مہملہ دونون مفتوح بمعنی راستہ سے ہٹ جاکیں گی۔ انصبتم و
اغتہم اور عنت الوجوہ سے ہے۔ لیمی جھک جاکیں گے۔ الحکمة بفتح الحاء
والکاف وہ شے جس سے سواری کو قابو میں رکھا جائے جیے لگام وغیرہ المجذوذ جیم
اور دو ذال معجمعین، کائے ہوئے، التصرید بمعنی تقلیل.

#### <u>باب(۲۰٤)</u>

### قيامت ميں الله تعالی کا ديدار

حضرت ابوامامہ ہل تو نے فرمایا کہ اہل جنت قضائے حاجت کو ہیں جا کیں گے اور نہ رینے فکالیں گے اور نہ ان میں موگی اور وہ نعمت جو آئیس نصیب ہوگی اس میں مشک ہوگی جوان کے بدن کی جلد پر شہنم کی طرح تھیلے گی اور ان کے دروازوں کے آگے خوشبو کے ٹیلے ہوں گے۔ اور وہ ہر جمعے کو اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے وہ سونے کی کرسیوں پر جینے میں گے جن کا جڑا وکو او اور یا قوت زبرجد سے ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ انہیں نظرِ کرم سے نوازے گا جب وہ وہاں سے فارغ ہوں گے تو اپنے بالا خانوں پر چلے جا کیں گے جو ہرایک کے سر دروازے میں ان پر یا قوت اور زبرجد کا جڑا وہ سے جو این البارک۔ این الی الدیا

حضرت ابو ہریرہ میں تیزنے فرمایا کہ رہیں ہوسکتا کہتم القدتعالی کا دیدار کرواور پھرتم یرموت آئے۔(اللا لکائی)

حضرت طاؤسؓ نے فرمای کہ شک اور قیاس والے ہمیشہ شک اور قیاس میں رہیں گے یہاں تک کہوہ دیدارِ الہی کا انکار کرتے اور اہلِ سنت کی مخالفت کرتے ہیں (جیسے معتزلہ وغیرہ)

حضرت حسن بھری بھی نے فرمایا اگر دنیا میں عبادت گزاروں کا معلوم ہوجائے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہ ہوگا تو ان کے نفوس بگھل جا کیں گے یعنی وہ تزب تزب کرمرجا کیں گے۔ (جہتی)

کے حضرت حسن بھری رٹائٹؤنے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا دیدار نابینا وَل کوہو گابعیٰی جود نیامیں نابینار ہے۔ (ابن ابی عاتم)

🖈 🖈 اس كي تفصيل فقير كي تصنيف ' با كمال ناجيخ ' كامطالعه فرما بيس \_او يي غفر له الم

حضرت حسن بھری ڈلٹٹڑنے فرمایا کہ اہل جنت پر اللّد تعالیٰ بخل ڈالے گا جب وہ اسے کے جب وہ اسے کے کی جنت کی تمام تعمیں کے درالآجری)

حضرت کعب الاحبار ڈائٹڈ نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی جنت پرنظر کرم فر مائی او فر مایا کہ اپنے اہل کے لیے خوشگوار ہمنا جنت میں کر پہلے ہے گی گنا خوشگوار میں بروہ جاتی ہے بہاں تک کہ اس کے اندراس کے اہل آ کیں۔ اور اہل جنت کا ہر دن عید کا دن ہوگا۔ جیسے دنیوی عیدوں میں انہیں خوشی ہوتی جنت میں اس طرح ہر دن ان کی عید ہے صرف اس مقدار میں ااور اضافہ ہوگا جب وہ ریاض الجنة کے لکھیں گے۔ ان کے لیے دب تعالی (اپنی شان کے لائق) تشریف لائے گا تو وہ اس کا دیدار کرے گا۔ اس وقت ان پر مشک خالص کی ہوا چلے گی۔ اس وقت اللہ قالی ہے جو چاہیں گے وہی ملے گا۔ یہاں تک کہ اپنی منازل کی طرف واپس لوٹیں کے جب لوٹیس کے تو ان کے حسن و جمال میں پہلے سے ستر گنا زیادہ ہوں اضافہ دوالے حسن و جمال میں پہلے سے ستر گنا زیادہ ہوں اضافہ دوالے حسن و جمال میں پہلے سے ستر گنا زیادہ ہوں اضافہ دوالے حسن و جمال

حضرت عبداللہ المزنی بڑا ہونے فرمای کہ اہل جنت اللہ تعالیٰ کادیداراتی مقدار میں کے جیسے دنیا میں ان کے لیے عید کی مقدار ہوتی ہے گویا اس سے مراد ہم ہفتہ میں زیارت کریں گے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے تو ان پر سبز طلے (جوڑ ہے) اور ان کے چبر ہے چیکیے ہوں گے اور ہاتھوں میں سونے کے کنگن جن پر موتی و زمر د کا جڑا و ہوگا اور ان کے سرول پر سونے کے تاتے ہوں گے بہترین اونٹیوں پر سوار ہوں گے اللہ تعالیٰ سے اجازت جا ہیں گے تاکہ اس کا دیدار کریں تو وہ انہیں باکر امت اجازت بخشے گا۔ ( بی بن سلام )

حضرت عبدالعزیز بن مروان ولی نظافظ سے اہل جنت کے وفد کے متعلق سوال ہوہ تو فرمایا کہ دفد کی صورت میں ہرجمعرات کو بارگاہِ الٰہی میں حاضری دیں گے۔ ان کے لیے تخت بچھائے جائیں گے۔ ہرایک انبے تخت کو پیچانے گا۔ تخت پر جب بیٹے جائیں گے تو اللہ تعالی فرمائے گا میرے بندوں اور میری مخلوق اور میرے ہمسائیگان اور میرے وفد کو کھلاؤ۔ جب کھالیں گے تو فرمائے گا انہیں کچھ یلاؤ تو انہیں تنگین برتن دیئے جا کیں گے جومہر شدہ ہوں گے۔ وہ پئیں گےتو فرمائے گا انہیں میوے بیش کر وتو ان کے لیے میوے لائے جائیں گے جو نیچے کو کلکے ہوں کے (جنہیں وہ اپنی مرضی ہے تو ژکر کھا ئیں گے) پھر کہا جائے گاانہیں پوشاکیں بہناؤان کے لیے سبز وسرخ وزر درنگ کے درختوں کے شمرانت لائے جائیں گے جن ہے صرف طے برآ مد ہوں گے اور جنتیوں کی قیص تیار ہوں گی۔ پھراللہ تعالیٰ فرمائے گاجنتیوں کومعطر کروان برمشک اور کافورموسلا دھار بارش کی طرح نچھاور کیا جائے گا پھر فرمائے گا اسے جنتیو! کھاؤہ یؤ میوے کھاؤ اور خوشبولگاؤ میں تم پر جل ڈ الوں گا اس کے بعدتم مجھے دیکھو گے۔ پھران پر بجلی ڈ الی جائے گی تو وہ اللہ تعالیٰ كاديداركري كے توان كے چرے ير رونق موجاكيں يكے پھر كہاجائے كا اپى منازل کوداپس جاؤ۔ جب وہ منزلوں پر پہنچیں کے توان کی از واج کہیں گی کہ جب تم محكة يتصنواور صورت تقى اب والس آئة ووسرى صورت ب جنتي كميل محالله تعالی نے ہمیں بھل خاص سے نواز اے ہم نے دیدار کیاتو ہمارے چرے پر دونق

الواليا زيد المحالي المحالية ا

ہو گئے۔(ابن الی الدنیا)

حضرت بایزید بسطا می بی از نیز نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ کے بعض خاص بندے ہیں کہ اگر جنت میں اللہ تعالیٰ ان ہے مجوب ہو جائے گا تو فریاد کریں گے کہ ہم جنت میں نہیں رہتے وہ ایسے فریاد کریں گے کہ ہم جنت میں نہیں رہتے وہ ایسے فریاد کریں گے جیسے دوزخی دوزخ سے نکلنے کے لیے فریاد کرتے ہیں۔ (اونیم)

 ◄ حضرت اعمش نے فرمایا کہ سب سے زیادہ برگزیدہ وہ جنتی ہوں گے جوشنج وشام اللہ کادیدارکریں گے۔ (بیمنی)

حضرت بزید بن مالک دمشقی نے فرمای کنہیں کوئیا بیا جواللہ تعالی اور ہوم آخرت
پرایمان لائے وہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار بے حجاب ہو کرنہ کریں مگروہ
عاکم (افسر) جوظلم کا فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہ ہوگا اوروہ اس
سے اندھا ہوگا۔ (معاذ اللہ)

حضرت عبدالله بن مبارک بنات نے آیت:

فَهُنْ كَانَ يَرْجُوالِقَاءَرَيِّم فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهَ أَحَدُ الْ (بِ١١،الكصف، آيت ١١)

'' تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امیر ہوا سے چاہیے کہ بیک کام کرے اورا پنے رب کی بندگی میں کسی کوشر یک نہ کرے۔'' سید

کی تغییر میں فرمایا کہ جو جا ہے کہ وہ اپنے خالق کا (آخرت) میں دیدار کرے اسے جا ہے کہ وہ نیک عمل کرے ہے ۔ جا ہے کہ وہ نیک عمل کرے بہاں تک کہ اس کی کسی کوخبر نہ دے۔ (بیق)

فاندہ: بعض ائمہ کے کلام میں واقع ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کا دیدارمومنین بشرکے لیے خاص ہے اور ملا ککہ کودیدار نہ ہوگا انہوں نے اس آیت:

لاتُدِيكُهُ الْأَبْصَارُ (پ٤١١لانعام، آيت١٠١)

" أتكصين الساح اطربين كرتين "

سے استدلال کیا ہے۔ اگر چہ رہ آیت عام ہے لیکن آیت واحادیث سے مونین بشرکو خاص کیا تھیا ہے لیکن ملائکہ کے لیے آیت اپنے عموم پر ہے لیکن امام بہتی نے ہے احوالِ آخرت کے خلاف تصریح فرمائی ہے۔ ﴿ مِن يَدْتُفْصِيلُ وَحَقِيقَ کِے کتاب الروبہ میں اس کے خلاف تصریح فرمائی ہے۔ ﴿ مِن يَدْتَفْصِيلُ وَحَقِيقَ کے ليے فقير کارسالہ دیدارِ الٰہی میں مطالعہ بیجئے۔ (اولیی غفرلنہ) ☆

باب(۲۰۵)

# ملائكه كرام كو برور د گارِ عالم كى رؤيت

حضرت عبدالله بن عمر وبن العاص طلينة فرمات بين كهاللد تعالى نے فرشتے صرف ا بنی عبادت کے لیے پیدا فرمائے ہیں بعض وہ ہیں کہ جب ہے آئہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے قیامت تک وہ صف بستہ کھڑے ہیں اور بعض وہ ہیں جو جب سے پیدا ہوئے ہیں قیامت تک رکوع میں ہیں اور بعض وہ ہیں جو جنب سے پیدا ہوئے قیامت تک سجد نے میں ہیں جب قیامت کا دن ہو گالتد تعالیٰ ان کے لیے بگل فر مائے گااور وہ اللہ تعالیٰ کے وجہہ کریم کود کھے کہیں گے: سُبْحَانَكَ مَا عَبُدُنَاكَ حَقّ عِبَادِ تَكَ. (تیرے لیے یا کی ہم نے تیری عبادت كافق ادانه كیا) رسول اللَّهُ مَنْ يَعْتِيرُ فِي مِن اللَّهُ مَا يا كه اللَّهُ تعالى ك بعض فرشتے ایسے ہیں كہوہ قیام میں ہیں خوف خدا سے کے کاندیھے کا نیتے ہیں ان کی آنکھوں سے جو قطرہ گرتا ہے تو فرشتوں پر جواللہ تعالیٰ کی تبیج میں مصروف ہیں بھی سرنہیں اٹھاتے وہ قیامت تک سر بسجو در ہیں گے بعض صف بستہ کھڑے ہیں قیامت تک وہاں سے ہیں ہٹیں گے جب قیامت آئے گی اللہ تعالیٰ ان کے لیے جلوہ دکھائے گاوہ اس کے دیدار سے سرشارہ وكركبيں كـــ سُبْحانك مَا عَبَدُنَاكَ حَقّ عِبَادِتَكَ (تيرے ليے یا کی ہے ہم نے تیری عبادت کاحق ادانہ کیا) (جیمق) الله عن شاء الله ياني في عليه الرحمة تذكرة المعاد من لكصة بيل- "بعض المحاد من لكصة بيل- "بعض

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ قَاضَى ثناء الله بِإِنَى بِي عليه الرحمة قد كوة المعاد مِن لَكُصَة بِيلَ " بَعْضُ علاء نے فر مایا ہے كه رؤیت حق بشر كے ساتھ مخصوص ہے ملائكہ كونه ہوگى كيكن بيہ في نے ملائكہ كے ليے بھی ثابت كی ہے اور يہی حق ہے جيسا كه او پر فذكور ہوا۔ (اولي عفرله ) المح المحملا الوالياً فرت المحالي المحالية في المحالية

#### باب(۲۰۲<u>)</u>

## جس نکلیف دہ چیز ہٹائی

- - ای طرح سند جید کے ساتھ حضرت معاذبن جبل طافئے سے مروی ہے۔

(طبرانی فی انکبیر)

حضرت امام بخاری الا وب المفرد میں حضرت معقل بن بیار جھن نے مرفوعاروایت کی کہ جس نے مسلمانوں کے راستہ سے ایسی شئے ہٹائی جوانہیں ایذاء دے رہی تھی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی تکھے گا جس کی نیکی قبول ہوگئ تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ (طرانی فی انکبیر)

\*\*\*

### خاتمة الكتاب

مؤلف (جلال الدین سیوطی جیسته) فرماتے ہیں کہ اس کتاب کو میں نے اس مدیث پر اس امید ہے ختم کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے جنت میں واخل فرمائے بیشک وہ فضل وکرم کرنے والامہر بان ہے۔ بیشک وہ فضل وکرم کرنے والامہر بان ہے۔

و صلى الله سيدنا محمد عليه

فقیراولیی غفرل بھی اس امید میں ہے وہ کریم ہے اور

لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْهَا اللهِ اللهِ ط (ب٣٠ الزمر، آيت٥٢)

.''الله کی رحمت ہے ناامید نہ ہو۔''

اس کاار شادِگرامی ہے اس آیت اور مذکور حدیث کی برکت سے فقیر کواور مولا نا حافظ اس کاار شادِگرامی ہے اس آیے جملہ معاونین کواپنے محبوب بندوں کے ساتھ جنت فردوں میں جگہ عطافر مائے۔ (آمین)

هٰذا آخر مارقم الفقير القادرى الى الصالح محمد فيض احمد الاولى الرضوى غفرلهٔ جامعه اويسيه رضويه، بهاول بوريا كستان جامعه المظفر المسابع بمطابق م جون وساء

\*\*\*

